

المرابع المراب



ىتىنبۇجىغ بۇلانا ئىلىمىنى ئىرىلىك كانىھلوئ

عِبْرُلْنَابُكُلْدُيْنَ

TELEGRAM CHANNEL ::: https://t.me/pasbanehaq1

. دعوت وبلنغ کی چیر صفات منعا: حضرت مولا نامحمر تيوسف كاندهلوي مولا نامحم سعدصاحب مدظله كاندهلوي نام كتاب منتخب احاديث

#### **Muntakhab Ahadith**

تاليف: حشرت مولانا محمد يوسف كاندهلويٌ

اس کتاب میں اعراب کی غلطیوں کو درست کیا گیا ہے اور چند مقامات پرضرور کی وضاحتیں چیش کی گئیں ہیں۔

قيمت: 120

Published by

#### **IMRAN BOOK DEPOT**

H.O. 4/203, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi-92 Ph.: 22507486, 22428786

B.O. 419, Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi-6

Telefax: 011-23289571 E-mail: imran@vsnl.net Website: imranbookdepot.com

Printed at New A.S. Offset Press

4/203, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi-11009& Phone: 22507486, 22428786

# فهرست مضامين

| 384 | رسول التعليط ہے منقول                     | ٧        | مقدمه                            |
|-----|-------------------------------------------|----------|----------------------------------|
|     | اذ کاراوردعا کیں                          | VII      | عرض مترجم                        |
|     | اكراممسلم                                 | XIII     | ابتدائيه                         |
| 427 | مسلمان كامقام                             |          | كلمه طتيه                        |
| 444 | حسن اخلاق                                 | 1        | ايمان                            |
| 460 | مسلمانوں کے حقوق                          | 34       | نیون<br>غیب کی ہاتوں پرایمان     |
| 525 | صلدحى                                     | ايمان 73 | موت کے بعد پیش آنے والے حالات پر |
| 535 | مسلمانوں كوتكليف پنجانا                   | 110      | لتميل اوامر ميس كاميا بى كايقين  |
| 563 | بالهمى اختلافات كودوركرنا                 | 1        | نماز                             |
| 570 | مسلمان کی مالی اعانت                      | 133      | فرض نمازیں                       |
|     | أخلاص نبيت لعني تعلي نبيت                 | 156      | باجماعت نماز                     |
| 579 | افلاص                                     | 189      | سنن نوافل                        |
| 594 | الله تعالى كے وعدول يريقين                | 232      | خثوع وخضوع                       |
|     | کے ساتھا دراجر دانعام کے شوق میں عمل کرنا | 245      | وضوكے فضاكل                      |
| 599 | ریا کاری                                  | 255      | محجد کے فضائل واعمال             |
|     | دعوت وتبليغ                               |          | <sup>عِلم</sup> وذكر             |
| 613 | دعوت اوراً س کے فضائل                     | 261      | علم                              |
| 648 | الله تعالیٰ کے رائے میں<br>ایکو سروین     | 288      | قرآن کریم اور حدیث               |
| 070 | ا نکلنے کے نضائل<br>ارخی و کریں ۔ جب نکان |          | شريف سے اثر لينا                 |
| 673 | الله تعالى كراية عن ثكلنے<br>كآداب واعمال |          | <i>و کر</i>                      |
| 721 | لا يعنى سے بچنا                           | 292      | قرآن کریم کے فضائل               |
| 741 | مراح                                      | 326      | الله تعالى كة كرك فضائل          |

# حفرت مولانا محمد بوسف صاحب كمسوده من سايك صفح كاعس

الاسلام ان *كَتْبِدان لا ار الاالهُ والن*ي والرايد الرائد والن تعيم الصلوة ومُزَّنَّ ك وج وتعير وتغشيا من دخار ماتم الوصور وتصوم ومعان قال واداس الله فانام بإقال بغ فالصربت دواداب حزية عن ابن عرص النحصل الذعلي وكم مى سوال حرييل ا بادس الاسلام قال فذمرة ترغيب مستولاه دوه ا رجان سلوا كملية من المؤس حيث الوجود دوان مع عن المابريرة ولفذا سرفزعة وي المناه الماية متلعم الصوالطيور ولعنا النجيز عند النامتي برمون والقيا غرامجلن عن أتادالوض عن استطاع من النطيل عربه مليعل ترعيص ا أذاتوها العدائس الماوالم المن مغسل وحباح جمن وحيك فطؤة تقرابها لعبيدين الماءاوم أورقرا لما كنا داعل يورخرج من يوريه مل خطية كان طنستا بداه س الماءادم أخ قطرا باءفاذا غسل رحله خرجت كمل خطئة مشتبارحلاه معالماء او مع آخ قط الماء يم ع مقياس الدنوسددا كا واللفظ لاومالك والزندن عن دي بريرة وروا معالك وانسائ وعير جاعن عبد الغراصا في معلا ادا تقضأ العاصي غفن خرجت الحطايات ضيفاذ الاستنزخ صت اخلايات الفه فاذاف وجد فرجت اطلالمس وجرعي كرج من عَت النفارعين فاذا غىلىيىرا جداخفاياس يويرى فخرج من قحت اظفار يويه فاذا مخ برأم خرجت الخطابات وأسرح تخرج مس اذنبه فاذاعسل وحلير حرجت الحلايا من رصيرى قريري وكي الخيد الفار رجليرة كان فيدال المسي وصور الاقا من متنه مي مي مفعلاعن عرون عسد ون آخ الال شوكال شيدال أو

#### بمالثدالطن الرجم

# مقدمه

ٱلْحَمُدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرُسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ آجُمَعِيْنَ وَمَنُ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَدَعَا بِدَعُوتِهِمُ اللَّي يَوُمِ الدِّيُنِ أَمَّا بَعُدُ !

بیایک حقیقت ہے جس کو بلاکی توریہ وَتُمُلُّق کے کہا جاسکتا ہے کہاں وقت عالم اسلام کی وسیع ترین، قوی ترین اور مفید ترین دعوت، تبلیغی جماعت کی دعوت ہے جس کا مرکز، مرکز تبلیغ فظام الدین وہلی ہے۔ بجس کا دائر ومکل واثر صرف برصغیر نہیں اور صرف ایشیا بھی نہیں، متعدد براعظم اور مما لک اسلامیہ وغیراسلامیہ ہیں۔

دعوتوں اورتح یکوں اور انقلالی واصلاحی کوششوں کی تاریخ بتلاتی ہے کہ جب کسی دعوت و تحریک بریکھ زبانہ گزر جاتا ہے یا اس کا دائر عمل وسیع سے وسیع تر ہوجاتا ہے (اور خاص طور پر جب اس کے ذریعہ نفوذ واٹر اور قیادت کے منافع نظر آنے لگتے ہیں) تو اس دعوت وتحریک میں بہت کی الیکی خامیاں، غلط مقاصد اور اصل مقصد سے تغافل شامل ہوجاتا ہے جو اس دعوت ک

اس اظہار واثبات میں دوسری مفید وضروری وحوقوں اور تحریجوں، حقائق اور ضروریات زباند ہے آگی اور ونت کے فتنوں سے مقابلہ کی صلاحیت پیدا کرنے والی سماعی اور تظیموں کی نفی یا تحقیر مقسود نبیس ہے تبلینی وحوت و تحریک کی دسمت وافادیت کا صرف ایجانی انداز میں اعبار واقرار ہے۔

افادیت وتا شیرکو کم یابالکل معدوم کردیتا ہے۔ لیکن سیلینی دعوت اہمی تک (جہال تک راقم کے علم و مشاہدہ کا تعلق ہے) بڑے پیانے پران آز ماکٹوں سے محفوظ ہے۔ اس میں ایٹار وقر بانی کا جذب، رضائے الیمی کی طلب، اور حصول تو اب کا شوق، اسلام اور مسلمانوں کا احتر ام واعتر اف، تواضع و اکسار نفس، فرائض کی ادائیگی کا اجتمام اور اس میں ترقی کا شوق، یاد الیمی اور ذکر خداوئدی کی مشغولیت، غیر مفید اور غیر ضروری مشاغل و اعمال سے امکانی حد تک احتر از اور حصول متصد ورضائے الیمی کے لئے طویل سے طویل سنر اختیار کرنا اور مشقت برداشت کرنا اور معمول بہ ہے۔

جماعت کی پخصوصیت اورامتیاز، داعی اول کے اخلاص، انابت الی الله، اس کی دعاؤں،

جد وجہد وقر بانی اور سب سے بڑھ کر اندتعالیٰ کی رضا وقیولیت کے بعد ان اصول وضوابط کا بھی نتیجہ ہے جوشر و ع سے اس کے داگی اول (حضرت مولا نامجمد الیاس کا ندھلوگ) نے اس کے لیے ضروری قر ارد سے اور جن کی ہمیشہ تلقین و تبلیغ کی گئی۔ وہ کلمہ طیب کے معانی و تقاضوں برغور ، فر اکفن وعبادات کے فضائل کاعلم ، علم و ذکر کی فضیلت کا استحضار ، ذکر خداوندی علی مشخولیت ، اکرام مسلم اور مسلمان کے حق کی شناسائی و ادائیگی ، برعمل عمل تھے نیت و اخلاص ، ترک مالا یعن ، اللہ کے راستہ عمی نظنے اور سفر کرنے کے فضائل و ترغیبات کا استحضار اور شوق ، بیدہ معناصر اور خصائص تصے جنہوں نے اس دعوت کو ایک سیاس ، مادی تح یک اور استحصال فو اکد ، حصول جاہ و منصب کا ذریعہ بینے ہے محفوظ کر دیا اور و و ایک خالص دینی دعوت اور حصول رضائے الی کا ذریعہ رہیں۔

یہ اصول وعناصر جواس دعوت و جماعت کے لیے ضروری قرار دیے گئے ، کماب وسنت سے ماخوذ میں، اور وہ رضائے النبی کے حصول و دین کی حفاظت کے لیے ایک پاسبان ومحافظ کا در جہر کھتے ہیں ان سب کے ماخذ کما ہے النبی اور سنت واحاد میف نبوی ہیں۔

اپوانحسن على ندوگ داده شاه علم الله

رائے بریلی . ۲ / ذیقعدہ ۱۹۸۸ هـ

ع جديد ولي عيد وائرة المعارف كوموه مى كت يوس على بريز كاتعارف اور حراج بول ب- ع نيرو النخ فرنم وخر



#### الله تعالى كاارشاد ب:

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُوْمِنِيُنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولاً مِّنُ انْفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ اينِهِ وَيُرَكِّيُهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ عَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِى صَلْلٍ مُّبِيُنٍ. [ال عمران: ١٦٤]

ترجمہ: حقیقت میں اللہ تعالی نے ایمان والوں پر بڑااحسان فرمایا ہے جب کہ اُن ہی میں ہے، اُن میں ایک ایساعظیم الشان رسول بھیجا کہ (انسانوں میں ہے ہونے کی وجہ ہے اُن میں ایک ایساعظیم الشان رسول بھیجا کہ (انسانوں میں ہے ہونے کی وجہ ہے اُن کے عالی صفات ہے لوگ بے تکلف فائدہ اُٹھاتے ہیں) وہ رسول ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کرسناتے ہیں (آیا ہے قرآنیہ کے ذریعہ ان کو دعوت دیتے ہیں، نفیحت کرتے ہیں) ان کے اخلاق کو بناتے اور سنوارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اپنی سنت اور طریقے کی تعلیم دیتے ہیں۔ بلا شبدان رسول کی تشریف آوری ہے تیل بےلوگ کھی محمراتی میں جتلا تھے۔ (آل مران: ۱۲۳)

درج بالا آیت کے ذیل میں اور اس موضوع پر حضرت مولانا سیدسلیمان ندوگ نے "
" حضرت مولانا محد الآیاس اور ان کی و نی دعوت "کے مقدے میں تحریر فر مایا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کوکار نبوت کے بیفرائفل عطا ہوئے ہیں، تلاوت قر آن کے ذریعے دعوت،

تزكيداورتعليم كتاب وحكمت قرآن كريم اوراحاد مث ميحد كنصوص سے بياتات ہے كہ خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم كى امت اپنے نبى كے اتباع ميں اسم عالم كى طرف مبعوث ہے۔ حق تعالىٰ شانہ كا ارشاد ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ٱخُرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ.

( آل عمران: ١١٠)

قدجعہ: اےمسلمانو!تم بہترین جماعت ہوجولوگوں کے لئے ظاہری گئی ،اچھے کا مول کو بتاتے ہواور پُرے کاموں سے روکتے ہو۔

اُمتِ مسلم فرائض نبوت میں ہے دعوت خیر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نمی کی جائشین ہے۔ اس لئے رسول کریم علیہ الصلوٰ ۃ واقسلیم کوکار نبوت کے جوفر انص عطا ہوئے ہیں، علاوت آیات کے ذریعہ دعوت، تزکیہ او تعلیم کتاب و حکمت، یہ اعمال اُمتِ مسلمہ کے بھی ذمہ آئے۔ چنا نچے رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے اپنی امت کودعوت تعلیم و علم ، ذکر وعبادت پر جان و مال خرج کرنے والا بنایا۔ ان اعمال کو دوسرے اشغال پر ترجیح دی گئی اور ہر حال میں ان اعمال کی مثل کرائی گئی۔ ان اعمال میں ان اعمال کی مثل کرائی گئی۔ ان اعمال میں انہا کہ کے ساتھ تکالیف اور شدا کہ پر صبر سکھلایا گیا۔ دوسر ل کو نفع پہنچانے کے لئے اپنی جان و مال لگانے والا بنایا گیا اور وَ جَساجِہ دُوا فِسی اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ نفع پہنچانے کے لئے اپنی جان و مال لگانے والا بنایا گیا اور وَ جَساجِہ دُوا فِسی اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ بیوں والے مزاج پر ریاضت و بجاہدہ اور قربانی وایار کے وہ نقتے تیار ہوئے جن ہے امت کا اعلیٰ بیوں والے مزاج پر ریاضت و بجاہدہ اور قربانی وایار کے وہ نقتے تیار ہوئے جن ہے امت کا اعلیٰ بیوں والے مزاج پر ریاضت و بجاہدہ اور قربانی وایار کے وہ نقتے تیار ہوئے جن ہے امت کا اعلیٰ ترین مجموعہ وجود میں آیا۔ جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے یہ اعمال مجموئی طور پر عموم است میں زندہ رہے اس دور کے لئے خیرالقرون کی شہادت دی گئی۔

پھر قسوندا بعد قون خواص نے لین اکارِ اُمت نے ان نبوی فرائض کی ادائیگی میں پوری توجہ اور کوشش میڈول فرمائی اور انہیں سے مجاہدات کا نور ہے جس سے کاشانہ اسلام میں روشن ے۔

اس دور میں اللہ جل شانہ نے حضرت مولا نامحمر المیاس کے دل میں دین کے مٹنے پرسوز و فکر و بے چینی اور امت کے لئے در د، کڑھن اور غم اس در ہے میں بھر دیا جو اُن کے وقت کے اکابر ك نظر مين إني مثال آب تفاروه مروقت جميع منا جاءً بِدِ النَّبِي عَلَيْكُ " تي كريم صلى الله علے وسلم جوطریقے اللہ رب العزت کی طرف سے لائے ہیں' ان سب کوسارے عالم میں زندہ كرنے كے ليے مضطرب رہتے تھے اوروہ اس بات كے يورے برم كے ساتھ داكى تھے كه احياء رین کے لئے جدو جہدای وقت مقبول اور مؤثر ہوگی جب کہ جدو جہد میں رسول اللہ علیہ کا طریقه زنده هو ۱ یسے دا می تیار ہوں جوایئے علم وعمل ،فکر ونظر ،طریق دعوت اور ذوق وحال میں ا نبیا علیہم السلام اورخصوصاً محرصلی اللہ علیہ وسلم ہے خاص مناسبت رکھتے ہوں صححتِ ایمان ، اور ظاہری عمل صالح کے ساتھ ان کے باطنی احوال بھی منہاج نبوت پر ہوں۔ محبت الہی، حشیت البي تعلق مع الله كي كيفيت مو \_ اخلاق و عادات وشاكل مين اتباع سنن نبوي كا امتمام مو \_ حُبّ للَّه، بُغض لله، رأفت ورحمت بالمسلمين اورشفقت على الخلق ان كى دعوت كامحرك مواور انبيا عليهم السلام کے بار بارد ہرائے ہوئے اصول کے مطابق سوائے اجرِ النبی کی طلب کے کوئی مقصود نہ ہو۔ التٰدتعالیٰ کی رضا کے لیے احیائے دین کی ایسی دھن ہو کہ التٰدتعالیٰ کی راہ میں جان و مال قربان كرنے كاشوق انہيں كھنچے كھنچے لئے كچرتا ہواور جاہ دمنصب، مال و دولت،عزت وشہرت، نام ونموداور ذاتى آرام وآسائش كاكوئي خيال راه ميس مانغ نه بويان كا أمحهنا بيشينا، بولنا حيالنا غرض ان ک زندگی کی برجنبش وحرکت ای ایک سمت میں سٹ کررہ جائے۔

جدوجہد میں رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ کرنے اور زندگی کے تمام شعبوں کو اللہ جل شانہ کے اوامر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پرلانے اور کام کرنے والوں میں یہ مفات پیدا کرنے کے لئے چی نبر مقرر کیے گئے۔ اس وقت کے اہل جن علماء ومشائخ نے تائید فر مائی۔ ان کے فرزند رشید حضرت مولا نامجہ یوسف نے اپنی داعیانہ وجاہدا نہ زندگی اس کام کواس نجم پر بردھانے اور ان صفات کے حامل مجمع کو تیار کرنے کی کوشش میں کھیا دی۔ ان عالی صفات کے بارے میں حدیث، سیرت اور تاریخ کی معتبر کتب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ورمحاب کرام چی کی زندگی کے واقعات نمونہ کے طور پر' حیا قالصحاب' کی تمن جلدوں میں جمع کیے۔ یہ کرام چین کی دیات میں بی بحد اللہ شائع ہوگی۔

مولانا محمد یوسف نے ان صفات (چھ نمبروں) کے بارے میں منتخب اصادیث باک کا

مجور بھی تیار کرلیا تھالیکن اس کی ترتیب و تکمیل کے آخری مراصل ہے بل ہی وہ اس عالم فانی سے عالم جاود انی کی طرف رصلت فرما گئے، انسا الله وانسا الله واجعون متعدد خد ام ورفقاء سے حضرت ناللہ جل شاند کا شکر اور اپنی خوشی کا حضرت ناللہ جل شاند کا شکر اور اپنی خوشی کا اظہار فرماتے رہے۔اللہ تعالی ہی جانت ہے کہ ان کے دل میں کیا گیا عزائم تھے اور اس کے ہر ہر رنگ کووہ کس طرح اُجا گر کر کے دلشیں کرتے ۔اللہ تعالی کے ہاں اس طرح مقدر تھا۔اب اس منتخب احادیث "کا مجموعدار دوتر جمدے ساتھ پیش کیا جارہا ہے۔

اس کتاب کے ترجمہ میں آسان، عام فہم زبان اختیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حدیث کے منہوم کی وضاحت کے لئے بعض مقامات پر قوسین کی عبارت اور فائدہ کو اختصار کے ساتھ تحریر کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ چونکہ مولا نامحہ یوسف کواپی کتاب کے مسودہ پر نظر ٹانی کا موقع نہیں ملا تھا اس لیے اس میں کافی محنت کرنی پڑی جس میں متن حدیث کی در تنظی ، رواق حدیث کی جرح و تعدیل، حدیث کی در تنظی میں مواجع پشن نظر رہاں کی فہرست کتاب کے آخر میں دی گئی ہے۔

اس تمام کام میں بفتر راستطاعت احتیاط کولموظ رکھا گیا ہے اور علائے کرام کی ایک جماعت نے اس کام میں بھر پور اعانت فر مائی ہے۔ اللہ جل شاندان کو بہترین جزائے خیر عطافر مائے۔ بشری لغزشیں ممکن میں یہ حضرات علاء ہے درخواست ہے کہ جو چیز اصلاح کے لیے ضروری خیال فرمائیں اس مے مطلع فرمائیں۔

یے مجوبہ جس مقصد کے لئے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب فر مایا تھااوراس کی اہمیت کو جس طرح حضرت مولا ناسید ابوالحس علی ندویؓ نے واضح فر مایا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ہرتسم کی ترمیم اورا خصار سے محفوظ رکھا جائے۔

حق تعالی جل شانہ نے جن عالی علوم کی تبلیخ واشاعت کے لئے مطرات انبیاء کرام علیم الصلوٰۃ والتسلیم کو ذریعہ بنایا ان علوم سے پورا فائدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے کہ اس علم کے مطابق یقین بنایا جائے۔ اللہ رب العزت کے عالی فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کو پڑھتے اور سنتے وقت اپنے آپ کو کچھ نہ جانے والاسمجھا جائے یعنی انسانی مشاہدہ پر سے یقین ہٹایا جائے ،غیب کی خبروں پر یقین لایا جائے ، جو کچھ پڑھااور سنا جائے اسے دل سے سچا مانا جائے ۔ جب قر آن کریم پڑھنے یا سننے بیٹھا جائے تو یوں سمجھا جائے کہ اللہ سجانہ وتعالیٰ بھی سے مخاطب ہے۔ کلام کو پڑھتے اور سنتے وقت صاحب کلام کی عظمت جتنی طاری ہوگی اور اس کلام کی طرف جتنی توجہ ہوگی اس قدر کلام کا اثر زیادہ ہوگا۔قر آن کریم ہی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فر مایا:

﴿ وَإِذَا مَسَجِمَعُوا مَآ أُنْزِلَ إِلَى الرُّسُولِ تَرْثَى اَعُيُنَهُمْ تَفِيُصُ مِنَ الدُّمْعِ مِمَّا عَرَفُواً مِنَ الْحَقِّ ﴾ (العالده: ٨٣)

ترجمه: اور جب بيلوگ اس كماب كوسنته بين جورسول پرنازل بوئى بو (قرآن كريم كتاثر سے ) آپ ان كى آكھوں كوآنسوؤں سے بہتا ہواد كھتے بين اس كى وجديہ بے كمانہوں خت كو پېچان ليا۔

دوسری جگهالله تعالی نے اپنے رسول علی سے ارشاد فرمایا:

﴿ فَبَشِّرُ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُوْنَ آحْسَنَهُ ﴿ أُولَيْكَ الَّذِيْنَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُولِيْكَ هُمُ أُولُوا الْاَتْبَابِ ﴿ ﴾ (الزمر: ١٨٠١٧)

ترجمه: آب میرے ان بندوں کوخوشخری سنادیجئے جواس کلام النی کوکان لگا کرسنتے ہیں پھراس کی انچھی باتوں پڑمل کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے ہدایت دی ہے اور یہی عقل والے ہیں۔

# الك مديث من رسول الله عليه في أرشاد فرمايا:

عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ يَهُلُغُ بِهِ النَّبِى الْمُثَلِّهُ قَالَ : إِذَا قَضَى اللهُ الْآمُرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلاَيَكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُصُعَاناً لِقُولِهِ، كَاللهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفُوان السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلاَيَكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُصُعَاناً لِقُولِهِ، كَاللهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفُوان فَاذَا فَإِذَا فُزِّعَ عَنُ قُلُوبِهِمُ، قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ؟ قَالُوا: الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِى الْكَبِيرُ فَاذَا فَالَ رَبُّكُمُ؟ قَالُوا: الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِى الْكَبِيرُ (رواه المعارى)

حضرت ابو مريره عظف روايت كرت مي كدرسول الديك في فارثاد فرالي: جب الله

تعالیٰ آسان میں کوئی تھم نافذ فرماتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے اس تھم کے رعب وہیب کی وجہ کے انہ اور اپنے ہیں اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا ارشاداس طرح سائی دیتا ہے جیسا چکے پھر پرزنجیر مارنے کی آواز ہوتی ہے۔ پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہث دور کردی جاتی ہے تو ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے پروردگارنے کیا تھم دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پروردگارنے کیا تھم دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جاتے ہیں کہ جاتے ہیں کہ وجاتا ہے تو وہ اس کی تھیل میں لگ جاتے ہیں کہ

ایک دو سری حدیث می ارشاد ہے:

عَنُ أَنْسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيّ مَلْكِ : أَنَّهُ كَانَ إِذَ تَكَلَّمَ بَكَلِمَةٍ أَعَادَهَا قَلاَثَاً حَتَّى تُفْهَمَ (رواه البخارى)

حضرت انس و الله فراتے ہیں کہ بی کر یم صلی الله علیہ وسلم جب کوئی (اہم) بات ارشاد فرماتے تو اس کو تمین مرتبدد ہراتے تا کہ اس کو تمین الله علیہ وسلم کے مناسب ہے کہ حدیث پاک کو تمین مرتبہ دھیان سے پڑھا جائے یا سنایا جائے ۔ محبت اور ادب کے ساتھ پڑھنے اور سننے کی مشق ہو۔ سہارا نہ لگایا جائے ۔ نفس کے معلق ہو۔ با تمیں نہ کی جا تمیں ۔ باوضو دوزانو جیسنے کی کوشش ہو۔ سہارا نہ لگایا جائے ۔ نفس کے مجاہدے کے ساتھ اس علم میں مشغول ہوں ۔ مقصد یہ ہے کہ دل قرآن وحد یث سے اثر لینے لگ جائے ۔ الله تعالی اور ان کے رسول صلی الله علیہ وسلم کے وعدوں کا یقین پیدا ہوکر دین کی الی طلب پیدا ہوکہ مرتمل میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا طریقہ اور مسائل علیا وحضرات ہے معلوم کر کے مل کر رنے والے بنتے بطے جائیں۔

اب اس کتاب کی ابتداء اُس خطبہ کے ابتدائی جصے سے کی جاتی ہے جو حضرت مولانا محمد میں میں ابتدائی جمے میں میں ان الدمبار شرح موائی الآثار 'کے لئے تحریر فرمایا تھا۔

محمرسعدکا ندھلوی مدرسه کماشف العلوم بستی معرب نظام الدین اولیاء بنی دیل

۸/ جمادی الاولیٰ <u>۱۹۲۱</u>ه مطابق ۷/ستمبر <u>۱۹۰۶</u>ه

#### ابتدائيه:

# بعج الله الرحس الرحيح

ٱلْحَـٰمُدُ لِلَّهِ الَّذِي حَلَقَ الْإِنْسَانَ لِيُفِيْضَ عَلَيْهِ البِّعَمَ الَّتِي لاَ يُفْنِيُهَا مُرُورُ الزَّمَان مِنُ خَزَاتِنِهِ الَّتِي لاَ تَنْقُصُهَا الْعَطَايَا وَلاَ تَبْلُغُهَا الَّاذُهَانُ وَاوُدَعَ فِيُهِ الْجَوَاهِرَ الْمَكُنُونَةَ الَّتِي بِاتِّصَافِهَا يَسْتَفِينُهُ مِنْ حَزَائِنِ الرَّحُمْنِ وَيَقُوزُبِهَا اَبَدَ الْآبَادِ فِي دَارِ الْبِجِنَانِ . وَالْصَّلُواةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْآنبيَّاءِ وَالْمُرْسَلِينَ الَّذِي أُعْطِي بغسفاعةِ الْمُذُنِيئِنَ وَأُرُسِلَ رَحْمَةً لِلْعَلَمِيْنَ وَاصْطَفَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بالسِّيَادَةِ وَالرَّسَالَةِ قَبُلَ خَلُقِ اللُّوحِ وَالْقَلَمِ وَاجْتَبَاهُ لِتَشُريُحِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْعَطَايَا وَاليَّعَم فِي خَزَائِنِهِ الَّتِي لاَ تُعَدُّ وَلاَ تُحُصَى وَكَشَفَ مِنُ ذَاتِهِ الْعُلِّيَّةِ عَلَيْهِ مَالَمُ يَكُشِف عَلَى اَحَدٍ وَمِنُ صِفَاتِهِ الْجَلِيلَةِ الَّتِي لَمُ يَطَّلِعُ عَلَيْهَا اَحَدٌ لاَ مَلَكُ مُقَرَّبٌ وَلاَنَبِيّ مُرْسَلٌ وَشَرَحَ صَدُرَهُ الْمُبَارَكَ لِإِدْرَاكِ مَاأُودِ عَ فِي الْإِنْسَانِ مِنَ الْإِسْبِعُدَادَاتِ الَّتِي بِهَا يَتَقَرُّبُ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى حَقَّ التَّقَرُّبِ وَيَسْتَعِينُهُ فِي أُمُورٍ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهُ وَعَلَّمَهُ طُرُقَ تَصْحِيْحِ الْآعُمَالِ الَّتِي تَصُدُرُ مِنَ الْإِنْسَانِ فِي كُلِّ حِيْنِ وَ آن فَبِـصِحَّتِهَا يَنَالُ الْفَوُزَ فِي الدَّارَئِنِ وَبِفَسَادِهَا الْحِرُمَانَ وَالْخُسُرَانَ وَرَضِى اللَّهُ عَزُّوَجَلُّ عَنِ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ الَّذِينَ اَخَذُوا عَنِ النَّبِيِّ الْآطُهَرِ الْاكْرَمِ مَلَيْكُمْ الْعُلُومَ الَّتِي صَدَرَتُ مِنْ مِشْكُواةِ نُبُوتِهِ فِي كُلَّ حِيْنِ ٱكْثَرَ مِنْ اَوْرَاقِ الْاَشْجَارِ وَعَدَدَ قَـطُـرِ الْاَمُسَطَارِ فَانَحَذُوا الْعُلُومُ بِاَسُرِهَا وَكَمَالِهَا فَوَعَوُهَا وَحَفِظُوْهَا حَقّ الُوَعَى وَالْحِفُظِ وَصَحِبُوا النَّبِئَ شَلْطُ فِي السَّفَرِ وَالْحَصَرِ وَشَهِدُوا مَعَهُ الدُّعُوةَ وَالْبِجِهَادُ وَالْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْمُعَاشَرَاتِ فَتَعَلَّمُوا الْآعُمَالَ عَلَى طَرِيْقَتِه بِالْمُصَاحَبَةِ فَهَنِينًا لَهُمْ حَيْثُ اَحَذُوا الْعُلُومَ عَنْهُ بِالْمُشَافَةِةِ الْعَمَلِ بِهَا بِلاَ وَاسِطَةٍ ثُمَّ لَمُ يَقُتَصِرُوا عَلَى نُفُوسِهِمُ الْقُدُسِيَّةِ بَلْ قَامُوا وَبَلَّغُوا كُلُّ مَاوَعَوْهُ وَحَفِظُوهُ مِنَ الْعُلُومُ وَالْاَعْمَالِ حَتَّى مَلاُوا الْعَالَمَ بِالْعُلُومُ الرَّبَّانِيَّةِ وَالْآعْمَالِ الرُّوحَانِيَّةِ الْمُ صَـطَ فَويُّةٍ فَصَارَ الْعَالَمُ وَازَالْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْإِنْسَانُ مَنْبَعَ التَّوْرِ وَالْهِدَايَةِ وَمَصْدَرَ الْعِيَادَةِ وَالْحَلاَفَةِ.

# ترجمه:

تمام تعریفیں صرف اللہ تعالی کی ذات عالی کے لئے ہیں جس نے انسان کو پیدا کیا تا کہ انسان پراپی و قعمتیں جوز مانہ کے گزرنے سے ختم نہیں ہوتیں لٹائے، و قعمتیں ایسے خزانوں میں ہیں جو کہ عطا کرنے سے گھنے نہیں اور جن تک انسانوں کے ذہنوں کی رسائی نہیں ۔ اللہ تعالی نے انسان کے اندر صلاحیتوں کے ایسے جو ہر چھپار کھے ہیں جن کو بروئے کارلا کرانسان، رحمٰن کے خزانوں سے فائدہ اُٹھا سکتا ہے اور وہ اُن بی صلاحیتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں رہنے کی سعادت بھی حاصل کرسکتا ہے۔

الله کی رحمت اور درود وسلام ہو محمد علی ہے۔ جو تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، جن کو گئیگاروں کی شفاعت کرنے کا اعزاز دیا گیا ہے، جن کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، جن کو الله تعالی نے لوح محفوظ اور آلم بنانے سے پہلے تمام نبیوں اور رسولوں کی سردار کی اور بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا شرف عطا کرنے کے لئے پُٹا اور جن کا انتخاب الله تعالیٰ نے اس لئے کیا کہ وہ الله تعالیٰ کے لامحدود خزانوں میں جو نعتیں ہیں ان کی تفصیل بیان کریں اور اُن کو اپنی ذات عالی کے وہ علوم ومعارف عطا کئے جو اُب تک کی پرنیں کھولے تھے اور اپنی جلیل القدر مان ذات عالی کے وہ علوم ومعارف عطا کئے جو اُب تک کی پرنیں کھولے تھے اور اپنی جلیل القدر مان پر منکشف فر مائی میں جن کو کئی نہیں جانا تھا نہ کوئی مُگڑ ب فرشتہ نہ کوئی نہی مرسکل ، اور ان کے سیدمبارک کو ان صلاحیتوں کے اور اگ کے لئے کھول دیا جواللہ تعالیٰ نے انسان میں ودیعت فر مائی ہیں جن فطری صلاحیتوں سے بندے اللہ تعالیٰ کا خز ب حاصل کرتے ہیں ان صلاحیتوں سے بندے اللہ تعالیٰ کا خز ب حاصل کرتے ہیں ان صلاحیتوں علیہ وہ کی اللہ علیہ کہ کو انسان سے ہر لمحہ صادر ہونے والے اعمال کی در تھی کے طریقوں کا علم دیا، کیوں کہ دنیا و علیہ میں کا مرائی کا مدارا عمال کی در تھی ہیں جو ایک دونوں جہان ہیں محروی و خسارہ کہا جو میں۔

الله تعالی صحابہ کرام رہ اللہ سے رامنی ہوجنہوں نے نبی اطہر واکرم سے اُن علوم کو پورا اور اکشر مصاب کیا جن علوم کی تعداد درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے زیادہ ہے

اور جن کاظہور چراغ نبوت سے ہر دفت ہوتا تھا پھر انہوں نے اُن علوم کوالیا یاد کیا اور محفوظ رکھا، جیسا کہ یاد کرنے اور محفوظ رکھنے کاحق ہے۔ وہ سفر وحضر میں رسول اللہ علیات کی صحبت میں رہے اور اُن کے ساتھ دعوت و جہاد، عبادات ، معاملات اور معاشرت کے مواقع میں شریک رہے پھر ان اللہ علیہ وسلم کے طریقے برآیہ کے ساتھ دہ کرسیکھا۔

صحابہ کرام رہ ہے۔ کہ عت کومبارک ہوجنہوں نے بغیر کی واسطے کے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے بالنہ شائد علوم اور اُن پر عمل سیمعا پھر انہوں نے ان علوم کو صرف اپنے نفوی قد سیہ تک محدود نہیں رکھا بلکہ جوعلوم ومعارف ان کے دلول میں محفوظ تھے اور جن اعمال کو وہ کرنے والے تھے وہ دوسروں تک پہنچائے اور سارے عالم کوعلوم ربانیہ اور اعمال روحانیہ مصطفویہ سے بھر دیا۔ چنا نچہ اُس کے نتیجہ میں سارا عالم علم ، اور اہل علم کا گہوارہ بن گیا اور انسان نورو ہدایت کا سرچشمہ بن محتے اور عبادت وظافت کی بنیاد بر آگئے۔



# كلمه طتيبه

### ايمان

ایمان لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پریقین طور سے مان لینے کا نام ہے، اور دین کی خاص اصطلاح میں خبر رسول کو بغیر مشاہدہ کے محض رسول کے اعتماد پریقین طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔

# آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرُسُلُنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلِ اللَّهُ نُوْجِى اِلَيْهِ اتَّهُ لَا اِللَّهَ اللَّهِ اتَّهُ لَا اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

الله تعالى فى رسول الله علي المسادة ما ادار بم فى آپ سے بہلے كوكى اليها تغير نہيں بھيجا جس كے پاس بم فى بدوتى نہ بھيجى بوك مير سے سواكوكى معبود نہيں اس لئے ميرى بى عبادت كرو۔ وَقَـالَ تَـعَـالَـى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَ جِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ النُّهُ زَادَتُهُمْ إِيْمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَعَوَ كُلُونَ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ایمان والے تو وی ہیں کہ جب الله تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب الله تعالیٰ کی آیتیں اُن کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں اُن کے ایمان کوقوی ترکردیت ہیں اوروہ اپنے رب ہی پر تو کل کرتے ہیں۔ (انفال:۲)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْ جِلُهُمْ فِى رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَصْلٍ لا وَيَهْدِيْهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًامُسْتَقِيْمًا ﴾ [النساء: ١٧٥]

الله تعالی کاارشاد ہے: جولوگ الله تعالی پرایمان لائے اور انجی طرح الله تعالی ہے تعلق پیدا کرلیا تو الله تعالی علی کے اور انہیں اپنے پیدا کرلیا تو الله تعالی عنقریب ایسے لوگوں کواپنی رحمت اور ضل میں داخل کریں گے اور انہیں اپنے کا سیدھا راستہ دکھا کیں گے (جہاں انہیں رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی ان کی دعگیری فرما کیں گے )۔
(ناہ: ۱۷۵)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُرُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا فِى الْحَيْوَةِالدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْآشْهَادُ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیشک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مددکرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مددکریں محے جس دن اعمال لکھنے والے فرشتے گوائی دینے کھڑے ہوں گے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓ الِيُمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَيْكَ لَهُمُ الْآمَنُ وَهُمْ مُهُمَّدُوْنَ ﴾ [الانعام: ٨٦]

الله تعالی کا ارشاد ہے: زواوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی طاوث نہیں کی امن انہی کے لئے ہاور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ (انعام: ۸۲)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ آمَنُواۤ اَشَدُّ حُبًّا بِنْهِ ﴾ [البقرة: ١٠٠]

الله تعالی کاارشاد ہے: اور ایمان والوں کوتو الله تعالیٰ ہی ہے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ (بترہ: ١٦٥)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَا تِي وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِللهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ ﴾ [الانعاء: ١٦٢]

الله تعالی نے رسول الله علی ہے ارشاد فرمایا: آپ فرماد یکے کہ بیٹک میری نماز اور میری مری میاز اور میری ہماز اور میری ہرعبادت،میر اجینا اور مرنا،سب پچھاللہ تعالی ہی کے لئے ہے جوسارے جہاں کے پالنے والے ہیں۔

# احاديثِ نبويه

﴿ 1 ﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ أَبِى هُرَيْتُ : الْإِيْمَانُ بِضُعُ وَسَبْعُونَ شُعْبَةٌ فَاقْضَلُهَا قَوْلُ لآاِلهُ إِلاَّاللهُ وَاذْنَاهَا إِمَاطَهُ الْآذَى عَنِ الطَّرِيْقِ والْحَيَاءُ شُغْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ ... رواه مسلم باب بيان عددشعب الإيمان ... ونه: ١٥٣

حفرت ابو ہریرہ دیات ہے کہ درول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: ایمان کی ستر سے دوایت ہے کہ درول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں۔ ان ہیں سب سے افغل شاخ آلا اللہ کا کہنا ہے اور اونی شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کاراستہ ہے مثانا ہے اور حیا ایمان کی ایک (اہم) شاخ ہے۔ (مسلم)

فساندہ: حیا کی حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان کو غلط کام سے بیجنے پر آبادہ کرتی ہے اور صاحب حق کے حق میں کوتا ہی کرنے ہے روکتی ہے۔

﴿ 2 ﴾ عَنْ آبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْتَظِيٌّ: مَنْ قَبِلَ مِنِّى الْكَلِمَةُ الْتِيْ عَرَضْتُ عَلَى عَمِّى فَرَدُهَا عَلَى فَهِىَ لَهُ نَجَاةً. ووه احمد ٦٢١

حضرت ابو بکر رہ ہے ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جو محض اس کلمہ کو میں نے اپنے کیا تھا اور قبول کر لے جس کو میں نے اپنے کچا (ابوطالب) پر (ان کے انتقال کے وقت ) پیش کیا تھا اور

## انہوں نے اُے روکردیا تھادہ کلماں تخص کے لئے نجات (کاذرید) ہے۔ استدام

﴿ 3 ﴾ عَنْ أَبِى هُـرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ظَلَا اللهِ : جَدِّدُوا إِيْمَانَكُمْ، فِيلُ: يَا رَسُوْلُ اللهِ ظَلِّ اللهِ إِلاَّ اللهِ.

رواه احمد والطبراني واستاد احمد حسن، الترغيب٤١٥/٢

حضرت ابو ہریرہ فظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی نے ارشادفر مایا: اپنے ایمان کو تازہ کریں؟ ارشاد کو تازہ کریں؟ ارشاد فرمایا: لَا آللہ اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو۔

(منداحر، طرانی، تزنیب)

﴿ 4 ﴾ عَنْ جَـابِـرِبْنِ عَبْدِاهَ وَرَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ يَقُولُ: أَقْضَلُ الذِّكْرِ لآاِلهُ الأَاهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ اللهِ. رواه الترمدى وقال:عنا حديث حسن غريب، باب ماجاء ان دعوة العسلم مستجابة، وقع: ٣٣٨٣

حفرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها فرماتے بیں کہ میں نے رسول الله علی کے بیار شاد فرماتے ہوئے سا: تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر کی الله الله بھا الله ہے اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا اَلْحَمْدُ اللهِ ہے۔

﴿ 5 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَظِينَهُ: مَاقَالَ عَبْدٌ: لآاِلهُ إِلاَّ اللهُ قَطُّ مُخْلِصًا إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبُوَابُ السَّمَاءِ جَتَّى تُفْضِىَ إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ. رواه الترمذي وقال:هذا حديث حسن غريب،باب دعاء ام سلمة رضى الله عنها، رتم: ٥٩٠٠

حفرت ابو ہریرہ رہ فی فرماتے ہیں کدرسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: (جب) کوئی مدہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا اللہ اللہ کہتا ہے واس کلمہ کے لئے تینی طور پر آسان کے

دروازے کھول دیئے جاتے ہیں یہاں تک کہ پیکلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے۔ یعنی فورا قبول ہوتا ہے بشرطیکہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گنا ہوں ہے بچتا ہو۔ (ترندی)

فاندہ: اخلاص کے ساتھ کہنا ہے کہ اس میں ریا اور نفاق نہو۔

کبیرہ گناہوں سے نیچنے کی شرط جلد قبول ہونے کے لئے ہے۔اورا گر کبیرہ گناہوں کے ساتھ بھی کہاجائے تو نفع اور ثواب ہے اس وقت بھی خالی نہیں۔ (مرق 1)

﴿ 6 ﴾ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: حَدَّتَنِى آبِى شَدَّادٌ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا حَاصِرٌ يُصَدِّقَهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَالنَّبِي شَلَيْ فَقَالَ: هَلْ فِيْكُمْ غَرِيْتِ يَعْنِى الْهَلَ الْكِتَابِ؟ عَنْهُمَا حَاصِرٌ يُصَوِّلُهُ قَالَ: كَنَّا عِنْدَالنَّبِي شَلَيْ فَقَالَ: إِذْ فَعُوْا آيْدِيَكُمْ وَقُولُوا: لآاِلهُ إِلاَّاللهُ فَرَفَعْنَا وَلَكَ اللهُ ال

حضرت یعلیٰ بن هذ اد ظافیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت شد اد ظافیہ نے بیواقعہ
بیان فرمایا اور حضرت عمبادہ ظافیہ جو کہ اس وقت موجود تھے اس واقعہ کی تصدیق فرمائی کہ ایک
مرتبہ ہم لوگ بی کریم علیہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت
فرمایا: کوئی اجنبی (غیر سلم) تو مجمع میں نہیں؟ ہم نے عرض کیا: کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا: دروازہ بند
کردو۔ اس کے بعدارشاد فرمایا: ہاتھ اٹھا واور کہو لآالۃ اِلّا اللہ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھا کے
رکوو۔ اس کے بعدارشاد فرمایا: ہاتھ اٹھا تھے کے کرلیا۔ پھر فرمایا: اَلْمَحْمَدُ اللهِ، اے اللہ آپ
د مجمعے میکھ مددے کر بھیجا ہے اوراس (کلمہ ی بیلے) کا مجمعے حکم فرمایا ہے اوراس کلمہ پر جنت کا وعدہ
فرمایا ہے اور آپ وعدہ ظاف نہیں ہیں۔ اس کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا:
فرمایا ہے اور آپ وعدہ ظاف نہیں ہیں۔ اس کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا:
فرمایا ہے اور آپ وعدہ ظاف نہیں ہیں۔ اس کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا:

﴿ 7﴾ عَنْ آبِیْ ذَرِّ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَبِیُ مَلَئِظٌ : مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لآاِللهُ اِلاَّاللهُ ثُمُّ مَسَاتُ عَسَلَى ذَلِكَ اِلاَّ دَحَلَ الْجَنَّة، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقٌ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقْ، قُسَلُتُ: وَإِنْ زَنْى وَإِنْ سَسَرَقْ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقْ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنِى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَق عَلَى رَغْمِ أَنْفِ آبِي ذَرٍّ . ﴿ رواه البخارى مات النياب البيض، رفع ٧٧٨٥

حضرت ابوذر رفظ است سے روایت ہے کہ بی کریم سیالی نے ارثادفر مایا۔ جو بندہ الآالی الله کے اور پھرای پراس کی موت آجائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ میں نے عرض کیا:
اگر چاس نے زنا کیا ہواگر چاس نے چوری کی ہو؟ آپ علی نے ارشادفر مایا: (ہاں) اگر چاس نے زنا کیا ہواگر چاس نے ارشادفر مایا: اگر چاس نے زنا کیا ہواگر چاس نے چوری کی ہو؟ آپ علی نے ارشادفر مایا: اگر چاس نے چوری کی ہو؟ آپ علی المرفح موس نے عرض کیا: اگر چاس نے زنا کیا ہواگر چاس نے زنا کیا ہواگر چاس نے خوری کی ہو؟ آپ علی المرفح موس نے عرض کیا: اگر چاس نے زنا کیا ہواگر چاس نے چوری کی ہو۔ ابوذر کے علی المرفح موس خوری کی ہو۔ ابوذر کے علی المرفح موس خوری کی ہو۔ ابوذر کے علی المرفح موس من من من درجا ہے گا۔

فائدہ: عَلَى الرَّعُم عربی زبان کا ایک فاص محادرہ ہے۔ اس کا سطلب یہ ہے کہ رہمیں یہ کام نا گوار بھی ہواورتم اس کا نہ ہوتا بھی چا ہے ہوت بھی یہ ہوکرر ہے گا۔ حضرت ابوذر طحظت کو حیرت تھی کیے داخل ہوگا جبکہ عدل کا حقطت کو حیرت تھی کیے داخل ہوگا جبکہ عدل کا تقاضا بہی ہے کہ گنا ہوں پر سزادی جائے لہٰذا نبی کریم عقیقے نے ان کی حیرت دور کرنے کے لئے فر مایا خواہ ابوذرکو کتنا ہی تا گوارگزرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اب اگر اس نے گناہ مجھی کئے ہوں گے تو ایمان کے تقاضے ہے وہ تو باستعفار کر کے گناہ معاف کرالے گایا اللہ تعالی اپنے فضل ہے معاف فر ما کر بغیر کی عذاب کے ہی یا گنا ہوں کی سزادیے کے بعد بہر حال جنت میں ضرور داخل فر ما کیں گے۔

علماء نے تکھا ہے کہ اس حدیث شریف میں کلمہ لَا إللهٔ اِلّا الله کہنے سے مراد بورے دین و تو حید پرایمان لانا ہے اور اس کو اختیار کرنا ہے۔

﴿8 ﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ شَنْتُ : يَلْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْـى الشَّوْبِ حَتَّى لَا يُلْرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا نُسُكُ وَيُسْرَى عَلَى بَتَابِ اللهِ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَشْقَى فِى الْاَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ وَيَثْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَالْعَجُوزُ الْكَبِيْرَةُ يَـقُولُونَ اَلْرَكْمَنَا آبَاءَ نَـا عَـلَى طَـذِهِ الْكَلِمَةِ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ فَنَحْنُ نَقُولُهَا قَالَ صِلَةً بْنُ زُفَرَ لِـ حُـ لَذِهَ قَدْ مَا تُخْدِى عَنْهُمْ لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَهُمْ لَا يَلُوُونَ مَاصِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا نُسُك؟ فَاعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ فَرَدْدَهَا عَلَيْهِ ثَلْثًا، كُلُّ ذَلِك يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ثُمُّ اَقْبَلَ عَلَيْهِ فِى التَّالِكَةِ فَقَالَ: يَا صِلَةُ تُنَجِيْهِمْ مِنَ النَّارِ . رواه الحاكم وفال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ونم يحرحاه ٤٧٣١٤

حضرت مذیفه هی ایک در ایت به که رسول الله عقی نے ارشادفر مایا: جس طرح کی رسول الله عقی ایک زمانه میں ایک خرائ کی رسول الله عقی ایک زمانه میں ماند پڑجائے گا بہاں تک کہ می خف کو بیام تک ندر ہے گا کہ روزہ کیا چیز ہے اور صدقہ وقع کیا چیز ۔ ایک شب آئے گی کہ قرآن سینوں ہے اٹھالیا جائے گا اور زمین پراس کی ایک آیت بھی باتی نہ رہے گی متفرق طور پر بچھ بوڑھے مرداور بچھ بوڑھی عورتیں رہ جا کیں گی جو یہ کہیں گے کہ ہم نے ایپ بزرگوں سے بیکھے آلا الله سناتھا اس لئے ہم بھی بیکھہ پڑھ لیے ہیں۔ حضرت مذیف ایپ بزرگوں سے بیکھے آلا الله سناتھا اس لئے ہم بھی بیکھہ پڑھ لیے ہیں۔ حضرت مذیف مختلف کے شاگر دصلہ نے بوچھا: جب آئیس روزہ ،صدقہ اور جج کا بھی علم نہ ہوگا تو بھلا صرف بی کلمہ آئیس کیا فائدہ دے گا؟ حضرت مذیفہ دی گا اور شاکہ کوئی جواب نددیا۔ انہوں نے تمین بار کی سوال د ہرایا ہر بار حضرت مذیفہ دی گا اور شن کرتے رہ ان کے تیمری مرتبہ (اصرار) کے بھی سوال د ہرایا ہر بارحضرت مذیفہ دی گا تھا عراض کرتے رہ ان کے تیمری مرتبہ (اصرار) کے بعد فرمایا: صِلَهُ ایکھُم بی ان کو دوز خ سے نجات دلائے گا۔

المدائر مایا: صِلَهُ ایکھُم بی ان کو دوز خ سے نجات دلائے گا۔

(متدرک ماکم)

﴿ 9 ﴾ ۚ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكِمْ: مَنْ قَالَ لآ اِللهُ اللهُ نَفَعَتْهُ يَوْمًا مِنْ دَهْرِهِ يُصِيْبُهُ قَبْلَ ذلِك مَا اَصَابَهُ.

رواه البزار والطبراني ورواته رواة الصحيح، انترغيب ٤١٤/٢

حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى اللهِ، وَبِقَوْلِ! سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا عِبَادَةُ الْحَلْقِ، وَبِهَا تُقْطَعُ أَرْزَاقُهُمْ، وَانَّهَاكَ عَنِ النَّتَيْنِ، الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ، فَإِنَّهُمَا يَحْجُبَانِ عَنِ اللهِ (المحدب) رواه البزارونيه محمد بن اسحاق وهو مدلس وهوثقة وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوالد. ٩٢/١٠

حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عبماے دواہت ہے کدرسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: کیا میں مہیں وہ وصیت نہ بتا کل جو (حضرت) نوح (القینی ) نے اپنے بیٹے کو کی تھی ؟ صحابہ فیاند نے میں عرض کیا: ضرور بتا ہے۔ ارشاد فر مایا: (حضرت) نوح (القینی ) نے اپنے بیٹے کو وصیت میں فر مایا: میرے بیٹے ! تم کو دو کام کر نے کی وصیت کرتا ہوں اور دو کاموں ہے دو کتا ہوں۔ ایک تو میں تہمیں آلا اللہ اللہ اللہ کے کہنے کا تھم کرتا ہوں کے ونکد اگر یکر ایک پلڑے میں دکھ دیا جائے اور تمام آسان وز مین کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلہ والا پلڑا جھک جائے گا اور اگر تمام آسان وز مین کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلہ والا پلڑا جھک جائے گا اور اگر تمام آسان وز مین کا ایک گیرا ہو جائے تو بھی پیکر اس گیرے کو تو زگر اللہ تعالیٰ تک بی کی کر رہے گا۔ دوسری چیز جس کا تھم دیا ہوں وہ سُنے مان اللہ اللہ فیظیع وَ بِعَدُ مَدِهِ کا بِرْ صنا ہے کو وکہ بیترا م گلوت کی عبادت ہا اور اگر میں ہے کو وقات کوروزی دی جاتی ہے۔ اور میں تم کو دو باتوں ہے دو کر اللہ تعالیٰ ہے۔ اور میں تم کو دو باتوں ہے دو کتا ہوں شرک سے اور تکبر سے کو تکہ یہ دولوں برائیا کی بندہ کو اللہ تعالیٰ ہے دورکر دیتی ہیں۔ ہے دو کتا ہوں شرک سے اور تکبر سے کو تکہ یہ دولوں برائیا کی بندہ کو اللہ تعالیٰ ہے دورکر دیتی ہیں۔

﴿ 11 ﴾ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِاللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِى الْكُنِّ : إِنِّى لَآعُلَمُ كَلِمَةُ لَا يَقُولُهَا رَجُلٌ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ إِلَّا وَجَدَ رُوْحُهُ لَهَا رَوْحُاحَتَى تَحرُجَ مِنْ جَسَدِهِ وَكَانَتْ لَهُ نُوْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. . . . . رواه ابو يعلى ورجاله دِجال الصحيح، مجمع الزوالد ٦٧/٣

حضرت طلحہ بن عبیداللہ فاللہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشادفر مایا: میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جے ایسا مخض پڑھے جس کی موت کا وقت قریب ہوتو اس کی روح جسم سے نکلتے وقت اس کلمہ کی بدولت ضرور راحت پائے گی اور کلمہ اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگا۔ (وہ کلمہ لَا اِللہ اِللہ ہے)

رابی میں بجم الزوائد)

﴿ 12 ﴾ عَنْ أَنَس رَضِىَ اللهُ عَنْهُ (فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ) أَنَّ النَّبِيَّ مَلْكُ فَالَ : يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيْرَةٌ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ

قَـالَ لاَ اللهَ اللهُ وَكَـانَ فِى قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ثُمُّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اللهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِى قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الْخَيْرِ ذَرَّةً.

(وهو جزء من الحديث) رواه البخاري، باب قول اللَّه تعالى: لما خلقت بيدي، رقم: ٧٤١٠

حضرت انس و و ایت ب کرسول الله علی نے ارشادفر مایا: ہرو و و جمعی جہنم کے در اس و و ایت ہے کہ رسول الله علی ایک و ارشادفر مایا: ہرو و و جمعی جہنم کے نظے گاجس نے آلا الله آلا الله کہا ہوگا اور اس کے دل میں ایک بو کی ایک ہوگی ( یعنی ایمان ہوگا ) بھر ہرو و خص جہنم سے نظے گاجس نے آلا الله کہا ہوگا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگ ۔ ( یعنی ایمان ہوگا ) بھر ہرو و محض جہنم سے نظے گاجس نے آلا الله آلا الله کہا ہوگا اور اس کے دل میں ذرّ ہرابر بھی خیر ہوگ ۔ ( بعاری )

﴿ 13 ﴾ حَنِ الْسِفَدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: لَا يَنْقَى عَلَى ظَهْرِ الْآرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلاَّ اَوْحَلَهُ اللهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بِعِزِّ عَزِيْزٍ أَوْ ذُلِّ وَلِيْلٍ إِمَّا يُعِزُّهُمُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ اَهْلِهَا أَوْيُذِلُّهُمْ فَيَدِيْنُوْنُ لَهَا. ﴿ وَاهِ احسَدَ ١٠٦

حفرت مقداد بن اسود رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم علی کے کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علی کے کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے میں نے سا: روئے زمین پر کی شہر،گاؤں ،صحرا کا کوئی گھریا خیمہ ایسا باتی نہیں رہے گا جہاں اللہ تعالیٰ اسلام کے کلمہ کوداخل نہ فرمادیں ،مانے والے کوکلمہ والا بنا کرعزت دیں گے نہ مانے والے کوذلیل فرمائیں گے بھروہ مسلمانوں کے ماتحت بن کررہیں گے۔

(منداحمہ)

﴿ 14 ﴾ عَنِ الْمِنِ شِسَمَاسَةَ الْمَهْرِيَ قَالَ: حَضَرُ نَا عَمْرَوبُنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِيَا قَةِ الْمَوْتِ يَسُكِي طَوِيْلًا وَحَوَّلَ وَجُهَهُ إِلَى الْجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ: يَا اَبْعَاهُ! اَمَا بَشُرَكَ رَسُولُ اللهِ مَنْتُ بِكَذَا قَالَ فَالْجَلَ بِوَجُهِهِ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولُ اللهِ مَنْتُ بِكَذَا قَالَ فَالْجَلَ بِوَجُهِهِ وَقَالَ: إِنَّ الشَّوْلُ اللهِ مَنْتُ بِكَذَا قَالَ فَالْجَلَ بِوَجُهِهِ وَقَالَ: إِنَّ الشَّعْلَ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ ا

بِمَاذَا الْلَهُ اللهُ اَنْ الْمُفَرَلِيْ قَالَ: اَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو اَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟ وَاَنَّ الْمِحْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟ وَمَا كَانَ اَحَدُ اَحَبُّ إِلَى مِنْ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟ وَمَا كَانَ اَحَدُ اَحَبُّ إِلَى مِنْ اللهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟ وَمَا كَانَ اَحَدُ اَحَبُ إِلَى مِنْ اللهِجْرَةَ وَلَا الْحَيْقُ اَنْ اَمْلَاعَيْنَى مِنْهُ وَلَا اللهَ وَلَوْ اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ الله

حضرت ابن شِمَاسَهُ مَمِرِ في رحمت الله عليه بروايت ب كهم حضرت عمروبن عاص في کے پاس ان کے آخری وقت میں موجود تھے۔ وہ زارو تطار رو رہے تھے اور دیوار کی طرف ا پنارخ کئے ہوئے تھے۔ان کے صاحبز ادے ان کوسلی دینے کے لئے کہنے لگے ابا جان! کیا ہی ريم منطقة نے آپ کوفلاں بشارت نہيں دي تقى؟ كيارسول الله منطقة نے آپ كوفلال بشارت نبیں دی تھی؟ لینی آپ کوتو نبی کریم عَنْ اللہ نے بری بری بشارتیں دی ہیں۔ یہ س کر انہوں نے (ویوار کی طرف سے ) اپنار خ بدلا اور فر مایا سب سے افضل چیز جوہم نے (آخرت کے لئے) تیاری ہودواس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نبیس اور محمد علی اللہ تعالی کے ر سول ہیں۔میری زندگی کے تین دورگذرے ہیں۔ایک دورتو وہ تھا جبکہ رسول اللہ عظی ہے بغض رکھنے والا مجھ سے زیادہ کوئی اور خض نہ تھا اور جبکہ میری سب سے بڑی تمنایتھی کہ کسی طرح آپ برمیرا قائد چل جائے تو میں آپ کو مارڈ الوں۔ بیتو میری زندگی کاسب سے بدتر دور تھا، اگر (خدانخواسته) میں اس حال برمر جاتا تو يقينا دوزخي ہوتا۔اس كے بعد جب الله تعالى نے ميرے ول میں اسلام کاحق ہونا ڈال دیا تو میں آپ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا: اپنا ہاتھ مبارک بر حائے تا کہ میں آپ سے بیعت کروں۔ آپ عَلَيْ فَ فِي اپنا باتھ مبارک بر حادیا، میں نے اپنا ہاتھ چھے مینے لیا۔آپ نے فرمایا: عُمر وید کیا؟ میں نے عرض کیا: میں کچھ شرط لگانا جا ہتا ہوں۔ فر مایا: کیا شرط لگانا جاہتے ہو؟ میں نے کہا: یہ کہ میرے سب گناہ معاف ہوجا کیں۔ آپ ع<del>لیا آ</del> نے ارشادفر مایا: عمرو ! کیا جمہیں خبرنہیں کہ اسلام تو کفر کی زندگی کے گناہوں کا تمام تعتبہ ہی یاک

کردیتا ہے اور بھرت بھی پچھلے تمام گناہ معاف کردیتی ہے اور جے بھی پچھلے سب گناہ ختم کردیتا ہے۔ یہ دفروہ تھاجب کہ آپ سے زیادہ بیارا، آپ سے زیادہ برزگ و برتر میری نظر میں کوئی اور نہ تھا۔ آپ کی عظمت کی وجہ سے میری بیتا ب نہ تھی کہ بھی آپ کونظر بھر کردیکے سکا، اگر جھ سے آپ کی صورت مبارک پوچھی جائے تو میں پھینیں بنا سکنا کیونکہ میں نے بھی پوری طرح آپ کو دیکھا بی نہیں۔ کاش اگر میں اس حال پر مرجا تا تو امید ہے کہ جنتی ہوتا۔ پھر ہم پچھے چیزوں کے متوتی اور فید ارب اور نہیں کہ سکتے کہ ہمارا حال ان چیزوں میں کیار ہا (بیمیری زندگی کا تیمرا دور تھا) اچھا دیکھو جب میری وفات ہوجائے تو میرے (جنازے کے) ساتھ کوئی وادیلا اور شوروشغب کرنے والی عورت نہ جانے پائے نہ (زمانہ جا ہمیت کی طرح) آگ میرے جنازے کے ساتھ ہو۔ جب بچھے وفن کر چکو تو میری قبر پراچھی طرح مٹی ڈالنا اور جب (فارغ ہوجاد) تو میری قبر کے پائی اتی دری تھی ہرا جتنی دری میں اُونٹ ذرج کرکے اس کا گوشت تھیم کیا جاتا ہے تا کہ میری قبرادی وجہ سے میرا دل لگارہ اور جھے معلوم ہوجائے کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے تہماری وجہ سے میرا دل لگارہ اور جھے معلوم ہوجائے کہ میں اپنے رب کے بھیج ہوئے فرشتوں کے موالات کے جوابات کیادیتا ہوں۔

﴿ 15 ﴾ عَنْ عُسَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِي مُنْكِلَةٌ : يَا ابْنَ الْحَطَّابِ! إِذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ إِنَّهُ لَا يَلِخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ. رواه مسلم، باب غلظ تحريم الغلول....، رتم: ٣٠٩

حضرت عمر رہ ایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فر مایا: نطاب کے بیٹے! جاؤ ہلوگوں میں بیاعلان کردو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے۔ (مسلم)

﴿ 16 ﴾ عَنْ أَبِى لَيْلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَالَئَكُ قَالَ : وَيُحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ قَدْ جِنْتُكُمْ بِالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَأَسْلِمُوا تَسْلَمُوا. (وهوبعض الحديث) رواه الطبراني وفيه حرب

بن الحسن الطحان وهوضعيف وقدو ثقء مجمع الزوائد ٣٥٠٤٦

حضرت الوليل مقطنہ سے روایت ہے کہ نی کریم عظی نے (ابوسنیان سے )ارشادفر مایا: الوسنیان تہاری حالت پر افسوس سے میں تو تمہارے پاس دنیا و آخرت (کی جعلائی) لے کرآیا ہوں ،تم اسلام قبول کرلو ،سلامتی میں آجا ذکھے۔ (طرانی جمع الروائد)

12

﴿ 17 ﴾ عَنْ آنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي مَلَّكُ يَقُولُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شُفِعْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ ! أَذْ خِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ فَيَلَّخُلُوْنَ، ثُمُ أَقُولُ أَذْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ أَذْنَى شَيْءٍ.

رواه البخاري، باب كلام الرب تعالى يوم القيامة .....، رقم: ٩ - ٧٥

حفرت انس فظی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علی کے کہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا:
جب قیامت کا دن ہوگا تو جھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ میں عرض کروں گا: اے
میرے رب! جنت میں ہراس شخص کو داخل فرماد بچئے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر
بھی (ایمان) ہو، (اللہ تعالی میری اس شفاعت کو تبول فرمالیں گے) اور وہ لوگ جنت میں داخل
ہوجا کیں گے۔ پھر میں عرض کروں گا جنت میں ہراس شخص کو داخل فرماد بچئے جس کے دل میں
ذراسا بھی (ایمان) ہو۔

(بخاری)

﴿ 18 ﴾ عَنْ آبِي سَعِيْدِ النَّحَدِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي شَلَطِّتُهُ قَالَ: يَذْخُلُ آهُلُ الْجَنَّةِ الْمُحَنَّةَ وَآهُلُ النَّارِ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: آخْرِ جُوْامَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ الْمَعَنَةِ وَالْمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ الْمَعَنَةِ وَلَيْنُبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، اَلَمْ تَوَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةٌ ؟.

رواه البخاري، باب تفاضل اهل الايمان في الاعمال، رقم: ٣٣

حضرت ابوسعید خُدری حقیقت سے روایت ہے کہ نی کریم عقیقت نے ارشاد فر مایا: جب جنتی جنت میں اور دوز فی دوز خ میں داخل ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے: جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوا ہے بھی دوز خ سے نکال لوچنا نچے ان لوگوں کو بھی نکال لیا جائے گا۔ ان کی حالت یہ ہوگی کہ جل کر سیاہ فام ہو گئے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کو نمبر حیات میں ڈ الا جائے گا تو وہ اس طرح (فوری طور پرتر و تا زہ ہوکر) نکل آئیں گے جیسے دانہ سیا ب کوڑے میں (پانی اور کھاد کھنے کی وجہ سے فوری) اُگ آتا ہے۔ بھی تم نے فور کیا ہے کہ وہ کیا زرد بل کھایا ہوا نکا ہے۔

﴿ 19 ﴾ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ سَأَلَةً رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ!

مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتُكَ حَسَنتُكَ وَسَاءَ تُكَ سَيَّتُتُكَ فَٱنُّتُ مُؤْمِنَّ.

(الحديث) رواه الحاكم و صححه ووافقه الذهبي ١٤٠١٣١١

حفرت ابواً مامد روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ علی ہے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ علی ہے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ علی ہے ارشاد فر مایا: جبتم کواپنے اجھے مل سے خوشی ہواور اپنے بُرے کام پررنج ہوتو تم مؤمن ہو۔

﴿ 20 ﴾ عَـنِ الْمَعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِكٌ يَقُوْلُ: ذَاق طَعْمَ الْإِيْمَان مَنْ رَضِىَ بِاللهِ رَبًّا وُبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وُبِمُحَمَّدٍ مَثَلِكٌ رَسُوْلًا.

رواه مسلم، باب الدليل على ان من رضي باللُّه ربا ..... برقم: ١٥١

حفرت عباس بن عبدالمُطَلِب رَفِی است موایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ عَلَیا کے کہ ا ارشاد فرماتے ہوے سنا: ایمان کا مزہ اس نے چکھا (اور ایمان کی لذت اُسے کمی ) جواللہ تعالیٰ کو رب،اسلام کودین اورمحمصلی اللہ علیہ وسلم کورسول ماننے پر راضی ہوجائے۔ (مسلم)

فعاندہ: مطلب یہ بے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اسلام کے مطابق عمل اور حفرت مجمد علیہ اللہ کی اطلع میں میں اسلام کی اطاعت ، اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول علیہ اور اسلام کی محبت کے ساتھ ہوجس کو یہ بات نصیب ہوگئی یقیمنا ایمانی لذت میں بھی اس کا حصہ ہوگیا۔

﴿ 21 ﴾ عَنْ أَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلَئِكُ قَالَ: ثَلْتُ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الْإِنْسَمَانِ: أَنْ يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُجِبُّ الْمَرْءَ لَا يُعِبُّهُ إِلَّا لِلهِ، وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّادِ.

رواه البخاري، باب حلاوة الايمان، رقم: ١٦

حضرت انس مفی دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ ملی نے ارشادفر مایا: ایمان کی طاوت ای کونسیب ہوگی جس میں تین باتیں پائی جا کیں گی۔ ایک یہ کداللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی مجت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو۔ دوسرے بید کہ جس محض سے بھی محبت ہوصرف اللہ تعالیٰ بی کے لئے ہو۔ تیسرے بید کم ایمان کے بعد کفر کی طرف پلننے سے اس کو اتی نفرت اور الی افتیت ہوجیسی کہ آگ میں ڈالے جانے ہوتی ہے۔

﴿ 22 ﴾ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ اَحَبُ لِللهِ، وَٱلْبُغَضَ لِيَهُم، وَأَغْفَضَ لِللهِ، وَأَنْبُغُضَ اللهِ يُمَّانَ.

رواه ابو داؤد، باب الدليل على ربادة الايمان و نقصانه، رقم: ٢٨٨

حفرت ابواً مله مَدَّ عَنْ الله تَعْ الله عَنْ الله تَعْ الله عَنْ الله تَعْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَل

﴿ 23 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي مَشَّتُ اَنَّهُ قَالَ لِاَبِىْ ذَرِّ: يَااَبَا ذَرِّ! أَيُّ عُرَى الْإِيْمَانِ اَوْثَقُ؟ قَالَ : اللهُ عَزَّوَجَلُّ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ، قَالَ: الْمُوَالَاةُ فِى اللهِ وَالْحُبُّ فِى اللهِ وَالْحُبُ فِى اللهِ وَالْحُبُ اللهِ عَلَى اللهُ وَالْبُعْضُ فِى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی ہے ابوذر وظی الله علی کے ابوذر وظی الله علی کے ابوذر وظی کے اللہ علی کے من کے ابوذر وظی کیا:
الله تعالی اوراً سے رسول کوزیادہ علم ہے (لبندا آپ علی کے بی ارشاد فرما کیں) آپ علی کے اللہ اللہ اللہ تعالی بی کے لئے کی ہے مجت ہو ارشاد فرمایا: الله تعالی بی کے لئے کی ہے مجت ہو اور الله تعالی بی کے لئے کس ہے مجت ہو اور الله تعالی بی کے لئے کس ہے مجت ہو اور الله تعالی بی کے لئے کس ہے مجت ہو اور الله تعالی بی کے لئے کس ہے مجت ہو اور الله تعالی بی کے لئے کس ہے محبت ہو اور الله تعالی بی کے لئے کس ہے محبت ہو۔

فاندہ: مطلب یہ ہے کہ ایمانی شعبوں میں سب سے زیادہ جاندار اور پائیدار شعبہ یہ ہے کہ بندے کا دنیا میں جس کے ساتھ جو برتاؤ ہو، خواہ تعلق کا ہویا ترک تعلق کا ، عبت ہویا عداوت ، وہ اپنفس کے تقاضے سے نہ ہو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اور انہی کے تکم کے ماتحت ہو۔

﴿ 24 ﴾ عَنْ أَنْسِ ابْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَال: قَالَ رَسُوْلُ اللهُ مَلَئِكَ : طُوْبِي لِمَنْ آمَنَ بِى وَلَمْ يَوْنِي صَبْعَ مِرَادٍ. وَهُ احد ١٥٥/٣

 (منداحمه)

بحرجه برايمان لاياس كوسات بارمبار كباد

﴿ 25 ﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيْدَ رَحِمَهُ لَهُ قَالَ: ذَكُرُواعِنْدَ عَبْدِاللهِ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ اللهِ وَالْمَانَهُمْ قَالَ: فَكُرُواعِنْدَ عَبْدِاللهِ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ اللهِ وَالْمَانَهُمْ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُاللهِ إِنَّ أَمْرَ مُحَمَّدٍ اللهِ كَانَ بَيْنًا لِمَنْ رَآهُ وَالَّذِيْ لاَ إِللهَ عَنْدُهُ مَا آمَنَ مُؤْكِ الْفَحْلَ مِنْ إِيْمَانٍ بِغَيْبٍ ثُمَّ قَرَأَ: "آلَمَ مَذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ إِلَى غَيْرُهُ مَا آمَنَ مُؤْكِ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ إلى قَوْلِهِ تَعَالَىٰ يُؤْمِنُونَ بِالْفَيْبِ". وواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيعين ولم يخرجاه ووافقه المدعى ٢٦٠٠٢

﴿ 26 ﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رِضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : وَدِدْتُ آتَى لَقِيْتُ إِخُوَانُكَ لَعَيْدُ وَسَلَّمَ أَوَ لَيْسَ نَحُنُ إِخُوَانُكَ لَقَيْتُ إِخُوَانُكَ وَسَلَّمَ أَوَ لَيْسَ نَحُنُ إِخُوَانُكَ قَالَ أَنْتُمُ أَصْحَابِى وَلَمْ يَرَوْنِى. (راه احمد ١٥٥٣ قَالَ أَنْتُمُ أَصْحَابِى وَلَمْ يَرَوْنِي.

حفرت انس بن مالک رہے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھا کیوں سے ملائے۔ محالی وہ مجھے تمنا ہے کہ ملک اپنے بھا کیوں سے ملائے۔ صحابہ دواور میر سے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھے مہیں ہیں؟ آپ علی ہے۔ در کھے بغیر مجھے برایمان لائیں ہے۔ در کھے بغیر مجھے برایمان لائیں ہے۔

﴿ 27 ﴾ عَنْ أَبِى عَبْـدِ الرَّحْمَٰنِ الْجُهَنِيَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْـاً مَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ مُلْنَئِنَةُ إِذْ طَـلَـعَ رَاكِبَـانِ، فَلَمَّا رَآهُمَا قَالَ: كِنْدِيَّانِ مَذْجِجِيَّانِ حَتَّى أَتَيَاهُ،فَإِذَا رِجَالٌ مِنْ مَذْجِج، قَالَ فَدَنَا إِلَيْهِ آحَدُهُمَا لِيُبَايِعَهُ، قَالَ فَلَمَّا آخَذَ بِيَدِهِ قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! اَرَايْتَ مَنْ رَآكَ فَأَمْنَ بِكَ وَصَدُّقَكَ وَاتَّبَعَكَ مَاذَ اللهُ؟ قَالَ: طُوْبَى لَهُ،قَالَ فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ، ثُمَّ أَقْبَلَ اللهِ وَصَدُّقَكَ ثُمَّ أَقْبَلَ اللهِ عَرْكَ مَنْ آمَنَ بِكَ وَصَدُّقَكَ ثُمَّ أَقْبَلَ اللهِ عَرْكَ قَالَ عَرْدُ مَنْ آمَنَ بِكَ وَصَدُّقَكَ وَاتَّبَعَكَ وَلَمْ يَرَكَ قَالَ: طُوبَى لَهُ ثُمَّ طُوبَى لَهُ ثُمَّ طُوبَى لَهُ، قَالَ فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ. وَاتَبْعَكُ وَلَمْ يَرَكَ قَالَ: طُوبَى لَهُ ثُمَّ طُوبَى لَهُ ثُمَّ طُوبَى لَهُ ثَمَّ طُوبَى لَهُ اللهُ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ.

﴿ 28 ﴾ عَنْ اَبِى مُوْمَنَى رَضِى اللهُ عَنِّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْنَظِيَّ : فَلَاثَةٌ لَهُمْ اَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ اَهْ اِلْمَمْلُوكَ إِذَا اَدًى حَقَّ اللهُ عَنْ اَهْ الْمَمْلُوكَ إِذَا اَدًى حَقَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ الْمَمْلُوكَ إِذَا اَدًى حَقَّ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

حفرت ابوموى فظف مروايت بكرسول الله علي في ارشاوفر مايا: تمن مخص اي

ہیں جن کے لئے دو ہرا تو اب ہے۔ایک وہ تخص جواہل کتاب میں ہے ہو ( میبودی ہو یا عیسائی )

اپنے نبی پر ایمان لائے پھر (محمصلی الشعلیہ وسلم ) پر بھی ایمان لائے۔دوسرا وہ غلام جواللہ تعالیٰ کے حقو ق بھی اداکر ہے۔ تیسرا وہ تحض جس کی کوئی باندی ہواور اس نے اس کی خوب اچھی تربیت کی ہواور اسے خوب اچھی تعلیم دی ہو پھرا ہے آزاد کر کے اس ہے شادی کرلی ہوتو اس کے لئے دو ہراا جر ہے۔

(بناری)

فاندہ: حدیث شریف کا مقصدیہ ہے کہ ان الوگوں کے نامہ اعمال میں ہرعمل کا تواب دوسروں کے نامہ اعمال میں ہرعمل کا تواب دوسروں کے عمل کے مقابلہ میں دو ہر الکھا جائے گا۔ مثنا تواب ملے گا۔ گنا تواب ملے گااور بہی عمل ان تینوں میں ہے کوئی کر بے تواسے میں گنا تواب ملے گا۔ (مظاہری)

﴿ 29 ﴾ عَنْ اَوْسَسَطَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: خَطَبَنَا اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ النَّيِّةُ مَقَامِى هُذَا عَامَ الْآوُلِ، وَبَكَى اَبُوْبَكُرٍ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ: سَلُوااللهُ الْمُعَافَاةَ اَوْ قَالَ الْعَافِيَة فَلَمْ يُؤْتَ اَحَدٌ قَطُّ بَعْدَالْيَقِيْنِ الْحَصْلَ مِنَ الْعَافِيَةِ اَوِالْمُعَافَاةِ.

حضرت اوسطُّ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ﷺ نے ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا: ایک سال پہلے رسول اللہ علیہ میرے کھڑے ہونے کی ای جگہ (خطبہ کے لئے) کھڑے ہوئے تھے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر ﷺ رو پڑے۔ پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ سے (اپنے لئے) عافیت مانگا کروکیونکہ ایمان ویقین کے بعد عافیت سے بڑھ کرکس کوکوئی نعت نہیں دی گئی۔ (سنداحم)

﴿ 30 ﴾ عَنْ عَـمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيُّ اَلَئِنِّ قَالَ: اَوَّلُ صَلَاحٍ هَذِهِ الْآمُلِ. رواه البيهني٧/٧٧٤ أَوَّلُ صَلَاحٍ هَذِهِ الْآمُلِ. رواه البيهني٧/٧٧٤

حضرت عمرو بن شعیب اپنی باپ داداے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا: اس امت کی اصلاح کی ابتدایقین اور دنیا ہے بے رضبتی کی وجہ ہے ہوئی ہے اور اس کی بربادی کی ابتدا بخل اور لمبی امیدوں کی وجہ ہے ہوگی۔

﴿ 31 ﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : لَوْ آنْكُمْ كُنتُمْ

تُوَكُّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الْطَيْرُ تَغُدُّوْ جِمَا صًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا. رواه الترمدي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب في التوكل عني الله، رقم: ٢٣٤٤

حفرت عمر بن نطاب فی اردایت بی کدرسول الله علی نے ارشادفر مایا: اگرتم الله تعالی پراس طرح توکل کرنے لکو جیسا کہتوکل کاحق ہے تو تہمیں اس طرح روزی دی جائے جس طرح پرندوں کوروزی دی جاتی ہے۔وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔

﴿ 32 ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ عَزَامَعَ رَسُوْلِ اللهِ مَنْكُ قَبَلَ نَعْدُهُ فَادُرَكُتُهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ، فَنزَلَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْكُ وَتَفَرَقُ النَّاسُ يَسْتَظِلُونَ بِالشَّجَرِ، فَنزَلَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْكُ تَعْتَ شَجَرَةٍ وَعَلْ اللهِ مَنْكُ تَعْدَ اللهِ مَنْكُ تَعْدَ اللهِ مَنْكُ وَعُولُ اللهِ مَنْكُ تَعْدَ اللهِ مَنْكُ وَعُولُ اللهِ مَنْكُ وَعُولُ اللهِ مَنْكُ وَعُولُ اللهِ مَنْكُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

رواه البخاري، باب من علق سيفه بالشجر ١٠٠٠ رقم: ٢٩١٠

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ وہ رسول الله علیہ کے ساتھ اس غزوہ میں شریک تھے جونجد کی طرف ہوا تھا۔ جب رسول الله علیہ غزوہ ہے واپس ہوئے تو یہ بھی آپ کے ساتھ واپس ہوئے (واپسی میں بیواقعہ پیش آیا کہ) صحابہ کرام وہ ہیں دو پہر کے وقت ایک ایے جنگل میں پہنچ جہال کیکر کے درخت زیادہ تھے۔ رسول الله علیہ وہاں آرام کرنے کے لئے تھم کئے صحابہ درختوں کے سائے کی تلاش میں اِدھراُدھر پھیل گئے رسول الله علیہ نے بھی کیکر کے درخت کے پنچ آرام فرمانے کے لئے قیام کیا اور درخت پر اپنی توار لاکادی اور ہم بھی تھوڑی دیر کے لئے (درختوں کے سائے میں) سوگئے۔ اچا تک (ہم نے سالے کہ)رسول الله علیہ میں آواز دے رہے ہیں (جب ہم وہاں پنچ) تو آپ کے پاس ایک دیہاتی (کافر) موجود تھا۔ آپ علیہ نے دیکھا کہ میری نگی تواراس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے بھی ے کہا: جھے کو بھے ہے کون بچائے گا؟ میں نے تین مرتبہ کہا: اللد۔ آپ علی نے اس دیماتی کو کوئی سز انبیں دی اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ( بناری )

﴿ 33 ﴾ عَنْ صَالِيح بْنِ مِسْمَادٍ وَجَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ رَحِمَهُمَا اللهُ أَنَّ النَّبِيُ شَلِطْ قَالَ لِلْ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

حفرت صالح بن ما لک رختی اور حفرت جعفر بن بُرقان فر ماتے ہیں کدرسول اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی

(معنف عبدالرزاق)

﴿ 34 ﴾ عَنْ مَاعِزٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَثَلِثَ اللَّهُ سُئِلَ آئُ الْاعْمَالِ اَفْضَلُ؟ قَالَ : إِيْسَمَانٌ بِاللهِ وَحُدَهُ، ثُمَّ الْجِهَادُ، ثُمَّ حَجَّةً بَرُّةً، تَفْضُلُ سَائِرَ الْعَمَلِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ الِى مَغْرِبِهَا.

حفرت ماعز فظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی سے دریافت کیا گیا کہ اعمال میں

کون ساعمل سب سے افضل ہے؟ آپ علی ہے ارشاد فرقایا: (اعمال میں سب سے افضل عمل) اللہ تعالیٰ پر ایمان لا نا ، جواکی ہیں پھر جہاد کرنا پھر مقبول جج ۔ ان اعمال اور باقی اعمال میں فضیات کا تنافر ت ہے جتنا کہ شرق ومغرب کے درمیان فاصلے کا فرق ہے۔ (منداحم)

﴿ 35 ﴾ عَنْ آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ مَلَئِكُ يَوْمَاعِنْدَهُ الدُّنْيَا، فَفَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُ : أَلاَ تَسْمَعُوْنَ؟ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيْمَانِ، إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيْمَانِ يَعْنِى: التَّقَحُلُ. رواه ابو داؤد، باب النهى عن كثير من الارفاه رقم: ٤١٦١

حضرت ابواً مامہ فاقط فرماتے میں کہ رسول اللہ علی کے صحابہ نے ایک دن آپ کے سمانہ نے ایک دن آپ کے سمامند نیا کاذکر کیا تو رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا : غور سے سنو، دھیان دو ۔ یقینا سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ حصہ ہے، یقینا سادگی ایمان کا حصہ ہے۔

**فاندہ**: اس مراد تکلفات اور زیب وزینت کی چیزوں کا جھوڑ تاہے۔

﴿ 36 ﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ عَبَسَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: فَاتَى الْإِيْمَانِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: الْهِجْرَةُ، قَالَ: فَمَا الْهِجْرَةُ؟ قَالَ: تَهْجُرُ السُّوْءَ. (وهو بعض الحديث) رواه احمد ١١٤/٤ ١٨

حفرت عمرو بن عبد هیشند روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ ہے دریافت کیا: کون ساایمان افضل ہے؟ ارشاد فرمایا: وو ایمان جس کے ساتھ جمرت ہو۔ انہوں نے دریافت کیا: جمرت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: جمرت سے کہتم بُرائی کوچھوڑ دو۔ (منداحم)

﴿ 37 ﴾ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّقَفِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! قُلْ لِى فِى الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا اَسْاَلُ عَنْهُ اَحَدًا بَعْدَكَ، وَفِى حَدِيْتِ اَبِى اُسَامَةَ: غَيْرَك، قَالَ: قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ.
رواه مسلم، باب جامع اوصاف الاسلام، رفم: ١٥٩

(متدرك ماكم)

فی ایستان اول تو دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات د صفات پر ایمان لا وَ پھر اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول عَرَبِیْنَ کے احکامات پر عمل کرواوریہ ایمان وعمل وقتی نہ ہو بلکہ پچنگی کے ساتھ اس پر قائم رہو۔

﴿ 38 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْظَيْهُ: إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَسَخُـلُقُ فِى جَوْفِ اَحَدِ كُمْ كَمَا يَخْلُقُ التَّوْبُ الْحَلِقُ فَاسْنَلُوااللهُ اَنْ يُجَدِّدَ الْإِيْمَانَ فِى قُلُوبِكُمْ. رواه الدحاكم وقال هذا حديث لم يخرج فى الصحيحين ورواته مصربون فقات، وقد احتج مسلم فى الصحيح، ووافقه الذهبي 1/1

﴿ 39 ﴾ عَنْ آبِي هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِي عَلَيْكُ : إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمْتِي مَا وَسُوسَتُ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلُ آوْتَكَلُّمْ.

رواه البخاري، باب الخطاو النسيان في العتاقة ..... ، وقم: ٢٥٢٨

حضرت ابوہریرہ نظر اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ نے میری امت کے (اُن ) وسوسوں کو معاف فرمادیا ہے (جو ایمان اور یقین کے خلاف یا گناہ کے بارے میں ان کے دل میں بغیر اختیار کے آئیں) جب تک کدوہ ان وسوسوں کے مطابق عمل نہ کرلیں یاان کوزبان پرندلائیں۔

کرلیں یاان کوزبان پرندلائیں۔

﴿ 40 ﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ مَلَئِظِهُ فَسَالُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِى اَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظُمُ اَحَدُنَا اَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ: اَوَقَدْ وَجَدْ تُمُوْهُ؟ قَالُوا: نَعَمُ،قَالَ: ذَلِكَ صَرِيْحُ الْإِيْمَانِ. رواه مسلم، باب بيان الوسوسة نى الايسان .....ونم : ٣٤٠

حفرت ابو ہریرہ فی فی فرماتے ہیں چند صحابہ فی رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر

ہوئے اور عرض کیا: ہمارے دلوں میں بعض ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کوزبان پر لانا ہم بہت برا مجھتے ہیں۔ رسول اللہ علیقہ نے دریافت فرمایا: کیا واقعی تم ان خیالات کوزبان پر لانا برا مجھتے ہو؟ عرض کیا: تی ہاں! آپ علیقہ نے ارشاد فرمایا: یہی توایمان ہے۔ (مسلم)

فاندہ: کینی جب بیو َ ساوِس وخیالات تمہیں اتنے پریشان کرتے ہیں کہ ان پریقین رکھنا تو دور کی بات ان کوزبان پر لا نابھی تمہیں گوار انہیں تو یہی تو کمال ایمان کی نشانی ہے۔ (نوری)

﴿ 41 ﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ: قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مِلْنَا اللهِ مَا أَنْ اللهِ عَنْ أَنْ لآوَلَهُ إِلَّا اللهُ قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا. رواه ابو يعلى باسناد جيد توى، الترغيب ٢١٦/٢

حضرت ابو ہریرہ طاقعہ نی کریم علی کا ارشاد قال فرماتے ہیں لا الله الله الله کی کواہی کشرت سے دیے رہا کرو،اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے کہتم اس کلمہ کو (موت یا بیاری وغیرہ کی وجہ سے )نہ کہہ سکو۔

(ابد یعلیٰ ، ترفیب)

حضرت عثمان طبی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: جس محف کی موت اس حال میں آئے کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔

﴿ 43 ﴾ عَنْ عُشْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِ : مَنْ مَاتَ وَهُوَيَعُلَمُ أَنَّ اللهُ عَنْ مُحَاتَ رَاهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُولِي اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى ال

حفرت عثمان بن عفان رفق ہے سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی فی نے ارشا دفر مایا: جس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اس بات کا یقین کرتا ہو کہ اللہ تعالی (کا وجود) حق ہے وہ جنت میں جائے گا۔ ﴿ 44 ﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ مَثَلَّتُهُ : قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِنِّى أَنَا اللهُ لآاِلهُ الّهِ أَنَا مَنْ أَقَرَّ لِيْ بِا لَتُوْجِيْدِ دَخَلَ حِصْنِيْ وَمَنْ دَخَلَ حِصْنِيْ آمِنَ مِنْ عَذَابِيْ.

رواه الشيرازي وهو حديث صحيح، الجامع الصغير ٢٤٣/٢

حضرت على و الله المناوقر المعدد الله المناوه الله الله الله الله الله الله الله و الل

چلے صئے۔ (تغیرابن کثیر)

﴿ 46 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مُنْ عَلَى رُوُوسِ الْحَلائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ مَنْ اللهِ يَعَلَى رُوُوسِ الْحَلائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَىٰ بَشَعْهُ وَيَسْعَفُ وَيَسْعِلُ مَلْ مَدِ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ: اتَنْكِرُمِنْ هَذَا شَيْنًا؟ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ سِجِلاً، كُلُّ سِجِلٍ مِثْلُ مَدِ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ: اتَنْكِرُمِنْ هَذَا شَيْنًا؟ وَظَلَم عَلَيْكَ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ: لَا مَيَارَبِ اللهَ وَلَى اللهُ عَذَرٌ ؟ فَيَقُولُ: لَا مَيَارَبِ اللهَ وَلَى اللهُ وَاشْهَدُ اللهُ عَنْدَنَا حَسَنَةً فَاتَهُ لَا ظُلُم عَلَيْكَ الْيُومَ، فَيُخْرَجُ بِطَاقَةً فِيهَا اللهَ اللهَ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا يَعْفُلُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله علیہ کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن اللہ تعالی میری امت میں سے ایک مخص کومنتخب فر ہا کرساری مُنلوق کے زُوبرُ و بلا ئیں صحے اور اس کے سامنے اعمال کے ننانو ہے د فاتر کھولیں گے۔ ہر دفتر حدِ نگاہ تک پھیلا ہوا ہوگا۔اس کے بعداس سے سوال کیا جائے گا کدان اعمال ناموں میں ہے تؤکس چیز کا اکارکرتا ہے؟ کیامیرےان فرشتوں نے جواعمال لکھنے بر متعنین تھے تھے ہر بچھ کلم كيا ب (كدكوئي مناه بغير كئے موئے لكھ ليا مويا كرنے سے زيادہ لكھ ديا ہو)؟ وہ عرض كرے گا: نہیں (نہ انکار کی مخبائش ہے نہ فرشتوں نے ظلم کیا ) پھرارشاد ہوگا: تیرے یاس ان بدا عمالیوں کا کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا: کوئی عذر بھی نہیں۔ارشاد ہوگا: اچھا تیری ایک نیکی ہمارے یاس بة ج تجه يركوني ظلم مبيل و بعركا غذكا ايك برزه تكالا جائكا جس من أشهد أن الآلة إلا الله وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ لَكُمامُوامُوكًا لِاللَّهُ تَعَالَىٰ قُرِما كُي كُ واس كُوتُلوالي \_ وہ عرض کرے گا: اتنے دفتر وں کے مقابلہ میں یہ پُر زہ کیا کام دے گا؟ ارشاد ہوگا: تجھ برظلم نہیں ہوگا۔ پھران سب دفتر وں کوایک پلڑ ہے میں رکھندیا جائے گا اور کاغذ کا وہ پرُزہ دوسرے پلڑ ہے میں ، تواس پرزے کے وزن کے مقابلہ میں دفتروں والا پلزااڑنے گے گا ( کی بات یہ ہے کہ ) الله تعالى كے نام كے مقابله من كوئى چيزوزن بى نہيں ركھتى ۔ (327)

﴿ 47 ﴾ عَنْ اَبِى عَمْرَةَ الْانْصَارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَنْئَئِثُ اللَّهَدُ اَنْ لآ اِللّهُ إِلَّا اللهُ وَاَنِّى رَسُولُ اللهِ لَا يَلْقَى اللهَ عَبْدٌ مُؤْمِنُ بِهَا اِلَّا حَجَبَتُهُ عَنِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةَ، وَبَى رَوْلَهَ: لَا يَلْقَى اللهُ بِهِمَا أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا أَدْجِلَ الْجَنَّةَ عَلَى مَاكَانَ فِيْهِ

رواه احمد و الطبراني في الكبير و الاوسط ورحاله ثقات، مجمع الزوالد ١٦٥١١

حضرت ابوعمرہ انصاری رفظ ہے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشادفر ہایا جوبندہ یہ گوائی کے '' اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالی کا رسول ہوں''کو لے کر اللہ تعالی کے رقیامت کے دن) اس حال میں ملے کہ وہ اس پر (دل ہے ) یقین رکھتا ہوتو یہ کامہ شہادت ضروراس کے لئے دوزخ کی آگ ہے آڑین جائے گا۔ ایک روایت میں ہے جو شخص ان دونوں باتوں (اللہ تعالی کی وحدا نیت اور رسول اللہ علی کی رسالت) کا اقرار لے کر اللہ تعالی سے قیامت کے دن ملے گاوہ جنت میں داخل کیا جائے گا خواہ اس کے (اعمال نامہ میں) کتنے ہی گناہ میں۔

فساندہ: شارصین حدیث دیگرا حادیث مبارکہ کی روثنی میں اس حدیث اور اس جیسی احادیث کا مطلب یہ بتلاتے ہیں کہ جوشہاد تیں یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پنچ گا اور اس کے اعمال نامہ میں گناہ ہوئے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور واخل فرمادیں کے یا تو اپنے فضل سے معاف فرماکریا گناہوں کی سزادے کر۔

(معارف الحدیث)

﴿ 48 ﴾ عَنْ عِنْبَانَ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكِ : قَالَ: لَا يَشْهَدُ اَحدُ اَنْ لَآ اِلهُ إِلَّا اللهُ وَاتِّنْي رَسُولُ اللهِ فَيَدْخُلَ النَّارَ، اَوْ تَطْعَمَهُ.

(وهو بعض الحديث) رواه مسلم، باب التليل على ان من مات ..... وقم: ٩ ١٤٩

حضرت عتبان بن ما لک فائلیہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشاد فر مایا: ایسا نہیں ہوسکتا کہ کوئی شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں (محمہ میانیہ علیہ کا اللہ تعالیٰ کارسول ہوں چروہ جنبم میں داخل ہویا دوزخ کی آگ اس کو کھائے۔ (مسلم)

﴿ 49 ﴾ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ : مَنْ حَهِد

أَنْ لاَ إِلٰهُ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدُا رَسُولُ اللهِ فَذَلَّ بِهَا لِسَانُهُ وَاطْمَانَ بِهَا قَلْبُهُ لَمْ تَطْعَمُهُ النَّارُ. رواه البيهتي في شعب الايسان ٤١٤١

حصرت ابوقادہ ﷺ کا ارشاد تقل کرتے ہیں۔ جس مخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں (محمرصلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کارسول ہوں اور اس کی زبان اس کلمہ (طیبہ کوکٹرت) سے (کہنے کی وجہ سے) مانوں ہوگئ ہواور دل کواس کلمہ (کے کہنے) سے اطمینان ماتا ہوا سے مخص کوجہنم کی آگنیں کھائے گی۔ (بہتی)

﴿ 50 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بُسَ جَبَلِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي سَلَطْهِ قَالَ: مَا مِنْ نَفْسِ تَمُوْثُ وَهِي تَشْهَدُ أَنْ لَآ اللهُ اللهُ وانّى رَسُولُ اللهُ يَرْجِعُ ذَلِكَ اللهِ قَلْبٍ مُؤْقِنِ اللهِ عَفَرَ اللهُ لَهَا. وهِي تَشْهَدُ أَنْ لَآ اللهُ اللهُ اللهُ وانّى رَسُولُ اللهُ يَرْجِعُ ذَلِكَ اللهِ قَلْبٍ مُؤْقِنِ اللهِ عَفَرَ اللهُ لَهَا.

حضرت معاذ بن جبل چیندے روایت ہے کہ نبی کریم عظیفہ نے ارشادفر مایا: جس محض کی بھی اس حال میں موت آئے کہ وہ کچی اس حال میں موت آئے کہ وہ کچول سے گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کارسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت فرمادیں گے۔ (منداحم)

﴿ 51 ﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّتُ وَمُعَاذٌ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحٰلِ قَالَ : يَا مُعَاذُ بُنَ جَبَلِ! قَالَ : لَبَيْكَ يَا رَصُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْك، قَالَ يَا مُعَادُ! قَالَ : لَبَيْكَ يَا رَصُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْك، قَالَ يَا مُعَادُ! قَالَ : لَبَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْك أَلَا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رُسُولُ اللهِ وَسَعْدَيْك أَلَا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رُسُولُ اللهِ وَسَعْدَيْك اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ا

رواه البخاري، ياب من خص بالعلم قوما....، رقم: ١٢٨

حفرت انس بن ما لک فی سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ علی نے حفرت معافر فی سے جبکہ وہ آپ کے ساتھ ایک بی گیا وے پرسوار تھے فر مایا: مُعاذبن جبل! انہوں نے عرض کیا: لَبَیْك یَا رَسُولَ اللهِ وَ سَعْدَیْك (الله کے رسول میں صاضر ہوں) رسول الله علی فی محرفر مایا، معاذ! انھوں نے عرض کیا: لَبَیْك یَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَیْك (الله کے رسول

طاضر ہوں) رسول اللہ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ ا

فاندہ: جن احادیث میں صرف لا آلفہ مُحَمَّدٌ رُسُولُ اللهِ کا اللهِ کا آلکہ مُحَمَّدٌ رُسُولُ اللهِ کا آرار پر دوزخ کی آگ کا حرام ہونا فہ کور ہٹار جین نے ان جیسی احادیث کے دومطلب بیان کے جیس ایک تو یہ کہ دوزخ کے ابدی عذاب سے نجات مراد ہے یعنی کفار ومشرکین کی طرح ہمیشدان کو دوزخ میں ڈالا جائے۔ دوزخ میں نوال جائے گا کو برے اعمال کی سزاکے لئے پچھ وقت دوزخ میں ڈالا جائے اندر دوسرامطلب یہ کہ لآوالله آلله مُحَمَّدٌ رُسُولُ اللهِ کی شہادت پورے اسلام کوائے اندر میں ہوئے ہوئے جس نے سے دل سے اورسوچ سجھ کریے شہادت دی اس کی زندگی کمل طور پردین اسلام کے مطابق ہوگے۔

﴿ 52 ﴾ عَنْ أَبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ شَلِيْكُ : أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلهُ إِلَّااللهُ خَالِصًا مِّنْ قِبَلِ نَفْسِهِ.

(وهو بعض الحديث) رواه البخارى، باب صفة الجنة والنار، رقم: ٦٥٧٠

حفرت الوہريره فقطه مصدوايت ہے كدرسول الله علي في ارشادفر مايا: ميرى شفاعت كاسب سے زياده فقع الحمانے والا و فخض ہوگا جوائے دل كے فلوص كے ساتھ لآيا الله الله الله كاسب سے زياده فقع الحمانے والا و فخض ہوگا جوائے دل كے فلوص كے ساتھ لآيا الله الله كار منداحم )

﴿ 53 ﴾ عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ مَلَئِكُ : اَشْهَدُ عِنْدَ اللهِ لاَ يَسُمُونُ عَبْدٌ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَالْإِنْ وَسُولُ اللهِ صِلْقًا مِّنْ قَلْبِهِ، ثُمَّ يُسَلِّهَ إِلَّا سَلَكَ

(الحديث) رواه احمد ١٦/٤

فِي الْجَنَّةِ .

حضرت رفاع جمنی فظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ جمع فض کی موت اس حال میں آئے کہ وہ سے دل سے مہادت دیتا ہوکہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں ( یعنی حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم ) اللہ تعالیٰ کارسول ہوں پھرا ہے اعمال کو درست رکھتا ہووہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ (سندامہ)

﴿ 54 ﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَّكُ مَعُولُ: اللهُ عَلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ فَيَمُوْتُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ، لَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٧٢/١

حضرت عمر بن خطاب فظینه فر ماتے میں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیارشاد فرماتے ہوں کہ میں نے رسول الله علیہ وسلم کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: میں ایک ایسا کلمہ جانا ہوں جے کوئی بندہ بھی دل سے حق سمجھ کر کے اور اس حالت پراس کی موت آئے تو الله تعالی اس پرضرورجہم کی آگے ترام فرمادیں مے ،وہ کلمہ لا إلله الله ہے۔

الا الله ہے۔

﴿ 55 ﴾ عَنْ عِيَاصِ الْاَنْصَارِيَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ لاَّ اِللهُ اللهُ كَلِمَةٌ، عَلَى اللهِ كَوِيْمَةٌ، لَهَا عِنْدَ اللهِ مَكَانٌ، وَهِى كَلِمَةٌ مَنْ قَالَهَا صَادِقًا اَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ وَمَنْ قَالَهَا كَاذِبًا حَقَنَتْ دَمَةً وَاحْرَزَتْ مَالَهُ وَلَقِيَ اللهُ غَدًا فَحَاسَبَهُ.

رواه البزار ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ١٧٤/١

فاندہ: جھوٹے دل سے کلمہ کہنے پر جان و مال کی حفاظت ہوگی کیونکہ میخض طاہری طور پر مسلمان ہے لہٰذا مقابلہ کرنے والے کافر کی طرح نہ اُسے قبل کیا جائے گا اور نہ اُس کا مال لیا حائے گا۔

﴿ 56 ﴾ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ الصِّدِيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَنْ شَهِدَ أَنْ لآ اِللهُ اللهِ عَنْ أَنِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَنْ أَنْ اللَّهِ اللهُ اللهُ يُصَدِّقُ قُلْبُهُ لِسَانَهُ دَخَلَ مِنْ أَيّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءً. وواه ابو يعلى ٦٨/١

حضرت ابو بمرصد بق ﷺ نے روایت ہے کہ نی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: جس نے لآآ الله کی گوائی اس طرح دی کہ اس کا دل اس کی زبان کی تصدیق کرتا ہو تو وہ جنت کے جس درواز ہ سے چاہے داخل ہوجائے۔
جس درواز ہ سے چاہے داخل ہوجائے۔

﴿ 57 ﴾ عَنْ أَبِى مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْـهُ قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ مَلَئِظٌ : ٱبْشِرُوا وَبَشِّرُوا مَنْ وَرَاءَ كُمْ اَنَّهُ مَنْ شَهِدَ اَنْ لاَ اِلهُ اِلَّا اللهُ صَادِقًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ.

رواه احمد والطبرني في الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٩١١ ٥٠

حضرت ابوموی ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خوشخبری لواور دوسروں کو بھی خوشخبری دے دو کہ جوخف سیچے ول سے لآاللهٔ الله 'کا قرار کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔

﴿ 58 ﴾ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهُ مُلْكِلِّهِ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لآ اللهُ اللهُ مَنْكِلِهِ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لآ اللهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْ لُهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّة.

مجمعَ البحرين في زوالد المعجمين ٦/١ ٥ قال المحقق: صحيح لجميع طرقه

حضرت ابودرداء طبی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو مخص اخلاص کے ساتھ اس کی گوائی دے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور مجمد علیہ اس کے اخلاص کے ساتھ اس کے سول ہیں دہ جنت میں داخل ہوگا۔

(مجمع ابحرین)

﴿ 59 ﴾ عَنْ اَنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَايَتُ فِي عَارِضَتَى الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا ثَلا ثَهُ مُحَمَّدٌ رُسُوْلُ عَارِضَتَى الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا ثَلا ثَهُ مُحَمَّدٌ رُسُوْلُ

الله، وَالسَّطْرُ الثَّانِي مَا قَدَّمْنَا وَجَدُنَا وَمَاأَكُلْنَا رَبِحْنَا وَمَا خَلَفْنَا خَسِرْنَا، وَالسَّطُرُ الثَّالِثُ أُمَّةً مُذْنِبَةً وَرَبُّ غَفُورٌ. ووادارِهمي والدالنجار وهو حديث صحيح الجامع الصغير ١٤٥/١

حضرت انس فَرْقُنَهُ روایت کرتے میں کر رسول اللہ عَلَیْ نے ارشادفر مایا: میں جنت میں داخل ہواتو میں نے جنت کے دونوں طرف تین سطریں سونے کے پانی ہے کھی ہوئی دیکھیں۔ کہلی سطر' لآالله الله الله مُسحَمَّدٌ رَسُولُ الله '۔ دوسری سطر' جوہم نے آ کے بھیج دیا یعن صدقہ وغیرہ کر دیا اس کا تو اب بمیں مل گیا اور جود نیا میں ہم نے کھالی لیا اس کا ہم نے نفع اٹھالیا اور جو بھیرہ کر چھوڑ آئے اس میں ہمیں نقصان ہوا'۔ تیسری سطر'' اُمت گنہگار ہے اور رب بخشنے والا کے بھیرہ مچھوڑ آئے اس میں ہمیں نقصان ہوا'۔ تیسری سطر'' اُمت گنہگار ہے اور رب بخشنے والا ہے۔''

﴿ 60 ﴾ عَنْ عِنْبَانَ بْنِ مَالِكِ الْآنْصَارِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ النَّبِيُ شَكَّ : لَنْ يُوَافِىَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لاّ اِللهُ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللهِ اللّهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النّارَ.

رواه المخاري، باب العمل الذي يبتعي به وحه الله تعالى، رقم٣٤٢ ٢٤

حضرت عتبان بن ما لک انصاری فی است روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جو محض قیامت کے دن لا الله کا الله علی الله الله کوائی طرح ہے کہتا ہوا آئے کہ اس کلمہ کے ذریعہ الله تعالی بی کی رضامندی چاہتا ہواللہ تعالی اس پردوزخ کی آگ کو ضرور حرام فرمادیں گے۔ اللہ تعالی اس پردوزخ کی آگ کو ضرور حرام فرمادیں گے۔ (بناری)

﴿ 61 ﴾ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَلَيَّكُ قَالَ: مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَـلَـى الْإِخْلَاصِ لِلهِ وَحُـدَهُ لَا شَـرِيْكَ لَـهُ وَإِقَـامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الرُّكَاةِ، فَارَقَهَا وَاللهُ عَنْهُ رَاضِ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يحرجاه ووا فقه اللَّــــــــ ٢٣٢/٢

حضرت انس خالج الله عليه عليه كا ارشاد تقل كرتے بيں: جو محض دنيا ہے اس حال ميں رخصت ہوا كدوہ الله تعلق كا ارشاد تقل كرتے بيں : جو محض دنيا ہے اور (اپی میں رخصت ہوا كہوہ الله تعالى كے لئے خلص تھا جوا كيلے ہيں جن كاكوئى شريك نبيس ہے اور (اپی من رخصت ہوا كہ الله تعالى اس حال ميں رخصت ہوا كہ الله تعالى اس سے راضى تھے۔

(محدرك ماكم)

فاندہ: اللہ تعالیٰ کے لئے مخلص ہونے سے مرادیہ ہے کہ دل سے فر ما نبر داری اختیار کی ہو۔

﴿ 62 ﴾ عَنْ آبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: قَدْ اَفْلَحَ مَنْ أَحْلَصَ قَلْمَهُ لِلْإِلْسَمَانِ وَجَعَلَ قَلْمَهُ سَلِيْمًا وَلِسَانَهُ صَادِقًا وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةٌ وَخَلِيْقَتَهُ مُسْتَقِيْمَةٌ وَجَعَلَ اُذْنَهُ مُسْتَمِعَةٌ وَعَيْنَهُ فَاظِرَةً.

حضرت ابو ذر هی این است می که رسول الله علی نے ارشاد فر مایا : مقیقا و فحض کامیاب ہوگیا جس نے اپ دل کو ایمان کے لئے خالص کرلیا اور اپنے دل کو (بخروشرک) سے پاک کرلیا ، اپنی زبان کو سی رکھا ، اپنی نظم کو مطمئن بنایا ( کہ اُس کو الله کی یاد سے اور اُس کی مرضیات پر چلنے سے اطمینان ماتا ہو) ، اپنی طبیعت کو درست رکھا ( کہ وہ کر اُل کی طرف نہ چلتی ہو) ، اپنی طبیعت کو درست رکھا ( کہ وہ کر اُل کی طرف نہ چلتی ہو) ، اپنی طبیعت کو درست رکھا ( کہ وہ کر اُل کی طرف نہ چلتی ہو) ، اپنی طبیعت کو درست رکھا ( کہ وہ کر اُل کی طرف نہ چلتی ہو) ، اپنی طبیعت کو درست رکھا ( کہ وہ کر اُل کی طرف نہ چلتی ہو) ، اپنی طبیعت کو درست رکھا ( کہ وہ کر اُل کی طرف نہ چلتی ہو) ، اپنی طبیعت کو درست رکھا ( کہ وہ کر اُل کی طرف نہ چلتی ہو کہ کہ کو کر ایمان کی نگاہ ہے ) در یکھنے والا بنایا ۔ ( سندانہ )

﴿ 63 ﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَثْنِيَّةٍ يَقُوْلُ: مَنْ لَقِيَ اللهُ لَا يُشْرِكَ بِهِ شَيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكَ بِهِ شَيْنًا دَخَلَ النَّارَ.

رواه مسلم، باب الذليل على من مات .....رقم، ٢٧٠

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله علیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سانہ جوفض الله تعالی سے اس حال میں ملے کہ اُس کے ساتھ کھ کروہ اُس کے ساتھ کھ کروہ اُس کے ساتھ کی کوشریک فشر کی کوشریک فشر کی کوشریک فشریا تا ہووہ دوزخ میں داخل ہوگا۔

(سلم)

﴿ 64 ﴾ عَنْ مُعَلِجَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رُسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ لَايُشْرِكَ بِاللهِ شَيْعًا فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ. عمل اليوم واللية للنسالى وقد: ١١٢

حفرت عبادہ بن صامت رفظ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علی کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس مخص کی موت اس حال میں آئی کدوہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کوشر یک نہ مخبراتا ہوتو یقیناً اللہ تعالی نے اس پردوزخ کی آگے حرام کردی۔ (عَسَلُ اليّوم واللّٰمِلة) ﴿ 65 ﴾ عَنِ النَّوْاسِ بُس سَمُعانَ رضى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُ مَلَكُ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يُشُرِكُ بِاللهِ شَيْنًا فقد حلَّتُ له مَغْفِرتُهُ.

رواه العمراني في الكبير واستاده لا ياس به، مجمعُ الزوائد ١٦٤١١

حضرت نواس بن سمعان رہ ہوا ہے ہوا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علی کے اور شاد فر ات :وئے سنا: جس کی موت اس حال میں آئی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک نہ مفہرایا ہوتو یقینا اس کے لئے مغفرت ضروری ہوگئی کے

﴿ 66 ﴾ عَنْ مُعَاذِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلَّ فَيْ قَالَ: يَا مُعَادُ ! هَلْ سَمِعْتَ مُنَذُ اللَّيْلَةِ حِسَّا ؟ فَيلَّتُ: قَالَ: يَا مُعَادُ ! هَلْ سَمِعْتَ مُنَذُ اللَّيْلَةِ حِسَّا ؟ فَيلْتُ: لَا يَقُلُ التَّهِ عَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِى لَا يُشْرِكَ بِعَنْ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِى لَا يُشْرِكَ بِاللهِ شَيْتُ اللهُ عَنْ اللهُ الْحَرُبُ اللهِ النَّامِ فَأَبَشِرُ هُمْ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ! أَفَلا أَخْرُ جُ إِلَى النَّامِ فَأَبَشِرُ هُمْ، قَالَ: وَعُهُمْ فَلْيَسْتَبِقُو اللهِ وَالطِهراني في الكبر ، ٩/٢٥ ٥ دواه الطهراني في الكبر ، ٩/٢٥ ه

حفرت معاذ فی این کے دروایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر بایا: معاذ! کیاتم نے رات کوئی آ ہٹ می بیس نے عرض کیا بنیس آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر بایا: میرے پاس میر سے دب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا۔ اس نے جھے بیز شخیر کادی کہ میری امت میں ہے جس مخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ کی کوشر یک نہ طہرا تا ہووہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا میں لوگوں کے پاس جا کریہ فوشخری نہ سادوں؟ آپ علیہ نے ارشاد فر مایا: آئیس اپنے حال پر رہنے دوتا کہ (اعمال کے) راستہ میں ایک دوسرے ہے آگے بڑھتے رہیں۔

دوسرے ہے آگے بڑھتے رہیں۔

(طبرانی)

﴿ 67 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِى الْكَبِّى الْكَبِّ قَالَ: يَا مُعَاذُ! آتَذرِى مَا حَقُّ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَ

حضرت معاذبن جبل رفظت سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: معاذ! تم جانتے ہوکہ بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض جانتے ہوکہ بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض

کیا: الله تعالی اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔آپ علی فی ارشاد فر مایا: بندوں پر الله تعالیٰ کا حق بدائی کا حق تعالیٰ کا حق بیہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کریں۔اور الله تعالیٰ پر بندوں کا حق بیہ ہے کہ جو بندہ اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کرے اسے عذاب نددے۔ (سلم)

﴿ 68 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِكُ قَالَ: مَنُ لَقِيَ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بَهِ شَيْئًا وَلَا يَقِّلُ نَفْسًا لَقِيَ اللهُ وَهُوَ خَفِيْفُ الظَّهْرِ.

رواه الطبراني في لكبير وفي اسناده اس لهيعة، مجمع ازواند ١٦٧١١ بن لهيعة صدوق، تقريب التهذيب

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نظیمہ نے ارشا وفر مایا: جوخض الله تعالیٰ ہے اس حال میں لیے کہ اس نے الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک ندھم رایا ہواور نہ کسی کو ، قمل کیا ہوتو و واللہ تعالیٰ کے در بار میں (ان دو گنا ہوں کا بو جھنہ ہونے کی دجہہے) ہلکا پھلکا حاضر ہوگا۔ موگا۔

﴿ 69 ﴾ عَنْ جَرِيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ فَال: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكَ بِاللهِ شَيْنًا وَلَمْ يَتَنَدُّ بِدَمٍ حَرَامٍ أُدْخِلَ مِنْ أَيّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ .

رواه الطبراني في الكبير و رجاله موثقون، مجمع الزوالد١٦٥١

حضرت جریر و فی است می کریم علی کے ارشادفر مایا: جس فی کس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ کی کوشر یک ند تھراتا ہواور کی کے ناحق خون میں ہاتھ ندر نگے ہوں تو وہ جنت کے درواز دل میں ہے جس درواز سے جائے گا داخل کرویا جائے گا۔

وائے گا۔



## غیب کی با توں برایمان

الله تعالى پر اور تمام نيبى امور پر ايمان لا نا اور حفرت محمد علي الله كا برخبركو مشاهده كه بخر كه مشاهده كه بخر كه مشاهده كه بخر كه مشاهده كه بغیر خام ان كی خبر كه مقابله میں فانی لذتوں، انسانی مشاهد وں اور مازی تجربوں كوچھوڑ دیتا۔ الله تعالى، أس كی صفات عاليه، أس كے رسول اور تقدیر پر ايمان

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ الْبِرُ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنُ الْبِرُ مَنْ امْنَ بِاللهِ وَالْبَيْنَ وَاتَى الْمَالَ عَلَى الْبِرُ مَنْ امْنَ بِاللهِ وَالنَّبِينَ وَاتَى الْمَالَ عَلَى خَبِهِ ذَوِى الْقُرْبِي وَالْيَسْفِى وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّانِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ عَلَى خَبِهِ ذَوِى الْقُرْبِي وَالْيَسْفِى وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّانِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ وَالْمُولُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّبِويْنَ فِى وَالْمُولُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّبِويْنَ فِى وَالْمُولُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّبِويْنَ فِى الْبَاسَ مَا اللهُ وَالسَّبِويْنَ فِى الْمُتَقُونَ ﴾ الْبَاسَآءِ وَالصَّرِيْنَ الْبَاسَ مُ الْمُتَقُونَ ﴾ البَاسَآءِ وَالصَّرِيْنَ الْبَاسِ مَا أُولَئِكَ الْذِيْنَ صَدَقُوا لا وَاولَتَبِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ ﴾ والبَاسَآءِ وَالصَّرِيْنَ البَاسَ وَالْبَاسُ وَالسَّرِيْنَ الْبَاسَ وَالْمَالِقُونَ الْمُتَعْمُ وَالْمُولُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَالُولُهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُونَ اللَّهُ الْمُولُونَ اللَّهُ اللّ

(جب یہود ونصاریٰ نے کہا کہ ہمارااور مسلمانوں کا قبلدایک ہے تو ہم عذاب کے مستحق کسے ہو سکتے ہیں تواس خیال کی تر دید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا ) کوئی یمی نیکی (و کمال ) نہیں کہ تم اپنے منہ شرق کی طرف کرویا مغرب کی طرف ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ ( کی ذات و صفات ) پر یقین رکھے اور (ای طرح) آخرت کے دن پر ، فرشتوں پر ، تمام آسانی کی بوں اور نہیوں پی قاور مال کی محبت اور اپنی حاجت کے باوجود، رشتہ داروں ، تیمیوں ، مسکنوں ، مسافروں ، سوال کر نے والوں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں مال دے اور نماز کی بابندی کرے اور زکا ق بھی اوا کرے اور ان عقیدوں اور اعمال کے ساتھ ، اُن کے بیا خلاق بھی ہوں کہ جب وہ کی جائز کام کا عہد کرلیں تو اس عبد کو پورا کریں اور وہ شکدی میں ، بیاری میں اور لاائی کے خت وقت میں ستعل مزاج رہنے والے ہوں ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سے ہیں اور بہی وہ لوگ ہیں جو جے ہیں اور بہیں جن کوشقی کہا جا سکتا ہے۔

وَقَـالَ تَـعَالَى: ﴿ يَا يُهَا النَّاسُ اذْكُرُوْ انِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقِ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْأَرْضِ ﴿ لَا ٓ اِللَّهِ اللَّهِ مُؤَدَّ فَانَّى تُؤْفَكُوْنَ ﴾ (ناطر: ٣)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: لوگو! الله تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرو جو الله تعالیٰ نے تم پر کئے میں۔ ذراسو چوتوسی، الله تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جوتم کو آسان وزمین سے روزی پہنچا تا مو، اُس کے سواکوئی حقیقی معبود نہیں۔ بھر اللہ تعالیٰ کوچھوڑ کرتم کہاں چلے جارہے ہو۔ (فاطر)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ نَدِيْعُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴿ آنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾ وخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ آ سانوں اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے ہیں، ان کی کوئی اولا دکہاں ہو سکتی ہے جبکہ ان کی کوئی ہیوی ہی نہیں اور الله تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کو جانتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى:﴿ اَفَرَءَ مِنْ مَا مَمُنُونَ ﴿ ءَ اَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْحَالِقُونَ ﴾ وقال تَعَالَى:﴿ الْواقعة: ١٩٠٥ه و إلواقعة: ١٩٠٥ه و إ

الله تعالیٰ کاارشاد ہے:اجھا بیقو بتاؤ کہ جومنی تم عورتوں کے رقم میں پہنچاتے ہو، کیا تم اس ےانسان بناتے ہویا ہم بنانے والے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَرَءَ يُتُمْ مَّا تَحُرُقُونَ ٢٠ ءَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴾ [الواقعة: ٦٤٠٦٣]

الله تعالی کاارشادہے: احجما پھریے قبتا ؤ، کہ زمین میں جو جج تم ڈالتے ہواس کوتم اگاتے ہو، یا ہم اس کے اگانے والے ہیں۔ (واقعہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اَفَرَءَ يُتُمُ الْمَآءَ الَّذِى تَشْرَبُونَ ﴿ ءَ اَنْشُمُ ٱنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ آمُ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ ﴿ اَفَرَءَ يُشُمُ النَّارَ الَّتِى تُؤرُونَ ﴾ ءَ اَنْتُمُ ٱلْشَاتُمُ شَجَرَتَهَآ آمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ﴾ ﴿ [الرانعة: ٢٥-٢٧]

الله تعالی کا ارشاد ہے: اچھا بھریہ تو بتاؤ کہ جو پانی تم چتے ہواس کو بادلوں ہے تم نے برسایا،
یا ہم اس کے برسانے والے ہیں اگر ہم چاہیں تو اس پانی کوکڑ وا کردیں ہے کیوں شکر نہیں
کرتے۔ اچھا بھریہ تو بتاؤ کہ جس آگ کوتم شلگاتے ہو، اس کے خاص درخت کو (اور ای طرح
جن ذرائع سے بیآگ بیدا ہوتی ہے ان کو ) تم نے بیدا کیایا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں۔
(واقحہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهُ فَلِقُ الْحَبِ وَالنُوى ﴿ يُخْرِجُ الْحَيُّ مِنَ الْمَيْتِ وَمُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيَّ ﴿ ذَلِكُمُ اللهُ فَانَى تُؤْفَكُونَ ﴿ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنَا وَالْفَيْتِ مِنَ الْحَيَّ وَالْفَصَرَ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿ وَهُوَ اللَّهِ عَعَلَ لَكُمُ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴾ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیٹک اللہ تعالیٰ ہے اور تھیٰ کو بھاڑنے والے ہیں۔ وہی جاندار کو بے جان ہے نکا لئے ہیں اور وہی ہے جان کو جاندار سے نکا لئے ہیں۔ وہی تو اللہ ہیں جن کی الیم قدرت ہے، بھرتم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کہاں اس کے غیر کی طرف چلے جار ہے ہو؟ وہی اللہ می کو رات کو آرام کے لئے بنایا اور اُس نے سورج اور چاند کی رات کو آرام کے لئے بنایا اور اُس نے سورج اور چاند کی قدرت رفآر کو حیاب ہے رکھا، اور ان کی رفآر کا حیاب الی ذات کی طرف ہے مقرر ہے جو ہوئی قدرت اور ہوئے می اور ہوئے تا کہ تم ان کے ذریعے سے رات کے اندھروں میں، ختی اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو۔ اور ہم نے سے نئا نیاں خوب کھول کو بیان کردیں ان لوگوں کے لئے جو بھلے اور برے کی مجھر کھتے ہیں۔

ادراللہ تعالی وہی ہیں جنہوں نے تم کواصل کے اعتبار سے ایک ہی انسان سے بیدا کیا پھر کچھ عرصہ کے لئے تمہارا ٹھ کا نہ زمین ہے پھر تمہیں قبر کے حوالے کردیا جاتا ہے۔ بیشک ہم نے سے دلائل بھی کھول کرییاں کے کردیئے ان لوگوں کے لئے جوسو جھ بو جھر کھتے ہیں۔

اورونی اللہ تعالیٰ جیں جنہوں نے آسان سے پانی اتا رااورایک بی پانی سے مختلف قتم کے نباتات کو زمین سے نکالا۔ پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی، پھرائس کھیتی سے ہم ایسے دانے نکالتے ہیں جواو پر تلے ہوتے ہیں اور کھجور کی شاخوں میں سے ایسے سیجھے نکالتے ہیں جو پھل کے بوجھ کی وجہ سے بھکے ہوئے ہوتے ہیں اور پھرای ایک پانی سے انگور کے باغ اور زیون اور اتا رکو جھی کی وجہ سے بیدا کئے جن کے پھل رنگ ،صورت، ذائقہ میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں کے درخت بیدا کئے جن کے پھل رنگ ،صورت، ذائقہ میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور بعض ایک دوسرے سے نہیں بھی ملتے۔ ذرا ہر ایک پھل میں غور تو کر وجب وہ پھل لاتا ہے تو اور بعض ایک دوسرے سے اور پھراس کے پکنے میں بھی غور کروکہ اس وقت تمام صفات میں کا مل باتا ہے۔ بیتک یقین والوں کے لئے ان چیز وں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ (انعام)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمُوتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ وَلَهُ الْحَبُرِيآءُ فِي السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾ [الجالية: ٣٧٠٣٦]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: تمام خوبیاں الله تعالیٰ ہی کے لئے ہیں جوآ سانوں کے رب ہیں اور آسانوں اور زمین میں ہرتتم کی اور زمین میں اور تمام جہانوں کے رب ہیں اور آسانوں اور زمین میں ہرتتم کی

بڑائی ان ہی کے لئے ہے۔وہی زبردست اور حکمت والے ہیں۔ (جاثیہ)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ قُلِ اللَّهُمُّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ \* بِيَدِكَ الْخَيْرُ \* اِنْكَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيْرٌ ﴾ تُوْلِجُ الْيَلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الْيُلِ ۚ وَتُخْرِجُ الْحَيُّ مِنَ الْمَيِّبِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الإعمران:٢٧/٢]

الندتعالی نے اپ رسول صلی الندعلیہ وسلم ہے ارشاد فر مایا: آپ یوں کہا کیجے کہ اے اللہ،
اے تمام سلطنت کے مالک، آپ ملک کا جتنا حصہ جس کو دینا چا جیں دے دیے جیں اور جس و چا جیں چھین لیتے جیں اور آپ جس کو چا جیں عزت عطا کریں اور جس کو چا جیں ذکیل کر دیں۔ بر فتم کی بھلائی آپ بی کے اختیار جیں ہے۔ بے شک آپ ہر چیز پر پوری طرح قادر جیں اور آپ می داخل کرتے جیں یعنی آپ بعض رات کو دن میں داخل کرتے جیں اور آپ بی دن کورات میں داخل کرتے جیں یعنی آپ بعض موسموں میں دات کے کچھ حصہ کو دن میں داخل کر ہے جیں جس سے دن بڑا ہونے لگتا ہے اور بعض موسموں میں دن کے حصے کورات میں داخل کردیے جیں جس سے رات بڑی ہوجاتی ہے اور آپ جاندار چیز کو بے جان سے نکالے جیں اور آپ جان اور آپ جاندار سے نکالے جیں اور آپ جاندار سے نکارز قی عطافر ماتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَنْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴿ وَيَعْلَمُ مَافِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴿ وَمَاتَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةِ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمْتِ الْارْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ وَمَاتَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمْتِ الْارْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اللَّهُ إِلَيْهِ مَنْ عَلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَ يَبْعَنُكُمْ إِللَّهِ مَنْ جِعُكُمْ فُمْ يُنَبِّنُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ فيه لِيقضَى آجَلٌ مُسَمَّى آئم إلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ فُمْ يُنبَيْنُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ وإلا يعام: ١٥٩ - ١٤ والانعام: ١٩٥١ - ١٤ والانعام: ١٩٥١ - ١٤ والانعام: ١٩٥١ - ١٤ والانعام: ١٩٥١ - ١٤ والانعام: ١٩٠١ - ١٤ والانعام: ١٩٠٩ - ١٤ والدُونُ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ وَلَعْلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَلَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

الله تعالی کاار شاد ہے: اور غیب کے تمام خزانے الله تعالی ہی کے پاس ہیں، ان خزانوں کو الله تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، ان خزانوں کو الله تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانا، اور وہ خطکی اور تری کی تمام چیزوں کو جانتے ہیں، اور درخت ہے کوئی پتے کمی کوئی پتے کمی تاریکیوں میں جوکوئی نتے بھی پڑتا ہے وہ اس کو جانتے ہیں اور ہر تر اور خشک چیزیہلے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں لوح محفوظ میں کسی

جا بھی ہے۔اوروہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جورات میں تم کوسلادیتے ہیں اور جو پچھتم دن میں کر بھیے ہو اس کو جانے ہیں بھر (اللہ تعالیٰ ہی) تم کو نیند ہے جگادیتے ہیں تا کہ زندگی کی مقررہ مدت پوری کی جائے۔ آخر کارتم سب کوانمی کی طرف واپس جانا ہے، وہ تم کوان اعمال کی حقیقت ہے آگاہ کردیں سے جو تم کیا کرتے تھے۔
(انعام)

وَقَـالَ تَعَالَى: ﴿قُلُ اَغَيْرَ اللهِ آتُجِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوٰتِ وَالْآرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ﴾

الله تعالیٰ نے اپنے رسول علی کے ارشادفر مایا: آپ ان سے کہتے کیا میں الله تعالیٰ کے سواکسی اور وہی سب کو کھلاتے ہیں اور سواکسی اور کو اپنا مددگار بنالوں جو آسانوں اور زمین کے خالق ہیں، اور وہی سب کو کھلاتے ہیں اور انہیں کو کی نہیں کھلاتا (کہوہ ذات ان حاجتوں سے پاک ہے)۔ (انعام)

وَقَالَ تَعَالَى رَهِوَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَ آئِنُهُ ز وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مُعْلُومٍ ﴾ [الحجر: ٢١]

الله تعالی کارشادہے: ہارے پاس ہر چیز کے خزانے کے خزانے بھرے بڑے ہیں۔ گر پھرہم حکت سے ہر چیز کوایک معین مقدارے اتارتے رہتے ہیں۔ (جمر)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَ هُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيْعًا ﴾ [النساء: ١٣٩]

اللہ تعالی کا ارشاد ہے: کیا یہ لوگ کا فروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں تو یا در کھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالی کے قبضہ میں ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَايِّنْ مِّنْ دَآيُّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۚ اللهُ يَـرُزُقُهَا وَايًا كُمْ ﴿ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور کتنے ہی جانورا سے ہیں جواپی روزی جمع کر کے نہیں رکھتے۔ الله تعالیٰ ہی ان کوبھی ان کے مقدر کی روزی پہنچاتے ہیں اور تمہیں بھی ، اور وہی سب کی سنتے ہیں اور سب کو جانتے ہیں۔ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ اَرَءَ يُتُمْ إِنْ آخَذَ اللهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَ خَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ اِللهُ عَيْرُ اللهِ يَأْتِينُكُمْ بِهِ ﴿ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفَ الْآينِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ ﴾ [الانعام: ٤٤]

الله تعالیٰ نے اپنے رسول علی کے ارشادفر مایا: آپ ان سے فرمایئے کہ ذرایہ تو بتا وَاگر مایا: آپ ان سے فرمایئے کہ ذرایہ تو بتا وَاگر مملی برالله تعالیٰ برالله تعالیٰ برالله تعالیٰ ہے اور دیکھئے کی صلاحیت تم سے چھین لیس اور تمہارے دلوں پر ممرک بات کو بمجھ نہ سکو ) تو کیا اللہ تعالیٰ کے سواکوئی اور ذات اس کا کنات میں ہے جوتم کو یہ چیزیں دوبارہ لوٹا دے۔ آپ دیکھئے تو ہم کس طرح مختلف پہلوؤں سے نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ کرتے ہیں گھر بھی یہلوگ برڈی کرتے ہیں۔ (انعام)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلُ اَرَءَ يُتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيلَةِ مَنْ اللهُ عَيْدُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَيْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللَّهِ عَلَيْدُ اللَّهِ عَلَيْدُ اللّهِ عَلَيْدُ الللّهِ عَلَيْدُ اللّهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللّهِ عَلَيْدُ اللّهِ عَلَيْدُ الللّهِ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ الللّهِ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ الللّهِ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَاللهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ الللّهُ عَلَاللهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ الللّهُ عَل

الله تعالی نے اپ رسول علی ہے ارشاد فرمایا: آپ ان سے پوچھے بھلا یہ قو بتا کہ اگر اللہ تعالی تم بر بمیشہ قیامت کے دن تک رات ہی رہند میں تو اللہ تعالی کے سواوہ کون سامعبود ہے جو تہمارے لئے روثنی لے آئے ، کیاتم سنے نہیں؟ آپ ان سے سیبھی پوچھے کہ یہ تو بتا واگر اللہ تعالی تم پر بمیشہ قیامت کے دن تک دن ہی رہنے دی تو اللہ تعالی کے سواوہ کون سامعبود ہے جو تمہارے لئے رات لے آئے تا کہ تم اس میں آرام کرو کیا تم دیکھے نہیں؟

وَقَـالَ تَـعَـالَىٰ: ﴿ وَمِنْ اللَّهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ۞ إِنْ يُشَـا يُسْكِنِ الرِّيْخ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَعَلَى ظَهْرِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايْتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۞ أَوْ يُوْ بِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ﴾

[السوری: ٣٢-٣١]

الله تعالی کاارشاد ہے: اوراس کی قدرت کی نشانیوں میں سے سمندر میں پہاڑ جیسے جہاز ہیں، اگروہ چاہیں تو ہوا کو میں اوروہ جہاز سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جا کیں۔ بیشک اس میں قدرت پر دلالت کے لئے ہرصابروشا کرمؤمن کے لئے نشانیاں ہیں۔ یا اگروہ چاہیں تو

ہوا چلا کر ان جہازوں کے سواروں کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے تباہ کردیں اور بہت سول ہے تو درگذر بی فرمادیتے ہیں۔ (شوریٰ)

41

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ہم نے داؤد (الظّنظر) کو این طرف سے بڑی نعت دی تھی۔ چنانچہ ہم نے پہاڑوں کو تھم دیا تھا کہ داؤد الظّنظر کے ساتھ مل کر تبیع کیا کرد۔ اور یہی تھم پرندوں کو دیا تھا اور ہم نے ان کے لئے لوہے کوموم کی طرح نرم کردیا تھا۔ (سا)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَخَسَفُنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْآرْضَ لَفَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِنَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ قَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴾ دُوْنِ اللهِ قَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴾

الله تعالی کاارشاد ہے: ہم نے قارون کی شرارتوں کی وجہ سے اس کواپے محل سمیت زمین میں دھنسادیا۔ پھراس کی مدد کے لئے کوئی جماعت بھی کھڑی نہیں ہوئی جواللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کو بچالیں اور نہ وہ اپنے آپ کوخود ہی بچاسکا۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَوْ حَيْنَا إِلَى مُوْسَى أَنِ اصْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَطُ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُ فِرْقِ كَالطُّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴾ كُلُّ فِرْقِ كَالطُّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر ہم نے مویٰ (اینٹیٹیز) کو تھم دیا کہ اپنی لاٹھی کو دریا پر مارو۔ چنانچ ککڑی مارتے ہی دریا بھٹ گیا (اوروہ پھٹ کرئی جھے ہو گیا گویا متعدد سرئیس کھل کئیں) اور ہر حصدا تنابزاتھا جیسے بڑا پہاڑ۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةً كَلَمْحٍ إِلْبُصْرِ ﴾ والنسر: ٥٠]

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ہمارا تھم توبس ایک مرتبہ کہددیے سے پلک جمیکنے کی طرح پورا موجاتا ہے۔

[الاعراف: 40]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْآمْرُ ﴾

الله تعالى كاارشاد ب: ات كاكام ب پيداكرنااوراً ى كاحكم چلاب ( اعراف ) و قال تعالى د و ما لكه من الد غير فركه

الله تعالی کا ارشاد ت: ( ہر نبی نے آ کراپی قوم کوایک ہی پیغام دیا کہ الله تعالیٰ ہی کی عبادت کرو)ان کے سواکوئی ذات بھی عبادت کے لاکق نہیں۔

وَقَالَ تَعالَى ﴿ وَلَوْ انْ مَا فَى الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقَلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ الْعَدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرِمًا نَفَدَتْ كَلَمْتُ اللهُ \* انَّ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴾ [لنس: ٢٧]

الله تعالیٰ کا ارشاد ب: (اس ذات پاک کی خوبیاں اس کثرت سے ہیں کہ )اگر جتنے درخت زمین بھر میں ہیں ان سے قلم تیار کئے جا کیں اور یہ جو سمندر ہیں اس کواوراس کے علاوہ مزید سات سمندروں کوان قلموں کے لئے بطور سیابی کے استعال کیا جائے اور پھران قلموں اور سیابی سے اللہ تعالیٰ کے کمالات کل سے شروع کئے جا کیں تو سب قلم اور سیابی ختم ہوجا کیں کیکن اللہ تعالیٰ کے کمالات کا بیان پورانہ ہوگا۔ بیٹک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ (حمن)

وَقَالَ تَعَالَى:﴿ قُلْ لَنْ يُصِيْبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا عَ هُوَمَوْلُنَا عَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوَكُّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ﴾ [النوبة: ١٥]

الله تعالی نے رسول علی ہے ارشاد فرمایا: آپ فرماد یکے کہ ہمیں جو چیز بھی پیش آئے گی وہ اللہ تعالیٰ نے رسول علی پیش آئے گی وہ اللہ تعالیٰ ہیں (لہذااس مصیبت میں بھی ہمارے آقا اور مولیٰ ہیں (لہذااس مصیبت میں بھی ہمارے لئے کوئی بہتری ہوگی) اور مسلمانوں کو چاہئے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ يُمْسَسُكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ عَ وَإِنْ يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدُ لِفَصْلِهِ ﴿ يُصِيْبُ بِهِ مَنْ يُشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ وَهُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴾ [يونس: ١٠٧]

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور اگر الله تعالی تم کوکوئی تکلیف پہنچا کمی تو ان کے سوااس کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اگر وہ تم کوکوئی راحت پہنچانا چاہیں تو ان کے ضل کوکوئی پھیرنے والنہیں بلکہ وہ اپنافضل اپنے بندوں میں ہے جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں۔ وہ بڑی مغفرت کرنے والے اور نہایت مہریان ہیں۔

## احاديثِ نبويه

﴿ 70 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ جِبْرِيْلَ قَالَ لِلِنَّبِي مَلَئَكُمْ: حَلِّمَنِي مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: الْإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَا يُكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَتُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ وَبِالْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَتُؤْمِنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيْزَانِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ ؟ قَالَ: إذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتَ

(وهو قطعة من حديث طويل). رواه احمد ٣١٩/١

حضرت ابن عبالا رضی الله عنهما ہے دوایت ہے کہ حضرت جریکل النظیہ نے رسول الله مسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی ہے جائے ایمان کیا ہے؟ نبی کریم علیہ کے ارشاد فر مایا: ایمان (کی تفصیل) یہ ہے کہ تم الله تعالی ، آخرت کے دن ، فرشتوں ، الله تعالی کی کتابوں اور نبیوں پر ایمان لاؤ۔ جنت ، دوزخ ، حساب اور ایمان لاؤ۔ مرنے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ۔ جنت ، دوزخ ، حساب اور انتقالی کے تراز و پر ایمان لاؤ۔ حضرت جربیل النظیمی نے عرض انتقالی کے تراز و پر ایمان لاؤ۔ چھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ حضرت جربیل النظیمی نے عرض کیا جب میں ان تمام باتوں پر ایمان لے آیا تو (کیا) میں ایمان والا ہوگیا؟ آپ علیہ نے ارشاد فر مایا: جبتم ان چیز وں پر ایمان لے آئے تو تم ایمان والے بن گئے۔ (منداحم)

﴿ 71 ﴾ عَنْ اَسِىٰ هُ رَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ: الْإِيْمَانُ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَ نِكَتِه، وَبِلِقَانِه، وَرُسُلِهِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ.

(الحديث) رواه البخاري، باب سؤال جبريل قفه النبي نكي .....وقم: ٥٠

حفرت ابوہریرہ طبیع سے روایت ہے کہ نی کریم سیکھیٹے نے ارشاد فر مایا: ایمان سے ہے کہ نمی کریم سیکھیٹے نے ارشاد فر مایا: ایمان سے ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو، اُس کے فرشتوں کو اور ( آخرت میں ) اللہ تعالیٰ سے ملئے کو اور اُس کے رسولوں کوت جانو اور حق مانو۔ ( عالیٰ ) کوت جانو اور حق مانو۔ ( عالیٰ )

﴿ 72 ﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ مَثَلِّكُمْ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِر، قِيْلَ لَهُ أُدْخُلْ مِنْ أَى أَبُوابِ الْجَنَّةِ الشَّمَانِيَةِ شِنْتَ.

رواه احمد وفي اسناده شهرين حوشب وقدوثق،مجمع الزوائد ١٨٢/١

حفرت عمر بن نطآب نظف سروايت بك بى كريم علي في ارشاد فرمايا: جم فض كل موت اس حال عن آك كدوه الله تعالى پراور قيامت كدن پرايمان ركما موه اس سه كها جائكا كرتم جنت كآ تحد دروازل على سه جس سه چامودا فل موجا و در سنداجر بجم الزوائد) عن عبد الله بن منعود و رضى الله عنه قال : قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الله عَيْهان لَمَهُ بابن آدم وَ لِلْمَلْكِ لَمَهُ وَ فَمَا لَمَهُ الشّيطانِ فَايْعَادُ بِالشّيرَ وَ تَكْذِيبٌ بِالْحَقِ، وَ أَمَّا لَمُهُ السّيطانِ فَايْعَادُ بِالشّيرَ وَ تَكْذِيبٌ بِالْحَقِ، وَ أَمَّا لَمُهُ الْمَلَكِ فَايْعَادُ بِالنّهِ مِنَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مِنَ اللهِ فَلْمَحَدِ اللهُ وَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعَلَمُ اللهُ مِنَ اللهِ فَلْيَحَدِ وَ اللهِ مُن اللهِ مِن اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مِنَ اللهِ فَلْيَحَدِ وَ مَن اللهِ مِن اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مَن اللهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ومن سورة البقرة، رقم ٢٩٨٨:

حضرت عبدالله بن مسعود و فلطنه روایت کرتے میں کہ رسول الله علی نے ارشاد فر مایا:
انسان کے دل میں ایک خیال توشیطان کی طرف ہے تا ہے اور ایک خیال فرشتے کی طرف ہے
آتا ہے۔ شیطان کی طرف ہے آنے والا خیال سے ہوتا ہے کہ وہ کر ائی پر اور حق کو جھٹلانے پر ابھارتا ہے
ہے فرشتے کی طرف ہے آنے والا خیال سے ہوتا ہے کہ وہ نیکی اور حق کی تقدیق پر ابھارتا ہے
لہذا جو خص اپنے اندر نیکی اور حق کی تقسد ایس کا خیال پائے اس کو بچھٹا چاہئے کہ یہ الله تعالیٰ کی
طرف سے (ہدایت) ہے اور اس پر اس کو شکر کرنا چاہئے اور جو خص اپنے اندر دوسری کیفیت
طرف سے (ہدایت) ہے اور اس پر اس کو شکر کرنا چاہئے اور جو خص اپنے اندر دوسری کیفیت
(شیطانی خیال) پائے تو اس کو چاہئے کہ شیطان مردود سے الله تعالیٰ کی پناہ مائے ۔ پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قر آن کر یم کی آیت تلاوت فر مائی جس کا ترجمہ سے نی شیطان تہمیں فقر سلی الله علیہ وسلم نے قر آن کر یم کی آیت تلاوت فر مائی جس کا ترجمہ سے نی شیطان تہمیں فقر سے ڈراتا ہے اور گرناہ کے لئے اُکساتا ہے''۔

﴿ 74 ﴾ عَنْ أَبِي اللَّوْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْنَالِكُمْ : أَجِلُوا اللهُ يَفْفِرُ لَكُمْ.

حضرت ابوةرداء فظاء فرمات بي كرسول الله علي في ارشادفر مايا: الله تعالى كى

(منداحمه)

--عظمت دل میں بنھا ؤوہ تمہیں بخش دیں گے -

و 75 ﴾ عَنْ أَبِى ذَرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِى سَنَنَهُ فِيهَا رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى انَهُ قَالَ: يَاعِبَادِى! إِنّى حَرَّمْتُ الظَّلْمَ عَلَى نَفْسِى، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِى! كُلُّكُمْ حَانِعٌ إِلّا مَنْ مَدَيْتُهُ، فَاسْتَعُدُونِى أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِى! كُلُّكُمْ حَانِعٌ إِلّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكُسُونِى أَطْعَمْتُهُ، يَا عِبَادِى! كُلُّكُمْ عَارٍ إِلّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكُسُونِى أَطْعَمْتُهُ، يَا عِبَادِى إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكُسُونِى أَطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِى! كُلُّكُمْ عَارٍ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَمْدُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَانَا أَعْفِرُ الذُّنُونِ جَمِيْعًا، فَاسْتَغُسُونِى اغْضِرُ وَبَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّعُلُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

رواه مسلم ، باب تحريم الظلم، رقم: ٢٥٧٢

حضرت ابو ذر و پینینه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: میر ب بندو! میں نے اپ او پرظلم کو حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے لہٰذاتم ایک دوسرے پرظلم مت کرو۔ میرے بندو! تم سب گراہ ہوسوائے اس کے جے میں ہدایت دول گا۔ میرے بندو! تم سب بھوے ہوایت ما گو، میں تمہیں ہدایت دول گا۔ میرے بندو! تم سب بھوے ہوسائے اس کے جس کو میں کھا دُل گا۔ میرے بندو! تم سب برہنہ ہوسوائے اس کے جس کو میں پہنا وَل البنداتم بھے ہاس ما گو، میں تمہیں کھا دُل گا۔ میرے بندو! تم سب برہنہ ہوسوائے اس کے جس کو میں پہنا وَل البنداتم بھے ہواب ما گو، میں تمہیں پہنا وَل البندائم بھے نقصان پہنچا تا ہوتو ہر گرز نقصان ہیں ہیں طلب کرو، میں تمہیں بخش دول گا۔ میرے بندو! تم مجھے نقصان پہنچا تا جا ہوتو ہر گرز نقع نہیں پہنچا سکتے ۔ میرے بندو! جا ہوتو ہر گرز نقع نہیں پہنچا سکتے ۔ میرے بندو! جا ہوتو ہر گرز نقع نہیں پہنچا سکتے ۔ میرے بندو! ہر گرز نقصان نہیں بہنچا سکتے اورتم مجھے نقصان پہنچا تا جا ہوتو ہر گرز نقع نہیں کہنچا سکتے ۔ میرے بندو! ہر گرز نقصان نہیں بہنچا سکتے اورتم مجھے نقع بہنچانا جا ہوتو ہر گرز نقع نہیں بہنچا سکتے ۔ میرے بندو! ہر گرز نقصان نہیں بہنچا سکتے اورتم مجھے نقصان کہنچا میں کے دل میں تم

میں ہے سب ہے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے تو یہ بات میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کرسکتی۔ میرے بندہ!اگر تمبارے اللے بچھلے، انسان اور جنات، اُس خص کی طرح ہوجا کیں جو تم میں ہے سب ہے زیادہ فاجرہ فاس ہے تو یہ چیز میری بادشاہت میں کوئی کی نہیں کرسکتی۔ میرے بندہ!اگر تمبارے اللے بچھلے، انسان اور جنات، سب ایک کھے میدان میں جمع ہو کر مجھ ہو سال کریں، اور میں ہر ایک کو اس سے سوال کر میں، اور میں ہر ایک کو اس سے سوال کے مطابق عطا کردوں تو اس سے میرے خزانوں میں آتی ہی کی ہوگی جتنی کی سوئی کو سندر میں ڈال کر نکا لئے ہے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے، (اور یہ کی کوئی کی نہیں ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں بھی سب کودے دینے ہے کہ کی نہیں آتی ) میرے بندہ! تمبارے اٹال ہی ہیں جن کو میں تمبارے لئے محفوظ کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ لہذا جو خص (اللہ کی تو فیق ہے) نیک مل کرے تو اسے پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ لہذا جو خص (اللہ کی تو فیق ہے) نیک مل کرے تو اسے چواہے کہ وہ اللہ تک تعریف کرے، اور جس خص ہے کوئی گناہ سرز د ہوجائے وہ اپنے تی فس کو ملامت کرے (کوئلہ اس سے گناہ کا سرز د ہو تا ہے ہوا)۔ (سلم)

﴿ 76 ﴾ عَنْ اَبِىٰ مُوْسَى الْاَشْعَرِيَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكَ بِحَمْسِ كَـلِـمَاتٍ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَايَنَئِغِىٰ لَهُ اَنْ يَنَامَ، يَخْفِصُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُوْفَعُ إِيْدِهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّوْرُلُو كَشَفَهُ لَاَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ

رواه مسلم، باب في قوله عليه السلام: ان الله لاينام... ..، وقم: ٤٤٠

حضرت ابوموی اشعری رفتی دوایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہمیں پانچ باتیں ارشاد فرمائیں: (۱) اللہ تعالیٰ نہ سوتے ہیں اور سونا ان کی شان کے مناسب (بھی) نہیں، (۲) روزی کو کم اور کشادہ فرماتے ہیں۔ (۲) اُن کے پاس رات کے اعمال دن سے پہلے، (۳) دن کے اعمال رات سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور (۵) (ان کے اور محلوق کے درمیان) پردہ اُن کا نور ہے۔ اگر وہ یہ پردہ اٹھادیں تو جہاں تک محلوق کی نظر جائے ان کی ذات کے انوار سب کو جلا ڈالیں۔

﴿ 77 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكُ : إِنَّ اللهُ خَلَقَ اِسْرَافِيْلَ مُـنْدُ يَوْمَ خَلَقَهُ صَآفًا قَدَمَيْهِ لَا يَرْفَعُ بَصَرَهُ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّبِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى سَبْعُوْنَ نُوْرًا، مصابيح السنة تبيغوي وعده من الحسان ٣١/٤

مَا مِنْهَا مِنْ نُوْرٍ يَدْنُومِنْهُ إِلَّا احْتَرَق.

حضرت ابن عباس رضی الندع نهما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاوفر مایا: اللہ تعلق ہے ارشاوفر مایا: اللہ تعلق ہے اسرافیل النظیمہ کو بیدا فر مایا ہے وہ دونوں پاؤں برابر کئے کھڑے ہیں نظراو پر نہیں اٹھاتے۔ ان کے اور پروردگار کے درمیان نور کے ستر پردے ہیں، ہر پردہ ایسا ہے کہ اگر امرافیل اس کے قریب بھی جائیں تو جل کررا کھ ہوجا کمیں۔

اسرافیل اس کے قریب بھی جائیں تو جل کررا کھ ہوجا کمیں۔

(معابع النہ)

﴿ 78 ﴾ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفَىٰ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَئِكَ قَالَ لِجِبْرِيْلَ: هَلْ رَأَيْتَ رَبُّكُ اللهِ مَلْ يَلْتَكُ مَلْ اللهِ مَلْ يُورِيَّلُ فَالْ اللهِ مَلْ مُنْ يُورٍ لَوْ دَنَوْتُ وَبُلْنَهُ سَبْعِيْنَ حِجَابًا مِنْ نُورٍ لَوْ دَنَوْتُ مِنْ العَسانِ ١٠/٤ مِنْ بَعْضِهَا لَا خُتَرَقْتُ. مصابيح السنة للبغوى وعده من الحسان ٢٠/٤

حضرت زرارہ بن اوفی رہے ہے ہواہت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبر مل النہ سے بوجیعا: کیاتم نے اپنے رب کودیکھاہے؟ یہ من کر جبر ئیل النظامی کانپ اسٹھے اور عرض کیا: اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! میرے اور ان کے درمیان تو نور کے ستر پردے ہیں اگر میں کی ایک کے نزدیک بھی پہنچ جاؤں تو جل جاؤں۔ میں کی ایک کے نزدیک بھی پہنچ جاؤں تو جل جاؤں۔

﴿ 79 ﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكُلُهُ قَالَ: قَالَ اللهُ عَزُّوَجَلَّ: ٱنْفِقُ أَنْ مَسُحًاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَقَالَ: اَرَايْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُسْخًاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَقَالَ: اَرَايْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُسْخًاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَقَالَ: اَرَايْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُسْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْآرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَفِصْ مَا فِيْ يَدِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيَدِهِ الْمِيْزَانُ يَخْفِضُ وَ يَرْفُعُ. وواه البخارى، باب نوله وكان عرشه على الماء ونم : ٤٦٨٤

حضرت ابو ہر یرہ دی اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم خرج کرو میں تمہیں دول گا۔ بھررسول اللہ علیا نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کا ہاتھ لین اس کا خزانہ بھراہوا ہے۔ رات اور دن کا سلسل خرج اس خزانہ کو منہیں کرتا۔ کیا تم نہیں و کیھتے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسان وزمین کو بیدا کیا اور (اس سے بھی پہلے جب کہ ) ان کا عرش پانی پرتھا کتنا خرج کیا ہے (اس کے باوجود) ان کے خزانہ میں بچھی کی نہیں ہوئی، تقدیر کے اچھے کی بیل پرتھا کتنا خرج کیا ہے (اس کے باوجود) ان کے خزانہ میں بچھی کی نہیں ہوئی، تقدیر کے اچھے کرے فیملوں کا تراز وان بی کے ہاتھ میں ہے۔

﴿ 80 ﴾ عَنْ أَبِى هُ رَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: يَقْبِضُ اللهُ الْأَرْضَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ، وَ يَطْوِى السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِك، أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ؟ رواه السخاري، باب قول الله تعالى ملك الناس، رفع: ٧٣٨٢

حضرت ابو ہریرہ فضی نی کریم علی است کے دوایت کرتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی قیامت کے دون زمین کواپ قبضہ میں لیس کے اور آسانوں کواپ واپ است کے دین زمین کواپ قبضہ میں لیس کے اور آسانوں کواپ واپ مہال ہیں زمین کے بادشاہ؟ (بخاری) ﴿ 81 ﴾ عَنْ أَبِی ذَرٍ رَضِی الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّتُ : إِنِّی اَرَی مَا لَا تَرَوْنَ وَاسْمَعُ مَالَا تَسْمَعُونَ، اَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا اَنْ تَنِيطُ مَا فِيهَا مَوْضِعُ اَرْبَعِ اَصَابِعَ اِللهُ وَاسْمَعُ مَالَا تَسْمَعُونَ، اَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا اَنْ تَنِيطُ مَا فِيهَا مَوْضِعُ اَرْبَعِ اَصَابِعَ اِللهُ وَاسْمَعُ مَالَا تَسْمَعُونَ، اَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا اَنْ تَنِيطُ مَا فِيهَا مَوْضِعُ اَرْبَعِ اَصَابِعَ اِللهُ وَاسْمَعُ مَالَا وَاللّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَصَحِكُمُ فَلِيلاً وَلَبَكَيْتُم كَثِيرًا، وَاللّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَصَحِكُمُ فَلِيلاً وَلَبَكَيْتُم كَثِيرًا، وَاللّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَصَحِكُمُ فَلِيلاً وَلَبَكَيْتُ مَعْرَدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّه

النبي كي لو تعلمون ....وقم: ٢٣١٢

المذّ تحورُ الْعَلِى الْكَبِيرُ الْحَفِيظُ الْمُقِيْتُ الْحَبِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمَجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَكِيلُ الْقَوْمُ الْمَقِينُ الْوَلِيُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَكِيلُ الْقَوْمُ الْمَعِينُ الْوَلِيُ الْمَعِيدُ الْمَعْتِي الْمُعِيدُ الْمَعْتِي الْمَعْينُ الْمَعْتِي الْمَعْينُ الْمَعْينُ الْمَعْينُ الْمُعْتِي الْمَعْينُ الْمُعْينُ الْمُعْينُ الْمَعْينُ الْمَعْينُ الْمَعْينُ الْمَعْينُ الْمَعْينُ الْمَعْينُ الْعَفْوُ الرَّوْوْتُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُوْ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُعْينُ الْمُعْينَ الْمَانِعُ الصَّارُ النَّافِعُ النُورُ الْهَادِى الْبَدِيْعُ الْبَاقِى الْوَارِثُ الْمُعْينُ الْمَعْينُ الْمَانِعُ الصَّارُ النَّافِعُ النُّورُ الْهَادِى الْبَدِيْعُ الْبَاقِى الْوَارِثُ الْمُعْرِدُ الْمَعْينُ الْمَعْينَ الْمَانِعُ الصَّارُ النَّافِعُ النُّورُ الْهَادِى الْبَدِيْعُ الْبَاقِى الْمَانِعُ الْمَانِعُ الْطَافُرُ النَّافِعُ النُّورُ الْهَادِى الْبَدِيْعُ الْبَاقِى الْوَارِثُ اللَّامِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرَامِ الْمُعْرِدُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِي الْمُعْرَامُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِي الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِي الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِي الْمُعْرَامُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ

رواه الترمدي وقال: هذا حديث غريب، باب حديث في اسماء اللَّه ....، رقم: ٣٥٠٧

حضرت ابوہریرہ عظیمہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ کے نانوے نام ہیں، ایک کم سو۔ جس نے ان کوخوب اچھی طرح یا دکیاوہ جنت میں داخل ہوگا۔ وواللہ ہے جس کے سواکوئی مالک ومعود نہیں۔اس کے ننانوے صفاتی نام یہ ہیں:-

| نبایت مبر بان                 | ألرَّحِيْمُ   | بے حدرحم کرنے والا         | <b>اَل</b> رَّحٰمٰنُ |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| برعب یاک                      | ٱلْفُدُوسُ    | حقيقى بادشاه               | ألملك                |
| امن وايمان عطافر مانے والا    | ٱلْمُوْمِنُ   | برآ نت سے سلامت رکھنے والا | السلام               |
| سب پرغالب                     | ٱلْعَزِيْزُ   | پوری مگہبانی فرمانے والا   | <b>ٱلْمُهَيْمِنُ</b> |
| بہت بڑائی اورعظمت والا        | آلمُتُكَبِّرُ | خرابی کا درست کرنے والا    | ألْجَبَّارُ          |
| تھیک ٹھیک بتانے والا          | البارئ        | بيدافر مانے والا           | اَلُخَالِقُ          |
| منابول كابهت زياره بخشفه والا | ٱلُغَفَّارُ   | صورت بنانے والا            | ألمضور               |
| سب پچھءطا کرنے والا           | اَلْوَهُابُ   | سب كوايخ قابومس ركھنے والا | الْقَهَارُ           |
| سب كيليخ رحمت كے دروازے       | ألُفتاحُ      | بہت بڑاروزی دینے والا      | الرَّزَاق            |
| كھو لنے والا                  |               |                            |                      |
| تنظی کرنے والا                | الُقَابِضُ    | سب بچھ جاننے والا          | اَلْعَلِيْهُ         |
| پت کرنے والا                  | ٱلْخَافِضُ    | فرا ٹی کرنے والا           |                      |
| عزت دينے والا                 | ألمعز         | بلند كرنے والا             | اَلُوًا <b>فِ</b> عُ |

| سب بچھ سننے والا              | الشميع       | ذلت دیے والا                | ٱلْمُذِلُ    |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| الل فيصله والا                | الُحَكُمُ    | سب چچه د کیفنے والا         | ٱلُبَصِيْرُ  |
| جدول كاجائ والا               | اَللَّطِيْفُ | مرا ياعدل وانصاف            |              |
| نهایت بروبار                  | اَلْحَلِيْهُ | ہر بات ہے باخبر             | ٱلْخَبِيْرُ  |
| بہت بخشنے والا                | اَلْغَفُوْرُ | بزى عظمت والا               | اَلْعَظِيْمُ |
| بلندمر تبه والا               | اَلْعَلِي    | قدردان (تموزے پربہت         | اَلشْكُورُ   |
|                               |              | ویے والا )                  | 1 1          |
| حفاظت كرنے والا               | ٱلۡحَفِيْظُ  | بہت بڑا                     | ٱلْكَبيْرُ   |
| سب كے لئے كافى بوجانے والا    | ٱلْحَسِيْبُ  | سب کوزندگی کا سامان عطا     | آلمُقِيْتُ   |
|                               |              | كرنے والا                   |              |
| ب ما نگے عطافر مانے والا      | اَلُكُويُمُ  | بزى بزرگى والا              | ٱلۡجَلِيۡلُ  |
| قبول فرمانے والا              |              |                             | ٱلرقيب       |
| بزى حكمتوں والا               | الْحَكِيْمُ  | وسعت ركحنے والا             | الواسع       |
| عزت وشرافت والا               | المجيد       | اینے بندوں کو جا ہے والا    | ألوَدُوْدُ   |
| ایا ماضر جوسب کھود کھا ہے     | الشهيد       | زندہ کر کے قبروں سے اُٹھانے | ٱلْبَاعِثُ   |
| اور جانبا ہے                  | _            | والا                        |              |
| كام بنانے والا                | ٱلُوَكِيْلُ  | ا بی ساری صفات کے ساتھ      | ٱلْحَقّ      |
|                               |              | موجود                       |              |
| بهت مضبوط                     | ٱلْمَثِينُ   | بزي طاقت وتوت والا          | ٱلْقَوِيُ    |
| تعريف كالمشتحق                | ألخميذ       | سر پرست و مددگار            | ٱلُوَلِيُ    |
| میلی بار پیدا کرنے والا       | المبدئ       | سب مخلوقات کے بارے میں      | آلمخصى       |
|                               |              | بوري معنومات ركھنے والا     |              |
| زندگی بخشے والا               | آلمخيئ       | دوبارہ پیرا کرنے والا       | اَلُمُعِيْدُ |
| بمیشد بمیشدزنده رہنے والا     | الُخَي       | موت دینے والا               | آلُمُمِيْتُ  |
| سب مجمدات پاس رکھنے والا لینی | ٱلُوَاجِدُ   | سبكوقائم ركفناورسنجالن      | ٱلْقَيُّومُ  |
| برجزال كخزائي ب               |              | والا                        |              |

| برائی والا الفراجد ایک الفراج ایک الفراج ایک الفراج الفرا | المَاجدُ<br>الآخدُ<br>القَادِرُ<br>المُقَدِمُ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| عمان المُفَعَدِرُ سبر كالل اقتدار ركنے والا المُفَعَدِرُ سبر كالل اقتدار ركنے والا المُؤخِرُ يَحِي كردينے والا المُؤخِرُ يَحِي كردينے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٱلۡقَادِرُ                                    |
| بهت زياده قدرت والا الْمُفْتَدِرُ سب پركال اقدار ركنے والا اللہ والا الْمُوْخِرُ يَحِي كرد يے والا اللہ واللہ وال |                                               |
| آ گردين والا الْمُوْخِرُ يَحِي كردين والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |
| الآجو سے کیلے الآجو سے کے بعدیعنی جب کوئی نہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المعدِم                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٱلْاَوَّلُ                                    |
| تھا، کچھ ندتھا، جب بھی وہ موجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                             |
| تقاادر جب كولى ندر ب كا يجهند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
| ر ہے گا دواس وت اوراس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ı                                             |
| بعد بھی موجودر ہے گا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
| بالكل ظاہر يعنى دائل كا متبار ألباطن كاموں سے اوجمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الظاهر                                        |
| ے اُس کا وجود بالکل ظاہر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
| ہر چیز کاذ مدار المنعالی محلوق کی صفات سے برتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الُوَالِي<br>اَلْبَرُ                         |
| برامحن النواب توبيل توفيق دي والا اورتوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ألبر                                          |
| قبول <i>کر</i> نے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| مجرمین سے بدلد لینے والا الْعَفُولُ بہت معانی دیے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٱلْمُنْتَقِمُ                                 |
| بهت شفقت ر كھنے وال مالك المُلك المُلك المُلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الرَّوْوُفُ                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ذُوالُسجَا                                    |
| اكرام والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وَالْإِكْرَامِ<br>اَلْجَامِعُ                 |
| ساری مخلوق کو قیامت کے دن الْفَغِی خود بے نیاز جس کو کس سے کوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اَلُجَامِعُ                                   |
| يكياكرنے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
| ا پن علا كذر يعه بندول كو المَّمَانِعُ روك دين والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المُغْنِي                                     |
| ب نیاز کردینے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| (ا بی حکمت اور مشیت کے النافع کے النافع کمت اور مشیت کے النافع کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الضار                                         |
| تحت) ضرر پنجانے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |

| سیدهارات دکھانے اوراس پر                                                     | ٱلُهَادِي | مرا پانوراورنور بخشنے والا | ٱلْمُنْوَرُ  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|
| جِلانے والا                                                                  |           |                            |              |
| بمیشه رہنے والا (جس کو بھی فنا                                               | الُبَاقِي | بالنمونه بنانے والا        | ٱلْبَدِيْعُ  |
| حبیں)                                                                        |           |                            |              |
| صاحب زشد و حکمت (جس کا ہر                                                    | الرشيئ    | سب کے فنا ہوجانے کے بعد    | آلوارث       |
| فعل اور فیسلہ درست ہے )                                                      |           | باقى رينے والا             |              |
| بہت برداشت کرنے والا ( کہ بندوں کی بڑی سے بڑی نافر مانیوں و کھتا ہے اور فورا |           |                            | اَلصَّبُوْرُ |
| عذاب بھیج کران کِتبس نہس نہیں کرویتا) (زندی)                                 |           |                            |              |

فائدہ: اللہ تعالی کے بہت ہنام میں جوقر آن کریم یادیگرروایات میں ندکور میں جن میں سے ننانو سے اس صدیث میں ہیں۔

﴿ 83 ﴾ عَنْ أَبَى بْنِ كَعْبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالُوا لَلِنْبِي مَلَئِكُمْ: يَامُحَمَّدُ! أَنْسُبُ لَنَا رَبَّك، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَا لَى ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ آحَدُ: اللهُ الصَّمَدُ ٤ لَمْ يَلِدُ لا وَلَمْ يُؤلَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾.

ا بنے رب کا بدارشاد مُبارک تقل فرماتے ہیں: آ دم کے بیٹے نے مجھے جھٹلایا حالانکہ بداس کے لئے

منا بنیس تھااور مجھے برا بھلا کہا حالا نکہ اُسے اس کا حق نہیں تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں اے دوبارہ زندہ نہیں کرسکتا جیسا کہ میں نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور اس کا برا بھلا کہنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے کسی کو اپنا بیٹا بنالیا ہے حالانکہ میں بے نیاز ہوں ندمیری کوئی اولا دہ ب میں کسی کی اولا دہوں اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے۔

(بغاری)

﴿ 85 ﴾ عَنْ آبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِكُ يَقُوْلُ: لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَ لُوْنَ حَتَى يُقَالَ: هَذَا حَلَقَ اللهُ الْحَلْقَ فَمَنْ حَلَقَ اللهُ ؟ فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوا: اللهُ أَخَدُ اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُوْلَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدُ، ثُمَّ لَيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلَيْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدُ، ثُمَّ لَيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلَيْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدُ، ثُمَّ لَيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلَيْ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. وواه ابو داؤد، مسْكوة العصابح وفع: ٧٥

﴿ 86 ﴾ عَنْ آبِى هِرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ الْكَنْكِ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: يُؤْذِيْنِى ابْنُ آدَمَ، يَسُبُ الدُّهْرَوَانَا الدَّهْرُ، بِيَدِى الْآمُرُ، أُقَلِّبُ الكَيْلَ وَالنَّهَارَ.

رواه البخاري، باب قول الله تعالى يريدون أن يندلوا كلام الله، رقم: ٧٤٩١

حضرت ابو ہریرہ دی است ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ایک صدیثِ قدی میں اپنے رب کا بیار شاد مبارک نقل فرماتے ہیں: آ دم کا بیٹا مجھے تکلیف دینا چاہتا ہے، زمانہ کو برا بھلا کہتا ہے حالانکہ زمانہ ( کی نہیں وہ) تو میں ہی ہوں، میرے ہی ہاتھ میں ( زمانے کے ) تمام معاملات ہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کوگردش دیتا ہوں۔ ( بخاری )

﴿ 87 ﴾ عَنْ اَبِى مُوْسَى الْآشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَلَئِكُ : مَا اَحَدّ اَصْبَرَ عَلَى اَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللهِ، يَدَّعُونَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَالِيْهِمْ وَيَرُزُقُهُمْ .

رواه البخاري،باب قول الله تماليٰ ان الله هو الرزاق.... ،رقم: ٧٣٧٨

حفرت ابومویٰ اشعری ﷺ نے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: تکلیف دہ بات من کراللہ تعالیٰ سے زیادہ برداشت کرنے والاکوئی نہیں ہے۔ مشرکین اس کے بیٹا ہونے کا دعوی کرتے میں اور پھر بھی وہ انہیں عافیت دیتا ہے اور روزی عطاکرتا ہے۔ (بناری)

﴿ 88 ﴾ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ بَعْدِبُ غَضَبِيْ. الْخَلُقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِيْ تَغْلِبُ غَضَبِيْ.

رواه مسلم، باب في سعة رحمة الله تعالى .... برقم: ٦٩٦٩

حفرت ابو ہریرہ طفی دوایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ فی ارشادفر مایا: جب الله تعلق نے ارشادفر مایا: جب الله تعالی نے مخلوق کو بیدا کیا تو لوح محفوظ میں بیاکھ دیا '' میری رحمت میرے عصرے بردھی ہوئی ہے''۔ یتح ریان کے سامنے مش پر موجود ہے۔

(مسلم)

﴿ 89 ﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَثْلَظِيْهُ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْمُقُوْبَةِ، مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ اَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عَنْدَ اللهِ مِنَ الرُّحْمَةِ، مَا قَنِطَ مِنْ جَنَّتِهِ اَحَدٌ.

حضرت ابو ہریرہ فضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فر مایا: اگر مؤمن کو اُس سزا کا صحیح علم ہوجائے جواللہ تعالی کے بہاں نافر مانوں کے لئے ہے تو اس کی جنت کی کوئی امید ندر کھے اور اگر کا فرکو اللہ تعالی کی اس رحمت کا صحیح علم ہوجائے جواللہ تعالی کے بہاں ہے تو اس کی جنت ہے کوئی نا اُمید نہو۔

(سلم)

﴿ 90 ﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ النَّبِيّ النَّبِيّ قَالَ: إِنَّرَالَهِ مِانَةَ رَحْمَةٍ الْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَالْجَمُونَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ وَالْهَوَامْ اللَّهِ يَتَعَاطَفُونَ ، وَ بِهَا يَتَوَاحُمُونَ ، وَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ ، وَ بِهَا يَتَوَاحُمُونَ ، وَبِهَا يَتُواحُمُونَ ، وَبِهَا يَتُواحُمُونَ ، وَبِهَا يَتَوَاحُمُونَ ، وَبِهَا يَتُواحُمُونَ ، وَبِهَا يَتُعَاطُفُونَ ، وَ بِهَا يَتُعَاطُهُونَ ، وَبِهَا يَتُعَامِلُونَ ، وَبِهَا يَتُعَامِلُونَ ، وَبِهَا يَتَعَامُونُ وَالْهُوا مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ عَلَى وَلَدِهَا ، وَالْجُورَ اللهُ يَسْعُلُ وَيُسْعِينَ رَحْمَةً ، يَوْحَمُ بِهَاعِبَادَهُ يَوْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ مُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ال

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسُلِمٍ: فَإِذَا كَانَ يَوُمُ الْقِيَامَةِ ٱكُمَلَهَا بِهٰذِهِ الرُّحُمَةِ. (رنم: ٦٩٧٧)

حضرت عمر بن خطاب رہ است فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھھ قیدی لائے گئے۔ ان میں ایک فورت پر نظر پڑی جو اپنا بچہ ظاش کرتی بھر رہی تھی۔ جونبی اُسے بچہ طلا اُس نے اُسے اُسے اُسے اُسے نہم سے خاطب مور فرا با جہارا کیا خیال ہے، یہ ورت اپنے بچے کوآگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا: اللہ کی متم ہارا کیا خیال ہے، یہ ورت اپنے بچے کوآگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا: اللہ کی متم نہیں ، خصوصا جبارا کیا خیال ہے بیکو آگ میں نہ ڈالنے کی قدرت بھی ہے (کوئی مجبوری نہیں)۔ اس پرآپ علیقے نے ارشاد فرمایا: یہ عورت اپنے بچے پر جتنا رحم و بیار کرتی ہے اللہ تعالی اپنے بندول پراس سے کہیں زیادہ رحم و بیار کرتے ہیں۔ (سلم)

﴿ 92 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُ فِي صَلَوةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَــَقَالَ اَعْرَابِى وَهُوَ فِى الصَّلُوةِ: اَللَّهُمُّ ارْحَمْنِى وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا اَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِىُ مَلْكِ عَلَيْهِ قَالَ لِلاَعْرَابِي: لَقَدْ حَجَرْتَ وَاسِعًا يُرِيْدُ رَحْمَةَ اللهِ.

رواه البخاري، باب رحمة الناس والبها ثم، رقم: ٢٠١٠

حفزت ابو ہریرہ دھ فی فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نی کریم علی نے نماز کے لئے کھڑے ہوئے ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ایک دیبات کے رہنے والے (نوسلم) نے نماز میں بی کہا: اسالتہ! (صرف) مجھ پراور محمصلی الله علیہ وسلم پررخم کر، ہمارے ساتھ کی اور پررخم نہ کر۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو اس دیبات کے رہنے والے نے فرمایا: تم نے بڑی وسیع چیز کو شک کردیا (گھرا و نہیں! رحمت تو اتی ہے کہ سب پر چھا جائے پھر بھی تلک نہ ہوتم ہی اے تک سے محمد ہے ہو)۔

﴿ 93 ﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلَئِكَ اَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِلَا يَسْمَعُ بِى اَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْا مُنَةِ يَهُوْدِى وَلَا نَصْرَانِيِّ، ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أَرُسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ. ﴿ وَالْ مَسلم عَالِ وَحَوِب الإيمان ﴿ عَلَى مُعَالِمُ ا

حضرت ابو ہریرہ و رہے ہوئی اللہ علیہ وایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی متعلقہ نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی متعلقہ جس کے قبضہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے اس امت میں کوئی شخص میہودی یا عیسائی ایسانہیں جومیری ( نبوت کی ) خبر سنے پھراس دین پر ایمان نہ لائے جس کودیکر مجھے بھیجا عیسائی ایسانہیں جومیری ( نبوت کی ) خبر سنے پھراس دین پر ایمان نہ لائے جس کودیکر مجھے بھیجا عیسائی ایسانہیں جو میر کی ( مسلم ) مرجائے تو یقینا وہ دوز خیوں میں ہوگا۔ ( سلم )

﴿ 94 ﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ ثُ مَلاَبُكَةً إِلَى النّبِي مَلَئِهُ وَهُوَ نَائِمٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمٌ وَالْقَلْبُ يَقْظَالُ الْقَالُوا: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمٌ وَالْقَلْبُ يَقْظَالُ الْقَالُوا: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمٌ وَالْقَلْبُ يَقْظَالُ الْقَالُوا: مَثَلُهُ تَحَمَّلُ رَجُلٍ بَنِى دَارًا وَجَعَلَ فِيهَا مَا دُبَةً وَبَعَثَ الْعَيْنَ نَائِمٌ وَالْقَلْبِ يَقْظَالُ الْقَالُوا: مَثَلُهُ تَحَمَّلُ رَجُلٍ بَنِى دَارًا وَجَعَلَ فِيهَا مَا دُبَةً وَبَعَثَ الْعَيْنَ نَائِمٌ وَالْقَلْبِ يَقْظَالُ اللّهِ وَاكُلُ مِنَ الْمَادُبَةِ وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِي لَمْ يَدْخُلِ الدَّارِ وَاكَلَ مِنَ الْمَادُبَةِ وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِي لَمْ يَدْخُلِ الدَّارِ وَاكَلُ مِنَ الْمَادُبَةِ وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِي لَمْ يَدْخُلِ الدَّارِ وَاكُلُ مِنَ الْمَادُبَةِ وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِي لَمْ يَدْخُلِ الدَّارِ وَاكُلُ مِنَ الْمَادُبَةِ وَقَالُ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَة وَالْقَلْبَ يَقْطَالُ اللّهُ يَقْفَهُمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللّهُ مَا لَهُ مَالِكُ فَقَالُوا: قَالدّارُ: الْجَنَّةُ وَالدّاعِي الدَّاعِي اللّهُ مَا لَكُ مُحَمَّدًا مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَالَعُ مُ مَعْمُدًا مُلْكُ فَقَالُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّ

حفرت جابر بن عبداللدرضى الله عنها فرمات بيس كه يكه فرشة ني كريم صلى الله عليه وسلم كي پاس اس وقت آئ جبكه آپ ميل الله عليه وسلم سورب تقد فرشتول نے آپس ميل

ہے آب میں کہنے لگے تمہارے اِن ساتھی (محرصلی اللہ علیہ وسلم ) کے بارے میں ایک مثال ہے، پھر آب میں کہنے لگے تمہارے اِن ساتھی (محرصلی اللہ علیہ وسلم ) کے بارے میں ایک مثال ہے، اس کوان کے سامنے بیان کرو۔ دوسر نے فرشتوں نے کہا: وہ تو سو رہے ہیں (لہٰذا بیان کرنے ہے کیا فائدہ؟) ان میں ہے بعض نے کہا: بے شک آئکھیں سور ہی میں لیکن ول تو جاگ رہا ے ۔ پیر فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے: ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے مکان بنایا اوراس میں دعوت کا انتظام کیا۔ پھرلوگوں کو بلانے کے لئے آ دمی بھیجا، جس نے اس بلانے والے کی بات مان لی وہ مکان میں داخل ہوگا اور کھانا بھی کھائے گا اور جس نے اس بلانے والے کی بات نه مانی وه نه مکان میں داخل ہوگا اور نه ہی کھانا کھائے گابیان کر فرشتوں نے آپس میں کہا: اس مثال کی وضاحت کروتا کہ ہیمجھ لیس بعض نے کہا: یہ تو سور ہے ہیں (وضاحت کرنے ہے کیا فائدہ؟) دوسروں نے کہا: آ تکھیں سورہی ہیں مگر دل تو بیدار ہے۔ پھر کہنے لگے: وہ مکان جنت ہے (جے اللہ تعالیٰ نے بنایا اوراس میں مختلف نعمتیں رکھ کر دعوت کا انتظام کیا ) اور (اس جنت کی طرف ) بلانے والے حضرت محمصلی الله علیه وسلم ہیں ۔جس نے محمصلی الله علیه وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالٰی کی اطاعت کی (لہٰذاوہ جنت میں داخل ہوگا اور وہاں کی نعتیں عاصل کریگا )اورجس نے محصلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی (لبذا وہ جنت کی نعمتوں سے محروم رہے گا) محرصلی اللہ علیہ سلم نے لوگوں کی دونشمیں بنا دیں (ماننے والےاورنہ ماننے والے )۔ ( بخاری )

فاندہ: حضرات انبیا علیم السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی نیند عام انسانوں کی نیند کے سختھ ہوتی ہے۔ عام انسان نیند کی حالت میں بالکل بے خبر ہوتے ہیں جب کہ انبیا و نیند کی حالت میں بھی بالکل بے خبر نہیں ہوتے ۔ ان کی نیند کا تعلق صرف آ تھوں سے ہوتا ہے دل نیند کی حالت میں بھی اللّٰہ ہوتا ہے دل نیند کی حالت میں بھی اللّٰہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے جزار ہتا ہے۔

(بذل الجود)

﴿ 95﴾ عَنْ آبِی مُوْسی رَضِی اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِی مَثَلَّتُ قَالَ : إِنَّمَا مَثَلِیْ وَمَثُلُ مَا بَعَثَنِی اللهُ بِهِ مَثَلُ مَا النَّذِیْرُ اللهُ بِهِ كَسَمَشُلِ رَجُلِ اَتَی قَوْمَا فَقَالَ: یَا قَوْمِیُ اِنِّی رَایْتُ الْجَیْشَ بِعَیْنَی، وَایْنی آنا النَّذِیْرُ الْعُرْیَانُ، فَالنَّجَاءَ، فَاطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَآذُلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مَفْلِهِمْ فَنَجَوا، وَكَذَّبَتُ طَائِفَةً مِنْهُمْ فَاصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَلَلِكَ مَثَلُ مَنْ طَائِفَةً مِنْهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَلْلِكَ مَثَلُ مَنْ

اَطَاعَتِي فَاتَبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ. رواه البحاري باب الاقتداء بسنن رسول الله تَصَخَّروفم: ٧٢٨٣

حضرت الومویٰ عین ما روایت فرماتے ہیں کہ بی کریم عین کے ارشاد فرمایا: میری اور اس دین کی مثال جواللہ تعالیٰ نے بجھے دیر بھیجا ہے اس شخص کی ہے جواپی قوم کے پاس آیا اور کہا میری قوم! میں نے اپنی آ تھوں ہے دشن کا اشکر دیکھا ہے اور میں ایک سچا ڈرانے والا ہوں کہا میری قوم! میں نے اپنی آ تھوں ہے جھاوگوں نے تو اس کا کہنا ما نا اور آ ہت آ ہت درات میں ہی چل پڑے اور وشمن سے نجات پالی۔ بچھلوگوں نے تو اس کا کہنا ما نا اور آ ہت آ ہت درات میں ہی چل پڑے اور وشمن سے نجات پالی۔ بچھلوگوں نے اس کو جھوٹا سمجھا اور صبح تک اپنے میں ہی چل پڑے اور وشمن کے نجا اور میں مثال میں مثال اس شخص کی ہے جس نے میری بات نہ مانی اور اس دین کی بیروی کی (وہ نجات پاگیا) اور یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میری بات نہ مانی اور اس دین کو جھٹلا دیا جس کو میں اس کے کرآیا ہوں (وہ ہلاک ہوگیا)۔

**غاندہ:** بچونکہ عربوں میں صبح سوریہ ہے ملہ کرنے کا رواج تھا اس وجہ سے دشمن کے حملے ہے محفوظ رہنے کے لئے راتو ل رات سفر کیا جاتا تھا۔

﴿ 96 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ ثَابِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ إِلَى النَّبِي مَلَئِهُ اللهِ قَصَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي مَرَرْتُ بَاَحِ لِى مِنْ قُرَيْظَةَ فَكَتَبَ لِى جَوَامِعَ مِنَ التُورَاةِ، أَلاَ أَعْرِضُهَا عَلَيْك؟ قَالَ: فَتَغَيَّرُ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ مَلْئُهُ فَالَ عَبْدُ اللهِ يَعْنِى ابْنَ ثَابِتِ، فَقُلْتُ لَهُ: اَلاَ تَمْرَى مَا بِوَجُهِ رَسُولِ اللهِ مَلْئُهُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ: رَضِينًا بِاللهِ تَعَالَىٰ رَبًا لَهُ: اللهُ عَنْهُ وَقِيلًا فِي مُعَمَّدٍ مَلُولٍ اللهِ مَلْئُهُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ: رَضِينًا بِاللهِ تَعَالَىٰ رَبًا وَبِمُحَمَّدٍ مَلُولِ اللهِ مَلْؤُلًا، قَالَ: فَسُوّى عَنِ النَّبِي طَلِيهِ وَقَالَ: وَالَّذِى نَفْسُ وَبِالْاسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ مَلُولًا مُولًا، قَالَ: فَسُوّى عَنِ النَّبِي طَلِيهِ وَقَالَ: وَالَّذِى نَفْسُ مَعْدَالِهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَوْسَى ثُمُ البَّهُ مُولُ وَتَوَكُتُهُ مُولِي لَا لَهُ مَا اللهِ عَلَى مَنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى مَنَ اللهِ عَلَىٰ مَنَ اللهِ عَلَى مَن اللهِ عَلَىٰ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْدُولُ وَتَوَكُتُهُ وَلَى لَعَمَالَكُمْ مِنَ النَّيْتِينَ.

حفرت عبدالله بن ثابت فظف روایت کرتے ہیں کہ حفرت عربن خطاب فظف بی کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول الله! میرااپنے ایک بھائی کے پاس سے گذر ہوا جو کہ قبیلہ نی قریظہ میں سے ہے۔اس نے (میرے فائدہ کی غرض سے ) تورات سے پھے جامع باتیں لکھ کردی ہیں، اجازت ہوتو آپ کے سامنے پیش کردوں؟ حضرت

﴿ 97 ﴾ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: كُلُّ اُمْتِىٰ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ اِلَّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

حفرت ابو ہریرہ رہ ایک ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا: میری ساری است جنت میں جائے گئے نے ارشاد فرمایا: میری ساری است جنت میں جائے گئے سوائے ان لوگوں کے جوانکار کردیں۔ صحابہ رہ ہے دریافت کیا: یا رسول اللہ! (جنت میں جانے ہے) کون انکار کرسکتا ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی یقیظ اس نے جنت میں جانے ہے انکار کردیا۔

﴿ 98 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِـنْ عَمْرٍو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُلْكِلَّهُ: لَا يُؤْمِنُ أَحُدُكُمْ حَتَى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِنْتُ بِهِ. رواه البغوى في شرح السنة ٢١٣/١، قال

النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة باسناد صحيح، جامع العلوم والمحكم ص ٣٦٤

حفرت عبد الله بن عمر ورضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علی فی ارشاد فرمایا:

کوئی شخص اس وقت تک (کامل) ایمان والانہیں ہوسکتا جب تک کداس کی نفسانی جا ہتیں اس

دین کے تابع نہ ہوجا کیں جس کویس لے کرآیا ہوں۔

(شرح النع)

﴿ 99 ﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ مَنْظَيْهُ: يَا بُنَى إِنْ قَـدَرْتَ آنْ تُسَصِّحَ وَتُمْسِى لَيْسَ فِى قَلْبِكَ غِشٌ لِآحَدٍ فَافْعَلْ، ثُمَّ قَالَ لِى: يَا بُنَى وَذَلِك مِنْ سُنَّعِىْ، وَمَنْ آحْيَا سُنَعِىٰ فَقَدْ آحَبُنِىْ وَمَنْ آحَبُنِىٰ كَانَ مَعِىْ فِى الْجَنَةِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في الاخذ بالمسة.....وقم: ٢٦٧٨

حضرت انس بن ما لک کی است ہے دوایت ہے کہ دسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا: میرے بینے! اگرتم صبح وشام (ہروقت) اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں ذرابھی کھوٹ نہ ہوتو ضرورایا کرو۔ پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے بیٹے! یہ بات میری سنت میں ہے ہاور جس نے میری سنت کوزندہ کیا اس نے مجھے جبت کی اور جس نے میری سوگا۔

حصے حبت کی اور جس نے مجھے مبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔

(ترفدی)

﴿100﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: جَاءَ فَلاَثُهُ رَهُطٍ إِلَى بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النَّبِي مُلْكُ يَسُالُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِي مُلَّكُ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَّهُمْ تَقَالُوْ هَافَقَالُوا: وَآيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي مُلْكُ ؟ فَلَمْ عَفْرَ اللهُ لَهُ مَاتَقَدُمْ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاحَرُ، فَقَالَ آحَدُهُمْ: أَمَّا آنَا فَآنَااُصَلِّى النَّبِي مُلْكُ ؟ فَلَا مَعَوْرُ اللهُ اللهُمْ وَلَا الْفِلْرُ، وَقَالَ آحَرُ: آنَا آعَتُولُ النِّسَاءَ فَلاَ اللَّهُ لَلَهُ اللهُمْ وَلَا اللهُ ال

حضرت انس بن ما لک و الله فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کی عبادت کے بارے ہیں اللہ علیہ کا عبادت کے بارے ہیں کے جہادت کے لئے تمن مخص از واج مطبر ات کے پاس آئے۔ جب ان لوگوں کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی عبادت کا حال بتایا گیا تو انہوں نے آپ کی عبادت کو تھوڑ اسمجھا اور کہا: ہما دارسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کیا مقابلہ؟ الله تعالیٰ نے آپ کی اگلی بچھلی لفرشیں (اگر ہوں بھی تو) معاف فرمادی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا: میں ہمیشہ دات بجر نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا: میں جمیشہ دوزہ رکھا کروں گا، اور بھی ناغر نہیں ہونے دوں گا۔ تیسرے نے کہا: میں عورتوں سے دور رہوں گا، کمی نکاح نہیں کروں گا۔ (ان میں آپس میں یہ گفتگو ہور ہی تھی کہ کرسول الله صلی الله علیہ وسلم تھریف لے آئے اور فرمایا: کیاتم لوگوں نے یہ با تیں کہی ہیں؟

غور ہے سنو، اللہ تعالیٰ کی قتم! میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اورتم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اورتم میں سب سے زیادہ تقویٰ کی اختیار کرنے والا ہوں، کیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں ( یہی میر اطریقہ ہے لہٰذا) جس نے میں سے در حطریقہ سے المباض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔

میرے طریقہ سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔

( بخاری)

﴿101﴾ عَنْ أَبِى هُ رَيْسُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ تَمَسُّكَ بِسُنَّتِى عِنْدَ فَسَادِ اللهِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلْكَ أَجْرُ شَهِيْدٍ. وواه الطبراني باسناد لا باس به الترغيب ١٠/١ ه

حفرت ابو ہریرہ رہ فی اللہ علیہ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میرے طریقے کو ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میر کے طریقے کو میری اللہ کا تو اب ملے گا۔ طریقے کو میری اللہ کا تو اب ملے گا۔ (طرانی رخیب)

﴿102﴾ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ. قَالَ: تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُوا مَا تَمَسَّكُتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللهِ وَسُنَّهُ نَبِيّهِ.

رواه الإمام مالك في الموطاء النهى عن القول في القدر ص٧٠٧

حضرت ما لک بن انسؒ فرماتے ہیں کہ مجھے بیر دوایت پینچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑی ہیں جب تک تم ان کومضبوطی سے کیڑے رہوگے ہرگز مگراہ نہیں ہوگے۔وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ پکڑے رہوگے ہرگز مگراہ نہیں ہوگے۔وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ (سوطااہام مالک)

﴿103﴾ عَنِ الْعِرْ بَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ طَلَّلَهُ يَوْمًا بَعْدَ صَلَّوةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةٌ ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلَّ: إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودَةٍ عَلِيهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلَّ: إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودَةٍ عَ فَسِمَاذَا تَعْهَدُ إِلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أُنْ صِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدَ حَبَيْتًى، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّيَى وَسُنَّةِ الْحُلَعَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِلِ.

رواه الترمذي، وقال: هذاحديث حسن صحيح، باب ماجاء في الاخذ بالسنة المجامع الترمذي ٢/٢ صطبع فاروقي كتب خانه ملتان حفزت عرباض بن ساریہ عظمہ روایت فربات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن صبح کی نماز کے بعد ایسے مؤٹر انداز میں نسیحت فربائی کہ آنکھوں ہے آنسو جاری ہوگئے اور دلوں میں خوف بیدا ہو گیا۔ ایک شخص نے عرض کیا: یہ و رخصت ہونے والے کی نفیحت معلوم ہوتی ہے پھرآ ہے ہمیں کس چیز کی وصیت فرباتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربایا: میں تمہیں اللہ تعالیہ وسلم نے رہنے کی اور (امیرکی بات) سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں اگر چدوہ امیر جبٹی غلام ہوتم میں جومیر ہے بعد زندہ رہے گادہ بہت اختلافات دیکھے گا۔ تم وین میں نئی باتیں پیدا کرنے سے بچو کیونکہ ہرئی بات گراہی ہے۔ لبندا تم ایساز مانہ پاؤتو میرک اور جرنی بات گراہی ہے۔ لبندا تم ایساز مانہ پاؤتو میرک اور جرنی بات گراہی ہے۔ لبندا تم ایساز مانہ پاؤتو میرک اور جرنی بات گراہی ہے۔ لبندا تم ایساز مانہ پاؤتو میرک اور جرنی بات گراہی ہے۔ لبندا تم ایساز مانہ پاؤتو میرک اور جرنی بات گراہی ہے۔ لبندا تم ایساز مانہ پاؤتو میرک اور جرنی بات گراہی ہے۔ لبندا تم ایساز مانہ پاؤتو میرک اور خرنی بات گراہی ہے۔ لبندا تم ایساز مانہ پاؤتو میرک اور خرنی بات گراہی ہے۔ لبندا تم ایساز مانہ پاؤتو میرک اور خرنی بات گراہی ہے۔ لبندا تم ایساز مانہ پاؤتو میرک اور خرنی بات گراہی ہوں کی سنت کو مضبوطی سے تھا ہے رکھنا۔

﴿104﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رِضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ اللهِ مَلَتُ وَاَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ فِي يَدِهِ فَقِيْلُ فِي يَدِهِ فَقِيْلُ لِي جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَقِيلُ لَلْمُ جُلِمَ مَا مَا فَي عَلَيْكُ اللهِ مَلْكِلُهُ اللهِ مَلْكُ اللهُ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ اللهُ مَنْهُمُ اللهُ اللهُ مَلْكُ اللهُ اللهِ مَلْكُولُ اللهِ مَالَمُ اللهُ مَلْكُ اللهُ مَلْكُ اللهُ مَلْكُ اللهُ مَلْكُ اللهُ مَلْكُ اللهُ مَا اللهُ مَلْكُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حصرت زینب رضی اللہ عنہا بیان فر ماتی ہیں کہ میں نبی کریم عبالیہ کی اہلیہ محتر مدھنرت آئم کیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس وقت گئی جب ان کے والد حضرت ابوسفیان بن حرب دی اللہ عنہا انتقال ہوا تھا۔ حضرت ام جبیبہ رضی اللہ عنہا نے خوشبو منگوائی جس میں خلوق یا کسی اور چیز کی ملاوٹ کی وجہ سے زردی تھی اس میں سے بچھ خوشبولونڈ کی کولگائی پھراسے اپنے رخساروں پڑل لیا، اس کے بعد فر مایا: اللہ کہ تم ! مجھے خوشبو کے استعال کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ بات صرف یہ ہواس کے لئے جا رئیس کہ وہ تمن دن سے زیادہ کسی کا سوگ منا کے سوائے شو ہر کے ( کہ اس کا ہواس کے لئے جا رئیس کہ وہ تمن دن سے زیادہ کسی کا سوگ منا کے سوائے شو ہر کے ( کہ اس کا سوگ) چارمہینے دی دن ہے۔

فاندہ: خَلُو ق ایک تیم کی مرکب خوشبو کا نام ہے جس کے اجزاء میں اکثر حصہ زعفران کا ہوتا ہے۔

﴿ 106﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَالَ النَّبِى الْمُطْلِحُ : مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ:مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيْرِ صَلُوةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّى أُحِبُّ اللهُ وَرَسُوْلَهُ، قَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ.

رواه البخاري، باب علامة الحب في الله .....، وقم: ٦١٧١

حضرت انس بن ما لک فی سے دوایت ہے کہ ایک فیض نے بی کریم علی ہے ہو چھا
قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فر مایا: قیامت کے لئے تم نے کیا تیار کرد کھا ہے؟ اس نے
عرض کیا: میں نے قیامت کے لئے نہ تو زیادہ (نفلی) نمازیں نہ زیادہ (نفلی) روزے تیار کے
تیں - اور نہ زیادہ صدقہ، ہاں ایک بات ہے کہ اللہ تعالی او ران کے رسول سے محبت رکھتا
مول - آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تو پھر (قیامت میں) تم ان بی کے ساتھ ہو گے جن
سے تم نے (دُنیا میں) محبت رکھی۔
(بناری)

﴿107﴾ عَنْ عَانِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِي شَلِيُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ الشِّ عَنْ عَانِشَةَ وَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِي شَلِيْ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ الشِّهِ النَّكَ لَا حَبُ إِلَى مِنْ اَخْلِى وَمَالِيْ، وَ إِنَّكَ لَآحَبُ إِلَى مِنْ وَلَذِى وَمَالِيْ، وَإِنَّكَ لَآحَبُ اللَّيْتِ فَاذَكُ رُكَ فَعَا اَصْبِرُ حَتَّى آتِيَ فَانْظُرَ اللَّك، وَإِذَا مَنْ وَلَذِى مَوْلِيْ وَمَوْلَكَ، عَرَفْتُ آمَكُ وَلَا وَحَلْتَ الْجَنَّةَ دُولِفَتَ مَعَ النَّبِيِّنَ، وَإِلَّى إِذَا وَحَلْتَ الْجَنَّةَ دُولِفَتَ مَعَ النَّبِيِّنَ، وَإِلَى إِذَا

دَحَلْتُ الْبَجِنَّةَ خَشِيْتُ أَنُ لاَ إِزَاكَ، فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ النَّبِيِّ مَثَلِظِّ شَيْنًا حَثَّى نَزَلَ جِبْرِيْلُ عليه السيلام بهذهِ الْآيَةِ: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مَنَ النَّبِيِيِّنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِيْنَ ۖ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيْقًا ﴾ رواه السطرانى فى المسغير والاوسط ورجاله دِجال الصحيح غير عبدالله بن عبران العابدى وهو نقه مجمع الزوالد ٦٣/٧

﴿108﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مُلْئِسِهُ قَالَ: مِنْ آشَدِ أُمَّتِي إِلَى حُبَّا، نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِيْ، يَوَدُّ أَحَلُهُمْ لَوْ رَآنِيْ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ. روه سلم، بدنين و دَرابة لني تَنْ ....رنم ٢١٤٠

حضرت ابو ہریرہ طفحہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیائی نے ارشاد فر مایا: میری امت میں جھے سے زیادہ محبت رکھنے والے لوگوں میں وہ (بھی ) ہیں جومیر سے بعد آئیں گے، ان کی سے آرز وہوگی کہ کاش وہ اپنا گھریار اور مال سب قربان کر کے کسی طرح مجھے کود کھے لیتے۔ (سلم)

﴿109﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى الْأَبْيَاءِ بِيبِ : أَعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِم، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِى الْمَعَانِمُ، وَجُعِلَتْ لِى

الْأَرْضُ طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْحَلْقِ كَافَةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّوْنَ. رواه مسلم، باب المساجد و مواضع الصلوة مرقع: ١١٦٧

حضرت ابو ہریرہ کی ہے۔ دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مجھے چے چیز وں کے ذریعے ویگر انبیا علیم السلام پر نصیلت دی گئی ہے: (۱) مجھے جامع کلمات عطا کئے سے (۲) رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی (اللہ تعالی دشنوں کے دل میں میرارعب اورخوف پیدا فر مادیے ہیں) (۲) مالی غنیمت میرے لئے حلال بنادیا حمیا ( بچھلی امتوں میں مالی غنیمت کو آگر آکر جلا دیتی تھی) (۲) ساری زمین میرے لئے مجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنادی گئی ( بچھلی امتوں میں عبادت صرف مخصوص جگہوں میں ادا ہو گئی تھی) اور ساری زمین کی (مٹی کو) میرے لئے پاک بنادیا حمیاد تیم کے ذریعے بھی پاکی حاصل کی جاسمتی ) (۵) ساری مخلوق میرے لئے پاک بنادیا حمیار تھی ہے کہ خانمیا وکو خاص طور پر ان کی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا کے لئے بچھے نی بنا کر بھیجا حمیا (مجھ سے پہلے انبیا وکو خاص طور پر ان کی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے انہا ورسول نہیں (۲) نبوت اور رسالت کا سلسلہ بچھ پرختم کیا گیا (یعنی اب میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آگا)۔

فاند ف : رسول النصلى الدعليه وسلم كاارشاد " في جه جامع كلمات عطا كے مح جن"اس كا مطلب يہ ب كفت الفاظ پرشتمل چھوٹے چھوٹے جملوں جس بہت سے معانی موجود ہوتے ہیں۔ ﴿110﴾ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَادِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ مَلَيْتُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَيْتُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَيْتُ يَقُولُ: إِنَى عَبْدُ اللهِ وَخَاتَمُ النَّبِيَّيْنَ. (الحديث) رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يحرجاه وواقعه الدَّهِيَ اللهُ عَلَى ١٨/٢ ع

حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ علیہ کا ارشاد تقل ماتے ہیں کہ میری اور مجھ سے پہلے انہیا علیہ اللہ علیہ کا ارشاد تقل ماتے ہیں کہ میری اور مجھ سے پہلے انہیا علیہ السلام کی مثال الی ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا ہواور اس میں ہر طرح کا نسن اور خوبصورتی پیدا کی ہولیاں گھر کے کسی کو نے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو۔اب لوگ مکان کے خوشمائی کو پہند کرتے ہیں کیک سے جاتے ہیں کہ کے چاروں طرف گھو متے ہیں ، مکان کی خوشمائی کو پہند کرتے ہیں کیکن سے بھی کہتے جاتے ہیں کہ بیال پرایک اینٹ کیوں ندر کھی گئی تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں آخری نبی ہوں۔ (بناری)

﴿112﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنتُ حَلْفَ النَّبِي مَثَنَظُهُ يَوْمَا، فَقَالَ: يَا عُلاَمُ! إِنِّى أُعَلِمُك كَلِمَاتِ: إِحْفَظِ اللهُ يَحْفَظْك، إِحْفَظِ اللهُ تَجِلَهُ تُجَاهَك، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْاَلِ اللهُ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْاَثُمَّةَ لَوِاجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يُنْفَعُوك بِشَىء لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَىء قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَك، وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَصُرُّوك بِشَيْء لَمُ يَضُرُّوك إِلَّا بِشَيْءٍ قَلْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْك، رُفِعَتِ الْآفَلاَمُ وَجَفَّتِ الصَّحُفُ.

رواه الترمذي وقال:هذا حديث حسن صحيح، اب حديث حنظلة ....، رقم: ٢٥١

حضرت ابن عباس رضی الدّعنما فرماتے ہیں کہ میں ایک دن (سواری پر) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: بیج ایس شہیں چند (اہم) با تیں سکھا تا ہوں: اللہ تعالیٰ (کے احکام) کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرما میں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھو، ان کواپ سامنے پاؤگے (ان کی مدد تمہار سے ساتھ رہے گی) جب ماگوق اللہ تعالیٰ سے ماگور بہ بات جان لوکہ اگر ساری است فی جو کر تمہیں کچونفع بہنچا تا چاہتو وہ تمہیں اتنا ہی نفع بہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہار کی اللہ تعالیٰ نے تمہاری لکھ دیا ہے، اور اگر سبل کر نقصان بہنچا تا چاہیں تو اتنا ہی نقصان بہنچا سے جان کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اللہ تعالیٰ نے تمہاری اللہ تعالیٰ نے تمہاری (تقدیر میں) لکھ دیا ہے۔ (تقدیر کے ) قلموں (سے سب کے لکھوا کہ جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری (تقدیر میں) لکھ دیا ہے۔ (تقدیر کے ) قلموں (سے سب کے لکھوا کی ان کواٹھ الیا گیا ہے اور (تقدیر کے ) کا غذات کی سیابی خشک ہوچکی ہے۔ یعنی تقدیری فیملوں میں ذرہ برابر بھی تبدیلی مکن نہیں ہے۔ (تفدیر کے کا غذات کی سیابی خشک ہوچکی ہے۔ یعنی تقدیری فیملوں میں ذرہ برابر بھی تبدیلی مکن نہیں ہے۔ (تفدیر کے کا غذات کی سیابی خشک ہوچکی ہے۔ یعنی تقدیری فیملوں میں ذرہ برابر بھی تبدیلی مکن نہیں ہے۔

﴿113﴾ عَنْ اَبِى الدُّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي ظَلِيْ قَالَ: لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيْقَةٌ وَمَا أَلَا عَبْلًا حَقِيْقَةَ الْإِيْمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنْ مَا اَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئهُ وَمَا اَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُعِيَّهُ رواه العبراني في الاوسط، مجسع الزوالد 11/٧ حضرت ابودرداء ﷺ نے روایت ہے کہ نبی کریم علیاتہ نے ارشادفر مایا: ہر چیز کی ایک حقیقہ نے ارشادفر مایا: ہر چیز کی ایک حقیق ہوتی ہوتی ہے۔ کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کوئیس بہنچ سکتا جب تک کہ اس کا پختہ یقین یہ نہ ہو کہ جو حالات اس کو چیش آئے ہیں وہ آنے ہی تھے اور جو حالات اس پرنہیس آئے وہ ہی تھے۔

آئی نہیں کتے تھے۔

(منداحم الحرانی جمع الزوائد)

فانده: انسان جن حالات ہے بھی دو چار ہوائ بات کا یقین ہوتا چاہئے کہ جو پھر بھی چش آیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا اور معلوم نہیں کہ اس میں میرے لئے کیا خیر چھبی ہوئی ہو ۔ تقدیر پر یقین انسان کے ایمان کی حفاظت اور وسوسوں سے اطمینان کا ذریعہ ہے۔

﴿114﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ طَلْبُهُ يَقُولُ: كَتَبَ اللهُ مَقَادِيْرَ الْمَحَلائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمْوَاتِ وَالْآرْضَ بِخَمْسِيْنَ ٱلْفُ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. رواه مسلم باب حجاج آدم ومونى صلى الله عليهما وسلم، رفع: ٧٤٨

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیدار شاد فرماتے ہوئے سنا: الله تعالیٰ نے زمین وآسان بنانے سے بچاس ہزار سال بہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں کھدیں اُس وقت الله تعالیٰ کاعرش پانی پرتھا۔ (مسلم)

﴿115﴾ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَزُوجَلَ فَرَغَ اللي كُلِّ عَبْدٍ مِنْ خَلْقِهِ خَمْسٍ: مِنْ أَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَمَضْجَعِهِ وَاثْرِهِ وَرِزْقِهِ. رواه احد ه/١٩٧

حضرت ابودرداء رہے فی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار شاد فرماتے موے سنا: اللہ تعالیٰ ہر بندے کی پانچ ہاتیں کھے کرفارغ ہو چکے ہیں: اس کی موت کا وقت ،اس کا محل (اچھا ہو یا برا) ،اس کے دفن ہونے کی جگہ،اس کی عمراوراس کارزق۔ (منداحمہ)

﴿116﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِي عَلَيْكُ قَالَ: لا يُؤْمِنُ الْمَرْءُ حَتَى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. (واه احمد ١٨١/٢

حضرت عمرو بن شعیب، اینے باپ دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکیا جب تک کہ ہرا تھی بری تقریر پر کہ دواللّہ کی طرف ہے ہے ایمان نہ رکھے۔ ﴿117﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَتَكِيُّهُ: لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِـاَرْبَـعِ: يَشْهَـدُ اَنْ لَآ اِللهَ اِلَّا اللهُ وَاَبَىْ رَسُولُ اللهِ بَعَنَيَىْ بِالْحَقِّ، وَيُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ. ﴿ رَوْهُ الرّمَدِي، بَابِ مَاجَاءُ أَنَ الإِبِمَانِ بالندر ... ﴿ رَوْهُ الرّمَدِي، بَابِ مَاجَاءُ أَنَ الإِبِمَانِ بالندر ... ﴿ رَوْهُ الرّمَدِي، بَابِ مَاجَاءُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَ

حضرت علی طلحہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا: کوئی بندہ مؤمن نبیں موسکتا جب تک چاہی ہے۔ (۱) اس بات کی گوائی دے کہ اللہ تعالیٰ کے موسکتا جب تک چار چیزوں پر ایمان نہ لے آئے۔ (۱) اس بات کی گوائی دے کہ اللہ تعالیٰ کارسول ہوں سواکوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نبیں اور میں (محمصلی اللہ علیہ وسلم ) اللہ تعالیٰ کارسول ہوں انہوں نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، (۲) مرنے پر ایمان لائے، (۳) مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لائے، (۳) مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لائے۔ (۳)

﴿118﴾ عَنْ أَبِى حَفْصَةَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لِابْنِهِ: يَا بُنَى ! إِنَّك لَنْ تَسَجِدَ طَعْمَ حَقِيْقَةِ الْإِيْمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَك لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَك وَمَا أَخْطَاك لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَك وَمَا أَخْطَاك لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَك وَمَا أَخْطَاك لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئِك، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: أَكْتُبُ، فَقَالَ: أَكْتُبُ مَقَادِيْرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ، يَا بُنَى ! إِنِّى فَقَالَ: رَبِّ وَمَاذَا آكُتُبُ؟ قَالَ: أَكْتُبُ مَقَادِيْرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ، يَا بُنَى ! إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْكِلِلهِ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ عَلَى عَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِيْ.

رواه ابو داؤدهاب في القدر مرقم: ٢٧٠٠

حفرت الوهف "روایت فرماتے ہیں کہ حفرت عبادہ بن صامت و الله نے اپ بیٹے سے کہا: میرے بیٹے! ہم کو حقیق ایمان کی لذت ہر گر حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اس کا یقین نہ کرلو کہ جو بچھ تہمیں چیش آیا ہے تم اس ہے کی طرح بھی چھوٹ نہیں سکتے تھے اور جو تہمیں چیش نہیں آیا وہ تم پر آبی نہیں سکتا تھا۔ بیس نے رسول اللہ علی کہ جو یہار شاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو پر اللہ تعالی نے سب سے پہلے بنائی وہ قلم ہے پھراس کو تھم دیا: لکھ! اس نے عرض کیا: پروردگار کیا گھوں؟ ارشاد ہوا: قیامت تک جس چیز کے لئے جو بچھ مقدر ہو چکا ہے وہ سب لکھ۔ حضرت معبادہ بن صامت کے گہا: میرے بیٹے! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو خص اس یقین کے علاوہ کی دوسرے یقین پرمرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔

کوئی تعلق نہیں۔

﴿ 119﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلْكُ إِلَّهُ قَالَ : وَكُلَ اللهُ بِالرُّحِم مَلَكُا

فَيَقُولُ: أَىٰ رَبِّ نُـطْفَةٌ، أَىٰ رَبِّ عَلَقَةٌ، أَىٰ رَبِّ مُضْغَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْضِى خَلْقَهَا، قَالَ: أَىٰ رَبِّ ذَكَرٌ أَمْ أُنْشَى؟ أَشَقِى آَمْ سَعِيْدٌ؟ فَمَا الرِّرُقْ؟ فَمَا الْآجَلُ؟ فَيُكْتَبُ كَذَلِك فِى بَطْنِ أُقِهِ.

حضرت انس بن ما لک رفتی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے بچہ دانی پر ایک فرشتہ مقرر فر مارکھا ہے وہ یہ عرض کرتا رہتا ہے: اے میرے رب! اب یہ جما ہوا خون ہے، اے میرے رب! اب یہ جما ہوا خون ہے، اے میرے رب! اب یہ گوشت کا لوتھڑ ا ہے، (اللہ تعالیٰ کے سب پچھ جاننے کے باوجود فرشتہ اللہ تعالیٰ کو نیچ کی مختلف شکلیں بتا تا رہتا ہے) بھر جب اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو فرشتہ یو چھتا ہے اس کے متعلق کیا کھوں؟ لڑکا یا لڑکی؟ بد بخت یا نیک بخت؟ روزی کیا ہوگی؟ عمر کتنی ہوگی؟ چنا نچے ساری متعلق کیا کھوں؟ لڑکا یا لڑکی؟ بد بخت یا نیک بخت؟ روزی کیا ہوگی؟ عمر کتنی ہوگی؟ چنا نچے ساری متعلق سے اس کے بیٹ میں ہوتا ہے۔ (بناری)

﴿120﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكُ: إِنَّ عِظْمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظْم الْبَلاءِ، وَإِنَّ اللهُ إِذَا أَحَبُ قَوْمًا ابْتَلاهُمْ، فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ.

رواه الترمذي وقال:هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في الصبر على البلاء مرقم: ٢٣٩٦

حضرت انس ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے ارشادفر مایا: جتنی آز ماکش سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو ان کو آز ماکش میں ڈالتے ہیں۔ پھر جو اس آز ماکش پر راضی رہا اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوجاتے ہیں اور جونا راض ہوا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوجاتے ہیں۔ (ترزی)

﴿121﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي مُلَّئِكُ قَالَتْ: سَالَتُ رَسُولَ اللهِ مُلْئِكُ عَنِ السَّلَاعُونِ فَاخْبَرَ نِى اللهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يُشَاءُ، وَاَنَّ اللهُ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ، لَلسَّ مِنْ اَحْدِ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُتُ فِى بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ اللهُ لَا يُصِيْبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ شَهِيْدٍ. وَهِ البخاري، كتاب احاديث الانبياء رفم: ٣٤٧٤

حفرت عائشرضی الله عنها جو که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی اہلیه محتر مد ہیں فر ماتی ہیں کہ میں سند مسلم نے مسلم نے دسول الله علیه وسلم نے دسول الله علیہ وسلم نے دسول الله علیه وسلم نے دسول الله علیہ وسلم نے دسول الله وسلم نے دسول الله علیہ وسلم نے دسول الله علیہ وسلم نے دسول الله وسلم نے دسول نے دسول الله وسلم نے دسول ن

خَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِيْنَ فَهَا لاَمَنِيْ عَلَى شَيْءٍ قَطُّ اتِيَ فِيْهِ عَلَى يَدَى فَإِنْ لاَمَنِيْ لَا يُمْ مِنْ اَهْلِهِ قَالَ: دَعُوْهُ فَإِنَّهُ لَوْ قُضِيَ شَيْءٌ كَانَ. مصابيح السنة للبغوي وعده من الحسان ٤/٤ه

حضرت انس فی دوایت کرتے ہیں کہ میں نے آٹھ سال کی عربی نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شروع کی اور دس سال تک خدمت کی (اس عرصہ ش) جب بھی میرے ہاتھ ہے کوئی نقصان ہوا تو آپ نے جھے بھی اس پر طلامت نہیں فر مائی۔ اگر آپ کے گھر والوں میں سے مجھی کسی نے پچھے کہا بھی تو آپ نے فرمادیا: رہنے دو ( کچھ نہ کہو) کیونکہ اگر کسی نقصان کا ہونا مقد رہوتا ہے تو وہ ہوکر رہتا ہے۔

(معانج النہ)

﴿123﴾ عَنْ جَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، حَتَى الْعَجْزُوَ الْكَيْسُ. (واه مسلم، باب كل شيء بقدر مرقم: ٦٧٥

حضرت عبدالله بن عمر رمنی الله عنهما ہے روایت ہے که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے یہاں تک کہ (انسان کا) تا مجھاور تا کارہ ہوتا، ہوشیار اور قابل موتا بھی تقدیر بی سے ہے۔ ﴿124﴾ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُلُهُ: الْمُؤْمِنُ الْقَوِئُ حَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللهِ مَنْ الْمُؤْمِنِ الصَّعِيْفِ، وَفِيْ كُلِّ حَيْرٌ، إِحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الصَّعِيْفِ، وَفِيْ كُلِّ حَيْرٌ، إِحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْبُ اللهُ اللهُ عَلَى كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهُ عَجِزْ، وَإِنْ اَصَابَكَ شَيْعً فَلا تَقُلْ: قَدَرُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. وواه مسلم باب الإيمان بالغار ....، وتم عَمَلَ الشَّيْطَانِ. وواه مسلم باب الإيمان بالغار ....، وتم عَمَلَ الشَّيْطَانِ.

حضرت ابو ہریرہ دی جھنے ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: طاقتورمو من میں محلائی ہے۔ (یاد کمزورمو من سے بہتر اور اللہ تعالی کو زیادہ محبوب ہے اور بول ہرمو من میں بھلائی ہے۔ (یاد رکھو) جو چیزتم کو نفع دے اس کی حرص کرواور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مدد طلب کیا کرواور ہمت نہ ہارواور اگر تہمیں کوئی نقصان بہنچ جائے تو بہنہ کہوا کر میں ایسا کر لیتا تو ایسا اور ایسا ہوجاتا البتہ یہ کہوکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یونمی تھی اور انہوں نے جو جا ہا کیا، کیونکہ ''اگر' (کا لفظ) شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

فائدہ: انسان کا یوں کہنا'' اگر میں ایسا کرلیتا تو ایسا اور ایسا ہو جاتا'' اُس وقت منع ہے جب کہاس کا استعمال کی ایسے جملہ میں ہوجس کا مقصد تقدیر کے ساتھ مقابلہ ہواور اپنی تدبیر پر سے یقین پرہی اعتماد ہواور یہ تقدیر کوئی چرنہیں کیونکہ اس صورت میں شیطان کو تقدیر پر سے یقین ہنانے کا موقع مل جاتا ہے۔

(مظاہری)

﴿125﴾ عَنِ ابْسِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّئِظُ : اَلاَ وَإِنَّ الرُّوْحَ الْهَوْنَ فَعْنِ اللهُ وَالْحَالُوا اللهُ وَآجُعِلُوا فَيَ وَذَقَهَا، فَاتَّقُوا اللهُ وَآجُعِلُوا فِي وِذَقَهَا، فَاتَّقُوا اللهُ وَآجُعِلُوا فِي الطُّلَبِ وَلَايَحْمِلَنكُمْ إِسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ اَنْ تَطْلُبُوا بِمَعَاصِى اللهِ فَإِنَّهُ لَا يُلْرَكُ مَا عِنْذِ اللهِ فِي الطُّلَبِ وَلَايَحْمِلَنكُمْ إِسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ اَنْ تَطْلُبُوا بِمَعَاصِى اللهِ فَإِنَّهُ لَا يُلْرَكُ مَا عِنْذِ اللهِ إِلَّهُ بَطَاعَتِهِ.

(دموطرف من المعدیت) شرح السنة للبغوی ۱۹/۱ معنال المعنی: رجاله نفات وهومرسل حضرت ابن مسعود ظافیندے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جرسک (الطبیع:) نے (الله تعالی کے تھم ہے) میرے دل میں یہ بات ڈائی ہے کہ جب تک کوئی مخص ابنا (مقدر) رزق پورانہیں کر لیتا وہ ہر گر مرنہیں سکتا ،الہذا الله تعالی ہے ڈرتے رہوا وررزق عاصل کرنے میں صاف سخرے طریقے اختیار کرو، ایسانہ ہوکہ رزق کی تا خرتم کورزق کی تلاش

میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی پر آمادہ کردے، کیونکہ تمہارا رزق اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے اور جو چیز ان کے قبضہ میں ہووہ صرف ان کی فرما نبر داری ہی سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ (ثرح النة)

﴿126﴾ عَنْ عَوْفِ بْسِ مَسَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْـهُ أَنَّ النَّبِى اللَّهِ قَصَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ الْـمَقْضِى عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ: حَسْبِى اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، فَقَالَ النَّبِى اللهِ نَظَلَلَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَإِذَا عَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِى اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

رواه ابوداؤد، باب الرجل يحلف على حقه، رقم: ٣٦٢٧

حضرت وف بن ما لک و الله و الله و الله و الله علی الله و ا

## موت کے بعد پیش آنے والے حالات برایمان

## آياتِ قرآنيه

قَـالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَا يُهَا النَّاسُ اتَقُوا رَبَّكُمْ ؟ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىءٌ عَظِيْمٌ \_ يَوْمُ تَـرَوْنَهَـا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَـرَى وَمَا هُمْ بِسُكـرَى وَلكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدُ﴾ [الحج: ٢٠١]

الله تعالی کا ارشاد ہے: لوگو! اپ رب ہے ڈرو، یقینا قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا۔
جمل دن تم اس زلزلہ کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپ دودھ پیتے
نچ کو دہشت کی وجہ ہے بھول جا کیں گی اور تمام حالمہ عورتیں اپنا حمل گرادیں گی اورلوگ نشے کی
محالت میں دکھائی دیں مے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں مے، بلکہ اللہ تعالی کا عذاب ہے می
بہت بخت (جمل کی وجہ ہے وہ مہوش نظر آئیں گے)۔
(ع)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ يَسْنَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ۞ يُبْصُرُونَهُمْ ﴿ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْعَدِى

مِنْ عَذَابِ يَوْمِنِدٍ \* بِبَنِيْهِ ^ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيْهِ ^ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِي تُنُولِهِ ^ وَمَنْ فِي الْآرْضِ جَمِيْعًا لا ثُمَّ يُنْجِيْهِ ﴾ كَلاً ﴾ [المعارج: ١٠-١٥]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس دن یعنی قیامت کے دن کوئی دوست کی دوست کوئیں ہو جھے گا باوجود یکہ ایک دوسر ہے کو دکھادیئے جائیں گے ( یعنی ایک دوسر ہے کود کھے دہ ہوں گے ) اس روز مجرم اس بات کی تمنا کرے گا کہ عذاب سے چھوٹنے کے لئے اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، بھائی کو اور خاندان کوجن میں وہ رہتا تھا اور تمام اہل زمین کو اپنے فدیہ میں دے دے اور یہ فدیہ دے کر اسارة)

وَقَـالَ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنُ اللهُ غَافِلًا عَمًّا يَعْمَلُ الظَّلِمُونَ ﴿ إِنَّمَا يُؤَجِّرُهُمْ لِيَوْم تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ مَهُ طِعِيْنَ مُقَنِعِى رُءُ وْسِهِمْ لَايَوْتَدُ اِلَيْهِمْ طَوْفُهُمْ } وَٱقْتِدَتُهُمْ هَوَآ ءٌ ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو پچھ بی ظالم لوگ کررہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کو (فوری پکڑنہ کرنے کی وجہ ہے) بے خبر ہرگز نہ مجھو کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس دن تک کے لئے مہلت دے رکھی ہے جس دن ہیبت سے ان کی آئیھیں پھٹی کی پھٹی رہ جا کیں گی اور وہ حساب کی جگہ کی طرف سرا تھائے ہوئے دوڑے جارہے ہوں گے اور آٹھوں کی ایسی بلکی بندھے گی کہ آئیگیں اور ان کے دل بالکل بدحواس ہوں گے۔

(ابراہیم)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ﴾ الْحَقُّ ٤ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۞ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولَئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُو آ اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِالْلِنَا يَظْلِمُوْنَ ﴾ [الاعراف:١٨٨]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس دن اعمال کا وزن ایک حقیقت ہے۔ پھر جس مخف کا پلہ بھاری ہوگا تو دہی لوگ ہو نگے بھاری ہوگا تو دہی لوگ ہو نگے جنبوں نے اپنا نقصان کیا اس لئے کہ وہ ہماری آنتوں کا انکار کرتے تھے۔ (اعراف)

وَهَالَ تَمَالَى: ﴿ جَنَّتُ عَلَن يُدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَمِنْ ذَهَبٍ وَلُوْلُوا عَلَم وَلَوْلُوا عَلَمُ الْحَوْنَ ط إِنَّ رَبُّنَا لَعَفُورٌ وَلِيَاسُهُمْ فِيْهَا حَيْدًا الْحَوْنَ ط إِنَّ رَبُّنَا لَعَفُورٌ

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اچھ عمل کرنے والوں کے لئے) جنت میں ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں سے جس میں وہ لوگ داخل ہوں سے اور ان کوسونے کے کنگن اور موتی پہتائے ہا کی سے اور ان کالباس ریشم کا ہوگا اور وہ ان باغوں میں داخل ہو کر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کالا کھ لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے ہمیشہ کے لئے ہر شم کا رنج وغم دور کیا۔ بیشک ہمارے رب بڑے بخشنے والے اور بڑے قدر دان ہیں جنہوں نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے مقام میں داخل کیا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ (فاطر)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي مَقَامِ آمِيْنِ ۗ فِي جَنَّتِ وَّعُيُوْنِ ۞ يَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ مُتَقَلِيْنَ ۗ كَذَلِكَ نُفُ وَزَوَّجْنَهُمْ بِحُوْدٍ عِيْنٍ ۞ يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ امِنِيْنَ ۞ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتُ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُوْلَى ۚ وَوَقَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۞ فَصْلاً مِنْ رُبِّكَ طَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾ [الدحان: ١ ٥٧٥]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیشک الله تعالیٰ ہے ڈرنے والے پُرامن مقام میں ہو تھے لیعنی باغوں اور نہروں میں ۔ وہ لوگ باریک اور موٹاریٹم پہنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹے ہوں گے۔ بیسب با تیں اس طرح ہوں گی۔ اور ہم ان کا نکاح، گوری اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے کردیں گے۔ وہاں اطمینان سے ہرتم کے میوے منگوار ہے ہوں گے۔ وہاں اولینان سے ہرتم کے میوے منگوار ہے ہوں گے۔ وہاں اولیت تعالیٰ ان اسموت کا ذا نقد بھی نہ چکھیں گے۔ اور الله تعالیٰ ان ڈرنے والوں کو دوز خ کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے، بیسب پچھان کو آپ کے رب کے فعل دونان کو آپ کے رب کے فعل دونان کا میانی ہی ہے۔ (دخان)

وَقَـالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الْآبُوَادَ يَشُرَبُوْنَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزاَجُهَا كَافُوْرًا ﴿ عَيْنًا يُشْوَبُ بِهَا عِبَـادُ اللهِ يُفَـجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ﴿ يُوقُوْنَ بِالشَّلْوِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ هَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا ۞ وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلَى حَبِّهِ مِسْكِيْنًا وَيَتِيْمًا وَّاسِيْرًا ۞ إِنَّمَا تُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُويْذُ مِنْكُمْ جَزآءً وَلَا شُكُورًا ۞ إِنَّا نَعَافَ مِنْ وَتِبَا يَوْمًا عَبُومًا قَمْطُرِيْرًا ﴿ فَوَقَهُمُ اللهُ شَرَدْلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوْرًا ۗ وَجَرَاهُمُ بِمَا صَبَرُوا جَنَةً وَجَرِيْرًا مُتَكِيْنَ فِيهَا عَلَى الْارَآئِكِ لَا يَرَوُنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا وَمُهْرِيْرًا ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِالْنِيَةِ وَمُهْرِيْرًا ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِالْنِيَةِ مِنْ فِضَةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ۗ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِالْنِيَةِ مِنْ فِضَةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ۗ وَيُطَوفُ عَلَيْهِمْ بِالْنِيةِ مِنْ فِضَةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ۗ وَيُطُوفُ عَلَيْهِمْ فِلْ فَيْهَا تُسْمَى سَلْسَبِيلًا ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلِينَا فِيهَا كَانَ مَرَاجُهَا وَمُلْوَقُ عَلَيْهِمْ وَلِينَا فِيهَا تُسْمَى سَلْسَبِيلًا ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلِينَا فِيهَا كُانَ مُرَاجُهُمْ وَالْمَا كَانَ مِزَاجُهَا وَمُلْكُا كَبِيرًا ﴿ عَلِينَا فِيهَا تُسْمَى سَلْسَبِيلًا ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلِلْهَا مُنْفُورًا ﴾ وَإِذَا رَايُتَ فَمُ رَايُتَ فَمُ مَنَا إِلَهُ عَلَيْهِمْ وَالْمَالِ مَا مُلْكُا كُولُوا مَنْوَالًا وَالْمَالِولَ مِنْ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِقُولُ اللّهُ وَمُلَالًا كَانَ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُولًا مَنْفُورًا وَاللّهُ مَا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿ عَلِيهُمْ فِيَابُ سُنْدُسِ خُطُرٌ وَاللّهُ وَلَا مَا عَلَيْهُمْ وَلَا مَا طُهُورًا ﴾ وَاللّهُ مُنَالِكُمْ وَلَا اللّهُ مُنْ وَلِي اللّهُ وَلَالَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ مُولًا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مَا لَا لَا عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ ا

الله تعالیٰ کا ارشا د ہے: بیشک نیک لوگ ایسے پیالوں میں شراب پئیں مے جس میں کافور ملاہوا ہوگا۔وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پیس مے اور اس چشمہ کو وہ خاص بندے جہاں چاہیں محے بہا کر لے جا کیں گے۔ بیدہ الوگ ہیں جو ضروری اعمال کوخلوص ے بورا کرتے بین اور وہ ایسے ون سے ڈرتے ہیں جس کی تن کا اثر کم وبیش بر کسی بر ہوگا اور وہ الله تعالی کی محبت میں ،غریب بیتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم توتم کو محض الله تعالی کی رضا مندی کے لئے کھانا کھلاتے ہیں۔ ہمتم سے نہ کسی بدلے کے خواہش مند میں اور نہ' شکریہ' کے، اور ہم اینے رب سے اس دن کا خوف کرتے میں جودن نہایت تکخ اور نہایت سخت ہوگا۔ تو اللہ تعالٰی ان کو اس اطاعت او را خلاص کی برکت سے اس دن کی تختی ہے بچالیں کے اوران کو تازگی او رخوشی عطافر ماکیں کے اور ان لوگوں کو ان کی وین میں پچنگی کے بدّ لے میں جنت اوررکیٹمی لباس عطا فر ہا ئیں گے۔ وہ وہاں اس حالت میں ہوں گے کہ جنت میں تخت پر تکیے لگائے بیٹھے ہول کے اور جنت میں ندد حوب کی تیش یا کیں مے اور نہ تخت سردگ (بلک فرحت بخش معتدل موسم ہوگا) اور جنت کے درختوں کے سائے ان لوگوں پر جھکے ہوئے موں مے اوران کے کھل ان کے اختیار میں کردیئے جائیں مے لینی ہروقت بلامشقت کھل لے سكيس محاوران يرياندي كرتن اور شف كريالون كا دَور چل ربابوكا اور شف بحي جاندى کے ہوں مے یعنی صاف شفاف ہوں مے جن کو بحرنے والوں نے مناسب انداز سے بحرا ہوگا اور

ان کو و ہاں ایسی شراب بھی بلائی جائے گی جس میں خشک ادرک کی ملاوٹ ہوگی جس کے چشمے کا نام بنت میں سکسنیل مشہور ہوگا اور ان کے پاس میہ چیزیں لے کرا پیلے لائے آنا جانا کریں گے جو ہمین اور جن میں رہیں گے۔ اور وہ لائے اس قدر حسین ہوں گے کہتم ان کو بھرے ہوئے موتی سمجھو گے اور جب تم وہاں دیکھو گے ور بہت بڑی سلطنت دیکھو گے۔ اور ان ابل جنت پر سبز رنگ کے باریک اور موٹے رہٹم کے لباس ہوں گے اور ان کو جاندی کے کتان پہنا نے جائیں گے۔ اہل جنت سے کہا بہنا نے جائیں گے۔ اہل جنت سے کہا جائے گا کہ یہ سبنعتیں تمہارے نیک اعمال کا صلہ ہیں اور تمہاری محنت وکوشش مقبول ہوئی۔ جائے گا کہ یہ سبنعتیں تمہارے نیک اعمال کا صلہ ہیں اور تمہاری محنت وکوشش مقبول ہوئی۔

وَقَالَ تَعَالَى:﴿ وَأَصْحُبُ الْيَعِيْنِ لا مَا أَصْحُبُ الْيَمِيْنِ۞ فِيْ سِدْرٍ مَّخْصُوْدٍ۞ وَطَلْحِ مُنْضُوْدٍ۞ وَظِلَ مُّمُدُوْدٍ۞ وَمَآءِ مُسْكُوْبٍ۞ وَفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ۞ لَا مَقْطُوْعَةٍ وَلَا مَمُنُوْعَةٍ ۞ وَفُرُسٍ مَّرْفُوْعَةٍ ۞ إِنَّا اَنْشَانِهُنَّ إِنْشَآءٌ۞ فَجَعَلْنَهُنَّ اَبْكَارُا۞ عُرُبًا آثَرَابًا ۞ لِأَصْحُبِ الْيَمِيْنِ۞ ثُلَّةٌ مِنَ الْاَوْلِيْنَ۞ وَثُلَّةٌ مِنَ الْاَحِرِيْنَ﴾

[الراقعة:٢٧\_٠٤]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور داہنے والے، کیا بی ایتھے ہیں داہنے والے (مرادوہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کے لئے جنت کا فیصلہ ہوگا) وہ لوگ ایسے باغات میں ہوں گے درختوں میں تہ بہتہ کیا تھے ہوں گے اور بہتا ہوا پانی ہوگا اور کھڑت سے کیلے لئے ہوں گے اور بہتا ہوا پانی ہوگا اور کھڑت سے میوے ہوں گے جن کی نہ بھی فصل ختم ہوگی اور نہ ان کے کھانے میں کوئی روک ٹوک ہوگی اور ان میں باغوں میں اور نے جھونے ہوں گے۔ہم نے وہاں کی عورتوں کو خاص طور پر بتایا ہے کہ وہ باغوں میں اور نے بی خاوندوں کی محبوب اور اہل جنت کی ہم عمر ہوں گی۔ یہ سب نعتیں داہنے ہوگی اور ان کی ایک بڑی جماعت تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور ایک بڑی جماعت ہو پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور ایک بڑی جماعت ہو پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور ایک بڑی جماعت ہو پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور ایک بڑی

فاندہ: پہلے لوگوں ہے مراد پچیلی اُمتوں کے لوگ اور پچیلے لوگوں ہے مراد إس امت

میان القرآن)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَشْتَهِى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدْعُوْنَ وَنُولاً مِّنْ غَفُوْدٍ رُحِيْمٍ ﴾

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور جنت میں تمہارے لئے ہروہ چیز موجود ہوگی جس کوتمہارا دل چاہے گا اور جوتم وہاں مانگو گے، ملے گا۔ یہ سب کچھاس ذات کی طرف سے بطور مہمانی کے ہوگا جر بہت بخشنے والے نہایت مہریان ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک سرکشوں کے لئے بہت ہی براٹھ کا نہ ہے یعنی دوز ن جس میں وہ گرینگے۔وہ کیسی بری جگہ ہے۔ یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ (موجود) ہے، یہ لوگ اس کو چھیں اوراس کے علاوہ اور بھی اس قتم کی مختلف ناگوار چیزیں ہیں (اُس کو بھی چکھیں)۔ (ص)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنْطَلِقُوْ آ إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُوْنَ ۞ إِنْطَلِقُوْ آ اِلَى ظِلِّ ذِى ثَلَثِ شُعَبٍ ۞ لَا ظَلِيْلٍ وَلَا يُغْنِى مِنَ اللَّهَبِ۞ إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ۞ كَانَّهُ جِمَلَاتٌ صُفْرٌ ﴾

اللہ تعالی دوز نیوں سے فرمائیں مے چلواس عذاب کی طرف جس کوتم جھٹلاتے تھے۔ تم دھوئیں کے ایسے سائے کی طرف چلو جو بلند ہوکر پھٹ کر تین حصوں میں ہوجائے گا جس میں نہ سایہ ہودہ آگ ایسے انگارے برسائے گی جیسے بڑے کل، گویا کہ دوہ کا لے اون ہوں گے اور جب کے دوہ کا لے اون ہوں گے اور جب میں ہے آگر کریں مے تواون کے مثل معلوم ہوں گے۔

(مرسات)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ﴿ ذَٰلِكَ يُحَوِّثُ الثَّهِ مِبَادَةُ \* يَعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ﴾ [الزمر: ٦٦]

الله تعالی کاارشادہ: ان دوز خیوں کوآگ او پر سے بھی گھیرے میں لئے ہوئے ہوگ اور

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ عَلَمَا مُ الْآثِيْمِ كَالْمُهُلِ يَغْلِى فِي الْبُطُونِ ٥ كَفَلَى الْحَمِيْمِ خُدُوهُ فَاعْتِلُوهُ إلى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ٥ ثُمَّ صُبُوا فَوْق رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ٥ ذُق عَ إِنَّك آنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ٥ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴾ وَلَدَحَان ٢٤ ـ ٥ وَالدَحَان ٢٤ ـ ٥ وَا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیشک دوزخ میں بڑے گناہ گاروں کے لئے زَقُوم کا درخت خوراک ہے اور دہ صورت میں کالے تیل کی گہشٹ کی طرح ہوگا جو پیٹ میں ایسا جوش مارے گا جیسے کھولٹا ہوا گرم پانی اور فرشتوں کو تھم ہوگا کہ اس بحرم کو پکڑ واور تھسٹتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بچ دکھیل دواوراس کے سر پر تکلیف دینے والا گرم پانی جھوڑ دو (اور شنخرکرتے ہوئے کہا جائے گا کہ ) کے چکھ لے۔ تو بڑا باعزت و ممکزم ہے (یعنی تو و نیا میں بڑا عزت والا سمجھا جا تا تھا اس لئے میرے حکموں پر چلنے میں شرم محسوس کرتا تھا ، اب یہ تیری تعظیم ہور ہی ہے ) اور یہ تمام وہی چیزیں میں جس میں تم شک کر کے انکار کردیتے تھے۔

(دفان)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿مِنْ وُرَآئِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ۞ يُسَجَرُّعُهُ وَلَا يَكَاهُ يُسِيْغُهُ وَيَأْتِيْهِ الْمَوْثُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍ ﴿ وَمِنْ وُرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ﴾ [ابرامبم:١٧٠١]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اور سر مشخص) اب اس کے آگے ووز خ ہے اوراس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا جس کو (سخت پیاس کی وجہ ہے ) گھونٹ کر کے پیٹے گا (لیکن مخت گرم ہونے کی وجہ ہے ) گھونٹ کر کے پیٹے گا (لیکن مخت گرم ہونے کی وجہ ہے ) آسانی کے ساتھ طق سے نیچ ندا تار سکے گا اوراس کو ہر طرف سے موت آتی معلوم ہوگی اوروہ کی طرح مرے گانیں (بلکہ ای طرح سسکتار ہے گا) اوراس عذاب کے علاوہ اور بھی خت عذاب ہوتار ہے گا۔

## احاديث نبويه

﴿127﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ اَبُوْبَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ : يَا رَسُولَ اللهُ قَدْ شِبْتَ قَالَ: شَيَّبَنِيٰ هُوُدٌ والْوَاقِعَةُ وَالْمُواسِلَاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُورَرَثِ. رواه النواقعة، رفع: ٢٩ حديث خريد مات وسي سورة الواقعة، رفع: ٢٩ عدد عرض غريد مات وسيسورة الواقعة، رفع: ٢٩ عدد

فائدہ: بوڑھاس کے کردیا کہ ان سورتوں میں قیامت اور آخرت اور بجرموں پراللہ تعالی کے عذاب کا بڑا ہولناک بیان ہے۔

﴿128﴾ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرِ الْعَدَوِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا عُتَبَةُ بْنُ عَزُوانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَحَدِهُ اللهُ عَنْهُ، فَلَحَدِهِ وَوَلَّتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصُرْمٍ، وَ وَلَّتُ حَدًّاءَ، وَلَهُ يَتْقَ بِنُهَا إِلَى صَبَابَةً كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ يَتَصَابُهَا صَاحِبُهَا، وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إلى دَارٍ لاَزَوَالَ لَهَا، فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَصْرِتِكُمْ ، فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفَة جَهِنَّمَ فَيَهُ وَى فِيهُا سَبْعِيْنَ عَامًا، لَا يُدُوكُ لَهَا قَعْرًا ، وَوَاللهِ لَتُمْلَانَ ، اَقَعَجِئْتُمْ ؟ وَلَقَلَا جَهَنَّمَ فَيَهُ وَى فِيهُا سَبْعِيْنَ عَلَمْ اللهُ اللهُ

حضرت فالدبن عمير عدوى فظفه روايت كرتے بيل كه حضرت عتب بن غزوان فظفه خ

۔ ختم ہونے کا اعلان کر دیا اور پینے بھیر کرتیزی سے جار ہی ہے اور دنیا میں سے تھوڑ اسا حصہ ماتی رہ الله جديدا كدبرتن ميں پينے كى چيزتموزى كى ره جاتى باورآ دى اسے جوس ليتا ہے تم دنيا سے منقل ہوکر ایسے گھر کی طرف جاؤ کے جو مجھی ختم مہیں ہوگا اس لئے جوسب سے اچھی چز (نیک المال) تمہارے یا سے اے کے کرتم اس گھر کی طرف جاؤ۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم کے ئنارے ہے ایک بقر بچینکا جائے گا جوستر سال تک جہنم میں گرتارے گالیکن بھر بھی گہرائی تک نہیں پہنچ کے گا۔اللہ تعالیٰ کی تسم بے ہنم بھی ایک دن انسانوں سے بھر جائے گی ، کیا تمہیں اس بات ر حیرت ہے؟ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کے دوپُوں کے درمیان جالیس . سال کا فاصلہ ہے لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جنتیوں کے جموم کی وجہ سے اتنا چوڑ ادرواز ہ بھی بھرا ہوا ہوگا۔ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ رسول اللہ علی کے ساتھ ہم سات آ دی تھے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ ہمیں کھانے کوصرف درخت کے بیتے ملتے تھے جنہیں مسلسل کھانے کی وجہ سے ہارے جڑے زخمی ہو گئے تھے۔ مجھے ایک جا درال گئ تو میں نے اس کے دو مکڑے کئے آ و ھے کی میں نے لئی بنالی اور آ دھے کی سعد بن مالک نے لئی بنالی۔ آج ہم میں سے ہرا یک کی نہ کی شہر کا گور زبنا ہوا ہے۔ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حیا ہتا ہوں کہ میں اپنی نگاہ میں تو بڑا بنوں اور الله تعالى كى نكاه ميس جيونا مول \_ نبوت كاطريقة ختم موتا جار باب اوراس كى جكه باوشامت ف كى ب- ہمارے بعدتم دوس كورزوں كا تجربه كرلوكے۔ (سلم)

﴿129﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا آنَهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهُ ظَلِيْكُ كَلَمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهُ طَلِيْكُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ مَلَئِكُمْ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ مَلَئِكُمْ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَآتَا كُمْ مَاتُوعَدُونَ عَدَامُؤَجُلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَا حِقُونَ، اللّهُمَّ! اغْفِرْ مُؤْمِنِيْنَ، وَآتَا كُمْ مَاتُوعَدُونَ عَدَامُؤَجُلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَا حِقُونَ، اللّهُمَّ! اغْفِرْ لَا عَلَيْمُ الْعَبُورِ ... روه مسلم ما بقال عند دحول القبور ... روه : ٢٢٥٥

حفرت عائشرض الله عنها روايت كرتى بين كه جب بهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كى مير من بال بارى موتى الله عنها روايت كرتى بين كه جب بهى رسول الله على الله عليه وسلم كى مير من بال بارى موتى اور رات كوتشريف لات تو آپ علي الله ما منافع من من مين الله منافع مناف

لِأَهْلِ بَقِيْعِ الْغُوْقَدِ قرجمه: المصلمان بستى والو! السلام لليم بتم يروه كل آ مى جس مين تهيس مرنے كى خبر دى كئى تقى اور انشاء الله بهم بھى تم سے طنے والے ميں۔ اسے الله! بقيع والوں كى مغفرت فر ماد يجئے۔

﴿130﴾ عَنْ مُسْتَوْرِدِ بُسِ شَدَّادٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ : وَ اللهِ مَا الدُّنْيَا فِى الْآخِرَةِ إِلَّا مِشْلُ مَا يَجْعَلُ آخَدُ كُمْ اِصْبَعَهُ هَذِهِ فِى الْنِمَ، فَلْيَنْظُرُ آحَدُكُمْ بِمَ تَرْجِعُ؟

حضرت مستورد بن شداد رہ اللہ علیہ اللہ علیہ کے ارشاد فرمایا: اللہ تعلیہ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی کی متم دنیا کی مثال آخرت کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں دُنا کی مثال آخرت کے مقابلہ میں بائی کی کتنی مقدار انگلی پر لگی ہوئی ہے یعنی جس طرح انگلی پر لگا ہوا پانی دریا کے مقابلہ میں بہت تھوڑ کی ہے۔ دریا کے مقابلہ میں بہت تھوڑ کی ہے۔ دریا کے مقابلہ میں بہت تھوڑ کی ہے۔ (مسلم)

﴿131﴾ عَنْ شَدًادِ بْنِ أَوْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَٰلَئِكِ ۚ قَالَ: الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ.

رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن بهاب حديث الكيس من دان نفسه.....، وقم: ٢٤٥٩

حضرت شدادین آوس فظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: مجھدار آدی وہ ہے جواپی نفس کا محالہ کرتار ہے اور موت کے بعد کے لئے عمل کرے۔ اور تا مجھآدی وہ ہے جونفس کی خواہشوں پر چلے اور اللہ تعالی سے امیدیں رکھے (کہ اللہ تعالی بڑے معاف فرمانے والے جیں)۔

﴿132﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِى النَّكِ عَاشِرَ عَشْرَةٍ فَقَامَ رَجُلُ مِنَ الْآنْـصَـارِ فَـقَـالَ: يَـا نَبِى اللهِ! مَنْ اَكْيَسُ النَّاسِ، وَاَحْزَمُ النَّاسِ؟قَالَ: اَكْفَرُهُمْ ذِكْرًا لِـلْـمَـوْتِ، وَاَكْثَرُهُمْ اِسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُوْلِ الْمَوْتِ، اُولَئِك هُمُ الْآكْيَاسُ، ذَهَبُوا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْآخِرَةِ.

رواه ابن ماجه با ختصار، رواه الطبراني في الصغير واسناده حسن منجمع الزوائد. ٩٦/١،٥٥

حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہاروایت کرتے ہیں کہ میں دس آ دمیوں کی ایک جماعت کے ساتھ حاضر ہوا۔انصار میں سے ایک صاحب نے کھڑ ہے ہو کرعرض کیا: اللہ کے نی !لوگوں میں سے زیادہ بمحصداراور مختاط آ دمی کون ہے؟ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو شخص سب نے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہواور موت کے آنے سے پہلے سب سے زیادہ موت کی تیار ک کرنے والا ہوا ور موت کے آنے سے پہلے سب سے زیادہ موت کی تیار ک کرنے والا ہوا کریں ) وہی مجھدار ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی شرافت کرنے والا ہوا کریا۔ (طبرانی بمحمدار ہیں۔ کہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت حاصل کرلی۔

﴿ 133﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَطَّ النَبِى النَّائِ حَطَّا مُرَبَّعًا، وَحَطَّ حَطَّا فِى الْوَسَطِ عِنْ جَانِيهِ الَّذِى فِى الْوَسَطِ، فَقَالُ: هَذَا الَّذِى أَخُطَطُ الْعَنْ اللَّذِى هُوَ خَارِجٌ الْوَسَطِ، فَقَالُ: هَذَا اللَّهِ عَلَى الْعَرْاصُ، فَإِنْ أَخْطَاهُ هَلَا اللَّهِ عَلَى الْمَلُ وَطِنْهُ هَذَا اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ هَذَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْ الْمُعْلِى الْعَلَى الْمُ الْعُلِمُ عَلَى الْمُ الْمُ الْعُلِمُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُلِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُلِلْ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ الْمُعْلِمُ الْعَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

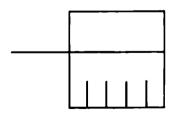

اس کے بعد نی کر یم علی نے ارشاد فر مایا: بید در میانی لکیرتو آدمی ہاور جو (فرقع لکیر)
اس کو چاروں طرف سے گھیر رہی ہیں دواس کی موت ہے کہ آدمی اس نے نکل ہی نہیں سکتا، اور جو ثلی کئیر باہر نکل رہی ہے دواس کی امیدی ہیں کہ دواس کی زندگی ہے بھی آگے ہیں اور بیچھوٹی چھوٹی لکیر باہر نکل رہی ہے اگر ایک ہے نی جائے تو کئیر ایک آفت ہے اگر ایک ہے نی جائے تو کوئی دوسری آفت آ پکڑتی ہے۔ (بناری) دوسری پکڑ لیتی ہے اوراگر اس سے جان جھوٹ جائے تو کوئی دوسری آفت آ پکڑتی ہے۔ (بناری)

﴿134﴾ عَنْ مَسْحُمُوْدِ بْنِ لَبِيْدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مَلَئِكُمْ قَالَ : اثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ الْمَوْثُ، وَالْمَوْثُ خَيْرٌ مِنَ الْفِتْنَةِ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، وَقِلَّةُ الْمَالِ اَقَلُّ لِلْحِسَابِ.

رواه احمد با سنادين ورجال احدهما رجال الصحيح، مجمع الزوائد، ١٠٦٥ع

حفرت محمود بن لبید رہ اللہ اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایک ہیں جن کو استے ہیں کہ دو چیزیں ایک ہیں جن کو آدی بیند نہیں کرتا۔ (پہلی چیز) موت ہے حالا نکہ موت اس کے لئے فتنہ ہے بہتر ہے بعنی مرنے کی وجہ ہے آدی دین کو نقصان پہنچانے والے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور (دوسری چیز) مال کا کم ہونا جس کو آ دی بیند نہیں کرتا حالا نکہ مال کی کی آخرت کے حساب کو بہت کم کرنے والی ہے۔

(منداحہ مجمع الزوائد)

حضرت ابوسلمہ فظی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے میں کہ میں سلے کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکو کی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، (اور اس حال میں ملے کہ) مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور حساب و کتاب پر ایمان لایا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

جنت میں داخل ہوگا۔

﴿136﴾ عَنْ أُمَّ الدُّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ لِآبِى الدُّرْدَاءِ: اَلاَ تَبْتَغِى لِأَضْيَافِكَ مَا يَبْتَغِى الرِّجَالُ لِأَضْيَافِهِمْ فَقَالَ: إِنَّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: إِنَّ اَمَامَكُمْ عَفَيَةً كُوُّوْدًا لَا يُجَاوِزُهَا الْمُنْقِلُونَ فَأُحِبُ اَنْ آتَخَفَّفَ لِيَلْكَ الْمَقَيَةِ.

رواه البيهقي في شعب الايمان٧/٢٠

حضرت ام دردا ورضی الله عنها فر ماتی ہیں کہ میں نے ابو دردا و رہ اور اس کی کہ آپ اورلوگوں کی طرح اپنے مہمانوں کی مہمان نو ازی کرنے کے لئے مال کیوں نہیں کراتے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ علی کے کوارشا دفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے سامنے ایک مشکل گھاٹی ہے اس پرزیاد وبو جھوالے آسانی سے نہ گذر تھیں گے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس گھاٹی ہے گذرنے کے لئے ہاکا پھلکار ہوں۔

﴿137﴾ عَنْ هَانِيْ مَوْلَى عُنْمَانَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عُنْمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكَىٰ خَنْى يَبُلُ لِخِينَهُ ، فَقِبْلَ لَهُ تُذْكُرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَا تَبْكِىٰ وَتَبْكِىٰ مِنْ هَلَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ مُنْكَبِّ قَالَ: إِنَّ الْحَبْرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَهُ مَنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَهُ مَنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُ مِنْهُ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْكَبِّ : مَارَأَيْتُ مَنْظُرًا قَطُّ إِلَّا وَالْفَيْرُ الْفَيْمُ مِنْهُ .

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في فظاعة القبر..... برقم: ٣٣٠٨

حضرت عثمان وظی نے آزاد کردہ غلام حضرت ہائی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان وظی ہو ہے ہیں کہ حضرت ہائی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان وظی جب کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے تو بہت روتے یہاں تک کہ آنسوؤں ہے اپنی داڑھی کور کردیتے۔ ان سے عرض کیا گیا (یہ کیا بات ہے) کہ آ ب جنت و دوز خ کے تذکرہ پر نہیں روتے اور قبر کود کھے کراس قدرروتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ عقب نے ارشاد فرمایا: قبر آخرت کی منزلوں میں ہے پہلی منزل ہے، اگر بندہ اس سے نجات پاگیا تو آ مے کی منزلیس اس سے زیادہ اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس منزل سے نجات نہ پاسکا تو بعد کی منزلیس اس سے زیادہ خونا کے نہیں دیکھا۔

زیادہ خونا کے نہیں دیکھا۔

(تندی)

﴿138﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْسِ عَفَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ طَلَطْ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمُعَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ الْحَالَةِ اللَّهِ عَلَيْهُ الْآنَ يُسْاَلُ. الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اِسْتَغْفِرُوْا لِاَجِيْكُمْ وَاسْاَلُوا لَهُ بِا لَتَّفْبِيْتِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْاَلُ.

رواه ابوداؤد، باب الإستغفار عندالقبر.....رقم: ٣٢٢١

حضرت عثمان بن عفان طبی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہو جاتے تو قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور ارشاد فرماتے کہ اپنے بھائی کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرو،اوریہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس کو (سوالات کے جوابات میں) عابت قدم رکھیں کیونکہ اس وقت اس سے بوچھ کچھ ہور ہی ہے۔

عابت قدم رکھیں کیونکہ اس وقت اس سے بوچھ کچھ ہور ہی ہے۔

﴿139﴾ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مُصَلَّاهُ فَرَآى نَاسًا كَانَّهُمْ يَكْتَشِرُونَ قَالَ: اَمَا اِنَّكُمْ لَوْ اَكْتَرْتُمْ ذِكْرَ هَاذِم اللَّذَّاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا اَرَى الْمَوْتِ فَأَكْثِرُوا مِنْ ذِكُر هَاذِم اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ فَيَقُولُ: آنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ، وَانَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَانَا بَيْتُ التُّرَابِ وَانَا بَيْتُ الدُّوْدِ، فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَـالَ لَهُ الْقَبْرُ: مَرْحَبًا وَأَهْلاً، أَمَّا أَنْ كُنْتَ لَآحَبُ مَنْ يَمْشِيْ عَلَى ظَهْرَى إِلَى قَاذْ وُلِيَتُك الْيَـوْمَ وَصِـرْتَ اِلَـيَّ فَسَتَـرَى صَـنِيْعِيْ بِكَ،قَالَ: فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدُّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ اِلْي الْبَجَنَّةِ، وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أُوالْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لَا مَرْحَبًا وَلَا اَهْلا أَمَّا أَنْ كُنْتَ لْآبُغُضَ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِى إِلَى قَاذْ وُلِيَّتُك الْيَوْمَ وَ صِرْتَ إِلَى فَسَتَرَى صَنِيْعِي بك، قَالَ: لَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَلْتَقِيَ عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفَ أَصْلَاعُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ بأَصَابِعِهِ فَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِي جَوْفِ بَعْض قَالَ: وَيُقْيَصُ اللهُ لَهُ سَبْعِيْنَ تِنِيْنًا لُوْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخ فِي الْأَرْضِ مَا ٱلْبَعَتُ شَيْسًا مَا بَقِيَتِ الْدُنْيَاء فَيَنْهَسْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ حَتَّى يُفْضَى به إلَى الْـجِـنُــابِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ ؛ إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ،أوْ حُفْرَةً مِنْ **حُفَر النَّا**و . رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غرب، باب حديث اكتروا ذكر هاذم اللدات رفع: - ٢٤٦ حضرت ابوسعید های فرماتے میں کہ ایک مرتبہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے معجد میں تشریف لائے تو آپ سلی الله علیہ وسلم نے ویکھا کہ بعض لوگوں کے دانت ہنسی کی وجہ ے کھل رہے تھے۔رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگرتم لذتوں کے تو زنے والی چز موت کو کشرت سے یاد کیا کروتو تمباری بیرحالت نه بوجویس دیچر با بون، لبذالذتی ختم کرنے والى چيزموت كوكثرت سے يادكيا كروكيونكه قبر بركوئى دن ايبانبيں گذرتا جس ميں وه بيآ واز ندديق ہوکہ میں بردیس کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مؤمن بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبراس ہے کہتی ہے تمہارا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا جوتم آ محے ۔ جینے لوگ میری بیٹھ پر چلتے تھے مجھے تم ان سب میں زیادہ بند تھے۔ آج جب تم میرے سرد کئے گئے ہواور میرے پاس آئے ہوتو میرے بہترین سلوک کوبھی دیکھو مے۔اس کے بعد قبر جہاں تک مُر دے کی نظر پینج سکے وہاں تک کشادہ ہوجاتی ہے اور اس کے لئے ایک دروازہ جنت ک طرف کھول دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی گئنگاریا کا فرقبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہ، بہت براکیا جوتو آیا۔ جنے لوگ میری پیٹے پر چلتے تھے ان سب میں تجھ بی سے مجمع

زیادہ نفرے تھی۔ آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے اور میرے پاس آیا ہے تو میرے برے سلوک کو بھی دکھے لے گا۔ اس کے بعد قبراُ سے اس طرح دباتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں تھس جاتی ہیں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک ہاتھے کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتایا کہ اس طرح ایک جانب کی پسلیاں دوسری جانب میں تھس جاتی ہیں۔ اور الله تعالیٰ اس پر ستر از دھے ایسے مسلط کر دیتے ہیں کہ اگر ایک بھی ان میں سے زمین پر پھنکار ماردے تو اس کے رزم ملے ) اثر سے قیامت تک کا شحے اور ڈسے رہیں گے۔ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: قبر جنت کے باغوں میں سے ایک گڑھوں میں سے ایک گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔

( تر ندی )

﴿140﴾ عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: حُرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ فِي جَنَازَةِ رَجُلِ مِنَ الْاَنْصَارِ فَانْتَهُنَا إلى الْفَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَانَمَا عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ وَفِى يَدِهِ عُودْيَنْكُتْ بِهِ فِي الْآرْضِ، فَوَفَعَ رَاسَهُ فَقَالَ: اسْتَعِيْدُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ اَوْتَلاَثَا قَالَ: وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيْجَلِسَانِهِ فَيَقُولُانِ لَهُ: مَن رَبُك؟ فَيَقُولُانِ فَي يَعُولُانِ لَهُ: مَا دِينُك؟ فَيَقُولُانِ فَي يَعْرَالُونَ وَمَا يُدُرِيْك؟ فَيَقُولُانِ فَي مُن الْبَحْدُ وَلَوْنَ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ الْمُحَدِّلُ اللهِ مَن الْمُحَدِّقُولُانِ لَهُ: عَنَادِي مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ قَلْصَدَق عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ فَامَنْتُ بِهِ وَصَدَّقَتُ قَالَ: فَيَنَادِي مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ اللهُ فَامَنْتُ بِهِ وَصَدَّقَتُ قَالَ: فَيَنَادِي مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ قَلْصَدَق عَلَى اللهُ مَنْ الْجَدِّ وَالْ الْمُحَدِّ وَالْ الْمُعْرَانِ اللهُ عَلَى السَّمَاءِ اللهُ فَامَنْتُ بِهِ وَصَدَّقَتُ قَالَ: وَلِنَّ الْمُعَلِمُ اللهُ مَن السَّمَاءِ اللهُ فَامَنْتُ بِهِ وَصَدَّقَتُ قَالَ: وَلِنَّ الْمُعَلِمُ اللهُ ال

رواه ابو داؤد،باب المسألة في القبر... .. مرقم: ٢٥٣

حفرت براء بن عازب رضی الله عنهاے روایت ہے کہ ہم لوگ نی کریم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں (قبرستان) مجئے۔ جب ہم قبر کے پاس پہنچے جو کہ

ابھی کھودی نبیں گئی تھی، نبی کریم میلینی (وہاں قبر کی تیاری کے انتظار میں ) تشریف فرماہو ئے اور آ ب كے اردًار دېم بھى اس طرح متوجه بوكر بيٹھ گئے گويا كه بمارے مرول پر برندے بيٹھے بول \_ آپ کے ہاتھ میں ککڑی تھی جس ہے زمین کو کرید رہے تھے (جو کسی گہری سوچ کے وقت ہوتا ہے ) پھر آپ علی ہے ۔ نے اپنا سرمبارک اٹھایا اور دو یا تمن مرتبہ فرمایا:'' عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی بناه ہانگؤ' بھرارشادفر مایا: (الله کامؤمن بنده اس دنیا ہے منتقل ہوکر جب عالم برزخ میں بینچتا ہے، یعنی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو )اس کے پاس دوفر شیتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، مجراس سے بوجھتے ہیں کہتمبارارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے۔ پھر بوجھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرادین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ بیآ دمی جوتم میں ( تی بناكر) بيسيح كئے تھے (ليعنى حضرت محمصلى الله عليه وسلم) ان كے بارے ميں تمبارا كيا خيال ہے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ تعالی کے رسول ہیں ۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات کس نے بتائی لیعن تمہیں ان کے رسول ہونے کاعلم کس ذریعہ ہے ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی کماب پڑھی،اس پر ا میان لایا ، اور اس کو بچ بانا ، اس کے بعدرسول الله علی نے ارشاد فر مایا: (مؤمن بنده فرشتول کے مذکورہ بالا سوالات کے جوابات جب اس طرح ٹھیک ٹھیک دے دیتا ہے تو) ایک منادی آسان سے ندا دیتا ہے بعنی اللہ تعالی کی طرف سے آسان سے اعلان کرایا جاتا ہے کہ میرے بندے نے بچ کہا،البذااس کے لئے جنت کابسر بچھادو،أے جنت کالباس بہنادو،اوراس کے لئے جنت میں ایک درواز ہ کھولدو چنانچہوہ درواز ہ کھولدیا جاتا ہےاوراس سے جنت کی خوشگوار ہوا کیں اورخوشبو کیں آتی رہتی ہیں ،اور قبراس کے لئے حدثگاہ تک کھول دی جاتی ہے (بیرحال تو ر سول الله علي في في مرنے والے مؤمن كابيان فر مايا ) اس كے بعد آپ نے كافر كى موت كاذ كر كيااورارشادفرمايا: مرنے كے بعداس كى روح اس كےجم ميں لوٹائى جاتى ہے اوراس كے پاس ( بھی ) دوفر شے آتے ہیں وہ اس کو بھاتے ہیں اور اس سے پوچھے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟ دہ كبتا ہے ہائے افسوس ميں پچھنبيس جانبا پھر فرشتے اس سے بوجھتے ہيں كه تيرادين كيا تھا؟ وہ كبتا ب: بائ افسوس میں کھینمیں جانا۔ پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ بیآ دی جوتمہارے اندر ( بحثیت نی کے ) بھیجا گیا تھا ،تہارااس کے بارے میں کیا خیال تھا؟ وہ پھر بھی بی کہتا ؟ : بائے افسوس میں پھنہیں جانتا۔ (اس سوال وجواب کے بعد) آسان سے ایک پکارنے والا الله تعالى كى طرف سے يكارتا ہے كەاس نے جموث كہا۔ پھر (الله تعالى كى طرف سے ) ايك

منادی آ داز لگاتا ہے کہ اس کے لئے آگ کا بستر بچھا دواوراً ہے آگ کا لباس بہنا دواوراس کے لئے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو (چنانچہ بیسب بچھ کردیا جاتا ہے) رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں: (دوزخ کے اس دروازے سے ) دوزخ کی گرمی اور جلانے جھلسانے والی ہوائیں اس کے بیس آتی رہتی ہیں اور قبراس پر اتنی تنگ کردی جاتی ہے کہ جس کی وجداس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔

(ابوداؤد)

فائدہ: فرشتوں کا کا فرکو یوں کہنا کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کا فرکا فرشتوں کے سوال کے جواب میں اپنے انجان ہونے کوظا ہر کرتا جھوٹ ہے کیونکہ حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے رسول اور دین اسلام کا منکر تھا۔

﴿141﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رِضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَكُنَّ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِى قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، آتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولُانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ مَلَكِنَّ ؟ فَامًا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: اَشْهَدُ آنَهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُ لَهُ، فَيُقَالُ لَهُ: أَنْظُرُ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ آبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا وَرَسُولُ لَهُ، فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا آذِرِي، جَمِينِهُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا آذِرِي، كُنْتَ أَقُولُ مَا يَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا آذِرِي، كُنْتَ أَقُولُ فَلَ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ فَي فَاللَّالُ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

رواه البخاري، باب ماجاء في عذاب القبر، وقم: ١٣٧٤

حفرت انس بن ما لک فضی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے نے ارشادفر مایا: بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیاجا تا ہے ، اور اس کے ساتھی ( لینی اس کے جنازے کے ساتھ آنے والے ) والیس چل دیتے ہیں اور ( ابھی وہ اسے قریب ہوتے ہیں کہ ) ان کی جو تیوں کی آ واز وہ من رہا ہوتا ہے ، اسے میں اس کے پاس دوفر شحے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں۔ پھراس سے پوچھے ہیں: تم اس شخص محمد علیہ کے بارے میں کیا کہتے ۔ تعے؟ جومؤمن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہیں کو ابن رہا ہوں کہ وہ اللہ تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ( یہ جو اب من کر ) اس سے کہا جات کہ راکیان نہ لانے کی وجہ ہے ) دوز ن میں جو تہباری جگہ ہوتی اس کود کھو، اب اللہ تعالی کے بدلے تھی جو تہباری جگہ ہوتی اس کود کھو، اب اللہ تعالی کے بدلے تھی جو تہباری جگہ ہوتی اس کود کھو، اب اللہ تعالی کے بدلے تھی جو تھی اس کے بدلے تہبیں جنت میں جگہ دی ہے ( دوز نے اور جنت کے دونوں مقام اس کے

سائے کردیے جاتے ہیں) چنا نچہ وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ اور جومنافق اور کافر ہوتا ہے تو اس طرح (مرنے کے بعد) اس ہے بھی (رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بارے ہیں) ہو چھا جاتا ہے کہ اس محف کے بارے ہیں آئی کیا گہتے تھے؟ وہ منافق اور کافر کہتا ہے کہ ہیں ان کے بارے ہیں خود تو کچھ جانتا نہیں، دوسر لوگ جو کہا کرتے تھے وہی ہیں بھی کہتا تھا (اس کے اس جواب پر) اس رَباجاتا ہے کہ تو نے نہ تو خود جانا اور نہیں (جانے والوں کی) ہیروی کی۔ (پھر مزا کے طور پر) او ہے کے ہتھوڑ وں سے اس کو مارا جاتا ہے جس سے وہ اس طرح چیختا ہے کہ انسان و جنات کے علاوہ اس کے آس پاس کی ہر چیز اس کا چیخنا ختی ہے۔

(بخاری)

﴿142﴾ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ نَلَطِيَّةٍ قَالَ: لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي اللهِ عَلْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

رواه مسلم باب ذهاب الإيمان آخر الزمان برقم: ٣٧٦،٣٧٥

حفرت انس فی نے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ (ایسا براوقت ندآ جائے کہ) دنیا میں الله الله بالكل نه كها جائے ۔ ایک اور حدیث میں اس طرح ہے کہ کی ایسے خص کے ہوتے ہوئے قیامت قائم نہیں ہوگی جواللہ اللہ كہتا ہو۔

(مسلم)

فعاندہ: مطلب ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی جب کر دنیا اللہ تعالی کی یادے بالکل می خالی ہوجائے گی۔

اس حدیث کا مید مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کرونیا میں ایسافخض موجو د ہو جو رہے کہتا ہو: لوگو! اللہ تعالیٰ ہے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ (مرقة)

﴿143﴾ عَنْ عَسْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ : قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِوَادِ النَّامِ..

حعرت عبد الله طفطه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر ایا: قیامت بدترین آدمیوں پری قائم ہوگی۔ ﴿144﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْدِ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمَا وَارْبَعِيْنَ مَعْدُولُهُ الْوَرْبَعِيْنَ مَعْدُا، اَوْارْبَعِيْنَ شَهْرًا، اَوْارْبَعِيْنَ اللهُ عِلْمَا، اَوْارْبَعِيْنَ شَهْرًا، اَوْارْبَعِيْنَ عَامَا، فَيَبْعَثُ اللهُ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ كَانَّهُ عُرُوةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ، فَيَطْلُبُهُ فَيَهْلِكُهُ ثُمُّ يَسْكُ النَّاسُ عَامَا، فَيَبْعَ سِنِيْنَ، نَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةً، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيْحًا بَارِدَةٌ مِنْ قِبَلِ الشَّام، فَلا يَبْقَى عَلَى وَجْدِ الْارْضِ اَحَدُ فِى قَلْبِهِ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ اَوْ إِيْمَانِ اللهُ قَبَلُولُ الشَّام، فَلا يَبْقَى عَلَى وَجْدِ اللهُ وَسَلَ اللهُ وَيُحْوَلُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكُرُونَ مُنْكُرًا، فَيَنْصَعُنُ اللهُمُ الشَّيْطَانُ خَلَةً الطَيْرِ وَاخْلَامِ السِّبَاعِ لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكُرًا، فَيَتَمَثُلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ خَلِقَهُ الطَيْرِ وَاخْلامِ السِّبَاعِ لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكُرًا، فَيَتَمَثُلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ خَلِقُهُ الطَّلُ وَمُعْمُ فِى ذَلِكَ عَلَى اللهُ وَالْ يَسْمَعُهُ الْعَلْلُونَ وَهُمْ فِى ذَلِكَ اللهُ مَسَنَّ عَيْشُونُ وَلَا يَسْمَعُهُ المَّلُونَ وَهُمْ فِى ذَلِكَ لِللهُ وَالَ وَاللهُ وَيَعْمُ وَلَاللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَا

رواه مسلم باب في خروج الدجال .... برقم: ٧٣٨١

وَبَىٰ رِوَابَةِ: فَشُـقَ ذَٰلِك عَلَى النَّاسِ حَتَّى تَغَيَّرَتُ وُجُوْهُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُمْ: مِنْ يَاْجُوْجَ وَمَا جُوْجَ بَسْعُمِانَةٍ وَتِسْعَةٌ وَ بَسْعِيْنَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ

(الحديث) رواه البخاري، باب قوله: وترى الناس سكاري برقم: ١ ٤٧٤

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا:
(قیامت سے پہلے) د جال نکے گا اوروہ چالیس تک تھرے گا۔ اس حدیث کوروایت کرنے والے سے البی حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنها فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ رسول الله صلی الله علیہ والے سمالی حدیث علیہ وسلم کا مطلب چالیس سے چالیس دن تھے، یا چالیس مہینے، یا چالیس سال۔ آگے حدیث بیان کرتے ہیں کہ پھر الله تعالی (حضرت) عیمیٰ بن مریم (المنابع) کو (ونیا میس) بھیجیں کے گویا بیان کرتے ہیں کہ پھر الله تعالی (حضرت) عیمیٰ بن مریم (المنابع) کو وہ بن مسعود خالی ہے گئی جاتی کہ وہ عورت حضرت عروہ بن مسعود خالی ہے گئی جاتی ہوگی)۔ وہ د جال کو تاش کریں کے (اور اس کا تعاقب کریں کے اور اس کو پکڑ کر) اس کا خاتمہ کردیں کے درمیان (بھی) آپی کردیں کے درمیان (بھی) آپی

**میں وشمنی نہیں ہوگ ۔ بھراللہ تعالی (ملک ) شام کی طرف ہے ایک ( خاص تسم کی ) شنڈی ہ<sub>وا</sub> ملائیں مے جس کا بیاٹر ہوگا کہ روئے زمین برکوئی شخص ایسا باتی نہیں رہے گا جس کے دل میں** ذر وبرابر بھی ایمان ہو (بہر حال اس ہوا ہے تمام اہل ایمان ختم ہوجا کیں گے ) یہاں تک کہ اگرتم **میں** ہے کوئی شخص کسی بہاڑ کے اندر ( بھی ) چلا جائے گا توبیہ ہوا وہیں بہنچ کراس کا خاتمہ کر دے **گی**۔رسول اللہ عبیطی نے فرمایا کہ اس کے بعد صرف برےلوگ ہی دنیا میں رہ جا کیں گے (جن کے دل ایمان ہے بالکل خالی ہوں گے )ان میں پرندوں والی تیزی اور پھرتی ہوگی (یعنی جس طرح پرندے اڑنے میں پھرتیلے ہوتے ہیں ای طرح بیلوگ اپنی غلط خواہشات کے یورا کرنے میں پھرتی وکھا کیں گے )اور ( دوسرول پرظلم وزیادتی کرنے میں ) درندوں والی عادات ہول گی ، بھلائی کو بھلانہیں سمجھیں گے اور برائی کو برانہ جانیں گے۔شیطان ایک شکل بنا کران کے سامنة تے گااوران سے کے گا: کیاتم میراحکم نبیں مانو سے؟ ووکبیں سے تم ہم کو کیا تھم دیتے ہو؟ یعنی جوتم کبود و ہم کریں۔تو شیطان انہیں بتوں کی پُرستِش کا حکم دےگا (اوروہ اس کی تقمیل کریں ھے ) اور اس وقت ان برروزی کی فراوانی ہوگی ، اور ان کی زندگی (بظاہر ) بڑی اچھی ( میش و نٹاط والی ) ہوگی۔ پھرصور پھونکا جائے گا ، جوکوئی اس صور کی آ واز کو نے گا ( اس آ واز کی دہشت اورخوف سے بہوش ہوجائے گااوراس کی وجہ سے اس کا سرجم پرسیدھا قائم نہرہ سکے گابلہ) اس کی گردن إدهراُ دهرؤَ هلک جائے گی ۔سب سے پہلے جو محض صور کی آ واز سے گا (اورجس بر سب سے پہلے اس کا اثر بڑے گا )وہ ایک آ دمی ہوگا جوانے اونٹ کے حوض کومٹی ہے درست کررہا ہوگا، وہ بے ہوش اور بے جان ہوکر گرجائے گا ایعن مرجائے گا اور دوسرے سب لوگ بھی ای طرح بے جان ہوکر گر جا ئیں گے۔ پھرانلد تعالیٰ ( ہلکی می ) بارش برسائیں گے ایس جیے کہ شبنم، اس کے اثر سے انسانوں کے جسموں میں جان پڑ جائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ صور م<sup>یفونگا</sup> جائے گا تو ایک دم سب کے سب کھڑے ہو جا کیں گے (اور چاروں طرف) و کیھنے لگیں گے-عركها جائے كاكدلوكو! اپنے رب كى طرف چلو (اور فرشتوں كوتكم موكاكه ) أنبيس (حساب ك میدان میں ) کمڑا کرو ( کیونکہ ) ان سے یو چھ جھے ہوگی (اور ان کے اعمال کا حساب كتاب **ہوگا) پھرتھ ہوگا کہ ان میں ہے دوز خیول کے گروہ کو نکالو عرض کیا جائے گا کہ کتنے میں ہے** کتنے ؟ تھم موگا کہ ہر ہزار میں ہے نوسوننا نو ہے۔رسول اللہ علی ارشاد فرماتے ہیں کہ ساوہ اللہ

ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کردے گالیتن اس روز کی تخق اور لمبائی کا تقاضا یمی ہوگا کہ وہ بچوں کو بوڑھا کر دے آگر چید تقیقت میں بچے بوڑھے نہ ہوں اور یہی وہ دن ہوگا جس میں پنڈلی کھولی جائے گ بینی جس دن اللہ تعالیٰ خاص تشم کاظہور فر مائیس گے۔

اورایک روایت میں اس طرح ہے کہ جب صحابہ کرام رہے گئے نے سنا کہ ہزار میں سے نوسو ننانو ہے جہنم میں جائیں گئے اس بات سے وہ! ننے پریشان ہوئے کہ چبروں کے رنگ بدل مجے اس پر آ پ صلی اللہ علیہ و کہ میں جائیں گے وہ اس پر آ پ صلی اللہ علیہ و کم نے ارشاوفر مایا: بات سے کہ نوسو ننانو ہے جوجہنم میں جائیں گے وہ ایجوجی ماجوج (اوران کی طرح کفار ومشرکین) میں سے ہوں گے، اور ایک ہزار میں سے ایک (جوجنے میں جائے گا) وہ تم میں سے (اور تمہاراطریقہ افتیار کرنے والوں میں سے) ہوگا۔

﴿145﴾ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ : كَيْفَ ٱنْعَمُ وَصَاحِبُ الْفَرْنِ قَدِ الْدَقَىمَ الْفَرْنَ وَاسْتَمَعَ الْأَذُنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ فَكَانٌ ذَلِك ثَقُلَ عَلَى اصْحَابِ النَّبِي مَلَئْكُ مُ فَقَالَ لَهُمْ: قُولُولُ : حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في شان الصور، وقم: ٣٤٣١

حضرت ابوسعید و ایت ب کدر سول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا: پیل کیے خوش اور جین سے رہ سکتا ہوں حالا نکہ صور والے فرشتے نے صور کومنہ پیس لے لیا ہے، اور اس نے کان لگا رکھا ہے کہ کب اس کوصور پھونک دینے کا حکم ہواور وہ پھونک دے ۔ صحابہ و الله نے اس بات کو بھاری محسوس کیا تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: حَسْبُنَا الله وَ وَنِعْمَ الْوَ کِیلُ عَلَی الله وَ وَرِعْمَ الله وَ کِیلُ عَلَی الله وَ وَرِعْمَ الله وَ مِنْ الله وَ مَنْ عَلَی الله وَ وَرِعْمَ الله وَ رَحْمَد الله والله عالی مارے لئے کافی میں اور وہ بہترین کام بنانے والے میں الله والی ہی برجم نے بحروسہ کیا۔

(ترفی)

﴿146﴾ عَنِ الْمِقْدَادِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَئِكُ يَقُولُ: تُلنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْحَلْقِ، حَتَى تَكُونَ مِنْهُ كَمِقْدَادٍ مِيْلِ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَلْدٍ اعْمَالِهِمْ فِي الْفَرَقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى رُكْبَتَهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى حَفْبَهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى رُكْبَتَهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى حَفْوَلُ اللهِ عَلَيْهُ إلى اللهُ عَلَيْهُ إلى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إلى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إلى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إلى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إلى اللهُ اللهُ

رواه مسلم، باب في صفة يوم القيامة وقع: ٧٣٤٦

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن ماب ومن سورة بني اسرآئيل برقم: ٣١٤٢

حضرت ابو ہر پرہ ہ ہ ہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن لوگ تین قسموں میں اٹھائے جائیں گے۔ بیدل چلنے والے ، سوار اور منہ کے بل چلنے والے ۔ عرض کیا گیا: یارسول اللہ! منہ کے بل کس طرح چل کیس گے؟ آپ علی ہے نے ارشاد فر مایا: جس اللہ نے آہیں یا وک کے بل چلایا ہے، وہ ان کو منہ کے بل چلانے پر بھی یقینا قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ نے آہیں طرح سمجھلو! بیلوگ اپنے منہ کے ذریعے بی زمین کے ہر ٹیلے اور ہرکانے ہے بچیں گے۔ المجھی طرح سمجھلو! بیلوگ اپنے منہ کے ذریعے بی زمین کے ہر ٹیلے اور ہرکانے ہے بچیں گے۔ (زندی)

﴿148﴾ عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ عَدِي اَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ آيْمَنَ مِنْهُ فَلا يَرَى إِلَّا مَا قَدُمَ مِنْ عَمَلِهِ، وَيَنْظُرُ اَشَامَ مِنْهُ فَلا يَرَى إِلَّا مَا قَدُمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجُهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ. رَاهُ البحارى، باب كلام الرب نعالى.....رفم: ۲۰۱۲

حفرت عدى بن حاتم فظف سے روایت ہے كه رسول الله علي نے ارشاد فرالا: (قيامت كے دن) تم ميں سے برخض سے اللہ تعالی اس طرح كلام فرما كيں كے كه درميان ميں کوئی تر جمان نہیں ہوگا، (اس وقت بندہ ہے بسی سے اِدھراُدھرد کھیے گا) جب اپنی داہنی جانب رکھے گا تو اپنے اعمال کے سواا سے کچھ نظر نہ آئے گا اور جب اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سواا سے کچھ نظر نہ آئے گا اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے گا۔ البذادوزخ کی آگ سے بچواگر چہ خشک کھجور کے نکڑے (کوصد قہ کرنے) کے ذریعہ بی

﴿149﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ مَلَئِكُ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ: اَلِنَّهُمُّ خَاسِبْنِيْ حِسَابًا يُسِيْرًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ ! مَا الْحِسَابُ الْيَسِيْرُ؟ قَالَ: آنْ يُنْظَرَ فِيْ كِتَابِهِ فَيُتَجَاوَزَ عَنْهُ إِنَّهُ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ يَاعَائِشَةُ هَلَك.

(الحديث) رواه احمد٦ /٨٨

رواه البيهني في كتاب البعث والنشور مشكوة المصابيح برقم: ٥٥٦٣ ٥٥

حضرت ابوسعید خدری رفیجید سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ علیقے کی خدمت میں حاضر ہوئا اور عرض کیا: مجھے بتایئے کہ قیامت کے دن (جوکہ بچاس ہزار سال کے برابر ہوگا) کے کھڑے دہنے کی طاقت ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ''یَوْمَ یَقُومُ النّاسُ لِحَرْبُ الْعَلْمِین '' ترجہ جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں مجے رسول اللہ علیقے نے ارشاد فرمایا: مؤمن کے لئے یہ کھڑا ہونا اتنا آسان کردیا جائے گا کہ وہ دن اُس کے لئے فرض نمازی اوا گئی کے بقدر رہ جائے گا۔

﴿151﴾ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ اللهِ سَنَطَتُ : آمَانِي آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّى فَخَيَّرَنِي بَيْنَ اَنْ يُدْجِلَ نِصْفَ أُمَّتِى الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ،فَاخْتَرُنُ الشَّفَاعَةَ وَهِىَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْنًا.

رواه الترمذي، باب منه حديث تحيير السي ﷺ - رقم: ٩٤٩٠

حضرت عوف بن ما لک انجی رہ است ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اُس نے مجھے (اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک کا اختیار دیا ، یا تو اللہ تعالیٰ میری آ دھی است کو جنت میں داخل فرماویں یا (سب کے لئے) مجھے شفاعت کرنے کا حق دے دیں تو میں نے حق شفاعت کو افتیار کرلیا، (تا کہ سارے ہی مسلمان اس ہے فائدہ اُٹھا سکیں کوئی محروم ندرہے) چنا نچے میری شفاعت ہراً سخف کے لئے ہوگی جواس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمی کوشریک نہ شفاعت ہراً سخف کے لئے ہوگی جواس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمی کوشریک نہ کہ تا ہو۔

(152) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُنْكِ : شَفَاعَتِي لِاَهْلِ المُّكِائِرِ مِنْ أُمَّتِي. وواه السرمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب،باب منه حديث شفاعتي.....رفه: ٢٤٣٠

حصرت انس بن ما لک هفته فرماتے بیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:
مناه کمیره کرنے والوں کے تق بیس میر؟ شفاعت صرف میری اُمت کے لوگوں کے لئے خصوص موگی (دوسری اُمتوں کے لوگوں کے لئے نہیں ہوگی)۔

(زندی)

﴿153﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِلَةِ : إِذَا كَانَ يَوْا اللهِ مَلْكِلَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِى بَعْضِ ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُوْلُونَ : الشَّفَعُ لَنَا إلى رَبِّك ، فَيَقُولُ : لَسُتُ لَهَا ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِابْرَاهِيْمَ فَإِنَّهُ حَلِيْلُ الرَّحْمَٰنِ ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُولُ: لَسُتُ لَهَا ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعُوسَى فَيَقُولُ: لَسُتُ لَهَا ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعُمْ اللهِ ، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: لَسُتُ لَهَا ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّد بِعِيسَى فَيقُولُ: لَسُتُ لَهَا ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّد بِعِيسَى فَيقُولُ: لَسُتُ لَهَا ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّد بِعِيسَى فَيقُولُ: لَسُتُ لَهَا ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّد بَعِيسَى فَيقُولُ: لَسُتُ لَهَا ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّد بَعِيسَى فَيقُولُ: لَسُتُ لَهَا ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّد بَعِيسَى فَيقُولُ: لَسُتُ لَهَا ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّد مُنْ اللهَ وَيُلُومُنِي فَاتُولُ : لَسُتُ لَهَا ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمِّد مَنَا فَيُعْدَلُ اللهَ عَلَى وَيُولُ اللهِ مُنِي مُحَامِدَ آخْمَلُهُ بِهُ اللهِ مَنْ اللهَ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ

رَاسَكَ وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ، وَسَلْ تَعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَقِّعْ، فَاقُولُ: يَارَبِ! أُمّتِي اُمّتِي، فَيُقَالُ: الطّلِقْ فَانْحَرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ شَعِيْرَةٍ مِنْ إِيْمَان، فَٱنْطَلِقْ فَافْتِلُ ثُمَّ آعُودُ الطّلِقْ فَاخْرِجْ مِنْهَا لَى الْمُحَمَّدُ! اِرْفَعْ رَاسَكَ وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَقِّعْ، فَأَقُولُ: يَارَبِ! اُمّتِي الْمُتِي، فَيْقَالُ: إِنْطَلِقْ فَاخْرِجُ مِنْهَا لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَقِّعْ، فَأَقُولُ: يَارَبِ! اُمّتِي الْمُتِي، فَيْقَالُ: إِنْطَلِقْ فَاخْرِجُ مِنْهَا لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَقِّعْ، فَأَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ! اِرْفَعْ رَاسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَك، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَقِّعْ، فَأَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ! اِرْفَعْ رَاسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَك، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشْفَعْ تُشَقِّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِ اُمْتِي أُمْتِي، فَيَقُولُ: اِنْطَلِقْ فَاخُوجُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ اَدُنى الْمُحَمِّدُ اللّهُ عِنْ النَّارِ مِنَ النَّارِ مَنْ النَّارِ مَنَ النَّارِ مَنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مَنَ النَّارِ مَنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مَنَ النَّارِ مَنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مِنْ النَّارِ مِنْ النَّارِ مِنْ النَّارِ مِنْ النَّارِ مِنْ مِنْ فَلَا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

(رَئِيلَ حَبَيْتِ طَرِيْلٍ) عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْمُحْدَرِي رَضِى اللهُ عَنْهُ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: شَفَعَتِ الْمُمَلَاتِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّوْنَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ، فَيَقْبِصُ قَبْضَةُ مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطَّ، قَدْ عَادُوا حُمَمًا فَيُلْقِيْهِمْ فِي نَهْرِ فِي الْفَيْلِ السَّيْلِ قَالَ: الْحَبَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ الْحَيَاةِ، فَيَخُرُجُونَ كَمَا تَحْرُجُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيْلِ السَّيْلِ قَالَ: اللهِ الْفَيْلِ قَالَ: فَيَخُرُجُونَ كَمَا تَحْرُجُ الْحَبَّةِ ، هَولَا يَعْتَقَاءُ اللهِ اللَّيْلِ قَالَ: فَيَخُرُجُونَ كَمَا لَكُمْ الْحَبَّةِ ، هَولَا لَا عَتَقَاءُ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حضرت انس بن ما لک فظینه فرماتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا تو (پریشانی کی وجہ ہے )لوگ ایک دوسرے کے پاس بھا مے بھا گے پھریں گے۔ جنانچر(حضرت) آ دم (القیلی) کے پاس جا کیں مے اور ان سے عرض کریں گے: آب اپنے رب سے ہماری شفاعت کردیجئے وہ فرما کیں گے: میں اس کا اہل نہیں ہتم ابراہیم

(الطبیع) کے پاس جاؤو واللہ تعالی کے دوست ہیں۔ بیان کے پاس جائیں گےوہ فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں لیکن تم مویٰ (الطبیع) کے پاس جا وُوہ کلیم اللّٰہ ( یعنی اللّٰہ تعالٰی ہے باتیں کرنے والے) ہیں۔ بیان کے پاس جائمیں مے وہ بھی فرمائیں مے: میں اس کا اہل نہیں لیکن تم عیلی (ﷺ) کے پاس جا دُوہ اُروم اللہ اور گِلِمَةُ اللہ ہیں۔ بیان کے پاس جا کیں گےوہ بھی فریا کیں گے: میں اس کا اہل نہیں البتہ تم حضرت محمد علی ہے یاس جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ میرے یاس آئمیں عے میں کہوں گا: (بہت اچھا) شفاعت کاحق مجھے حاصل ہے۔اس کے بعد میں آیئے رب سے اجازت مانگوں گا مجھے اجازت مل جائے گی اور اللہ تعالی میرے دل میں اپنی الیمی تعریفیں ڈالیں مے جواس وقت مجھے نہیں آتیں۔ میں ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالٰی کی تعریف كرون گا اورىجدە مېن گر جاؤن گا۔ارشاد موگا: محمه (صلّى الله عليه وسلم) سرا نھاؤ ، كېوتمباري بات مانی جائے گی، ماگلو ملے گا ،شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا: یا رب میری امت!میری امت! یعنی میری امت کو بخش دیجئے۔ مجھ سے کہا جائے گا: جاؤ،جس کے دل میں جو کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہواہے بھی جہنم سے نکال لو۔ میں جا دُن گااور تھم کی تھیل کروں گا۔ واپس آ کر پھران ہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور بحدہ میں گر جاؤں گا۔ارشاد ہوگا :محمہ (صلی انڈیطیہ وسلم ) سراٹھاؤ ،کہوتمہاری بات مانی جائے گی ، مانگو ملے گا ،شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا: یارب میری امت! میری امت! (مجھے ) کہا جائے گا: جاؤ،جس کے دل میں ایک ذرہ یا ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوا ہے بھی نکال لو۔ میں جا دُل گااور تھم کی تھیل کروں گا۔واپس آ کر پھران ہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالٰی کی تعریف کروں گااور سجده میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا: محمہ (صلی الله علیه وسلم) سرا نھاؤ، کہوتمہاری بات مانی جائے گی مانکو ملے گا۔شفاعت کروقبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا۔ یا رب میری امت! میری امت (جھے ہے) کہا جائے گا: جاؤجس کے دل میں ایک رائی کے دانہ ہے بھی کم ہے متر ا یمان ہوا ہے بھی نکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کر کے چوتھی مرتبہ واپس آؤں گا۔ اور بھر ان ہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالٰی کی تعریف کروں گا۔ ارشاد موگا: محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) سر اٹھاؤ، کہوتمہاری بات مانی جائے گی مانکو ملے گا۔ شفاعت کروقبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا: میرے رب! مجھے ان کے نکالنے کی بھی اجازت دے دیجئے جنہوں نے کلمہ لاَ إلْسهُ إِلَّا اللَّهُ

حضرت ابوسعید خدری دین کی حدیث میں اس طرح ہے کہ (چوشی مرتبہ آپ علیہ کی مات کے جواب میں ) اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے: فرشتے بھی شفاعت کر کیے، انبیاء (علیم . السلام) بھی شفاعت کر مجلے اور مؤمنین بھی شفاعت کر مجلے اب اُڑ حُسمُ الرَّ اجْمِیْن کے علاوہ اور کوئی باتی نہیں رہا۔ چنانچہ اللہ تعالی مٹھی بحر کرا یے لوگوں کو دوزخ سے نکال لیں مے جنہوں نے ملے بھی کوئی خیر کا کام نہ کیا ہوگا وہ لوگ دوزخ میں (جل کر) کوئلہ ہو چکے ہوں گے، جنت کے دروازوں کے سامنے ایک نبر ہے جھے نبر حیات کہا جاتا ہے اللہ تعالی اس میں ان لوگوں کو ڈال دیں گے۔ وہ اس میں سے (فوری طور پرتر وتازہ ہوکر ) نکل آئیمے، گے جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں (یانی اور کھاد ملنے کی وجہ سےفوری) اُگ آتا ہے اور بیلوگ موتی کی طرح صاف ستھرے اور چمکدار ہوجائیں مے، ان کی گر دنوں میں سونے کے یئے بڑے ہوئے ہوں مے جن ے جنتی ان کو بہیا میں گے کہ بیلوگ (جنم کی آگ ہے) اللہ تعالی کے آزاد کردہ ہیں، انہیں اللہ تعالی نے بغیر کسی نیک عمل کئے ہوئے جنت میں داخل کردیا ہے۔ پھر اللہ تعالی (ان سے) فرما کمیں گے، جنت میں داخل ہوجا ؤجو کچھتم نے (جنت میں ) دیکھاوہ سبتمبارا ہے۔وہ کہیں ك : همار ب البياني بي مين وه مجمع عطا فرماديا جودنيا مين كمي كونبيس ديا - الله تعالى ارشاد فرمائیں مے: میرے یاس تمہارے لئے اس ہے افضل نعت ہے۔ وہ عرض کریں مے: ہارے ربِ!اس سے افضل کیا نعمت ہوگی؟ اللہ تعالی فر مائیں گے: میری رضا ،اس کے بعد اب میں تم ہے بھی ناراض نبیں ہوں گا۔ (مسلم)

فائده: حدیث شریف میں حضرت عینی القطاع کو دُو نے اللہ اور کیلِمَهُ اللہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اُن کی بیدائش بغیر باپ کے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کار، '' نگسن'' سے اس طرح ہوئی ہے کہ جرئیل القطیع نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اُن کی ماں کے گریبان میں بھو نکا جس سے وہ ایک رُوح اور جان دار چیز بن گئے۔

(تغیر ابن کیشر)

﴿ 154﴾ عَنْ عِـمُوَان بُنِ حُصَيْنِ وَضِى اللهُ عَنْهُمَاعَنِ النَّبِي سَنِيْتُكُ قَالَ: يَخُرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّادِ بِشَفَاعَةٍ مُحَمَّدٍ مَنَتِنْتُ فَيَدُخُلُونِ الْجَنَّةَ يُسَمُّونَ الْجَهِنَّمِيَيْنِ.

رواه المخاري، بات صفة الحنة والنار، رقم:٦٦٥،

حضرت عمران بن حسین رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ فی نے ارشاد فر مایا: لوگوں کی ایک جماعت جن کالقب جبنمی ہوگا حضرت محمرصلی الله علیه وسلم کی شفاعت پریہ لوگ دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گئے۔

﴿ 155﴾ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اَبِّي مِنْ اُمَّتِي مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِنَامِ مِنَ النَّاسِ، مِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيْلَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْمُصْبَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْرَّجُل حَتَّى يَدْخُلُواالْجَنَّةَ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب منه دحول سبعين الفاسسروقم: • ٣٤٤

## فاندہ: دس سے عالیس تک کی تعدادوالی جماعت کوعُفبَه ( کنبه ) کہتے ہیں۔

﴿156﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ وَابِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا (فِى حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ)قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئَتُ : وَتُوْسَلُ الْاَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُوْمَانِ جَنْبَتَى الصِّرَاطِ يَمِيْنًا وَشِمَالًا، فَيَمُرُ اوْلُكُمْ كَالْبَرْقِ قَالَ قَالَ اَلَمْ تَرُوا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ كَالْبَرْقِ قَالَ: اَلَمْ تَرُوا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُسُرُّوَيَهُ فِي طَوْفَةِ عَيْنٍ؟ ثُمَّ كَمَرِ الرَّيْحِ، ثُمَّ كَمَرِ الطَّيْرِ وَشَدِ الرِّجَالِ، تَجْرِى بِهِمْ يَمُسَلُهُمْ، وَنَبِيُكُمْ قَانِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ سَلِمْ سَلِمْ، حَتَى تَعْجِزَ اعْمَالُ الْجِبَهِ الْحَسَى يَجِىءَ الرَّجُلُ فَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ سَلِمْ سَلِمْ، حَتَى تَعْجِزَ اعْمَالُ الْجِبَهِ عَلَى يَعْجِزَ اعْمَالُ الْجِبَهِ عَلَى يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا قَالَ: وَفِى حَافَقِي الصِّرَاطِ كَلاَلِيْهُ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤَلِّ وَاللَّذِى نَفْسُ

أَبِيْ هُوَايُرَةَ بِيَدِهِ إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعِيْنَ خَرِيْفًا.

رواه مسلم، باب ادني اهل الجنة منزلة فيها، رقم: ٢ ٤٨

حضرت مذیفه و فاقعه اور حضرت ابو ہر یرون فاقعه فرماتے ہیں که رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: تیامت کے دن صفتِ امانت اور صلهٔ رحی کو (ایک شکل دے کر) جھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ۔ رونوں چیزیں بُل صراط کے دائمیں بائمیں کھڑی ہوجائمیں گی ( تا کداینی رعایت کرنے والوں کی مفارش اور ندرعایت کرنے والوں کی شکایت کریں )تمبارا ببلا قافلہ بل صراط سے بحلی کی طرح تنزی کے ساتھ گزرجائے گا۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا: میرے ماں باب آپ برقربان، بجل کی طرح تیز گذر نے کا کیا مطلب ہوا؟ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: کیاتم نے بجلی کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح بُل بھر میں گذر کرلوث بھی آتی ہے۔اس کے بعد گذر نے والے ہوا کی طرح تیزی ہے گذریں محے پھرتیز پرندوں کی طرح پھرجواں مردوں کے دوڑنے کی رفآر ے \_غرض ہر محض کی رفتار اس کے اعمال کے مطابق ہوگی اور تمبارے نبی علیہ مل صراط پر کھڑے ہوکر کہدرہے ہوں گے اے میرے رب!ان کوسلامتی ہے گذارد بیجئے ان کوسلامتی ہے گزارد بیجے، یہاں تک کرا یے لوگ بھی ہوں گے جواینے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے بل صراط پر کھسٹ کر ہی چل سکیس سے۔ بل صراط کے دونوں طرف او بے کے آنکڑے لئکے ہوئے ہول گے جس کے بارے میں حکم دیا جائے گاوہ اس کو پکڑلیں ھے \_بعض لوگوں کوان آ ککڑوں کی وجہ سے صرف خراش آئے گی وہ تو نجات یا جا کیں گے اور بعض جہنم میں دھکیل دیئے جا کیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ ف انتخاء فرماتے ہیں جسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، بلاشب<sup>ج</sup>ہم کی گہرائی سترسال کی مسافت کے برابر ہے۔ (مسلم)

﴿157﴾ عَنْ انَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلَيُنِكُمْ قَالَ: بَيْنَمَا اَنَا اَسِيْرُ فِى الْجَنَّةِ إِذَا اَنَى الْبَيْرُ فِى الْجَنَّةِ إِذَا الْسَابِ فَهِ وَالْمَالَّةِ وَالْمُجَوَّافِ، قُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ: هذَا الْكُوثُو الَّذِي الْجَنْدُ اللهُوسُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُوسُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُوسُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ

حضرت انس بن ما لک فاتھ نہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جنت میں کے دوران میراگز را یک نیم پر برہوا، اس کے دونوں جانب کھو کھلے موتیوں سے تیار کے بوٹ کنبد سنے ہوئے تھے۔ میں نے جبرئیل الظاملات سے پوچھا لیے کیا ہے؟ جبرئیل الظاملات نے کہا کہ

یے نہر کوڑ ہے جوآپ کے رب نے آپ کو عطافر مائی ہے۔ میں نے دیکھا کداس کی مٹی (جواس کی تہدید سے متل کے اس کی مٹی (جواس کی تہدید سے متل کے اس کی مثل کھی۔ ( بغار ہی

﴿158﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِه بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ سَيَّتُهُ : حَوْضِى مَسِيْرَةُ شَهْرٍ، وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ، وَمَاؤُهُ ٱبْيَصُ مِنْ الْوَرِقِ، وَرِيْحُهُ اَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِيْزَانُهُ كَنُجُوْم السَّمَاءِ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلا يَظْمَهُ بَعْدَهُ اَبَدًا

رواه مسلم بياب البات حوض نبينا ....رقم: ١٩٧١ د

حضرت عبدالله بن عمروبن عاص رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے حوض کی مسافت ایک مہینے کی ہے اور اس کے دونوں کونے بالکل برابر میں یعنی اس کی لمبائی چوڑ ائی برابر ہے اس کا پانی جاندی ہے زیادہ سفید ہے اور اس کی خوشبو مشک ہے بھی اچھی ہے اور اس کے کوزے آسان کے تاروں کی طرح (بے شار) ہیں جو اس کا پانی پی لے گاس کو بھی بیاس نہیں گے گی۔

(مسلم)

فاندہ: '' حوض کی مسافت ایک مہینے کی ہے''اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حوض کوڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوعطافر مایا ہے''وہ اس قدرطویل وعریض ہے کہ اس کی ایک جانب سے دوسری جانب تک ایک مہینے کی مسافت ہے۔

﴿159﴾ عَنْ سَــمُـرَةَ رَضِــىَ اللهُ عَـنْـهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكُ : إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوْضًا وَائِنْهُمْ يَتَبَاهَوْنَ أَكُوْنَ أَكُونَ أَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن غريب،باب ماجاء في صفة الحوض،رقم: ٣٤٤٣

حفرت سمزہ طالعہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: (آخرت میں) ہرنی کا ایک حوض ہے اور انبیاء آلیس میں اس بات پر فخر کریں گے کہ ان میں ہے کس کے پاس چینے والے زیادہ آتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ چینے کے لئے لوگ میرے پاس آئیں گے (اور میرے حوض سے سراب ہوں گے)۔
(زندی)

﴿160﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِ قَالَ: مَنْ شَهِدَ اَنْ لآ اِلهُ اِلاَّ اللهُ وَحُـدَهُ لَا شَـرِيْكَ لَـهُ وَاَنْ مُـحَـمُـدًا عَبْـدُهُ وَرَسُولُهُ وَاَنْ عِيْــنَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَتَهِمَتُهُ ٱلْقَاهَا اِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقَّ، وَالنَّارُحَقِّ، ٱدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةُ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ. زَادَ جُنَادَةُ :مِنُ اَبُوَابِ الْجَنَّةِ الشَّمَانِيَةِ آيَهَا شَاءَ.

رواه البخاري،باب قوله تعالى يأهل الكتاب .....،وقم: ٣٤٣٥

حض نے اس بات کی گوائی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شخص نے اس بات کی گوائی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شخص نے اس بات کی گوائی دی کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ النظیٰ ( بھی ) اللہ تعالیٰ کے بندے اور ان کے رسول ہیں، اور ان کا کلمہ ہیں ( کہ اُن کی بیدائش بغیر باپ کے مرف اللہ تعالیٰ کے بندے اور ان کے رسول ہیں، اور ان کا کلمہ ہیں ( کہ اُن کی بیدائش بغیر باپ کے مرف اللہ تعالیٰ کے مرف کے دور بعد حضرت مربے علیہ بالسلام کے بطن ہیں بھو نکا تھا) اور بیل جس جان کو حضرت جرکیل النظمیٰ نے مصرت مربے علیہ بالسلام کے کر بیان میں بھو نکا تھا) اور بیک جست برحق ہے، دور خ برحق ہے (جوان سب کی گوائی دے ) خواہ اس کا ممل کیسا ہی ہواللہ یہ نہ مرب دور واخل فر ہا کیں گے۔ حضرت جنادہ رضی اللہ عند نے بیالفاظ بھی نقل کے ہیں: وہ جنت کی مربور واخل فر ہا کیں گئے۔ حضرت جنادہ رضی اللہ عند نے بیالفاظ بھی نقل کی ہوائی وہ بات کے ہیں: وہ جنت کی مُروز کر وائی دے جس سے جا ہے واخل ہوجائے۔ ( بخاری ) لیم بالہ کی کو ایک وہ بیات کے ہیں نوہ جنت کی موجائے۔ ( بخاری ) لیم بیادی کا اللہ کے نئی رَاٹ وَلَ اللہ کی کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو ک

رواه البخاري، باب ماجاء في صفة الجنة ..... ، رقم: ٣٢٤٤

حضرت ابوہریہ وظیف ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے الی نعتیں تیار کر رکھی ہیں جن کوئے کی آئی نے نے دیکھا نہ کی کان نے سااور نہ کی انسان کے دل میں بھی ان کا خیال گزرا۔ اگرتم چاہوتو قرآن کی ہیآ ہے نو قو آ آغین " اگرتم چاہوتو قرآن کی ہیآ ہے پڑھو: "فکلا تھ فلے مُن نفس مُن اُخے فی لَکھم مِن قُو آ آ اَعیٰن بیس جن میں میں ان کوئی آ دی بھی اُن نعتوں کوئیس جان جوان بندوں کے لئے چھپا کر کھی گئی ہیں جن میں ان کی آئی میں کا سامان ہے۔ (بناری)

﴿162﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ طَلِيْكِ: مَوْضِعُ

سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

رواه البخاري، باب ماجاء في صفة الجنة السارقم: ١٥٠٠٠

حضرت بهل بن سعد رفظی ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جنت میں ایک کوڑے کی جگہ یعنی کم ہے کم جگہ بھی دنیا اور جو پچھاس میں ہے اس سے بہتر (اور زیادہ قیمتی) ہے۔

﴿163﴾ عَنْ أَنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ: وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمُ أَوُ مَوْضِعُ قَدَم مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَافِيْهَا، وَلَوْ آنَ الْمَرَاةَ مِنْ نِسَاءِ اَهُلِ الْجَنَّةِ اِطَّلَعَتُ إِلَى الْآرُضِ لَآضَانَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَمَلَاثُ مَابَيْنَهُمَا رِيْحًا، وَلَنَصِيْفُهَا يَعْنِى الْجِمَازِ خَيْرُ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيْهَا. (واه البحاري، باب صفة الحنة والناو، وقباد، ١٥٠٥

حضرت انس ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیفہ نے ارشا وفر مایا: جنت میں تمباری
ایک کمان کے برابر جگہ یاایک قدم کے برابر جگہ دنیا اور جو کچھاس میں ہے اس ہے بہتر ہے۔ اور
اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت (جنت سے ) زمین کی طرف جھا تکے تو جنت سے لے کر
زمین تک (کی جگہ کو) روش کردے اور خوشبو سے بحردے اور اس کا دو پشہ بھی دنیا اور دنیا میں جو
کچھ ہے اُس سے بہتر ہے۔
(بخاری)

﴿164﴾ عَنْ اَبِىٰ هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ مَالَئَكُ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً، يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِانَةَ عَام، لَا يَقْطَعُهَا، وَاقْرَءُ وَا إِنْ شِئْتُمْ ﴿وَظِلِّ مَمْدُودٍ ﴾.

رواه البخاري، باب قوله وظل ممدود، رقم: ۲۸۸۱

حضرت ابو ہریرہ فاق ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا: جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ سواراس کے سائے میں سوسال چل کربھی اس کو پارنہ کر سکے اورتم چاہوتو یہ آیت بڑھو "وَظِلْ مُمْدُوْدِ" اور (جنتی) لیجسایوں میں (ہوں گے)۔ (ہناری)

﴿165﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ مُلَّئِكٌ يَقُوْلُ: إِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُوْنَ فِيْهَا وَيَشْـرَبُـوْنَ، وَلَا يَشْفِلُوْنَ وَلَا يَبُوْلُوْنَ، وَلَا يَتَفَوَّطُوْنَ وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ قَالُوا: فَمَا بَالُ الطُّعَامِ؟ قَالَ: جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ، يُلْهَمُونَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ، كَمَا يُلْهَمُونَ رواه مسلم، باب في صفات الجنة واهلها، رقم: ٣١٥ ٧١

لنفحى

حضرت جابر و المنت المنت المنت المنت المنت المنت الله الله الله عليه وسلم كوارشاد فرمات موئ سنا بعنتى جنت ميس كها كيس كراور بيس كر (ليكن) ندتو تهوك آئ كا، نه بيشاب پائنانه موگا اور ندناك كى صفائى كى ضرورت موگ و صحابرضى الله عنهم نے عرض كيا : كھائے كاكيا موگا ؟ يعنى مضم كيے موگا آپ نے ارشاد فرمايا: و كارآ ئے گى اور پيند مشك كے پينے كی طرح موگا يعنى مفذا كا جواثر نكلنا موگا وہ و كار اور پيند كے ذريع نكل جايا كرے گا اور جنتيول كى فران پرانله تعالى كى حمد و تبيع اس طرح جوگا يعنى غذا كا جواثر نكلنا موگا وہ و كار اور پيند كے ذريع نكل جايا كرے گا اور جنتيول كى فران پرانله تعالى كى حمد و تبيع اس طرح جارى موگا جس طرح ان كاسانس جارى موگا ۔ (مسلم) في الله عن آبينى سَعينيد الْحُذرِي وَ آبِيٰ هُوَيْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِي طَلَبُكُ قَالَ : فِي مُنَادِ : إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَضِيمُوا فَلا تَمُوتُوا اَبَدًا، وَ إِنْ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلا تَمُاسُوا اَبَدًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ وَرْخَ وَ اَنْ دُخْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلا تَمْاسُوا اَبْدًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَا أَنْ اللهُ فَا أَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

رواه مسلم، باب في دوام نعيم اهل الجنة .....، وقم: ٧١٥٧.

حضرت ابوسعید خدری فی اور حضرت ابو ہریرہ فی است کے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا: ایک پکار نے والا جنتیوں کو پکارے کا کہ تہارے لئے صحت ہے بھی بیار نہ ہوگے، تہارے لئے حوانی ہے بھی بڑھا پانہیں آئے گا تہارے لئے جوانی ہے بھی بڑھا پانہیں آئے گا اور تہارے لئے خوشحالی ہے بھی کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ بیصدیث اس آیت کی تغییر ہے جس میں الفرتعالی نے ارشاد فر مایا: " وَنُودُوْ آ اَنْ تِلْکُمُ الْجَنَّةُ اُوْدِ فَتُمُوْ هَا بِمَا كُنتُم تَعْمَلُوْنَ " الله تعالی نے دران سے پکار کر کہا جائے گایہ جنت تم کوتمہارے اعمال کے بدلے دی گئی ہے۔ قرجعه : اور ان سے پکار کر کہا جائے گایہ جنت تم کوتمہارے اعمال کے بدلے دی گئی ہے۔ (مسلم)

حفرت صهيب هظيم عدوايت م كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاوفر مايا: جب

جنتی جنت میں پنج جا کیں مے تو اللہ تعالی ان سے ارشاد فر ما کیں ہے: کیا تم جا ہے ہو کہ میں گرائے ہوئے میں گرائے مزید ایک چیز عطا کروں یعنی تم کو جو کچھ اب تک عطا ہوا ہے اس پر مزید ایک خاص چیز عزائد کروں؟ وہ کہیں گے: کیا آپ نے ہمارے چہرے روثن نہیں کردیئے اور کیا آپ نے ہم ر دوز خ سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کردیا؟ (اب اس کے علاوہ اور کیا چیز ہو گئی ہے جس کی ہم خواہش کریں، ہندوں کے اس جو اب کے بعد ) پھر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹادیں گے (جس کے بعد را اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے )اب ان کا حال میہ وگا کہ جو پچھ اب تک آئیس ملاتھ اس سب سے زیادہ محبوب ان کے لئے اپنے رب کے دیدار کی نعت ہوگی۔

﴿168﴾ عَنْ اَبِيْ هُـرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ : لَا تَغْبِطُوا فَاجِرًا بِيغْمَةٍ، إِنَّكَ لَا تَدْرِيْ مَا هُوَ لَاقِ بَعْدَ مَوْتِهِ، إِنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ قَاتِلاً لاَ يَمُوْتُ.

رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ١٤٣/١٠

(شرح السنة ١٤/ ٢٩٥/)

الْقَاتِلُ: النَّارُ

حضرت ابو ہریرہ فی اند فرماتے ہیں کہ بی کریم علی فی نے ارشاد فرمایا: تم کسی گنا ہگار اُ معتوں میں دیکھ کراس پر رشک نہ کروہ تہیں معلوم نہیں موت کے بعداس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لئے ایک ایسا قاتل ہے جس کو بھی موت نہیں آئے گی ( قاتل ہے۔اللہ تعالیٰ میں اور دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ رہے گا)۔

حراددوزخ کی آگ ہے جس میں وہ رہے گا)۔

﴿169﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُوْلَ اللهِ ظَلِطِهِ قَالَ: نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبِعِنَ جُوزْءٌ ا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! إِنْ كَانَتْ لَكَافِيْهُ، قَالَ: فُضِّلَتْ عَلَيْهِنْ بِتِسْعَةِ وَمِيتِيْنَ جُزَءٌ اكُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا. وواه البحارى، باب صفة الناروانها محلونة، رنم: ٢٢٦٥

حفرت ابو ہررہ طفی ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:
تہاری اس دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے سرحصوں میں ہے ایک حصہ ہے۔ عرض کیا گیا: یا
رسول الله! یمی (ونیا کی آگ) کافی تھی۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دوزخ کی آگ
ونیا کی آگ کے مقابلہ میں آنہتر ۱۹ درجہ بو حادی گئی ہے۔ ہر درجہ کی حرارت دنیا کی آگ کی
حرارت کے برا برہے۔
(بناری)

﴿170﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ سَنَظِيمَ : يُوْتَى بِأَنْعُمِ آهُلِ اللهُ نَالَبُ عَنْ أَهُلِ اللهِ سَنَظِيمَ : يُوْتَى بِأَنْعُمِ آهُلِ اللهُ نَنِهَ أَهُلِ اللهُ نَنِهَ أَهُلِ اللهُ نَنِهُ اللهُ نَنِهُ اللهُ نَنَاهِ مِنْ أَهُلِ النَّالِ مَا الْقَيَامَةِ ، فَيُصْبَعُ فِي النَّارِ صَبْغَةً : ثُمَّ يُقَالُ : يَا ابْنَ آدَمَ الْمَالِ بُولُسَا وَاللهُ يَا رَبِ اوَيُوْتَى بِأَشَدِ النَّاسِ بُولُسَا فِي اللهُ نَنَامِنُ آهُلِ الْجَنَّةِ ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ اهَلُ رَأَيْتَ بُولُسَا فِي اللهُ نَامِنُ آهُلُ اللهُ الْجَنَّةِ ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ اهَلُ رَأَيْتَ بُولُسَا فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

حضرت انس بن مالک فائل سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن دوز خیوں میں ہے ایک ایسے فض کو لا یا جائے گا جس نے اپنی دنیا کی زندگی نہایت عیش و آرام کے ساتھ گزاری ہوگی ،اس کو دوز خ کی آگ میں ایک خوط دیا جائے گا پھراس ہے بو چھا جائے گا: آدم کے بیٹے ! کیا تو نے بھی کوئی اچھی حالت دیکھی ہے، اور کیا بھی عیش وآرام کا کوئی دور تھ پر گزرا ہے؟ وہ اللہ کی شم کھا کر کہے گا بھی نہیں میر ہے رب! اس طرح ایک شخص جنتیوں میں ہے ایسالا یا جائے گا بھراس ہے نوچھا جائے گا: آدم کے بیٹے! کیا تو نے بھی کوئی دکھ و کھا ہے، ایک خوط دیا جائے گا بھراس ہے بو چھا جائے گا: آدم کے بیٹے! کیا تو نے بھی کوئی دکھ و کھا ہے، کیا کوئی دور تجھ پر تکلیف کا گزرا ہے؟ وہ اللہ کی شم کھا کر کہے گا بھی نہیں میر ہے رب! بھی کوئی دور بھی ہوئی دور تجھ پر تکلیف کا گزرا ہے؟ وہ اللہ کی شم کھا کر کہے گا بھی نہیں میر ہے رب! بھی کوئی تکلیف بھی ۔ (مسلم)

﴿171﴾ عَنْ سَـمُـرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيًّ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اللي رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اللي رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اللي حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اللي تَرْقُوتِهِ . وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اللي تَرْقُوتِهِ . وي الله مسلم، باب جهنم موقع: ٧١٧٠

حفرت سمرہ بن جندب ظرفیہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: بعض دوز خیوں کو آگ ان کے نخوں تک پکڑے گی اور بعضوں دوز خیوں کو آگ ان کے نخوں تک پکڑے گی اور بعضوں کو ان کی ہنٹوں تک پکڑے گی۔ کوان کی ہنٹوں کی ہڈی کتک پکڑے گی۔ کوان کی ہنٹوں کی ہڈی کت پکڑے گی۔ (مملم)

﴿172﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ طَلَّتُكُ قَراً طَلِيهِ الْآيَةَ ﴿الْمُقُوا اللهُ حَقَّ تُسَقِّبُهِ وَلَا تَسَمُوْتُنَّ إِلَّا وَٱنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ﴾ (السنة:١٣٢) قَسَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلْبُكُ : قَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُوْمِ قَطِرَتْ فِي دَارِ الدُّنْيَا لَآفْسَدَتْ عَلَى اَهْلِ الدُّنْيا مَعَايِشَهُمْ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَعُونُ طَعَامُهُ.

رواه الترمذي وقال:هذا حديث حسن صحيح،باب ماجاء في صفة شراب اهل النار، رقم: ٥٨٥٠

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی فی ساتھ تا ہے۔ تا وت فرمائی "اِ تَقُوا الله عَقَ تُقَیِّه وَ لَا تَمُونُنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" توجعه: الله تعالی سے رُرا کر جان دینا۔ (الله تعالی سے اور الله تعالی سے اور الله تعالی سے اور الله تعالی سے اور الله تعالی سے عذاب سے دُر نے کے بار سے میں (آپ نے بیان فرمایا: "زَقُوه" کا اگرا کی قطر و دنیا میں فیک جائے تو دنیا میں بسے والوں کے سامان زندگی کو خراب کرد سے بتو کیا حال ہوگا اس تحق کا کہا تا ہی ذور خت ہے)۔

حس کا کھانا ہی زقوم ہوگا (زقوم جہنم میں بیدا ہونے والا ایک درخت ہے)۔

(زندی)

﴿173﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: لَمَّا حَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ فَالَ لِجِبْرِيْلَ: إِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَذَهَبَ فَنَظُرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: آئ رَبِّ وَعِزْتِك! لاَ يَسْفَعُ بِهَا آحَدٌ إِلَّا وَخْعَلْ الْأَخْرُ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَانَظُرْ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: اَى رَبِّ وَعِزْتِك! لَقَدْ حَشِيْتُ آنْ لا يَلْحُلَهَا اَحَدٌ، قَالَ: فَلَمُ خَلْقَ اللهُ تَعَالَى النَّارَ قَالَ: يَا جِبْرِيْلُ! إِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَلَهَبَ أَنْ لا يَلْحُلَهَا اَحَدٌ، قَالَ: فَلَمْ خَاءَ فَقَالَ: اَنْ رَبِّ وَعِزْتِك اللهُ تَعَالَى النَّارَ قَالَ: يَا جِبْرِيْلُ! إِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَلَهَبَ فَنَظُرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا جِبْرِيْلُ! وَحُمْ اللهَ اللهُ وَعَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ا

جعزت ابو ہریرہ رہ ایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر ایا:
جب الله تعالی نے جن کو پیدا کیا تو جر کیل (النظیمیٰ) سے فر مایا: جاؤ جن کو دیکھو، انہوں نے
جاکرد یکھا۔ پھراللہ تعالی سے آکر عرض کیا: اے میر سے رب! آپ کی عزت کو تھو، انہوں نے
جن کا حال سے گاوہ اس میں ضرور پنچے گالیمن پہنچنے کی پوری کوشش کرے گا پھراللہ تعالی نے اس
کونا گوار یوں سے گھیرد یا لیمن شری احکام کی پابندی لگادی، جن پڑمل کرنانفس کونا گوار ہے۔ پھر
فر مایا: جبر کیل اب جاکرد کھو چنانچہ انہوں نے جاکرد یکھا۔ پھر آکرعرض کیا: اے میرے رب!
آپ کی عزت کی تم اب تو جھے بید ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی نہ جا سے گا۔ پھر جب اللہ تعالی نے

روزخ کو پیدا کیا تو جرئیل (النظامیی) سے فر مایا: جرئیل جا کرجہنم کو دیکھوانہوں نے جا کر دیکھا۔ پھر اللہ تعالی سے آ کرعرض کیا: اے میر سے رب! آپ کی عزت کی قسم جو کوئی بھی اس کا حال سے گا اس میں واخل ہونے سے بیچ گا یعن بیچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے دوزخ کو نفسانی خواہشات سے گھیر دیا پھر فر مایا: جرئیل اب جا کر دیکھوانہوں نے جا کر دیکھا۔ پھر آ کرعرض کیا اے میر سے رب! آپ کی عزت کی قسم ، آپ کے بلند مرتبہ کی قسم ! اب تو جھے سے ڈر کے کوئی بھی جہنم میں واخل ہونے سے نہ بی کی گا۔ (ابوداؤد)

## تعميلِ اوامر ميں كاميا بي كايقين

الله تعالیٰ کی ذات عالی ہے براہ راست استفادہ کے لئے الله تعالیٰ کے اور اکرنے میں کے اور اکرنے میں دنیاو آخرت کی تمام کا میابیوں کا یقین کرنا۔

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَصَى اللهُ وَرَسُولُهُ آمْرًا أَنْ يُكُونَ لَهُمُ الْحِيرَةُ مِنْ آمْرِهِمْ طَوَمَنْ يُعْصِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ صَلَّ صَلَا مُبِينًا ﴾ يَكُونَ لَهُمُ الْحِيرَةُ مِنْ آمْرِهِمْ طَوَمَنْ يُعْصِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ صَلَّ صَلَا مُبِينًا ﴾ [الاحزاب: ٢٦]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کسی مؤمن مرد اور مؤمن عورت کے لئے اس بات کی مخبائش اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کسی مؤمن مرد اور مؤمن عورت کے لئے اس بات کی مخبائش میں کہ جب اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول علیہ کسی کام کا تھا ہے کہ وہ کام کریں یا نہ کریں بلکہ کس کرنا ہی ضرور ک کوئی افتیار باتی رہتی کہ وہ کام کریں یا نہ کریں بلکہ کس کرنا ہی ضرور ک ہے اور جو محص اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول علیہ کی نافر مانی کرے گاتو وہ یقینا کھلی ہوئی محمرا بی میں جتلا ہوگا۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا آرُسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [النساء: ٦٤]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے:اورہم نے ہرایک رسول کوائ مقصد کے لئے بھیجا کہاللہ تعالیٰ کی رنتی ہےان کی اطاعت کی جائے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا التَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُلُوهُ ٤ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْ اللهِ المسرد ٢ ]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو کچھتہیں رسول دیں وہ لیے لواور جس چیز سے روکیس رک جایا کر د ( بعنی جو تھم بھی دیں اس کو مان لو )۔

وَقَـالَ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهُ وَالْيؤَمُ الْاَحِرَ وَذَكَرَ اللهُ كَثِيرًا ﴾ والله وال

الله تعالی کا ارشاد ہے: تمہارے لئے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ذات میں اچھانمونہ ہے فاص طور ہے اللہ تعالی کو بہت ہے فاص طور ہے اللہ تعالی کو بہت یا دکرتا ہے۔ یادکرتا ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِئْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴾

الله تعالیٰ کارشادہ: جولوگ الله تعالیٰ کے علم کی مخالفت کرتے ہیں آئیس اس بات سے ذرنا چاہئے کہ ان پرکوئی آفت آ جائے یاان پرکوئی در دنا ک عذاب نازل ہو۔ (نور)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَمُوْمِنْ فَلَنُحْبِيَنَهُ حَيْوةً طَيِّهُ عَ وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴾ [النحل: ٩٧]

الله تعالی کاارشادہ: جو محض کوئی نیک کام کر بے مرد ہو یا عورت، بشر طیکہ ایمان والا ہوتو ہم اُسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں مے (بیدؤنیا میں ہوگا اور آخرت میں ) ان کے اجھے کاموں سے بدلے میں ان کواجردیں ہے۔ (مل)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُوْلَهُ فَقَدَ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴾ [الاحزاب: ٧١]

الله تعالی کاارشادہے: اور جس نے الله تعالی اور ان کے رسول کی بات مانی ، اس نے بری کامیا بی حاصل کی۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلُ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهُ فَاتَبِعُوْنِيْ يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَفْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمُ ۗ وَاللهُ غَفُورٌرُحِيْمٌ ﴾

الله تعالی نے اپنے رسول علی ہے ارشاد فر مایا: آپ کہدد بیجئے کداگرتم الله تعالی ہے محبت کریں محبور تمہارے سب گنام میری فرما نبرداری کرواللہ تعالی تم سے محبت کریں محبور تمہارے سب گنام بخش دیں محبور الله تعالی بہت بخشے والے مہر بان ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًا ﴾ [مربه: ٦]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیشک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کے اللہ تعالی ان کے لئے مخلوق کے دل میں محبت پیدا کردیں گے۔ (مریہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يُعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلا يَخْفُ ظُلْمًا وُلَا هَضْمًا ﴾ [طن:١١٢]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس نے نیک کام کئے ہوں گے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا اس کواس کے عمل کا پورا بدلہ ملے گا اور اس کونہ کسی زیاد تی کا خوف ہوگا اور نہ بن حق تلفی کا لیمن نہ یہ ہوگا کہ عمناہ کئے بغیر لکھ دیا جائے اور نہ ہی کوئی نیکی کم لکھ کرحق تلفی کی جائے گی ۔ (لہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يُتِي اللهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَبِ ﴾ [الطلاق:٢٠٢]

الله تعالیٰ کا ارشادہے: اور جوخص الله تعالیٰ ہے ڈرتا ہے تو الله تعالیٰ ہر مشکل سے خلاصی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا کردیتے ہیں اور اس کو اسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے ا<sup>س کو</sup> خیال بھی نہیں ہوتا۔ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اَلَمْ يَرَوْاكُمْ اَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنِ مُكَنَّهُمْ فِي الْآرْضِ مَا لَمْ نُمْكِنْ لَكُمْ وَارْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارُاصُ وَجَعَلْنَا الْآنُهُرَ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمْ فَاهْلَكُنَهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَانْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْنُا اخَرِيْنَ ﴾ [الانعام: 1]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا انہوں نے دیکھانہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی الیم تو موں کو ہلاک کردیا جن کو ہم نے دنیا میں الیم قوت دی تھی کہتم کو وہ قوت نہیں دی (جسمانی قوت مال کی فراوانی ، بڑے خاندان والا ہونا ، عزت کا ملنا ، عمروں کا دراز ہونا ، حکومتی طاقت کا ہونا وغیرہ وغیرہ) اور ہم نے ان پرخوب بارشیں برسائیں ہم نے ان کے گھیت اور باغوں کے بینا وغیرہ یا دری کیس بھر (باوجوداس قوت وسامان کے ) ہم نے ان کوان کے گنا ہوں کے بہریں جاری کیس بھر (باوجوداس قوت وسامان کے ) ہم نے ان کوان کے گنا ہوں کے سب ہلاک کردیا وران کے بعدان کی جگہدوسری جماعتوں کو بیدا کردیا۔ (انعام)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ ٱلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيُوةِ الدُّنْيَاعَ وَالْبَقِيثُ الصَّلِحَثُ خَيْرٌ عِنْدً وَعَالَ اللَّهِ اللَّهُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَاعَ وَالْبَقِيثُ الصَّلِحَثُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ آمَلًا ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: مال اور اولا د تو دنیا کی زندگی کی (فنا ہونے والی) رونق ہیں اور الحصاطمال جو ہمیشہ باتی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے بہاں یعنی آخرت ہیں تو اب کے اعتبار سے بھی ہزار درجہ بہتر ہیں یعنی اچھے اعتبار سے بھی ہزار درجہ بہتر ہیں یعنی اچھے المال پر جو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں وہ آخرت میں پوری ہوں گی اور امید سے بھی زیادہ تو اب طحگا۔ اس کے برعکس مال واسباب سے امیدیں پوری نہیں ہوتیں۔ (کہنہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا عِنْدَ كُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقِ ﴿ وَلَنَجْزِينَ الَّذِيْنَ صَبَرُوْآ أَجْرَهُمُ بِأَخْسَنِ مَا كَابُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴾

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہوجائے گا اور جو ممل تم الله تعالیٰ کے پاس بھیج دو گے وہ ہمیشہ باتی رہے گا۔ (ممل)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَآ أُوتِينَتُمْ مِّنْ شَيءٍ فَمَتَاعُ الْحَيْوةِ اللَّانَيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللهِ عَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جو پچھتم کو دنیا میں دیا گیا ہے وہ تو صرف دنیا کی چندروز و ز<sub>نرگی</sub> گذار نے کا سامان اور یہاں کی ( فنا ہونے والی ) رونق ہے اور جو پچھ الله تعالیٰ کے پاس ہے, ہ بہتر اور ہمیشہ باتی رہنے والا ہے، کیاتم آخی بات بھی نہیں سیجھتے ؟ (تقس)

## احاديثِ نبويه

﴿174﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِكٌ قَالَ: بَادِزُوا بِالْآعَمَالِ سَبْغًا، هَـلْ تَـنْشَظِرُوْنَ إِلَّا فَقُرًا مُنْسِينًا، أَوْ غِنى مُطْغِيًا، أَوْمَرَضًا مُفْسِدًا، أَوْهَرَمًا مُفْنِدًا، أَوْ مَونًا مُجْهِزًا أَوِالدُّجَّالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ أَوِالسَّاعَةَ؟ فَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمَرُّ.

رواه الترمذي وقال:هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في السيادرة بالعمل ارقم: ١٣٠٦ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي طبع دارالباز

حفرت ابو ہریرہ دیا گئے۔ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: سات چیزوں سے پہلے نیک انتظار ہے جوسب کچ چیزوں سے پہلے نیک انتظار ہے جوسب کچ بھلاد ہے، یاالی مالداری کا جوسر کش بناد ہے، یاالی بیاری کا جونا کارہ کردے، یاالیے بڑھا پہا جوعقل کھودے، یاالی موت کا جواچا تک آجائے (کر بعض وقت تو بہ کرنے کا موقع بھی نہیں لما) یا د جال کا جوآنے والی چھی ہوئی برائیوں میں بدترین برائی ہے، یا قیامت کا؟ قیامت تو برئ خت اور بڑی کڑوی چیز ہے۔

فساندہ: مطلب یہ ہے کہ انسان کو ان سات چیزوں میں سے کی چیز کے آنے ہے پہلے نیک اعمال کے ذریعہ اپنی آخرت کی تیاری کر لینی چاہئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان رکاوٹوں عمل سے کوئی رکاوٹ آجائے اور انسان اعمال صالحہ سے محروم ہوجائے۔

﴿175﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلَّتُ : يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةُ: فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، يَتُبَعُهُ آهُلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ آهُلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ. رواه مسلم، كتاب الزحد: ٢١٢

حضرت انس بن ما لک فالی ایت کرتے میں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد

ر مایا: میت کے ساتھ تمن چیزیں جاتی ہیں: دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے کھر والے، مال اور عمل ساتھ جاتے ہیں۔ پھر گھر والے اور مال واپس آ جاتا ہے اور عمل ساتھ رہ جاتا ہے۔

﴿176﴾ عَنْ عَـمْرٍو رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِئُ مَلَئِلَةٌ خَطَبَ يَوْمَافَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: اَلاَ إِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَاكُلُ مِنْهَا الْبَرُ وَالْفَاجِرُ اَلاَ وَإِنَّ الْآخِرَةَ اَجَلٌ صَادِقٌ يَقْضِى فِيْهَا مَـلِكُ قَادِرٌ ،اَلاَ وَإِنَّ الشَّرَّ كُلُهُ بِحَذَافِيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ، اَلاَ وَإِنَّ الشَّرَّ كُلُهُ بِحَذَافِيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ، اَلاَ وَإِنَّ الشَّرَّ كُلُهُ بِحَذَافِيْرِهِ فِي الْجَنِّةِ، اَلاَ وَإِنَّ الشَّرَّ كُلُهُ بِحَذَافِيْرِهِ فِي النَّارِالاَ فَاعْمَلُوا وَانْتُهُ مِنَ اللهِ عَلَى حَذَرٍ ،وَاعْلَمُوا آنَكُمْ مَعْرُوطُونَ عَلَى اعْمَالِكُمْ، فَمَنْ يُعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. مَا مَا النَّامِي ١٤٨/١ النَّامِي ١٤٨/١

حضرت عمر ورضی ایک عارضی اور وقتی سودا ہے (اوراس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے ارشاد فرمایا: غور سے سنو، دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے (اوراس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس لئے ) اس میں ہرا چھے برے کا حصہ ہے اور سب اس سے کھاتے ہیں۔ بلا شبر آخرت مقررہ وقت برآنے والی کچی حقیقت ہے اور اس میں قدرت رکھنے والا بادشاہ فیصلہ کرے گا۔ غور سے سنو، ساری بھلا کیاں اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں اور ہرقتم کی برائی اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں اور ہرقتم کی برائی اور اس کی تمام قسمیں جنم میں ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لو، جو کچھ کر واللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کر واور سمجھ لو، تم اپنا اپنا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے در بار میں چیش کئے جاؤ گے۔ جس شخص نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی دہ اس کو بھی دکھے لے گا۔

(مند،شافعی)

﴿177﴾ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْمُحُدْدِيَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ الْنَظِيَّةِ يَقُولُ: إذَا اَسْلَمَ الْعَبُدُ فَحَسُنَ اِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ كُلُّ سَيِّعَةٍ كَانَ زَلَفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ: الْعَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اللَّى سَبْع مِائَةٍ ضِعْفِ وَالسَّيِّمَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا اَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهَا.

رواه البخاري،باب حسن إسلام المرء،وقم: ٤١

حفرت ابوسعید خدری فی این سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیہ ارشاد فرماتے ہوئے سا: جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اسلام کا حسن اس کی زندگی میں آجاتا ہے تو جو برائیاں اس نے پہلے کی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے ان سب کو معاف

فر مادیے ہیں۔اس کے بعداس کی نیکیوں اور برائیوں کا حساب بیر ہتا ہے کہ ایک نیکی پردس گنا سے سات سو گنا تک ثواب دیا جاتا ہے اور برائی کرنے پروہ اس ایک برائی کی سزا کا متحق ہوتا ہے ہاں البتہ اللہ تعالیٰ اس ہے بھی درگذر فر مادیں تو بات دوسری ہے۔ (بناری)

**فسانندہ**: زندگی میں اسلام کے حسن کا آنامیہ ہے کہ دل ایمان کے نور سے روثن ہواور جم اللہ تعالیٰ کی فرمانبر داری ہے آراستہ ہو۔

﴿178﴾ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ۖ قَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَآ إِلّهُ اللهُ وَأَنَّ مُسَحَسَمُذَا رَّسُولُ اللهِ سَلَيْتُ ، وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِىَ الزَّكَاةَ ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ ، وَتَحُجُ الْبَيْتَ إِن السَّتَطَعْتَ الِّذِهِ مَسِيْلًا.

(وهو جزء من الحديث) رواه مسلم باب بيان الايمان والإسلام .... وقم: ٩٣

حضرت عمرﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اسلام (کے ارکان میں سے کہ دول ان ہیں الذہیں الرکان میں سے کہ دول وزبان سے ) تم بیشہادت اداکرو کہ اللہ تعالی کے سواکوئی الذہیں (کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں ) اور یہ کرمجمہ علیلے ان کے رسول ہیں اور نماز اداکرو، ذکر قاداکرو، ماہ رمضان کے روز سے رکھواورا گرتم جج کی طاقت رکھتے ہوتو جج کرو۔ (مسلم)

﴿179﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي الْمُثَلِّهِ قَالَ: الْإِسْلَامُ اَنْ تَعْبُدَ اللهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا وَتُقِيْمَ الْمَبْلُونُ وَالْمَعْرُونِ بِهِ شَيْنًا وَتُقِيْمَ الْمَبْلُونُ وَالْمَعْرُونِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اَحْلِكَ فَمَنِ انْتَقَصَ شَيْنًا مِنْهُنَّ فَهُوَ سَهْمٌ مِنَ الْإِسْلَامُ وَلَهُ وَمَنْ الْإِسْلَامُ ظَهْرَهُ.

يَدَعُهُ، وَمَنْ تَرَكَهُنُ كُلُّهُنَّ فَقَلَ وَلَى الْإِسْلَامُ ظَهْرَهُ.

رواه الحاكم في المستدرك ٢١/١ وقال: هذا الحديث مثل الاول في الاستقامة

حضرت ابو ہر پر وظی ہے دوایت ہے کہ بی کریم علی ہے نہ ارشادفر مایا: اسلام بیہ کہ مقابلہ نے اسلام بیہ کہ تم اللہ تعالی کی عبادت کرو اور ان کے ساتھ کی کوشر یک نہ تھی ہاؤ، نماز قائم کرو، زکو ہ ادا کرو، مضان کے روز ہے رکھو، جج کرو، نیکی کا حکم کرو، برائی ہے روکو، اور اپنے گھر والوں کوسلام کرو۔ جس شخص نے ان میں ہے کی چیز میں مجھی کی تو وہ اسلام کے ایک حصہ کوچھوڑ رہا ہے اور جس نے ان سب کو بالک ہی چھوڑ ویا اس نے اسلام سے منہ چھیرلیا۔ (متدرک مام)

﴿180﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي سَلَطْتُ قَالَ: الْإِسْلَامُ ثَمَانِيَةُ اَسْهُم، الْإِسْلَامُ سَهْمٌ وَالصَّلُوةُ سَهْمٌ وَالزَّكَاةُ سَهُمٌ وَحَجُّ الْبَيْتِ سَهْمٌ وَالصِّيَامُ سَهُمٌ وَالْاَمْرُ بِالْمَعُرُوْفِ سَهْمٌ وَالنَّهُىُ عَنِ الْمُنْكَرِسَهُمٌ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ سَهْمٌ وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ.

رواه البزار وفيه يزيد بن عطاء وثقه احمد وعيره وصعفه جماعة وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوالد ١٩١/١

حضرت عذیفہ فائیہ سے روایت ہے کہ بی کریم علی نے ارشادفر مایا: اسلام کے آٹھ صدر اہم) ہیں۔ ایمان ایک حصد ہے، نماز پڑھنا ایک حصد ہے، ذکو قدینا ایک حصد ہے، ج کرنا ایک حصد ہے، اللہ تعالی کے راستہ میں جہاد کرنا ایک حصد ہے، رمضان کے روز رکھنا ایک حصد ہے، نیکی کا حکم کرنا ایک حصد ہے، برائی سے روکنا ایک حصد ہے، بلا شہدو ہخص نا کام ہے جس کا ہے، نیکی کا حکم کرنا ایک حصد ہے، برائی سے روکنا ایک حصد ہے، بلا شہدو ہخص نا کام ہے جس کا (برار مجمع الروائد)

﴿181﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي نَلَطُكُمْ قَالَ: الْاِسْلَامُ اَنْ تُسْلِمَ وَجُهَكَ يَهْ وَتَشْهَدَ اَنْ لَآ اِللهُ اِللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ وَتُقِيْمَ الصَّلاَةَ وَتُوْتِي الزَّكَاةَ.

(الحديث) رواه احمد ١٩/١)

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو (عقائد اور اعمال میں ) الله تعالیٰ کے سپر دکردو اور (ول وزبان سے ) تم یشہادت اوا کروکہ الله تعالیٰ کے سواکوئی النہیں (کوئی وَ است عبادت و بندگی کے النی بیس ) محمد علیہ اس کے بند سے اور رسول ہیں، نماز قائم کرواورز کو قاداکرو. (سندامر) (182) عَنْ أَبِیٰ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ اَعْرَابِیًا آتی النّبِی مُلْتُ فقال : دُلّبیٰ عَلیٰ عَمَلِ الْحَافَةُ وَ خَلْتُ الْجَنَّةُ ، قَالَ : تَعْبُدُ اللهُ لَا تُشْرِك بِهِ شَیْنًا، وَتُقِیْمُ الصَّلاَةَ الْمَحْتُوبَةَ، وَتُودِی اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى هٰذَا، فَلَمُ اللهُ قَالَ النّبِی مُلْتُ اللهُ عَلَى هٰذَا، فَلَمُ اللهُ قَالَ النّبِی مُلْتُ اللهُ اللهُ عَلَى هٰذَا، فَلَمُ اللهُ قَالَ النّبِی مُلْتُ اللهُ مُلْور الی رَجُلِ مِنْ اَهٰلِ الْجَنَّةِ فَلَیْنُظُورُ الی هٰذَا.

رواه البخاري،باب وجوب الزكاة، رقم:١٣٩٧

 عبادت کیا کروکسی کوان کا شریک ندهم راؤ، فرض نماز پڑھا کرو،فرض زکو قادا کیا کرواور رمضان کے روزے رکھا کرو۔ ان صاحب نے عرض کیا: اس ذات کی شم جس کے قضہ میں میری جان ہے! (جواعمال آپ نے فرمائے جیں ویسے ہی کروں گا) ان میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ پُر جب وہ صاحب جلے صحے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو محض کسی جنتی کود کھنا جا بتا ہووہ ان کود کھے ہے۔

﴿183﴾ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ مَلَّئِكُمْ مِنْ اللهُ عَنْ طَلْحَةً بَا يَقُولُ حَتَى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْاَلُ عَنِ الْمَسْلَامِ، فَقَالَ وَلُولُ اللهِ مَلْكُلُمْ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَى الْإِسْلامِ، فَقَالَ وَسُولُ اللهِ مَلْكُلُمْ: وَصِيَامُ رَمَضَانَ، قَالَ: هَلْ عَلَى غَيْرُهُ؟ غَيْرُهَا؟ فَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُلُهُ: وَصِيَامُ رَمَضَانَ، قَالَ: هَلْ عَلَى غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا اللهِ عَلَى غَيْرُهَا؟ قَالَ: هَا فَالَ عَلَى غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا اللهِ عَلَى عَنْهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْهُ هَا؟ قَالَ: هَالَ وَهُو لَهُ وَهُو يَقُولُ: وَاللهِ لَا أَذِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ، قَالَ: فَاذَبَرَ الرَّجُلُ وَهُو يَقُولُ: وَاللهِ لَا أَذِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ا

حضرت طلحہ بن عبید اللہ فاللہ فاراتے ہیں کہ اللہ نجد میں سے ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ان کے سرکے بال بھرے ہوئے ہے۔ ہم ان کی آواز کی گنگنا ہٹ تو سن رہے ہے (لیکن فاصلہ پر ہونے کی وجہ سے ) ان کی بات ہمیں بھی میں نہیں آربی تھی یہاں تک کہ وہ رسول اللہ علیجے کے قریب بھی میں سرحے میں آیا کہ وہ آپ سہیں آربی تھی یہاں تک کہ وہ رسول اللہ علیجے کے قریب بھی میں رسول اللہ علیجے نے (ان کے ساملام (کے اعمال) کے بارے میں دریافت کررہ ہیں۔ رسول اللہ علیجے نے (ان کے جواب میں) ارشاد فر مایا: دن رات میں پانچ (فرض) نمازیں ہیں۔ ان صاحب نے عرض کیا: کیا ان نمازوں کے علاوہ بھی کوئی نماز میرے او پر فرض ہے؟ آپ علیجے نے ارشاد فر مایا: نہیں! لیکن روز ہ بھی پر فرض ہیں۔ انہوں نے عرض کیا: کیا ان روز وں کے علاوہ بھی کوئی روز ہ بھی پر فرض ہی۔ آپ نے ارشاد فر مایا: نہیں! مگر نفل روز ہ رکھنا چا ہوتو رکھ سکتے ہو۔ (اس کے بعد) رسول اللہ صلی آپ نے ارشاد فر مایا: نہیں! مگر نفل موز ہ رکھنا چا ہوتو رکھ سکتے ہو۔ (اس کے بعد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکو ق کا ذکر فر مایا۔ اس پر بھی انہوں نے عرض کیا: کیا زکو ق کے علاوہ بھی کوئی صدقہ دینا چا ہوتو دے سکتے ہو۔ اس صدقہ بھی پر فرض ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا: نہیں! مگر نفلی صدقہ دینا چا ہوتو دے سکتے ہو۔ اس

کے بعد وہ صاحب سے کہتے ہوئے چلے گئے: اللہ کی شم! میں ان اعمال میں نہ تو زیاد تی کروں گا اور نہ ی کی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اگر اس مخص نے مج کہا تو کامیاب موکیا۔

﴿184﴾ عَنْ عُبَادَةَ بُسِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَئِكُ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. : بَا يِعُوْنِى عَلَى أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْنًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا مِنْ أَصْحَابِهِ. : بَا يِعُوْنِى عَلَى أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْنًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَوْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا بِهِ اللهُ مَا وَلَا تَقْتُلُوا فِي مَعْرُوفِ، فَمَنْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفِ، فَمَنْ وَلَى مَنْكُمْ فَاجْرُهُ عَلَى اللهُ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفِ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَاجْرُهُ عَلَى اللهُ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفِ، فَمَن وَلَى مَنْ مَنْ مَنْ وَلِلْ شَيْنًا فَهُو كَفَارَةً لَلهُ، وَلِلْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَلَا لَهُ مَنْ مُنْ اللهِ اللهُ ا

حضرت عبادہ بن صامت و فی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت ہے جو آپ کے گردیم فی بخاطب ہو کر فر مایا: جھے ہاں پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر یک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنانہیں کرو گے، (فقر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر یک نہیں کرو گے، جان ہو جھ کر کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے اور شرق احکامات میں نافر مانی نہیں کرو گے۔ جو کوئی تم میں ہے اس عہد کو پورا کرے گااس کا اجراللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اور جو خض (شرک کے علاوہ) ان میں ہے کسی گناہ میں جتلا ہوجائے اور پھرد نیا میں اس کے کسی گناہ کی سرابھی میں جائے (جیسے صدو غیرہ جاری ہوجائے) تو وہ سرز ااس کے گناہ کے کفارہ ہوجائے گی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان میں ہے کسی گناہ کی پروہ پوشی فرمائی (اور د نیا میں اسے ہوجائے گی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان میں ہے کسی گناہ کی پروہ پوشی فرمائی (اور د نیا میں اسے می اسلی کی مرضی پر ہے، چا ہیں (وہ اپنے فضل دکرم ہے ) آخرت میں می درگذر فرمائی اور چا ہیں تو عذاب دیں (حضرت عبادہ کا تھی فرمائی (اور چیس کہ ) ہم نے ان بھی درگذر فرمائی اور چا ہیں تو عذاب دیں (حضرت عبادہ کا تھی فرمائی میں اور چا ہیں تو عذاب دیں (حضرت عبادہ کا تھی فرمائی اور چا ہیں تو عذاب دیں (حضرت عبادہ کا تھی اسے ہیں کہ ) ہم نے ان بیاتوں پر آپ کے بیعت کی۔

﴿185﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ: لَا تُشْرِكُ بِسَاللَهِ وَإِنْ قُتِسَلْتَ وَحُرِّقْتَ، وَلَا تَعُقَّنُ وَالِدَيْكَ وَإِنْ اَمَرَاكَ اَنْ تَسَخُرُج مِنْ اَلْمِلِك وَمَالِكَ، وَلَا تَشْرُكَنُ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فَقَدْ بَرِثَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ، وَلَا تَشْرَبَنُ حَمْرًا فَاللَّهُ رَأْسُ كُلَ فَاحِشَةٍ، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنْ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللهِ عَزُوجَل، وَإِيَّاك وَالْمِفِوَارَ مِنَ الزُّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ وَأَنْتَ فِيْهِمْ فَاثَبُتُ، وَأَنْفِؤ
عَلَى عِبَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَحِفْهُمْ فِي اللهِ. رواه احد درار الله عليه وَلِم فَي عَلَي عِبَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَحِفْهُمْ فِي اللهِ. رواه احد درار الله عليه وَلَم فِي اللهِ. والله الله عليه وللم في محصور ما تول الله عليه وللم في مجمعه وس باتول كل وصيت فرمائى: الله تعالى كرماته كم حرى حري وروار والم على أن الله عليه والله عن كى نافر مانى نه كرنا الربح وه حميل اس بات كا علم وي كه بيوى كو چهور دوار مار الله خرج كردو فرض نماز جان بوجه كرنه جهور نا كونكه جوفض فرض نماز جان بوجه كرم جهور الله عن الله عنه الله عن الله عنه الله كالله كالله عن الله عنه الله كالله كالله كالله عنه الله كالله كالله عنه الله الله كالله كالله كالله عنه الله كالله كالله عنه الله كالله كالله كالله كالله عنه الله كالله كالله كالله عنه الله كالله كالل

ہے وہ اللہ تعالی کی ذ مدداری سے نکل جاتا ہے۔ شراب نہ بینا کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اترتی ہے۔ میدان جنگ سے نہ بعنا گان نہ کرنا کیونکہ نا فرمانی کی دجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اترتی ہے۔ میدان جنگ سے نہ بعنا گنا اگر چہ تمہارے ساتھی ہلاک ہوجا کیں۔ جب لوگوں میں موجد (وبا کی صورت میں ) عام ہوجائے (جیسے طاعون دغیرہ) اورتم ان میں موجود ہوتو وہاں ہے نہ بعنا گنا۔ گھر دالوں براپنی حیثیت کے مطابق خرج کرنا، (تربیت کے لئے) ان پر سے لکڑی نہ بٹانا۔ ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتے رہنا۔

فائدہ: اس صدیث شریف میں والدین کی اطاعت کے بارے میں جوارشادفر مایا ہو وہ اطاعت کے ایک درجہ کا بیان ہے۔ جیسے ای صدیث شریف میں یے فرمان کہ ' اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہ کرتا اگر چہ میں تی کردیا جائے اور جلادیا جائے' اعلیٰ درجہ کی بات ہے۔ کیونکہ ایس صورت میں زبان سے کلمہ کفر کہدد ہے کی مخبائش ہے جب کہ دل ایمان پر مطمئن ہو۔ کرونا ایمان پر مطمئن ہو۔ (مرقانہ)

تعانی پراوران کے دسول پرایمان لائے ، نماز قائم کر ہاور در مضان المبارک کے دوزے دکھ تو اللہ تعالی کے ذمہ ہوگا کہ اسے جنت میں داخل فرما کیں خواہ اس نے اللہ تعالی کے داستے میں جہاد کیا ہو یا ای سرز مین پر رہ رہا ہو جہاں اس کی پیدائش ہوئی یعنی جہاد نہ کیا ہو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا لوگوں کو بیخ خجری نہ ساوی ؟ آپ نے ارشاد فرمایا: (نہیں) کیونکہ جنت میں سودر جیس جو اللہ تعالی نے اپ راہتے میں جہاد پر جانے والوں کے لئے تیار کر رکھے ہیں جن میں سے ہردو در جول کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسان وز مین کے درمیان فاصلہ ہے جتنا آسان وز مین کے درمیان فاصلہ ہے۔ جبتم اللہ تعالی سے جنت ما گوتو جنت الفردوس ما تگا کرو کیونکہ وہ جنت کا درمیان فاصلہ ہے۔ جبتم اللہ تعالی سے جنت ما گوتو جنت الفردوس ما تگا کرو کیونکہ وہ جنت کا جبترین اور سب سے اعلیٰ مقام ہے اور اس کے او پر رحمان کا عرش ہے اور اس سے اعلیٰ مقام ہے اور اس کے او پر رحمان کا عرش ہے اور اس سے بہترین بھوتی ہیں۔

﴿187﴾ عَنُ أَبِى الدُّوْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ شَلَطِتُّهُ: خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِنْسَمَانِ دَخَلَ الْسَجَنَّةَ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْمَحْمْسِ عَلَى وُصُوْبِهِنَّ وَرُكُوعِهِنَ وَسُجُوْدِهِنَّ وَمَوَاقِيْتِهِنَّ وَصَامَ رَمَصَانَ وَحَجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَآتَى الزُّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ وَأَذَى الْآمَانَةَ، قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَاأَدَاءُ الْآمَانَةِ؟ قَالَ الْعُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ إِنَّ اللهَ لَمْ يَاْمَن ابْنَ آدَمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ دِيْنِهِ غَيْرَهَا. وإذه الطبراني باسناد جيد، النرغيب ٢٤١/١

يَقُولُ: أَنَا زَعِيْمٌ لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَهَاجَرَ بِيَبْتِ فِي رَبْصِ الْجَدَّةِ، وَبَيْتِ فِي وَسَطِ

الْحَنَّةِ، وَاَنَازَعِيْمٌ لِمَنْ آمَنَ بِى وَاَسْلَمَ وَجَاهَدَ فِى سَبِيْلِ اللهِ بِبَيْتٍ فِى رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَبَيْتٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ وَبَيْتٍ فِى اَعْلَى عُرُفِ الْجَنَّةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَدَعُ لِلْحَيْرِ مَطُلَبًا وَلَهُ مِنَ الشَّرِّ مَهْرَبًا يَمُوْثُ حَيْثُ شَاءَ اَنْ يَمُوْتَ.رواه ابن حيان، قال السعفق: اسناده صعيع . ١٨٠/١،

حضرت فضالہ بن عبید طفی دوایت کرتے ہیں کہ نی کریم علی نے ارشاد فر بایا: میں ای مخص کے لئے جو بھے پرایمان لائے ، فر با نبرداری اختیار کرے اور بجرت کرے ، ایک گھر جنت کے مُضافات میں ، ایک گھر جنت کے درمیان میں دلانے کا ذمہ دار ہوں اور میں اس مخص کے مُضافات میں ، ایک گھر جنت کے درمیان میں دلانے کا ذمہ دار ہوں اور میں اس مخص کے لئے جو بھے پرایمان لائے ، فر ما نبرداری اختیار کرے اور اللہ تعالٰی کے داستہ میں جہاد کرے ۔ ایک گھر جنت کے درمیان میں اور ایک گھر جنت کے بالا خانوں کھر جنت کے مضافات میں ، ایک گھر جنت کے درمیان میں اور ایک گھر جنت کے بالا خانوں میں دلانے کا ذمہ دار ہوں ۔ جس مخص نے ایسا کیا اس نے ہر قسم کی بھلائی کو حاصل کرلیا اور ہر تسم کی بھلائی کو حاصل کرلیا اور ہوتے کا شخص کی بھلائی کو حاصل کرلیا اور ہوتے کی بھلائی کو حاصل کرلیا وہ بھنے کہ بھلوں کی بھلائی کو حاصل کرلیا ہو شنی کی بھلائی کو خواصل کرلیا اور ہوتے کی بھلوں کو بھلوں کی بھلو

(الحديث) رواه احمد ٥/٢٣٢

حفرت معاذ بن جبل فظی فرماتے میں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو شخص اللہ تعالی ہے اس حال میں ملے کہ وہ ان کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کرتا ہو، پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہواور رمضان کے روز ہے رکھتا ہواس کی مغفرت کردی جائے گا۔ (منداحر)

﴿190﴾ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْئِظِتْ : مَنْ لَقِىَ اللهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ حَهْنًا وَأَدًى زَكَاةَ مَالِهِ طَيْبًا بِهَا نَفْسُهُ مُحْتَسِبًا وَسَمِعَ وَاطَاعَ فَلَهُ الْجَنَّةُ.

(الحديث) رواه احمد ٢٦١/٢

حضرت ابوہریرہ وہ ایت ہے کہ بی کریم علی نے ارشاد فرمایا: جو تخص اللہ تعالی سے اس حال میں سلے کہ اس اللہ تعالی سے اس حال میں سلے کہ اس نے اللہ تعالی کے ساتھ کی کوشر یک نہ تنم ہرایا ہو، اپنے مال کی ذکر آ خوش دلی کے ساتھ تو اب کی نیت ہے اداکی ہواور (مسلمانوں کے )امام کی باے کوئن کراہے انا موقوس کے لئے جند ہے۔ (منداحہ) ﴿191﴾ عَنْ فَضَالَةً بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ طَلِّكُ : الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفَسَهُ . رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، باب ماجاء في فضل من مات نفسه ، ونها، ١٦٢١

حفرت فضاله بن عبيد ظلط المراء ترت بين كه ني كريم علي في ارشا وفرمايا: مجامده م جواب نفس سے جہادكر سى التى ففسانى خواشات كے طلاف چلنى كوشش كر سے در زندى ) (192) عَنْ عُنْبَةَ بْنِ عَبْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكِ قَالَ: لَوْ أَنْ رَجُلًا يَخِرُ عَلَى وَجُهِ مِنْ يَوْمٍ وُلِدَ إِلَى يَوْمٍ يَمُونُ فِي مَرْضَاةِ اللهِ عَزُوجَلً لَحَقَّرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه احمد والطبراني في الكبير وفيه: بقية وهو مللس ولكنه صرح بالتحديث وبقية رجاله وثقواسجمع الزوائد١/٧٠٠

حفرت عتب بن عبد ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: اگر کوئی شخص اپنی بیدائش کے دن سے موت کے دن تک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے منہ کے بل ( سجدہ میں ) پڑار ہے تو قیامت کے دن وہ اپنے اس عمل کو بھی کم سجھے گا۔

(منداحمه بطبرانی مجمع الزوائد)

﴿193﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْئِهِ يَقُولُ: خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَنَا فِيْهِ كَتَبَهُ اللهُ شَاكِرًا صَابِرًا، وَمَنْ لَمْ تَكُوْنَا فِيْهِ لَمْ يَكُتُبهُ اللهُ شَاكِرًا وَاللهُ وَمَنْ لَمْ تَكُونَا فِيْهِ لَمْ يَكُتُبهُ اللهُ شَاكِرًا وَاللهُ مَنْ هُوَفَوْقَهُ فَاقْتَذَى بِهِ، وَمَنْ نَظَرَ فِيْ دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاقْتَذَى بِهِ، وَمَنْ نَظَرَ فِيْ دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَفَوْقَهُ فَاقْتَذَى بِهِ، وَمَنْ نَظَرَ فِيْ دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَفَوْقَهُ فَاقْتَذَى بِهِ، وَمَنْ نَظَرَ فِيْ دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَفَوْقَهُ فَاسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ اللهُ شَاكِرًا وَصَابِرًا وَمَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَفَوْقَهُ فَاسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ، لَمْ يَكُتُبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَلَا مَنْ هُوفَوْقَهُ فَاسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ، لَمْ يَكُبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَلَا اللهُ مَنْ هُوفَوْقَهُ فَاسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ، لَمْ يَكُبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَلَا اللهُ مَنْ هُوفَوْقَهُ فَاسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ لَهُ مَنْ هُولَوْقَهُ فَاسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ لَهُ مَنْ لَكُولُنَا وَاللهُ مَنْ مُولُولُهُ لَهُ إِلَيْهُ مَنْ عُلَى مَا فَاللهُ مَنْ مُ لَكُولُهُ اللهُ مَنْ عُلَى مَا فَاتُهُ مِنْهُ اللهُ مَنْ عُولُولُهُ لَكُولُهُ إِلَى مَنْ مُؤْلُولُهُ لَهُ مَا لَالْهُ مِنْ مُؤْلُولُهُ لَهُ اللهُ مَنْ مُولُولُولُهُ لَعُولُولُهُ لَيْهُ إِلَى مَنْ هُولُولُولُهُ لَا اللهُ مَنْ عُرَادُهُ اللهُ لَى مُنْ اللهُ اللهُ مَنْ عُرَالًا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

حفرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوں کہ میں نے رسول اللہ کا کہ کہ عاصت فرماتے ہوں کا مناز جمع خص میں دوعاد تیں ہوں اللہ تعالی اس کوشکر اور مسابر میں کہ عاصت میں شار کرتے ہیں اور جس میں یہ دو عاد تیں نہ پائی جا کی تو اللہ تعالی اس کوشکر اور مبر کرنے والوں میں نہیں لکھتے۔ جو خص دین میں این سے بہتر کود کھے اور اس کی بیروی کرے اور دنیا

کے بارے یں اپنے ہے کم درجہ کے لوگوں کو دیکھے اور اس پر اللہ کا شکر اوا کرے کہ (اللہ تعالیٰ نے جمن اپنے فضل وکرم ہے ) اس کو ان لوگوں ہے بہتر حالت میں رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوشکر اور مبر کرنے والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ اور جو محض دین کے بارے میں اپنے ہے کم تر لوگوں کو دیکھے اور دنیا کے بارے میں اپنے ہے او نیچے لوگوں کو دیکھے اور دنیا کے کم ملنے پر افسوس کر ہے تو اللہ تعالیٰ نہ اس کو مبر کرنے والوں میں شار فریا کمیں گے نہ شکر گذاروں میں شار فریا کمیں گے۔

(زنری)

﴿194﴾ عَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ اللهِ مُلَيِّكِ: الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُوْمِنِ وَجَنَّهُ الْكَافِيرِ. ووه مسلم ماب الدنيا سبحل للمؤمن مورفة ، ٧٤١٧

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کدرسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: دنیا مؤمن کے لئے قید خانداور کا فرکے لئے جنت ہے۔

فائدہ: ایک مؤمن کے لئے جنت میں جونعتیں تیار ہیں اس لحاظ سے بید نیامؤمن کے لئے جنت میں جونعتیں تیار ہیں اس لحاظ سے دنیا اس کے لئے جنت ہے۔ لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے۔ (مرقة)

﴿195﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَاتَةِ الْفَيْءُ دُولَا، وَالْآمَانَةُ مَ هُرَمًا، وَالْحَلِمَ لِعَيْرِ الدِّيْنِ، وَاطَاعَ الرُّجُلُ امْرَاتَهُ وَعَقَّ أَمَّهُ، وَالْآمَانَةُ مَ هُومًا، وَالْحَلِمَ لِعَيْرِ الدِّيْنِ، وَاطَاعَ الرُّجُلُ امْرَاتَهُ وَعَقَّ أَمَّهُ، وَاخْتُى صَدِيْقَةُ وَاقْصَى آبَاهُ وَظَهَرَتِ الْآصُواتُ فِى الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَاكْرِمَ الرُّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَاذِق، وَكَانَ زَعِيْمُ اللَّقُومُ ازْذَلَهُمْ، وَاكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَاذِق، وَكُومَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَاذِق، وَكُومَ الرَّجُلُ مَعْوَلَةً الْمَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةُ وَصُلِيَةً وَمُسْعًا وَقَذْفًا، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَيْظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَسَابَعَ. رواه الترمذي والله عناه على الله عنه الله المستم والخسمة والمنافذ عرب عرب، باب ماءاه في علامة حلول المستم والخسمة والمَرْقِرَاءً عَلَى اللهُ اللهُ الله الله المنافق الله المنافق المؤلِق الله المنافق المؤلِق المؤلِق المؤلِق الله المنافق المؤلِق المؤلِق المؤلِق الله المنافق المؤلِق المؤلِق المؤلِق الله المؤلِق ا

حفرت ابوہریہ وفظ سے روایت ہے کہ رسول الله عظی نے ارشاد فرمایا: جب اللہ منظم کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جانے گئے، امانت کو مال نفیمت سمجھا جانے گئے یعنی امانت کو الانکیمت سمجھا جانے گئے یعنی امانت کو الانکیمت سمجھا جانے خود استعمال کرلیا جائے ، زکوۃ کو تاوان سمجھا جانے گئے یعنی خوشی ہے دیے کہ بہائے تا مواری ہے دی جائے ۔ علم ، وین کے لئے نہیں بلکہ دنیا کے لئے حاصل کیا جانے گئے،

آدی ہیوی کی فر مانبرداری اور مال کی نافر مانی کرنے گئے، دوست کو قریب اور باپ کودور کرے،
مجدول میں تھلم کھلا شور بچایا جانے گئے، قوم کی سرداری فاسق کرنے گئے، قوم کا سربراہ قوم کا
سب سے ذکیل آدی بن جائے، آدی کا اکرام اس کے شرسے بچنے کے لئے کیا جانے گئے، گانے
والی عور تول اور ساز و با ہے کا رواج ہوجائے، شراب عام پی جانے گئے اور امت کے بعدوالے
لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کو برا کہنے گئیس اس وقت سرخ آندھی، زلز لے ، زمین کے دھنس
جانے، آدمیوں کی صورت بگڑ جانے اور آسان سے بھروں کے برسے کا انتظار کرنا چاہئے اور
ایسے ہی سلسل آفات کے آنے کا انتظار کروجس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے
موتی ہے در بے جلدی جلدی گرنے گئیس۔

(تندی)

﴿196﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِرَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم

حضرت عقبہ بن عامر طفی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے ارشاہ فرمایا: جوش گناہ کرتا ہے بھر نیک اعمال کرتار ہتا ہے اس کی مثال اس شخص کی ہے جس پرایک نگ ذِرَہ ہوجس نے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو۔ بھروہ کوئی نیکی کرے جس کی وجہ سے اس زرہ کی ایک کڑی کھل جائے (ای ایک کڑی کھل جائے (ای ایک کڑی کھل جائے (ای طرح نیکیاں کرتار ہے اور کڑیاں کھلتی رہیں) یہاں تک کہ پوری زرہ کھل کرز مین پرآ پڑے۔ طرح نیکیاں کرتار ہے اور کڑیاں کھلتی رہیں) یہاں تک کہ پوری زرہ کھل کرز مین پرآ پڑے۔

فاندہ: مرادیہ ہے کہ گنہگار گناہوں میں بندھاہوا ہوتا ہے اور پریشان رہتا ہے، نیکیاں کرنے کی وجہ سے گناہوں کا بندھن کھل جاتا ہے اور پریشانی دور ہوجاتی ہے۔

﴿197﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ قَالَ: مَاظَهَرَ الْفُلُولُ فِي قَوْمٍ قَطُ إِلَّا الْقِيَ فِي قَوْمٍ قَطُ إِلَّا كَثُرَ فِيْهِمُ الْمَوْتُ وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْقَلْ إِلَّا كَثُرَ فِيْهِمُ الْمَوْتُ وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ اللهُ الْمَعِيْزِ الْمَعْقِ إِلَّا فَشَى فِيْهِمُ اللّهُ السَّهِ عَنْهُمُ الرِّزَقُ وَلَا حَكْمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْمَتِيَ إِلَّا فَشَى فِيْهِمُ اللّهُ

رواهِ البيهقي في شعب الإيمان ٦/٤٥

الظَّالِم.

وَلَا خَتَرَقُومٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُورُ.

رواه الامام مالك في الموطا،باب ماجاء في الغلول ص٧٦،

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب کی قوم میں مال غیمت کے اندر خیانت کھلم کھلا ہونے لگے توان کے دلوں میں وشمن کارعب ڈال دیا جاتا ہے۔ جب کی قوم میں زناعا مطور ہے ہونے گئے توان میں اموات کی کشرت ہوجاتی ہے۔ جب کوئی قوم ناپ تول میں کن کرنے گئے توان کارز ق اٹھالیا جاتا ہے یعنی اس کے رزق میں برکت ختم کردی جاتی ہے۔ جب کوئی قوم فیملوں کے کرنے میں ناانسانی کرتی ہے توان میں خوزین کی پیسل جاتی ہے۔ جب کوئی قوم عہد کوتو ڈنے گئے تواس پراس کے دشمن مسلط کرد یے جاتے ہیں۔ (موطاما ممالک) کوئی قوم عہد کوتو ڈنے گئے تواس پراس کے دشمن مسلط کرد یے جاتے ہیں۔ (موطاما ممالک) فَضَالُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ اَنْهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: إِنَّ الظّالِم لَا يَضُولُ اللّٰ لَقُلْم فَا اَللّٰه عَنْهُ اَنْهُ مَنْهِ حَتَّى الْحُمَارَى لَسَمُوثُ فِی وَ کُوهَا هُولُلُا لِظُلْم

حضرت ابو ہریرہ ھن اللہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے ایک صاحب کویہ کہتے ہوئے ساکہ فالم آدی صرف اپنائی نقصان کرتا ہے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے ارشاد فر مایا: اپناتو نقصان کرتا ہی ہے اللہ عن اللہ کے ظلم سے مُر خاب (پرندہ) بھی اپنے گھونسلے میں سوکھ سوکھ کرمرجاتا ہے۔

(بیتی)

فائدہ: ظلم کا نقصان خود ظالم کی ذات تک محدود نبیس رہتااس کےظلم کی نحست سے فعم میں میں ہوتا ہے۔ فتم قسم کی مصبتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، ہارشیں بند ہوجاتی ہیں، پرندوں کو بھی جنگل میں کہیں دانہ نصیب نہیں ہوتااور بالآخر دہ بھوک ہے اپنے گھونسلوں میں مرجاتے ہیں۔

﴿199﴾ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلْئِلِهُ يَعْنِى مِمَّا يُكْثِرُ اَنْ يَقُولَ لِاَصْحَابِهِ: هَلْ رَاَى اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُوْياً؟ قَالَ: فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللهُ اَنْ يَقُصُّ، وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ عَدَاةٍ إِنَّهُ آتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَنَانِيْ وَإِنَّهُمَا قَالَا لِيْ: انْطَلِقْ، وَإِنِّى الْعَلَى عَدَالِهُ عَمْهُمَا، وَإِنَّا آتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَحْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهُوى بِالصَّخْرَةِ لِرَاْسِهِ فَيَثْلَغُ رَاْسَهُ فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُهَاهُنَا، فَيَتْبِعُ الْحَجَرَ فَيَاحُذُهُ فَلاَ

زِ جِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحُ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَافَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى، فَالَّ: قُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ، مَا هٰذَان؟ قَالَ: قَالَا لِيُّ: إِنْطَلِقْ إِنْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى رَجُل مُسْتَلْق لِقَفَاهُ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُوبٍ مِنْ حَدِيْدٍ، وَإِذَا هُو يَأْتِي ٱحَدَ شِقَىٰ وَجْهِهُ فَيُشَرُ شِدُلُهُ اللَّي قَفَاهُ، وَمُنْجِرَهُ إلى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إلى قَفَاهُ، قَالَ وَرَبُّمَا قَالَ ابُورجَاءٍ: فَيَشُقُ. قَالَ: ثُمَّ يَتَحُوُّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَافَعَلَ بِالْجَانِبِ الْآوُل، فَمَا يَهُرُ عُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحُ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُولُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ، مَا هٰذَان؟قَالَ: قَالَا لِيْ: إنْطَلِقْ إنْطَلِقْ، فَانْ طَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ، قَالَ وَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فَإِذَا فِيْهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّلْعُنَا فِيْهِ فَإِذَا فِيْهِ رَجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَاتِيْهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا، قَالَ: قُلْتَ لَهُمَا: مَاهُولَاءِ؟ قَالَ: قَالاَ لِيْ: إِنْطَلِق إِنْطَلِق، قَالَ: فَانْ ظَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ، حَسِبْتُ آنَهُ كَانَ يَقُوْلُ: أَحْمَرَ مِثْلِ الدُّم،وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةٌ كَثِيْرَةٌ، وَإِذَا ذٰلِك السّابِحُ سَبِحَ مَاسَبَحَ، ثُمُّ يَاتِي ذلِك الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغُرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمُّ يَوْجِعُ اِلَيْهِ، كُلُّمَا رَجَعَ اِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَٱلْقَمَةُ حَجَرًا، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَٰذَان؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: إِنْطَلِقُ إِنْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى رَجُل كرِيْهِ الْمَوْآةِ كَاكُرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْآةُ، فَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: إِنْطَلِقْ إِنْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَآتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيْهَا مِنْ كُلِّ لُوْن الرَّبِيْعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَى الرَّوْصَةِ رَجُلٌ طَوِيْلٌ لَا أَكَادُ اَرَى رَأْسَهُ طُوْلًا فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرُّجُلِ مِنْ أَكْثِرِ وِلْدَان رَآيْتُهُمْ قَطَّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَلِدًا؟ مَاهُولَاءِ؟ قَالَ: قَالَا. لَىٰ: إِنْطَلِقَ إِنْطَلِقَ، قَالَ: فَانْطَلَّقْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَهِ عَظِيْمَةٍ لَمْ أَرْ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ، قَالَ: قَالَا لِنْ: إِرْقْ، فَارْتَقَيْتُ فِيْهَا، قَالَ: فَارْتَقَيْنَا فِيْهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِيْنَةٍ مَسْنِصُةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِن فِصَّةٍ، فَآتَيْنَا بَابَ الْمَدِيْنَةِكَاسْتَفْتَحْنَا فَقْيَحَ لَنَا فَدَعَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا لِيْهَا دِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ زَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَفْبَحِ مَا آنْتَ زَاءٍ، قَالَ: قَالَا لَهُمْ اِذْعَبُوا فَقَعُوا فِى ذَلِكَ النَّهَرِ،قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِى كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْطَى مِنَ الْبَيَاصِ، فَلَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيْهِ، ثُمُّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَلْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ فَصَارُوا فِي الْمُسَنِ صُوْرَةٍ، قَالَ: قَالَا لِيْ: هٰذِهِ جَنَّةُ عَدْن وَهٰذَاكَ مَنْزِلُكَ، قَالَ: فَسَمَّا بَصَرِى صُعُقًا

فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ، قَالَ: قَالَا لِيُ: هذَاك مَنْزِلُك، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِي فَادْخُلُهُ، فَالَا الْآنَ فَلاَ وَالْتَ دَاجِلُهُ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِي فَادْخُلُهُ، فَالَا الْآنِكُ وَالْتَ وَاجْلُهُ، قَالَ: قَالَا لِيْ: اَمَا اللَّهُ اللَّيْلَةِ عَجْهُ، فَمَاهذَا الَّذِي رَائِتُ ؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: اَمَا اللَّهُ بِرُك، اَمَا الرُّجُلُ الآوُلُ اللَّذِي اَنْدِتُ عَلْيَهُ وَاللَّهُ بِالْحَجْرِ فَاللَّهُ الرَّجُلُ يَا حُدُ الْقُرْآنَ فَيْرُ فِصُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلُوةِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بِالْحَجْرِ فَاللَّهُ الرَّجُلُ الْحُدُولُ الْفَيْلُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّوْلَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّوْلَةِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْلَ اللَّهُ وَاللَّوْلَ اللَّهُ وَاللَّوْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْلَ اللَّهُ وَاللَّوْلِكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْلِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

رواه البخاري، باب تعبير الرؤيابعد صلاة الصبح، رقم: ٧٠٤٧

حضرت سمرہ بن جندب فضی فرماتے ہیں کہ رسول الدّصلی اللّه علیہ وسلم اکثر اپنے محابہ بیان کرتا ہے ہو چھا کرتے تھے کہ تم میں ہے کی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ جو کوئی خواب بیان کرتا (تو آپ اس کی تعبیر ارشاد فرمائے: الیک منح رسول الله علیہ نے ارشاد فرمائی: رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ دوفر شتے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کرکہا: بمارے ساتھ چلئے۔ میں ان کے ساتھ چل دیا۔ ایک مخف پر ہمارا گذر بواجو لیٹا ہوا ہے اور دوسرا اس کے پاس پھر اٹھائے ہوئے کھڑ اہے اور دوسرا اس کے پاس پھر اٹھائے میں خواب دوسر اس کے پاس پھر اٹھائے کہا جا اور دوسرا اس کے پاس پھر اٹھائے کہا جا تا ہے اور چھر اٹھا کہ لاتا ہے اس کا سر پر ذور سے پھر مارتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سر واپس آئے ہے اور دوس کے میں بہا تھا دیاتی ہوجا تا ہے۔ پھر یہائی کا راتا ہے اس کے واپس آئے ہے پہلے اس کا سر بالکل منجے جسے پہلے تھا دیاتی ہوجا تا ہے۔ پھر یہائی اللّه سے اور دوئی کچھ ہوتا ہے جو پہلے ہوا تھا۔ میں نے ان دونوں سے تجب ہے کہا شیکان اللہ یہ دونوں سے تجب ہے گہا: چلئے آگے چلئے۔ ہم آگے دونوں شخص کون ہیں؟ (اور یہ کیا معالمہ ہور ہا ہے؟) انہوں نے کہا: چلئے آگے چلئے۔ ہم آگے جلئے۔ ہم اگے میں ڈنبور (لو ہے کا حیار اگذرایک مخفی پر ہوا جو جت لیٹا ہوا ہے اور ایک میں اس کے پاس ڈنبور (لو ہے کا حیار اگدرایک میں بی بیار آگر رایک میں بر ہوا جو جت لیٹا ہوا ہے اور ایک میں اس کے پاس ڈنبور (لو ہے کا

کیلیں نکالنے والا آلہ) لئے کھڑا ہے جو لیٹے ہوئے فخص کے چبرے کے ایک جانب آ کراس کاجر انتھنا،اور آئکھ کدی کے چیرتا چلا باتا ہے۔ پھردوسری جانب بھی ای طرح کرتا ہے ابھی بیدوسری جانب سے فارغ نہیں ہوتا کہ پہلی جانب بالکل اچھی ہوجاتی ہےوہ ای طرح کرتا ربتا ہے۔ میں نے ان دونوں سے کہا: سُنِحَانَ الله بدونوں کون میں؟ انہوں نے کہا چلے آ مے ھلئے۔ہم آ مے چلے ایک تنور کے پاس بہنچے جس میں بڑا شور وغل ہور ہاہے ہم نے اس میں جھا نک کر دیکھا تو اس میں بہت ہے مرد وعورت ننگے ہیں ان کے نیچے ہے آگ کا ایک شعلہ آتا ہے جب و ہان کوا بنی لپیٹ میں لیتا ہے تو وہ جینخے لگتے ہیں میں نے ان دونوں ہے یو جھا: بیکون لوگ ہیں؟انہوں نے کہا: چلئے آ محے چلئے۔ہم آ محے چلے ایک نہر پر پہنچے جوخون کی طرح سرخ تھی اور اس میں ایک شخص تیرر ہا تھااور نہر کے کنارے دوسرا شخص تھا جس نے بہت ہے پھر جمع کرر کھے تھے، جب تیرنے والا فخص تیرتے ہوئے اس فخص کے پاس آتا ہے جس نے پھر جمع کئے ہوئے ہیں تو شخص اپنامنہ کھول دیتا ہے تو کنارے والاختص اس کے منہ میں بھر ڈال دیتا ہے (جس کی وجہ ہے وہ دور ) چلا جاتا ہے۔اور پھر تیر کر واپس ای شخص کے پاس آتا ہے جب بھی میخض تیرتے ہوئے کنارے والے مخض کے پاس آتا ہے تو اپنا منہ کھول دیتا ہے اور کنارے والاحخص اس ك منه ميس بقر دال ديتا ہے۔ ميس نے ان دونوں سے يو جھا: يددونوں مخض كون ميں؟ ان دونول نے کہا: چلئے آ مے چلئے ۔ پھرہم آ مے چلے تو جینے بدصورت آ دمی تم نے دیکھے ہوں مے ان سب سے زیادہ بدصورت آ دمی کے پاس ہے ہم گذر ہے،اس کے پاس آمگ جل رہی تھی جس کو وہ بھڑ کا رہا تھااوراس کے جاروں طرف دوڑ رہا تھا۔ میں نے ان سے یو چھا: میتحض کون ہے؟ انہوں نے کہا: چلئے آئے چلئے۔ پھر ہم ایک ایسے باغ میں پہنچے جو برا بھراتھااوراس میں موسم بہار کے تمام پھول تھے۔اس باغ کے درمیان ایک بہت لمبے صاحب نظر آئے۔ان کے بہت زیادہ کیے ہونے کی وجہ سے میرے لئے ان کے سرکو دیکھنا مشکل تھا، ان کے چاروں طرف بہت مارے نیچے تھاتنے زیادہ بیچے میں نے بھی نہیں دیکھے۔ میں نے بوجھا: بیکون ہیں؟ اور یہ بیچ کون ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا: آ محے چلئے آ محے چلئے، پھر ہم چلے اور ایک بڑے باغ میں پنچو میں نے اتنا بڑا اور خوبصورت باغ مجمی نہیں دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا اس کے اوپر ت<sup>یز</sup> ھیے۔ ہم اس پر چڑھے اور ایسے <sup>4</sup> ہر کے قریب مہنچے جواس طرح بنا ہوا تھا کہ اس کی ایک اینٹ

سونے کی تھی اور ایک اینٹ جاندی کی تھی۔ہم شہر کے دروازے کے پاس بنیجے اور اے تھلوایا،وہ ہارے لئے کھول دیا گیا۔ ہم اس میں ایسے لوگوں سے ملے جن کے جسم کا آ دھا حصد اتنا خوبصورت تھا کہتم نے اتنا خوبصورت نہ دیکھا ہوگا اورآ دھا حصہ اتنا بدصورت تھا کہ اتنا بدصورت تم نے نہ دیکھا ہوگا۔ان دونوں فرشتوں نے ان لوگوں ہے کہا کہ جا دُاس نہر میں کود جاؤ۔ میں نے دیکھاسامنے ایک چوڑی نہر بہدر ہی ہے اس کا پانی دود ھ جدیا سفید ہے۔ وہ لوگ اس میں کود گئے، پھر جب وہ ہمارے یاس واپس آئے تو ان کی بدصور تی ختم ہو پچکی تھی اور وہ بہت خوبصورت ہو کیکے تھے۔ دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا: یہ جنت عدن ہے ادر بیآب کا گھر ہے،میری نظر اویرانمی تو می نے سفید بادل کی طرح ایک کل دیکھا انہوں نے کہا: یہی آپ کا گھر ہے۔ میں نے ان ہے کہا: بناد ک الله فین کے ما (اللہ تعالیٰ تم دونوں میں برکت دیں) مجھے چھوڑ و، میں اس کے اندر جاؤں۔انہوں نے کہا: ابھی نہیں لیکن بعد میں تشریف لے جائیں گے۔ میں نے ان سے یو چھا: آج رات میں نے عجیب چیزیں دیکھی ہیں، یہ کیا ہیں؟ انہوں نے مجھ ہے کہا: اب ہم آ بو بتاتے ہیں: (بہلا مخص) جس کے پاس سے آپ گذرے اور اُس کا سر پھر سے کیلا جارہا تھا یہ وہ ہے جوقر آن سیکھتا ہے اوراس کوچھوڑ دیتا ہے( ندیز ھتا ہے نیمل کرتا ہے ) اور فرض نماز چھوڑ کرسوجا تا ہے۔ ( دوسرا ) وہخنس جس کے پاس ہے آپ گذرے اور اُس کے جبڑے، نتف اورآ کھے کو گدی تک چیرا جار ہاتھا یہ وہ ہے جوضح گھر سے نکل کر جھوٹ بول ہے اور وہ جھوٹ دنیا میں کھیل جاتا ہے۔(تیسرے)وہ ننگے مرداور عورتیں جنہیں آپ نے تنور میں جلتے ہوئے دیکھا تھا ز نا کارمرداورعورتیں ہیں۔(چوتھے)وہ خض جس کے پاس سے آپ گذرے جونہر میں تیرر ہاتھا اوراس کے مند میں پھر ڈالا جار ہاتھا سودخور ہے۔ ( یا نچوال ) وہ بدصورت آ دی جس کے پاس ے آپ گذرے جو آ گ جلار ہا تھااور اس کے جاروں طرف دوڑ رہا تھا جہنم کا داروغہ ہے جس كانام ما لك ب\_ ( حصے ) وه صاحب جو باغ ميں تصحفرت ابراہيم القيد بي اوروه يج جوان کے چاروں طرف تھے میدوہ ہیں جو بچپن ہی میں فطرت (اسلام) پر مر گئے۔اس پر کسی محانی نے یو چھا: یا رسول الله مشرکین کے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا: مشرکین کے بیج بھی (وہی) تھے۔اور وہ لوگ جن کا آن حاجم خوبصورت اور آ دھاجم بدصورت تھا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے مل کے ساتھ برے مل کئے اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کرد ہے۔ ( ہنار<sup>ی)</sup>

﴿ 200﴾ عَنْ آبِي ذَرِّ وَآبِي الدُّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ اللهِ سَلَطِهُ قَالَ: إِنِّي لأَعْرِفُ أُمُّتِينَ يَعْرِفُ أُمَّتِكُ؟ قَالَ: أَعْرِفُهُمْ أُمُّتِينَ يَوْمَ الْفِيسَامَةِ بَيْنَ الْأُمَمِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ تَعْرِفُ أُمَّتَك؟ قَالَ: أَعْرِفُهُمْ يُونَ وَكَيْفَ تَعْرِفُ أُمْ بِعِينَمَاهُمْ فِي وَجُوْهِهِمْ مِنْ آثَرِ السُّجُوْدِ وَأَعْرِفُهُمْ يُونَ وَهُمْ يَسْفَى بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ.
وه احد ١٩٩٥ م

حضرت ابوذر رفظ اور حضرت ابودرداء فظی روایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں ساری امتوں میں ہے اپنی امت کو قیامت کے دن پیجان لوں گا، علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں ساری الله! آپ اپنی امت کو کیے پیچانیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: میں اُنہیں ان کے اعمال نا مے دا کی ہاتھ میں دیے جانے کی وجہ ہے پیچانوں گا اور انہیں ان کے چرول کے نور کی وجہ ہے پیچانوں گا جو بحدوں کی کثرت کی وجہ ہے ان پرنمایاں ہوگا۔ اور انہیں ان کے ایک (خاص) نور کی وجہ ہے ان پرنمایاں ہوگا۔ اور انہیں ان کے ایک (خاص) نور کی وجہ ہے بیچانوں گا جو ان کے آگے دوڑر ہا ہوگا۔

فائدہ: ینور ہرمؤمن کے ایمان کی روشی ہوگ۔ ہرایک کی ایمانی قوت کے بقدراہے روشی ملے گی۔



### نماز

الله تعالیٰ کی قدرت سے براہِ راست استفادہ کے لئے الله رب العزت کے ادامر کوحفرت محمصلی الله علیه وسلم کے طریقه پر بورا کرنے میں سب سے اہم اور بنیا دی عمل نماز ہے۔

# فرض نمازی آیاتِ قرآنیه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُرِ ﴾ [العنكبوت: ٤٥] الله تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُرِ ﴾ [العنكبوت: ٤٥] الله تعالَى الرشاد ہے: بیشک نماز بے حیائی اور برے کا موں ہے روکتی ہے۔ (عمود ) وَقَالُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَاقَامُو الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ لَوَاللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَنْدَ رَبِهِمْ عَنْدَ رَبِهِمْ عَ وَلَا خَوْق عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (الفره: ٢٧٧) للهُمُ اللهُمُ اللهُمُلُولُ اللهُمُلُولُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُلُولُ اللهُمُلُولُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلُولُ اللهُمُلُولُ اللهُمُلُولُ اللهُمُلُولُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلُولُ اللهُمُلُولُ اللهُمُلُولُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلُولُ اللهُمُلُولُ اللهُمُلُلُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِ

[بنی اسرائیل:۷۸]

یا بندی کی اور زکوۃ اداکی توان کے رب کے پاس ان کا ٹواب محفوظ ہے اور ندان کو کسی تسم کا خوف ہوگااور نہ وہ ممکنین ہوں گے۔ (بترو)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِيْنَ امَنُوا يُقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَفْنَهُمْ سِرًّا وُعَلَا نِيْةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يُأْتِنَى يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِللَّ ﴾ [ابزهیم: ۳۱]

الله تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ ہے ارشاد فر مایا: آپ میرے ایمان والے بندوں سے کہدد سیجئے کہ وہ نماز کی یابندی رکھیں اور جو پچھ ہم نے ان کودیا ہے اس میں سے پچھ خفیداورا علانیہ خیرات بھی کیا کریں اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید وفروخت ہوگی ( کہ کوئی چیز دے کرنیک اعمال خرید لئے جائیں ) اور نہ اس دن کوئی دوتی کام آئے گی ( کہ کوئی دوست تحصیں نیک انمال دے دے)۔ (ايراتيم)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيْمَ الصَّلُوةِ وَمِنْ ذُرِّيِّتِي فَ رَبَّنَا وَتَقَبُّلْ دُعَآءِ ﴾ [ابزهيم: ٤٠]

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فر مائی: اے میرے رب! مجھے کو اور میری اولا دکونماز کا خاص اہتمام کرنے والا بناد یجئے۔اے ہارے رب!اور میری بیدعا قبول کر لیجئے۔ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اَقِمِ الصَّلُوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْانَ الْفَجُرِطُ إِنَّ قُرْانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ﴾

الله تعالى في اين رسول عليه على ارشاد فرمايا: زوال آفاب سے لے كررات كا اند حیرا ہونے تک نمازیں ادا کیا سیجے لیعن ظہر عصر ،مغرب ،عشاءاور فجر کی نماز بھی ادا کیا سیجے۔ بیثک فجر کی نماز (اعمال لکھنے والے ) فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ (نی اسرائل)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلُّوتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ [المؤمنون:٩]

(الله تعالى نے كامياب ايمان والول كى ايك مفت يه بيان فرمائى كه )وہ ايل فرض نمازوں کی یابندی کرتے ہیں۔ (مؤمنون)

وَقَـالَ تَعَالَى: ﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ آاِذَا نُوْدِى لِلصَّلَوةِ مِنْ يُوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى

[الجمعة: ٩]

ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

الله تعالیٰ کاارشادہے: ایمان والو! جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لئے اذان دی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی خطبہ اور نماز کی طرف فور أچل دیا کرواور خرید وفروخت (اور اس طرح دوسرے مشاغل) چھوڑ دیا کرو۔ یہ بات تمہارے لئے بہتر ہے اگر تمہیں کچھ بجھ ہو۔ (جمعہ)

#### احاديثِ نبويه

﴿ 1 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْنَظِيٌّ: بُنِى الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ: شَهَادَةِ أَنْ لَآ اِللهُ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ . رواه البخارى، باب دعاز كم ابسانكم.... رواه البخارى، باب دعاز كم ابسانكم.... رواه البخارى، باب دعاز كم ابسانكم.... رواه البخارى، باب دعاز كم ابسانكم....

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهماروایت کرتے میں کدرسول الله علی نے ارشادفر مایا:
اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر قائم کی گئے ہے: لآالله الله مُسَحَمَّد دُسُولُ اللهِ کی گواہی
دینالیعنی اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت اور بندگی کے لائن نہیں اور محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول میں ، نماز قائم کرنا ، زکو قادا کرنا ، جج کرنا اور
رمضان المیارک کے روزے رکھنا۔
(بناری)

﴿ 2 ﴾ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ رَحِمَهُ اللهُ مُرْسَلًا قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّئِكُمْ: مَا أُوْحِى إِلَى اللهَ مَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ رَحِمَهُ اللهُ مُرْسَلًا قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكُمْ: اَنْ اَجْسَمَعَ الْسَجَدِيْنَ، وَالْحُرُنُ الْوَحِيْنُ الْوَحِيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ السَّجِدِيْنَ، وَاعْبُدُ رَبُّكَ حَتِّى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ.

رواه البغوي في شرح السنة، مشكاة المصابيح، وقم: ٢٠٦٥

حضرت جبیر بن نفیر رحمة الله علیه روایت کرتے بیں که رسول الله علی نفیر رحمة الله علیه دارا و رایا: مجھے بی کام نہیں دیا گیا کہ میں مال جمع کروں اور تا جر بنوں بلکہ مجھے بی کام دیا گیا ہے کہ آپ اپ رب کی تبع اور تعریف کرتے رہیں، نماز پڑھنے والوں میں شامل رہیں اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہیں یہاں تک کہ آپ کوموت آجائے۔ (شرح النة بدوکا ة المعاج) ﴿ 3 ﴾ عَنِ ابْنِ عُـمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي مَلَّتُ فِى سُؤَالِ جِبْرَئِيْلَ إِيَّاهُ عَنِ النَّبِي مَلَّتُ فِى سُؤَالِ جِبْرَئِيْلَ إِيَّاهُ عَنِ الْهَبْرَهُ وَقَلْمُ اللهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُؤلُ اللهِ، وَآنْ تُقِيْمَ الْمُصْلَاةَ ، وَتَؤْتِى الزَّكَاةَ ، وَآنْ تُتِمَّ الْوُصُوءَ ، السَّلَاةَ ، وَتَؤْتِى الزَّكَاةَ ، وَآنْ تُتِمَّ الْوُصُوءَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ: صَدَقْتَ.

رواه ابن خزيمة 1/1

حفرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جبر اللہ بن عرفی اللہ علیہ وسلم ہے جبر اللہ بنے نے (جب کہ ووا کی اجنبی شخص کی شکل میں حاضر ہوئے تھے ) اسلام کے بارے موال کیا۔ آپ علی نے ارشاد فر مایا: اسلام سے ہے کہ تم (دل وزبان ہے ) اس بات کی بادت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) اللہ تعالیٰ کے رسول بیں، نماز پڑھو، زکو ۃ ادا کرو، جج اور عمرہ کرو، جنابت سے پاک ہونے کے لئے عسل کرو، وضو کو پورا کرواور رمضان کے روز ہے رکھو۔ حضرت جرکیل القیمی نے بوچھا: جب بیس سے سارے کو پورا کرواور رمضان کے روز ہے رکھو۔ حضرت جبرکیل القیمی نے بوچھا: جب بیس سے سارے اعمال کرلوں تو کیا بیس مسلمان ہوجاؤں گا؟ ارشاد فر مایا: ہاں۔ حضرت جبرکیل القیمی نے عرض کیا: آپ نے بچ فر مایا۔

﴿ 4 ﴾ عَنْ قُرَّةَ بْنِ دَعْمُوْصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ٱلْفَيْنَا النَّبِى لَلْنِسِ فِي حِجْةِ الْوَدَاعِ فَقُدُنَا: يَارَسُوْلَ اللهِ! مَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: ٱعْهَدُ إِلَيْكُمْ اَنْ تُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَتُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَتَسْحُجُوا الْبَيْتَ الْحَرَامَ وتَصُوْمُوا رَمَضَانَ فَإِنَّ فِيْهِ لَيْلَةً خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرٍ وَتُحَرِّمُوا دَمَ الْمُسْلِمِ وَمَالَهُ وَالْمُعَاهِدَ إِلَّا بِحَقِّهِ وَتَعْتَصِمُوا بِاللهِ وَالطَّاعَةِ.

رواه البيهقي في شعب الايمان ٣٤٢/٤

حضرت قرہ بن دعموص دفی فرماتے ہیں کہ ہماری ملاقات نبی کریم علی ہے ہے ہے الودائ میں ہوئی۔ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! آب ہمیں کن چیز وں کی وصیت فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: میں تم کواس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ نماز قائم کرو، زکو قادا کرو، بیت اللہ کا جج کرد اور دمضان کے روزے رکھو، اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں ہے بہتر ہے۔مسلمان اور ذی (جس ہے مُعامِدہ کیا ہوا ہے) کے قل کرنے کو اور ان کے مال لینے کو حرام مجھوالبت کی جرم کے ارتکاب پر اللہ تعالی کے تھم کے مطابق ان کو مزادی جائے گی۔ اور تہمیں وصیت کرتا ہوں کہتم اللہ تعالیٰ کو اور اس کی فرما نبر داری کو مضوطی ہے پکڑے رہولیعن ہمت کے ساتھ دین کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے غیر کی خوشنودی اور ناراضگی کی پرواہ کئے بغیر کگے رہو۔ (بیتی)

﴿ 5 ﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الْصَلَاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاقِ الْطُهُوْرُ .

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها ہے روایت ہے که رسول الله علیہ ہے ارشاد فرمایا: جنت کی تنجی نماز ہے اور نماز کی تنجی وضو ہے۔

﴿ 6 ﴾ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : جُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلاةِ. (6 ﴾ تَعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : جُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلاةِ. (774 هـ ٢٣٩١) وقد بعض الحديث) رواه النسائي، باب حب النساء ورقم: (774 هـ

حضرت انس عظیم دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: میری آنکھوں کی شندک نماز میں رکھی گئی ہے۔

﴿ 7 ﴾ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكُ : الصَّلاةُ عَمُودُ الدِّيْنِ .

رواه ابو نعيم في الحلية وهو حديث حسن، الجامع الصغير ٢٠/٢

حفرت عمر رفظ فی فر ماتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: نماز دین کا ستون ہے۔

﴿ 8 ﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ آخِرُ كَلَام رَسُوْلِ اللهِ مُلْكِلَّهُ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، اتَّقُواللهَ فِيْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ . رواه ابو داؤد، باب في حن المسلوك ونه: ١٥١ ه

حفرت على عظی الله علی الله علیه الله علیه وسلم نے آخری وصیت بیارشاد فرمائی: نماز ،نماز ۔اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے بارے میں الله تعالی سے ڈرویعنی ان کے حقوق اداکرو۔

﴿ 9 ﴾ عَنْ آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ النَّبِى مَلَّكُ آقَبَلَ مِنْ خَيْبَرَ، وَمَعَهُ عُكَامَانِ، فَقَالَ عَلِمٌ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ! آخِيدَ مَنَا، قَالَ: خُلُهُ اللَّهُمَا شِئْتَ، قَالَ: خِرْلِيْ قَالَ: خُلُهُ طَلَا وَلاَ تَصْرِبُهُ، فَإِنِّى قَلْ رَائِيهُ يُصَلِّى مَقْفِلَنَا مِنْ خَيْبَرَ، وَإِنَّى قَلْ نُهِيْتُ عَنْ ضَوْبِ آهلِ الصَّلُوةِ. تَصْرِبُهُ، فَإِنَّى قَلْ نُهِيْتُ عَنْ ضَوْبِ آهلِ الصَّلُوةِ. (وهو معض الحديث) وإنه احمد والطبراني، مجمع الزوالد 177/2

حضرت ابوا مامہ رہے ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم علی خیس سے واپس تشریف لائے،
آپ علی کے ساتھ دوغلام تھے۔ حضرت علی رہے ہے میں کریم علی کے ارسول اللہ! ہمیں خدمت کے
لئے کوئی خادم دے دیجے۔ آپ علی کے نے ارشاد فر مایا: ان دونوں میں سے جو چا ہو لے لو۔
انہوں نے عرض کیا: آپ ہی پیند فر مادیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی
طرف اشارہ کر کے فر مایا: اس کو لے لوکیکن اس کو مارنائیس کیوں کہ خیبر سے واپسی پر میں نے اس

﴿ 10 ﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّئِ يَقُوْلُ: خَسَمْسُ صَلَوَاتٍ اِلْحَرَضَهُنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ، مَنْ أَحْسَنَ وُضُوْءَ هُنَّ وَصَلَّا هُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ، كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهُدُ أَنْ يَغْفِرَلَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدُ، إِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ. وواه الو داؤد الله المحافظة على الصلوات الذه ؟ ٢٥

حضرت عباده بن صامت وظی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے کہ ارشاد فرماتے ہوئے سا: اللہ علی کے نیازی فرض فرمائی ہیں۔ جو شخص ان نمازوں کے لئے اچھی طرح وضوکرتا ہے، انہیں مستحب وقت میں ادا کرتا ہے، رکوع (سحدہ) اطمینان کے ساتھ کرتا ہے، اور جو پورے خشوع سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی ضرور مغفرت فرما کیں گے۔ اور جو فخص ان نمازوں کو وقت پرادانہیں کرتا اور نہ ہی خشوع سے پڑھتا ہے تو اس سے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں۔ وابوداؤد)

﴿ 11 ﴾ عَنْ حَنْظَلَةَ الْاَسَيْدِيَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِظِهُ قَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَى السُّلُوَاتِ الْحَمْسِ عَلَى رُصُوْءِ هَا وَمَوَاقِيْتِهَا وَرُكُوْ عِهَا وَسُجُوْدِهَا يَرَاهَا حَقًّا بِلَهِ عَلَيْهِ حُرِّمَ عَلَى النَّادِ.

حفزت حقللہ اسیدی رہ ایت ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو فض پانچوں نمازوں کی اس طرح پابتہ بی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجد واچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ذمہ ضرور کی سمجھے تو اس آدی کو جہنم کی آگ پرحرام کردیا جائے گا۔ (سنداحہ) ﴿ 12 ﴾ عَنْ آبِى فَتَادَةَ بْنِ رِبْعِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتِ : قَالَ اللهُ عَرُّوَجَلَّ: اِبِّى فَرَصْتُ عَلَى أُمَّتِك حَمْسَ صَلَوَاتٍ، وَعَهِدْتُ عِنْدِىْ عَهْدًا، أَنَّهُ مَنْ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ اَدْحَلْتُهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِى.

رواه ابو داؤد، باب المحافظة على الصلوات وقم: ٣٠٠

حضرت ابوقادہ بن ربعی کھٹے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: میں نے تمہاری امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور اس بات کی میں نے ذمہ داری لیے کہ جو محض (میرے پاس) اس حال میں آئے گا کہ اس نے ان پانچ نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا ہوگا اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جس محض نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا تو جھے پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں (چاہے معاف کردوں یا سرادوں)۔

﴿ 13 ﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْظِلَهُ قَالَ: مَنْ عَلِمَ أَنَّ المُصَّلَاةَ حَقِّ وَاجِبٌ دَخَلَ الْمَجَنَّةَ. رواه عبدالله بن احدد فى زياداته و ابو يعلى الا انه قال: حَقَّ مَكْتُوْبٌ وَاجِبٌ .

حضرت عثمان بن عفان خلید سے روایت ہے کہ رسول اللہ طبیعی نے ارشاد فر مایا: جوخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ (منداہم، ابر یعلی، بزار مجمع الزوائد)

﴿ 14 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ظَلِيْكُ : أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَاتِرُ عَمَلِه، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَاتِرُ عَمَلِه، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَاتِرُ عَمَلِه، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَاتِرُ عَمَلِه. وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَاتِرُ عَمَلِه. وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَاتِرُ عَمَلِه. وَإِنْ فَسَدَتْ المَامِدُ اللهِ اللهِ عَلَى الاوسط ولا باس باسناده انشاه الله، الترغيب ١ / ٢٤٠

حفرت عبدالله بن قرط هنا الله علی الله می الله می الله می الله می الله می الله می ایم الله می الله می

حفرت جابر رہانے میں کہ ایک شخص نے نبی کریم علی ہے عرض کیا: فلال محف رات جابر رہانے فرماتے ہیں کہ ایک شخص (رات کو) نماز پڑھتا ہے پھرمیج ہوتے ہی چوری کرتا ہے۔ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا: اس کی نماز اس کواس برے کام سے عنقریب ہی روک دے گی۔ (برار، مجع الزدائد)

﴿ 16 ﴾ عَنْ سَلْمَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّلِيُّ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَا فَاحْسَنَ الْوُصُوءَ، ثُمَّ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ، تَحَاتُث حَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُ هِذَا الْوَرَق، وقَالَ: ﴿وَاَقِيمِ الصَّلُوةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ﴿ إِنَّ الْمَحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ السَّيَاتِ ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَاللهِ عَرَالُهُ الْعَرِيْنَ ﴾ واه احده/٢٧٤ ذكراى للِذَّا كِرِيْنَ ﴾

فائدہ: بعض علاء کے زدیک دو کنارول سے مراددو جھے ہیں۔ پہلے جھے میں ضبح کی غماز اور دوسرے جھے میں ظہر اور عمر کی نمازیں مراد ہیں۔ رات کے کچھ حصول میں نماز پڑھنے سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز وں کا پڑھنا ہے۔
صراد مغرب اور عشاء کی نماز وں کا پڑھنا ہے۔

﴿ 17 ﴾ عَنْ آبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللهِ مَلَطِيَّةٌ كَانَ يَقُولُ: الصُّلُواتُ المُستَوَاتُ المُعَمِّمُ، وَالْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنُ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَهُورَاتُ مَا بَيْنَهُنُ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَهُورَاتُ مَا بَيْنَهُنُ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَهُورَاتُ الحسر ....رتم: ٥٠٢ دواه مسلم، بال الصلوات الحسر ....رتم: ٥٠٢

حفرت ابو ہریرہ تھی سے روایت ہے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پانچوں نمازیں، جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک ورمیانی اوقات کے تمام گناہوں کے لئے کفارہ ہیں جبکہ ان اعمال کوکرنے والا کمیرہ گناہوں سے بچے۔ (مسلم) ﴿ 18 ﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْمُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

(الحديث) رواه ابن خزيمة في صحيحه، ١٨٠/٢

حضرت ابو ہریرہ فیلی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو شخص ان پانچ فرض نماز وں کو بابندی ہے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شارمیں ہوتا۔

﴿ 19 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِي عَلَيْكُ : أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَقَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُوْهَانًا، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظُ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَهُ نُوْرٌ وَلَا بُوْهَانٌ، وَلَا نَجَاةً، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأَبَيَ بْنِ خَلَفٍ. رواه احمد والطبراني في الكبير والا وسط، ورجال احمد ثقات، مجمع الزوائد ٢١/٢

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ ایک دن نمی کریم علی نے نماز کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لئے قیامت کے دن نورہوگی، اس (کے پورے ایما ندارہونے) کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن عذاب ہے بچنے کا ذریعہ ہوگا۔ نہ (اس کے فریعہ ہوگا۔ نہ (اس کے لئے قیامت کے دن نہ نورہوگا، نہ (اس کے پورے ایما ندارہونے کی) کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب ہے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا اور وہ قیامت کے دن فرعوں، ہان اور اُبی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔

(منداحمہ طبرانی، جمح الزوائد)

﴿ 20 ﴾ عَنْ آبِيْ مَالِكِ الْآشَجِعِي عَنْ آبِيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الرُّجُلُ إِذَا آسُلَمَ عَلَى عَهْدِ النَّبِي مَالِكِ عَلَمُوهُ الصَّلَاةَ. وواه الطبراني في الكبير ٨/ ٣٨٠ وفي الحاشية:

قال في المجمع ٢ /٢٩ ٢: رواه الطيراني والبزارورجاله رجال الصحيج

حفرت ابو ما لک انجی فظف اپ والد سدوایت کرتے میں کدرسول الله میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کہ اسے قماز زمانے میں جب کوئی محض مسلمان ہوتا تو (صحابہ کرام رضی الله عنهم) سب سے پہلے اسے قماز سکھاتے۔

﴿ 21 ﴾ عَنْ اَبِيْ أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ ! أَيُّ اللَّحَاءِ أَسْمَعُ ؟ فَإِلَّ:

جَوْث اللَّيْلِ الْآخِرُ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب حديث ينزل ربنا كل ليلة... ، وقم: ٩٩ ٣٤

حفرت ابوامامہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے دریافت کیا گیا: یارسول اللہ! کون سے وقت کی دعازیادہ قبول ہوتی ہے؟ ارشادفر مایا: رات کے آخری حصہ میں اور فرض نماز وں کے بعد۔

﴿ 22 ﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْمُحَدُدِي رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ طَلَيْكَ يَقُولُ: الشَّهَ الْحَدُدِي رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ: اَرَاَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَعْتَمِلُ فَكَانَ بَيْنَ مَنْزِلِهِ وَمُعْتَمَلِهِ حَمْسَةُ أَنْهَارٍ، فَإِذَا أَتَى مُعْتَمَلَةُ عَمِلَ فِيهِ مَاشَاءَ اللهُ فَاصَابَهُ الْوَسَخُ أَوِالْعَرَقُ فَكُلَّمَا مَرَّ بِنَهِمِ اغْتَسَلَ مَاكَانَ ذَلِك يُبُقِى مِنْ وَرَنِهِ، فَكُذَلِك فَاصَابَهُ الْوَسَخُ أَوِالْعَرَقُ فَكُلَّمَا مَرَّ بِنَهِمِ اغْتَسَلَ مَاكَانَ ذَلِك يُبُقِى مِنْ وَرَنِهِ، فَكُذَلِك السَّهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ فَذَعًا وَاسْتَغْفَرَ غَفِرَ لَهُ مَاكَانَ قَبْلَهَا . رواه السراروالطبرائي في الوسط والكبير وزادنيه ثُمُ صَلَّى صَلَاةً إِسْتَغْفَرَ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَاكَانَ قَبْلَهَا و فيه: عبدالله بن فريط ذكره ابن حيان في الثقات، بقية رحاله رحال الصحيح، مجمع الزوائد ٢٧/٣

حضرت ابوسعید خدری فاقید ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: پانچوں نمازیں درمیانی اوقات کے لئے کفارہ ہیں بینی ایک نمازے دوسری نمازتک جوصغیرہ گناہ ہوجاتے ہیں وہ نماز کی برکت ہے معاف ہوجاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک محض کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ پچھکا روبار کرتا ہے اس کے کارخانہ اور مکان کے درمیان پانچ نہریں پڑتی ہیں۔ جب وہ کارخانہ میں کام کرتا ہے تواس کے بدن پرمیل لگ جاتا ہے یاا ہے بین آ جاتا ہے۔ پھر گھر جاتے ہوئے ہر نہر پر عشل کرتا ہوا جاتا ہے۔ اس (بار بار خسل کرنے) ہے اس کے جسم پرمیل نہیں رہتا۔ یبی حال مناز کا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کر لیتا ہے تو دعا استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ نمازے پہلے کے تمام منابوں کومعاف فرمادیتے ہیں۔

(بزار بطبرانی بجن الروائد)

﴿ 23 ﴾ عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ٱمِوْنَا اَنْ نُسَتِحَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلاَثًا وُقَلاَئِيْنَ وَنَسْحَمَدَهُ ثَلاَ ثَا وُثَلَا ئِيْنَ وَنُكَبِّرَهُ اَرْبَعاً وُثَلَا ئِيْنَ قَالَ: فَرَاى رَجُلٌّ مِنَ الْآنْصَادِ فِى الْمَنَامِ، فَقَالَ: اَمَرَكُمْ رَسُوْلُ اللهُ مَلْئِكِ ۖ اَنْ تُسَبِّحُوا فِى دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلا ثَا وُثَلَا ئِيْنَ وَلَى خَمَدُوا اللهُ ثَلا ثُنا وَثَلَا ثِيْنَ وَتُكَبِّرُوا اَرْبَعَا وَثَلَا ثِيْنَ ؟ قِالَ: نَعَم، قَالَ: فَاجْعَلُوا خَمْسًا وَعِيْرِيْنَ وَاجْعَلُوا اللهُ عَلُوا النَّهِيِّ مِلْكُ فَعَدَا عَلَى النَّبِيِّ مَلْكُ فَعَدَاتُهُ فَقَالَ: الْعَلُوا.

رواه الترمـدي وقـال: هـذا حـديـث صـحيح، باب منه ماجاء في التــبيـح والشكبير والتحميد عند المنام، رقم: ٣٤١٣، الـجـامع الصـحيح وهو سنن الترمذي، طبع دار الكتب العلمية

حضرت زید بن ثابت و است میں کہ میں (نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی طرف ہے)

حمد دیا گیاتھا کہ مم برنماز کے بعد سُند خان الله ۳۳ مرتبه، اَلْدَ خَدُ لِلَهِ ۳۳ مرتبه، اَللهٔ
اَکْبَرُ ۴۳ مرتبہ بڑھیں۔ایک انصاری صحابی نے خواب میں دیکھا کوئی صاحب کتے ہیں: کیا تم
کورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حکم فر مایا ہے کہ برنماز کے بعد سُند خان اللهِ ۳۳ مرتبه،
اَلْدَ خَدُ لِلَهِ ۳۳ مرتبه، اَللهُ اَکْبَرُ ۳۳ مرتبہ پڑھو؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! ان صاحب نے
کہا: برکلہ کو ۲۵ مرتبہ کرلواور ان کلمات کے ساتھ (۲۵ مرتبہ) لَآ اِلْدَ اَللهُ کا اضافہ کر ایا ہے۔ چنانچین کو نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر موکر خواب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا
کہ ایسانی کرلو، یعنی اس کی اجازت فرمادی۔

کہ ایسانی کرلو، یعنی اس کی اجازت فرمادی۔

﴿ 24 ﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ آتُوا رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهُ فَالُوا: قَطَ ذَهَبَ آهُلُ الدُّنُورِ بِالدُّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ فَقَالَ: وَمَاذَاك؟ قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى، وَيَصُومُ، وَيَتَصَدُّقُونَ وَلَا نَتَصَدُّقُ ، وَيُعْتِقُونَ وَلا نُعْتِقُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ اللهِ قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: وَلَا يَكُونُ احَدٌ اَفُصَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنعَ مِثْلَ مَا صَنعُتُمْ. قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: تُسَبِّحُونَ وَتُحْمَدُونَ فِى دُبُو كُلِّ صَلَاةٍ، فَلا ثَا وَثَلَا ثِيْنَ مَرَّةً، قَالَ اللهِ صَالِح: فَسَبَحُونَ وَتُحْمَدُونَ فِى دُبُو كُلِّ صَلَاةٍ، فَلا ثَا وَثَلَا ثِيْنَ مَرَّةً، قَالَ اللهِ صَالِح: فَسَرَجَعَ فُقَرَاءُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

رواه مسلم، باب استحباب الذكر بعد الصلاة.....، وقم: ١٣٤٧

حضرت ابو ہریرہ ضافیہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم کی خدمت میں ایک مرتبہ فقراء مہاجرین حاضر ہوئے اور عرض کیا: مالدار بلند درجے اور ہمیشہ رہنے والی نعتیں لے

مے۔آپ علی نے نہ ہون دو کہتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں (لیکن) وہ صدقہ دیتے ہیں ہم نہیں دے کتے ہیں، بیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں (لیکن) وہ صدقہ دیتے ہیں ہم نہیں دے کتے اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کر کتے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا ہیں مصیں ایسی چیز نہ سکھادوں کہ جس کی وجہت تم اپنے ہے آگے برج صنے والوں کے درجوں کو ماصل کر لواور اپنے کے کم درجہ والے ہے آگے برجے رہواور کوئی تم سے اس وقت تک افضل نہ موجب، تک کہ بیم کل نہ کرلے۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول الله انظر ور بتاو ہے ۔ آپ نے ارشاد فرمایا: ہر نماز کے بعد سُنہ کہ ان الله ، المحمد کیا نیار سول الله انگر کر سال سول الله علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا: ہر نماز کے بعد سُنہ کے ان الله ، المحمد کیا گئر کی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا میڈرمان ہو گئے گیا تو وہ بھی اس پڑمل کرنے گئے ) فقراء مہا جرین نے دوبارہ حاضر ہو کرعرض کیا کہ مارے مالدار ہی کیوں نے بھی یہ س لیا اور وہ بھی یہ کرنے ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیتو الله تعالی کافضل ہے جے جا ہیں عطافر مادیتے ہیں۔ (سلم) ارشاد فرمایا: بیتو الله تعالی کافضل ہے جے جا ہیں عطافر مادیتے ہیں۔ (سلم)

﴿ 25 ﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْوَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنَظَيْنَ مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلّ صَلاةٍ قَلانًا وَثَلَا ثِيْنَ ،وَحَمِدَ اللهَ ثَلا ثَاوُثَلَا ثِيْنَ وَكَبَّرَااللهُ ثَلاثًا وُثَلَا ثِيْنَ ، فَيَلْك تِسْعَةُ وُتِسْعُوْنَ، وَقَالَ: تَمَامَ الْمِانَةِ: لَآاِلهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْك لَهُ لَهُ الْمُلْك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

رواه مسلم باب استحباب الذكر بعد الصلاة، وبيان صفته، رقم: ١٣٥٢

حفرت الوہريره حفظت سے دوايت ہے كدرسول الله الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: جو فخص ہر نماز كے بعد سُند خان الله سلم تبه، اَلْتَ مَدُ لِلّهِ ٣٣ مرتب، اَللهُ اَكْبَرُ ٣٣ مرتب، اَللهُ اَكْبَرُ ٣٣ مرتب، اَللهُ اَكْبَرُ ٣٣ مرتبہ بِوا، اورسوكي كنتى بورى كرتے ہوئ ايك مرتبہ: آلا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَدِيدُ لَهُ اللهُ ال

﴿ 26 ﴾ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّمْرِيّ أَنَّ أُمَّ الْحَكَمِ أَوْضُبَاعَةَ ابْنَتَىٰ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْكِ الْمُطُّلِبِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا حَدُّتَتُهُ عَنْ إِحْدَاهُمَا انَّهَا قَالَتْ: اَصَابَ رَسُولُ اللهِ مَلَّكُ سَبْاً فَلَعَبْتُ آلَا وَأُحِينَ وَفَاطِمَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ مَلْكُ لَهُ اللهِ مَا نَحْنُ فِيْهِ وَسَالَنَاهُ أَنْ يَـاْهُـرَلَـنَا بِضَىْءٍ مِنَ السَّبْي، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ سَلَطِّ: سَبَقَكُنَ يَنَامَى بَلْدٍ، وَلَكِنْ سَادُلُّكُنَّ عَلَى مَـا هُــوَ خَيْـرٌ لَكُنَّ مِنْ ذَلِك، تُكَبِّرُنَ اللهُ عَلَى اللهِ كُلِّ صَلَاةٍ فَلاَثَا وَثَلَائِلْنَ تَكْبِيْرَةً وَلَلاَتُه وَثَلَا ثِيْنَ تَسْبِيْحَةً وَقَلا ثَا وَثَلَا ثِيْنَ تَحْمِيْدَةً وَلَآاِلهُ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْهُلِكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَـَىْءٍ قَدِيْرٌ.

رواه ابوداؤد، باب في مواضع قسم الخمس .....،رقم: ٢٩٨٧

حضرت فضل بن حسن ضمری سے روایت ہے کہ زیر بن عبد المطلب کی دوصا جزاد اول ل میں سے حضرت اُم ظَم یا حضرت ضباعہ رضی اللہ عنہا نے بید واقعہ بیان کیا کہ نبی کریم علی ہے کہ قبیل کے بیل کہ قبیل کہ بی کریم علی ہے کہ قبیل کی بیٹی حضرت فاطمہ ہم مینوں آپ کی فدمت سے میں اور اپنی مشکلات کا ذکر کر کے پھے قبدی فدمت کے لئے مائے ۔ رسول اللہ علی ہے نا رشاد فرمایا: فادم کے دیے میں تو بدر کے پیتم تم سے پہلے جیں البت میں تمہیں فادم سے بہتر چیز بتا تا ہوں۔ برنماز کے بعد بیتنوں کھے: سنب حان الله، المحف لله، الله الله و خدة الا شویل له، الله الملك و له المحف و هو علی کُلِ شَیء قبدیں رادواور)

﴿ 27 ﴾ عَنْ كَعْبِ بْنِ مُحْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَلَئِكُ قَالَ: مُعَقِّبَاتُ لاَ يَخِيْبُ قَائِلُهُ نَ أَوْ فَـاعِلُهُنَّ: ثَلاَثًا وُثَلاَئِينَ تَسْبِيْحَةً، وَثَلاَثًا وَثَلاَئِينَ تَحْمِيْدَةً، وَارْبَعًا وَثَلاَئِيْنَ تَكْبِيْرَةُ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ. . . رواه مسلم، باب استحباب الذكر بعد الصلاة . . . ، وقم: ١٣٥٠

حضرت كعب بن مجر وه الشاه عدوايت بكدرسول الندسلى الندعليه وسلم في ارشاد فرمايا: نماز كه بعد پزهم جانے والے چند كلمات ايسے جيں جن كا پره صفى والا بھى محروم نبيس موتا۔ وه كلمات برفرض نماز كے بعد ٣٣ مرتبد سُندَانَ اللهِ ٣٣٠ مرتبد أَلْحَمْدُ لِلَهِ، اور ٣٣ مرتبہ اللهُ أَكْبَرُ مِيں۔ (ملم)

﴿ 28﴾ عَنِ السَّائِبِ عَنْ عَلِيَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَئِظٌ ۖ لَمَّا زَوَّجَهُ فَاطِمَةَ بَعَثَ مَعَهُ بِخَمِيْلَةٍ، وَرِسَادَةٍ مِنْ أَدَمِ حَشْوُهَا لِيُفٌ، وَرَحَيْئِنِ وَسِقَاءٍ، وَجَرَّتَيْنِ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللهُ عَنْـهُ لِفَاطِمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا ذَاتَ يَوْمٍ: وَاللهِ لَقَدْ سَنَوْبُ حَتَّى لَقَدْاشْتَكَيْتُ صَسَلَرِىٰ، قَالَ: وَقَدْ جَاءَ اللهُ آبَاكِ بِسَبْي فَاذْهَبِىٰ فَاسْتَخْدِمِيْهِ، فَقَالَتْ: وَآنَا وَاللهِ قَدْ طَحَنْتُ حَتْى مَجِلَتْ يَدَاىَ، فَاتَتِ النّبِى مُلَّتِ الْمَنِي مَالَتُ مَا جَاءَ بِكِ أَى بُنَيُهُ ؟ فَالَتْ: وَمَعْتُ لَا مَلْكَ وَاسْتَحْيَتُ أَنْ اَسْأَلَهُ وَرَجَعَتْ فَقَالَ: مَا فَعَلْتِ، فَالَتْ: اِسْتَحْيَتُ اَنْ اَسْأَلَهُ وَاَجْعَتْ فَقَالَ: مَا فَعَلْتِ، فَالَتْ: اِسْتَحْيَتُ اَنْ اَسْأَلَهُ وَالْمَيْنَ مَعِيلِعًا، فَقَالَ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهَا: قَدْ طَحَنْتُ حَتَى مَجِلَتْ يَدَاى، وَقَدْ جَاءَكُ اللهُ بَسَبْي وَسَعَهُ وَقَالَتُ فَاطِمَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا: قَدْ طَحَنْتُ حَتَى مَجِلَتْ يَدَاى، وَقَدْ جَاءَكُ اللهُ بَسَبْي وَسَعَهُ فَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِى اللهُ عَنْها: قَدْ طَحَنْتُ حَتَى مَجِلَتْ يَدَاى وَقَدْ جَاءَكُ اللهُ بَسَبْي وَسَعَهُ وَالْخُهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ الْفَالَةُ عُلَى الصَّفَةِ تُطُومَ عُلُولُهُمْ لَا الصَّفَةِ تُطُومَ عُلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ الْفَالَةُ عُلَى السَّفَةِ وَلَا عَلَى السَّبُى مُلَّلَكُمْ اللّهُ عَلَى السَّفَةُ وَلَا الصَّفَةِ وَلَا عَطَيا النّبِي مُلْكُمْ لَا وَلَدُهُ مَا النّبِي مُلْكُمْ اللّهُ عَلَى السَّعُهُمْ وَالْعَلْمُ اللّهُ عَلَى السَّعُهُ وَاللهُ عَلَى السَّعُهُ وَقَلَا اللّهُ عَلَى السَّعُهُ وَقَدَامُهُمَا وَإِذَا عَطِيلَا الْعَمْلِ الْعَلَامُ اللّهُ عَلَى السَّعُهُ وَقَالَ اللّهُ عَلَى السَّعُومُ اللّهُ عَلَى السَّعُومُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّعُومُ اللّهُ عَلَى السَّعُومُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّعُومُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

حضرت سائب وظائد فرماتے ہیں کہ حضرت علی وظائد نے ارشادفر مایا کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک جا در، ایک چرے کا تکیہ جس میں مجور کی چھال بھری ہوئی تھی، دو چکیاں، ایک مشکیز واور دو منکے بھیجے ۔ حضرت علی وظائد فرماتے ہیں: میں نے ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے کہا: اللہ کی شم! کنویں ہے ڈول کھینچتے میرے سینے میں در دہوگیا، تمہارے والدے باس بچھ قیدی اللہ تعالی نے بھیج ہیں ان کے ضدمت میں جاکرایک خادم ما تک لو ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا: میرے ہاتھوں میں بھی چکی چلاتے چلاتے کئے پڑگئے۔ چنا نچے وہ رسول اللہ عنہا نے کہا: میں آئی ہوں اور شرم کی وجہ ہے اپنی ضرورت نہ بتا سکیں اور یوں ہی واپس آئی سکی۔ بھری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ایک کی۔ بھری کے بیان کھینچتے کھینچتے کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ایک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ایک کی جانہ کی ایک کھینچتے کھینچتے میرے سینے میں تکلیف ہوگئی اور حضرت فاطمہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ایک کیا کھینچتے کھینچتے کھینچتے میرے سینے میں تکلیف ہوگئی اور حضرت فاطمہ نے عرض کیا: چی چلالہ کے بانی کھینچتے کھینچتے میرے سینے میں تکلیف ہوگئی اور حضرت فاطمہ نے عرض کیا: چی چلالہ کی جانہ کی ایک کھینچتے میرے سینے میں تکلیف ہوگئی اور حضرت فاطمہ نے عرض کیا: چی چلالہ کی جانہ کھی جانہ کی ایک کھینے کے بیان کھینچتے میرے سینے میں تکلیف ہوگئی اور حضرت فاطمہ نے عرض کیا: چی چلالہ کھینے میں تکلیف ہوگئی اور حضرت فاطمہ نے عرض کیا: چی چلالہ کیا

میرے ہاتھوں میں مجنے پر مجنے ۔اللہ تعالی نے آپ کے یاس قیدی بیسیج ہیں اور پکھ وسعت عطا فرمائی ہاس کے ہمیں بھی ایک خادم دے دیجئے۔رسول اللہ الله عنافہ نے ارشاد فر مایا: اللہ کا قتم! منے والے بھوک کی وجہ سے ایسے حال میں ہیں کہ ان کے چیٹوں پر بل پڑے ہوئے ہیں ان پر خرچ کرنے کے لئے میرے پاس اور چھنبیں ہاس لئے یہ غلام چے کران کی رقم کو صفحہ والوں رِخرچ کروں گا۔ بین کرہم دونوں واپس آ گئے۔رات کوہم دولوں چھوٹے ہے ایک کمبل میں ۔ لیے ہوئے تھے کہ جب اس سے سرڈ ھا نکتے تو پیرکھل جاتے اور جب پیروں کوڈ ھا نکتے تو سرکھل مائا۔ احا تک رسول اللہ علی مارے ماس تشریف لے آئے ہم دونوں جلدی سے اٹھنے لگے تو آ ئے نے ارشادفر مایا: اپنی جگد لیٹے رہواور فر مایا: تم نے مجھ سے جو خادم ما نگا ہے کیا تہہیں اس سے بہتر چیز نہ بنادوں؟ ہم نے عرض کیا: ضرور بتلا ہے۔ ارشاد فر مایا: یہ چند کلمات مجھے جرئیل تعلید نے سکھائے ہیں۔ تم دونوں ہرنماز کے بعدوی مرتبہ سبحان الله ،دس مرتبہ الحمد لله، وسمرتبدالله اكبر كبرليا كرواورجب بسترير ليثوتو ٣٣ مرتبد سُبْحَانَ اللهِ ٣٣ مرتبد ألْحَمْدُ لِلهِ اور ٣٣ مرتبه اللهُ أَكْبَر رُ كَها كرو حضرت على فَقَاء نفر مايا: الله كاتم إجب عص ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے بيكمات سكھائے ہيں ميں نے ان كاير هنائمي نہ چھوڑ ا۔ ابن كؤ او رحمتدالله عليه في حضرت على وفظ الله عنه الله عليه الله الله الله على الله ع کلمات کو پڑھنانہ چھوڑ ا؟ فرمایا: عراق والو! تم پراللّٰد کی مار ہو، جنگ صِفّین کی رات کو بھی میں نے پیکمات نہیں حجوزے۔ (منداحم)

حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنهمار وايت كرت جي كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: دوعادتیں ایس ہیں جومسلمان بھی ان کی پابندی کرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ وہ دونوں عادتیں آ سان ہیں لیکن ان بڑمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ایک بیر کہ ہرنماز کے بعد دی مرتبہ سُبْحَانَ اللّهِ، وَسُمِرتِهِ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ، وَسُمِرتِهِ اللّهُ ٱكْبَرُيرُ هِـ حَفرت عبدالله فَظّه فر ماتے ہیں: میں نے نبی کر می صلی الله علیه وسلم کودیکھا کہا ہے ہاتھ کی انگلیوں پر شار فر مار ہے تھے کہ بیر ( تینوں کلمات دس دس مرتبہ پانچ نمازوں کے بعد ) پڑھنے میں ایک سو بچاس ہوئے لیکن اعمال کی تراز و میں ( دس گنا ہوجانے کی وجہ ہے ) پندرہ سوہو نگے۔ دوسری عادت ہے کہ جب و نے کے لئے بسریرا یے توسُبْحَانَ اللّٰہِ، ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ اور اَللَّهُ اَكْبَرُ مومرتبہ پڑھے (اسطوريرك سُبْحَانَ اللهِ ٣٣مرته، ٱلْحَمْدُ لِلهِ٣٣مرته، ٱللهُ ٱكْبَرُ٣٣ مرتبه يزهليا كرے) يہ يزھنے ميں سو كلم ہو مئے جن كا تواب ايك ہزارنيكياں ہوگئيں (اب ان كي اور دن بحرکی نمازوں کے بعد کی کل میزان دو ہزار پانچ سونیکیاں ہو گئیں ) آپ نے ارشاد فر مایا: دن میں دو بزار یا نچ سوگناہ کون کرتا ہوگا؟ لینی اشتے گناہ نہیں ہوتے اور دو بزار یا نچ سونیکیا ل کھے دی جاتی ہیں۔حضرت عبدالله وظفی نے یو جھا: یارسول الله! بیکیابات ہے کدان عادتوں برعمل کرنے والے آ دی کم ہیں؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: (بیاس وجہ سے کہ )شیطان نماز میں آ کر کہتا ہے کہ فلاں ضرورت اور فلاں بات یا د کریباں تک کہ اس کو ان ہی خیالات میں مشغول کردیتا ہے تا کدان کلمات کے بڑھنے کا دھیان ندر ہے۔اور شیطان بستر برآ کرسلاتار ہتا ب يهال تك كدان كلمات كويز هے بغير بى سوجاتا ہے۔ (ابن حمان)

﴿ 30 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَلَطُنَهُ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ: يَا مُعَاذُ! وَاللهُ اللهُ عَلَى ذَبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اَللّٰهُ مَا الْعَلَى عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ . رواه ابوداؤد،باب نى الاستغفار، رقم: ١٥٢٢

حضرت معاذبن جبل عظی ان کا ہاتھ کے کرسول الله سلی الله علیه وسلم نے ان کا ہاتھ کی کرکر ارشاد فر مایا: معاذ الله کی تم ا مجھے تم ہے مجبت ہے۔ پھر فر مایا: میں تمہیں ومیت کرتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعدید پڑھنانہ چھوڑنا: اَللَّهُمُّ! اَعِنَیٰ عَلٰی ذِکْوِ وَشُکُو لَ وَحُسْنِ عِبْدَانَة بِعُلْمَ اللهُ ا

(ايراؤر)

اورآپ کی انچھی عبادت کروں۔

﴿ 31 ﴾ عَـنْ اَبِى اُمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : مَنْ قَرَا آيَةَ الْكُرْسِيّ فِـنى دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ، لَمْ يَمْنَعُهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ الَّا اَنْ يَمُوْتَ. رواه النسائى نى عسل البوم واللبلة، رنم: ١٠٠٠ونى روابة: وَقُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ

رواه الطبراني في الكبير والاوسط باسانيد واحدها جيد، مجمع الزوالد، ١٢٨/١

حضرت ابوامامہ فظی ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکری پڑھ لیا کرے اس کو جنت میں جانے سے صرف اس کی موت ہی رو کے ہوئے ہے۔ ایک روایت میں آیت الکری کے ساتھ سورہ قُلْ اُحْلَدُ اَحَلَدُ مُوت ہی دو کے ہوئے ہے۔ ایک روایت میں آیت الکری کے ساتھ سورہ قُلْ اُحْلَدُ اَحَلَدُ مُوت ہی ذکر ہے۔
پڑھنے کا بھی ذکر ہے۔
(عمل الیوم والملیلة الجرانی بجی الزوائد)

﴿ 32 ﴾ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكِ : مَنْ قَرَا آيَةَ الكُرُسِيّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ الْاَخْرِاي.

رواه الطيراني واسناده حسن، مجمع الزوائد ١٢٨/١٠

حضرت حسن بن علی رضی الله عنهما روایت کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جو مخص فرض نماز کے بعد'' آیت الکری'' پڑھ لیتا ہے وہ دوسری نماز تک الله تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔

حفاظت میں رہتا ہے۔

﴿ 33 ﴾ عَنْ آبِىٰ آيُوْبَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا صَلَيْتُ خَلْفَ نَبِيَكُمْ مَلَئِكُ إِلَّا سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ حِيْنَ يَنْصَرِفَ: اَللّٰهُمُّ اغْفِرْ خَطَايَاىَ وَذُنُوبِىٰ كُلُهَا، اَللّٰهُمُّ وَانْعَشْنِیْ وَاجْبُرْنِیْ وَاهْدِنِیُ بِصَالِحِ الْآغمَالِ وَالْآخْلَاقِ، لَا يَهْدِیْ لِصَالِحِهَا، وَلَا يَصْرِفَ سَيِّنَهَا إِلَّا أَنْتَ.

رواه الطبراني في الصغير والاوسط واسناده جيد، مجمع الزوائد ١٤٥/١٠

 فر مائے۔ یا اللہ! مجھے بلندی عطافر مائے، میری کمی کو دور فر مائے اور مجھے ایتھے اعمال اور ایتھے اخلاق کی توفق نصیب فر مائے اس لئے کہ اجتھے اعمال اور اجتھے اخلاق کی توفق نصیب فر مائے اس لئے کہ اجتھے اعمال اور اجتھے اخلاق کو آپ کے سوااور کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اور کوئی نہیں دے سکتا اور برے کا موں اور برے اخلاق کو آپ کے سوااور کوئی دور نہیں کر سکتا۔ (طبر انی مجمع الزوائد)

﴿ 34 ﴾ عَنْ اَمِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ صَلَّى الْبَرُ دَيْنِ ذَخَلَ رواه البخارى، باب فضل صلوة الفجر، رقم: ٧٤٥

حضرت ابوموی فلی دوایت فرماتے ہیں که رسول الله علیہ نے ارشادفر مایا: جو دو مسئدی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔

فائدہ: دوشندی نماز ول سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے۔ فجر تھند ہے وقت کے اختیام پراور عصر شندک کی ابتداء پرادا کی جاتی ہے۔ ان دونو س نماز وں کا خاص طور پراس لئے ذکر فرمایا کہ فجر کی نماز نیند کے غلبہ کی وجہ سے اور عصر کی نماز کاروباری مشغولیت کی وجہ سے پڑھنا مشکل ہوتا ہے لہٰذاان دونماز وں کا اہتمام کرنے والا یقینا باتی تمین نماز وں کا بھی اہتمام کرےگا۔ (مرقة)

﴿ 35 ﴾ عَنْ رُويْبَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: لَنْ يَلِجَ النَّارَ اَحَدُّ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا، يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ.

رواه مسلم، باب فضل صلاتي الصبح والعصر .....، رقم: ١٤٣٦

حضرت روید فظی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو میدار شادفر ماتے ہوئے سنا: جو خص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے یعنی فجر اور عصر وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔

﴿ 36 ﴾ عَنْ اَبِىٰ ذَرِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنُ رَسُوْلَ اللهِ خَلَطُهُ قَالَ: مَنْ قَالَ فِى دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُوَ قَانٍ رِجْلَيْهِ قَبْلَ اَنْ يَتَكَلَّمَ: لآاِلهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْهُ يُسْحِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ ضَىْءٍ قَدِيْرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِى عَنْهُ عَشْرُ صَيِّنَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ وَرَجَاتٍ وَكَانَ يَوْمَهُ ذَلِكَ فِى حِرْدٍ مِنْ كُلِّ مَكُودُهِ وَ حَرْسٍ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَمْ يَنْهَ عِلْمَانِ إِلَّانْ إِلَّا الْمَدْرِكَةُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا الشِّرْكَ بِاللَّهِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، بات في ثواب كلمة التوحيد .....،
رتم: ٣٤٧٤ ورواه النسائي في عمل اليوم واللبلة ، رقم: ١١٧ وذكر بِيَدِهِ الْخَيْرُ مكان يُحْيِي
وَيُمِيْتُ، وزادفه: وَكَانَ لَمَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ قَالَهَا عِتْقُ رَقَيَةٍ، رقم: ٢٧ ورواه النسائي ابضا في
عمل البوم واللبلة، من حديث معاذ، وزادفه: وَمَنْ قَالَهُنْ حِيْنَ يَنْصُوفُ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْوِ
رتم: ١٢٦

حضرت ابوذ رﷺ بے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو محض فجری نماز کے بعد (جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں ای طرح) دوز انو بیٹھے ہوئے بات کرنے سے یہلے دی مرتبہ (بیکلمات) پڑھتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ عصر کی نماز کے بعد بھی دس مرتبہ یڑھ لیتا ہے۔ تو اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، دس گناہ منادیئے جاتے ہیں، دس درجے بلند کردیئے جاتے ہیں ، پورے دن ہرنا گوار اور نا پسندیدہ چیز سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ کلمات شیطان سے بچانے کے لئے پہرہ داری کا کام دیتے ہیں اور اس دن شرک کے علاوہ کوئی مناہ اے ہلاک نہ کر سکے گا۔ ایک روایت میں بیمی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے براس کوایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔اورعصر کی نماز کے بعد پڑھنے پر بھی رات بھروہی ثواب ملتا ہے جو فجر کی نماز كے بعد يرص يردن بحرال بـ (وه كلمات يه يس) لاالله إلا الله و خدة لا هويك له، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيى وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - ايكروايت مِن يُخيى وَيُمِيْتُ كَ جُد بِيَدِهِ الْنَحْيُرُ بِ ترجعه: الله تعالى كسواكو كَي معودُ بين ، وها ين ذات وصفات میں اسکیے ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں، سارا ملک، دنیا وآخرت انہی کا ہے، انہی کے ہاتھ میں تمام تر بھلائی ہے اور جنٹی خوبیاں میں وہ انہی کے لئے میں، وہی زندہ کرتے میں، وی مارتے ہیں،اوروہ ہر چیز پرقادر ہیں۔ (ترندى عمل اليوم والمليلة)

﴿ 37 ﴾ عَنْ جُنْدُبِ الْقَسْرِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّئِظَّ: مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصَّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ مَلْئِلُهُ مِنْ ذِمُّتِهِ بِشَىْءٍ فَلِانَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمُّتِهِ بِشَىْءٍ لَلْمُنْهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمُّتِهِ بِشَىْءٍ لِلسَّيْءِ فَهُوَ فِي ذَلِ جَهَنَّمَ. رواه مسلم، باب نصل صلاة العشاء .....، رنم: ١٤٩٤ أَنْهُ يَكُهُ ثُمَّ يَكُبُهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَادٍ جَهَنَّمَ. رواه مسلم، باب نصل صلاة العشاء .....، رنم: ١٤٩٤

حفرت جندب قسرى فظف يدوايت بكرسول الله عليه في ارشاوفر مايا: جوفض

فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالی کی حفاظت میں آجاتا ہے (لبندا اسے نہ ستاؤ) اور اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ تعالی اپنی حفاظت میں لئے ہوئے محض کوستانے کی وجہ ہے تم ہے کسی چیز کا مطالبہ نہ فرمالیس کیونکہ جس سے اللہ تعالی اپنی حفاظت میں لئے ہوئے محض کے بارے میں مطالبہ فرمائیں گے دفرمائیں گے گڑفرمائیں گے پھراسے اوندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈالدیں گے۔ (مسلم)

﴿ 38 ﴾ عَنْ مُسْلِح بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيْمِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اَسَرُ اللهِ فَقُلْ: اَللَّهُمَّ اَجِرُنِيْ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ اللهِ فَقُلْ: اَللَّهُمَّ اَجِرُنِيْ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَقُلْ: اللَّهُمَّ اَجِرُنِيْ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَقُلْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْتَ الصَّبْعَ فَقُلْ عَلَيْكَ الصَّبْعَ فَقُلْ عَلَيْكَ الصَّبْعَ فَقُلْ عَلَيْكَ اللهُ اللهِ عَلَيْكَ الصَّبْعَ فَقُلْ عَلَيْكَ الصَّبْعَ فَقُلْ عَلَيْكَ الصَّبْعَ فَقُلْ عَلَيْكَ السَّبْعَ الصَّبْعَ فَقُلْ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ السَّبْعَ اللهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

رواه ابو داؤد، باب ما يقول اذا اصبح، رقم: ٧٩، ٥

حضرت مسلم بن حارث میمی رفید فرمات بین کدرسول الله علی فی بیک سے در ثار فرمای الله علی بیک سے ارشاد فرمایا: جبتم مخرب کی نماز سے فارغ ہوجا و تو سات مرتبدید عابر ھالیا کرد: "اَلْلَهُم اَجِوْنِی مِنَ النَّادِ" " یاالله! مجھودوز خے محفوظ رکھے "جبتم اس کو پڑھلو کے اور پھرای رات تمہاری موت آجائے تو دوز خے محفوظ رہو گے اور اگر اس دعا کو سات مرتبہ فجر کی نماز کے بعد (بوداؤد) پڑھلواورای دن تمہاری موت آجائے تو دوز خے محفوظ رہوگے۔

فساندہ: رسول اللہ علی نے چیکے ہاں لئے فرمایا تا کہ سنے والے کے ول میں بات کی اہمیت رہے۔

﴿ 39 ﴾ عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ مَلَكَ اللهُ عَمَالِ الْفَضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ فِي أُولِ وَقَيْهَا. رواه ابوداؤد، باب المحافظة على الصلوات، وتم: ٤٢٦

حضرت أممِ فَر وَه رضى الله عنها فرماتى بين كدرسول الله عَلَيْنَ عن يوجها كيا كدسب من الله عنها كيا كدسب من الفل عمل كيا هي آبُ في أرشاد فرمايا: اول وقت بين نماز پڙ هنا۔ (ابوداود)

﴿ 40 ﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكُ : يَا اَهْلَ الْقُرْآنِ! أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللهَ وِتُرَّ يُحِبُّ الْمِثْوَ.

حضرت على فظائه عدوايت ب كدرسول الله عليات ارشاد فرمايا: قرآن والوليني

مسلمانو! وِرْ بِرْ هاليا كرو كيونكه الله تعالى ورْ بين، ورْ برْ هيه كو پيندفر ماتے بيں \_ ( ابوداؤد )

فساندہ: وتر بے جوڑ عدد کو کہتے ہیں۔اللہ تعالی کے وتر ہونے کا مطلب میہ ہے کہ اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔وتر پڑھنے کو پہند فرمانا بھی اس وجہ سے ہے کہ اس نماز کی رکعتوں کی تعداد طاق ہے۔

﴿ 41﴾ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُ فَقَالَ: إِنَّ اللهُ تَعَالَى قَدْ آمَدُكُمْ بِصَلَاةٍ، وَهِى خَيْرٌ لُكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، وَهِى الْوِتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ. (واه ابو داؤد، باب استحباب الوثر، رثم: ١٤١٨

حضرت خارجہ بن حذافہ عظی اللہ علیہ وسلم ہمارہ کے کہ ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم ہمارہ بن حذافہ عظیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: اللہ تعالی نے ایک اور نماز تہمیں عطا فرمائی ہے جو تمہارے لئے اس کا تمہارے لئے اس کا وقت نماز عشاء کے بعد سے طلوع فخرتک مقرر فرمایا ہے۔

(ایوداؤد)

**غائدہ**: عربوں میں سرخ اونٹ بہت قیمتی مال سمجھا جاتا تھا۔

﴿ 42 ﴾ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رُضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىٰ مُلْتَئِظٌ بِثَلاثٍ: بِصَوْم لَلالَةِ آيَام مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالْوِثْرِ قَبْلَ النَّوْم، وَرَكْعَنَى الْفَجْرِ.

رواه الطبراني في الكبيرو رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢٠/٢

حضرت ابودرداء طاقی فرماتے ہیں مجھے میرے حبیب صلی الله علیه وسلم نے تین باتوں کی وصیت فرمائی: ہر مبینے تین دن کے روزے رکھنا ،سونے سے پہلے وتر پڑھنا اور فجرکی دور کعت سنت اداکرنا۔ ۔۔۔ (طبر انی، مجمع الزوائد)

**فائدہ**: جنہیں رات کواٹھنے کی عادت ہےان کے لئے اٹھ کروتر پڑھنا افضل ہےاور اگراٹھنے کی عادت نہیں تو سونے سے پہلے ہی پڑھ لینے چاہئیں۔

﴿ 43 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّيِظُ : لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا المَعْلَةُ لَهُ اللهُ عَلَا اللهُ الل

كَمَوْضِع الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ.

رواه الطبراني في الاوسط والصغير وقال: تفرد به الحسين بن الحكم الجبري، الترغيب ٢٤٦/١

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جو امانت دار نبیس وہ کامل ایمان والانہیں۔ جس کا وضونہیں اس کی نماز نہیں اور جونماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز کا درجہ دین ہیں ایسا ہی ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے یعنی جیسے سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ای طرح نماز کے بغیر دین باتی نہیں رہ سکتا۔ (طرانی بر فیب)

﴿ 44 ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئَكُ يَقُوْلُ: بَيْنَ الرُّجُل وَ بَيْنَ الشِّوْكِ وَالْكُفُر تَوْكَ الصَّلَاةِ.

رواه مسلم، باب بيان اطلاق اسم الكفر ....، رقم: ٢٤٧

حضرت جابر بن عبد الله رضى الله عنبما سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله علی کے لیے اور اللہ علی کے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: نماز کا حجموز نامسلمان کو کفروشرک تک پہنچانے والا ہے۔ (مسلم)

فائده : علماء ناس حدیث کی مطلب بیان فرمائے ہیں جس میں سے ایک یہ وجاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے تفریق ہے کہ بے نمازی گناہول کے کرنے پر بے باک ہوجاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے تفریق وافل ہونے کا خطرہ ہے۔ دومرایہ ہے کہ بے نمازی کے برے فاتے کا اندیشہ ہے۔ (برقاة) کی عنی ابنی عبّاس رضی الله عنیه ما قال: اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَيْتُ قَالَ: مَنْ تَوَكَ الصَّلاَة لَقِي اللهُ وَهُو عَلَيْهِ عَصْبَانُ. رواہ البزاروالطبرائی فی الکبر وقیه: سهل بر محمود ذکرہ اس المی حاتم وقال: روی عنه احمد بن ابراهیم اللورنی و سعدان بن بزید، قلت: وروی عنه محمد بن عبد الله المدخر می ولم یتکلم فیه احد، و بقیة رجاله رجال الصحیح، مجمع الزوائد ۲۱/۲

حضرت ابن عمباس رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشا دفر مایا: جس مخص نے نماز چھوڑ دی وہ الله تعالی سے اسی حالت میں ملے گا کہ الله تعالی اس سے خت ناراش موں کے۔ موں کے۔

﴿ 46 ﴾ عَنْ نَوْقُلِ بْنِ مُعَاوِيَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ شَلَّتُ قَالَ: مَنْ فَاتَتُهُ الصَّلَاةُ، فَكَأَنَّهَا وَثِيرَ الْخَلُّهُ وَمَالُكُ. رواه ابن حبان(واسناده صحبح) ٢٣٠/٤ ويُورَ الحَلَّةُ وَمَالُكُ.

حضرت نوفل بن معاویہ ﷺ مدروایت ہے کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس مخص کی ایک نماز بھی فوت ہوگئی دواییا ہے کہ گویااس کے گھر کے لوگ اور مال ودولت سے چھین لیا گیا ہو۔

(این حبان)

﴿ 47 ﴾ عَنْ عَـمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِىَ اللهُ عَنْ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللِّيَّةِ: مُرُوا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ، وَفَرَقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَصَاجِع. ﴿ رَوَاهُ ابِودَاوْدَ، باب منى يومر الغلام بالصلاة، رقم: ٤٩٥

حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ اور دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اپنے بچوں کوسات سال کی عمر میں نماز کا حکم کیا کرو۔ دس سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ ہے آئیس مارواور اس عمر میں پہنچ کر ( بہن بھائی کو ) علیحدہ علیحدہ بستروں پرسلاؤ۔

فانده: مارالی موکدجس سے کوئی جسمانی نقصان ند پنچ نیز چرے پرندماری۔

# بإجماعت نماز

### آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ﴾ [البقرة: ٣٤]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور نماز قائم کرواورز کو ۃ دواوررکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو( بیخی باجماعت نماز پڑھو)۔

#### احاديثِ نبويه

﴿ 48 ﴾ عَنْ اَبِىٰ هُوَيْرَة رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِي شَلَيْكُ قَالَ: الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُلُهُ مَدَى صَوْبِهِ ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ ، وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ صَلَاةً ، وَيُكَفُّرُ عَنْهُ مَا يَشْنَهُمَا.

حفرت ابو ہریرہ فظینہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: مؤذن کے مناوو ہاں تک مناوو ہاں تک مناوو ہاں تک اس کی آواز کی نیجی ہے اس تک اس کی آواز کی نیجی ہے۔

تک کی جگہ اس کے گنا ہوں سے بھر جائے تو بھی وہ سب گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں)۔ جاندارہ بے جان جومؤذن کی آواز سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لئے گواہی دیں گے ۔مؤذن کی آواز پرنماز میں آنے والے کے لئے بچیس نمازوں کا ٹواب لکھ دیا جاتا ہے اور ایک نمازے بچیلی نمازتک کے درمیانی اوقات کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔ (ابوداؤد)

فاندہ: بعض علاء کے زدیک بجیس نمازوں کا ٹواب مؤذن کے لئے ہے اوراس کی ایک اذان سے بچیلی اذان تک کے درمیانی گناہوں کی معافی ہوجاتی ہے۔ (بدل المجود)

﴿ 49 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ دَسُوْلُ اللهِ مَلْئِسَةٌ: يُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّنِ مُنْتَهَىٰ اَذَانِهِ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ دَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَ صَوْتَهُ. . . دواه احدوالطبرانى فى الكبير والمبزاد الاانه قال: وَيُجِيْبُهُ كُلُّ دَطْبٍ وَيَابِسٍ ورجاله دجال الصحيح، مجسع الزوالد ١/٢

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی فی ارشاد فرمایا: مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پنچی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ہر جانداراور بے جان جواس کی اذان کو سنتے ہیں اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت ہیں ہے کہ ہر جانداراور بے جان اس کی اذان کا جواب دیتے ہیں۔ (سنداحمہ، طبرانی جمع الزوائد)

﴿ 50 ﴾ عَنْ اَبِيْ صَفْصَعَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ : إِذَا كُنْتَ فِي الْبَوَادِى فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَانِيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ يَقُوْلُ: لَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ شَجَرٌ، وَلَا مَدَرٌ، وَلَا جَرِّ، وَلَا إِنْسَ إِلَّا شَهِدَ لَهُ. . . . رواه ابن حزيمه ٢٠٣/١

حضرت ابوصصعه رفظت فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعید رفظت فی نے رسول اللہ میں فرمایا: جب تم جنگلات میں ہوا کر دتو بلند آواز ہے اذان دیا کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ میں فول ہے ارشاد فرماتے ہوئے سنا: مؤذن کی آواز کو جو درخت، مٹی کے ڈھیلے، پھر، جن اور انسان سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے لئے گواہی دیں گے۔

(ابن فزیمہ)

﴿ 51 ﴾ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِى اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: إِنَّ اللهُ وَمَلَاكِمُكَهُ يُصَلَّونَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمُلَاكِمُكُهُ وَلَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ، وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ لَكُونَ عَلَى الصَّوْلَ المُعَلِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ لَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

حضرت براہ بن عازب رضی الله عنها ہے دوایت ہے کہ رسول الله علی ہے ارشاد فر مایا: بلا شبہ الله تعالی اگلی صف والوں پر رحمت سیجتے ہیں، فرشتے ان کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور مؤذن کے اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کئے جاتے ہیں جتنی حد تک وہ اپنی آواز بلند کرے، جوجاندارو بے جان اس کی اذان کو سنتے ہیں اس کی تقد میں کرتے ہیں۔ اور مؤذن کوان تمام نمازیوں کے برابراجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نمازیوھی۔ (نائی)

فائدہ: بعض علاء نے حدیث تریف کے دوسرے جملے کا یہ مطلب بھی بیان فر مایا ہے کہ مؤذن کے دو میان ہو الی علاقے کہ مؤذن کے دومیانی علاقے میں ہوئے ہوں سب معاف کردیئے جاتے ہیں۔ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک ہجنجتی ہے وہاں تک کے رہنے والے لوگوں کے گناہوں کو مؤذن کی سفارش کی وجہ سے معاف کردیا جائے گا۔

(بذل الجمرور) وجہ سے معاف کردیا جائے گا۔

حضرت مُعاویہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: مؤذن قیامت کے دن سب سے زیادہ لمجی گردن والے ہوں مجے۔ (مسلم)

﴿ 53 ﴾ عَنِ الْمَنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ طَلَّكُ ۚ قَالَ: مَنْ أَذُنَ ثَنَتَى عَشْرَةَ سَنَةً، وَكِيبَ لَهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ بِتَأْذِيْنِهِ سِتُوْنَ حَسَنَةً وَبِإِقَامَتِهِ ثَلَا ثُوْنَ حَسَنَةً. وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ بِتَأْذِيْنِهِ سِتُوْنَ حَسَنَةً وَبِإِقَامَتِهِ ثَلَا ثُوْنَ حَسَنَةً. وَجَبَتْ لَهُ النَّهِ مُلَا ثُونَ حَسَنَةً . وراه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط البحاري ووافقه الذهبي ٢٠٥/١

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها عدوايت بك في كريم عَلَيْ في ارشا وفر ما يا: جس في باره سال اذان دى اس كے لئے جنت واجب ہوگ ۔ اس كے لئے ہراذان كے بدله ميں ساتھ نيكيال اس جاتی ہيں اور ہرا قامت كے بدله مين تيمن نيكيال اس جاتی ہيں۔ (سددك مام) الم خير ، وَلاَيْنَالُهُمُ الْحِسَابُ، هُمْ عَلَى كَثِيْبٍ مِنْ مِسْكِ حَتَّى يُفْرَعُ مِنْ حِسَابِ الْحَكَمِيقِ: رُجُلٌ قَوْاَ الْقُوْآنَ ابْتِعَاءَ وَجُهِ اللهِ، وَامَّ بِهِ قَوْمًا وَهُمْ رَاصُوْنَ بِهِ، وَدَاعٍ يَدْعُوْ إِلَى الصَّلَوَاتِ

ابْتِعَاءَ وَجُهِ اللهِ، وَعَبْدٌ اَحْسَنَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَفِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوَالِيْهِ.

رواه الترمذي بها خسصار، وقد رواه الطراني في الاوسط والصغير، وفيه: عبدالصمد بن عبد العزيز المقرى ذكره ابن حبان في الثقات، مجمع الزوائد ٢/٥٨

حضرت (عبدالله) ابن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرایا: تین محض ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کی سخت بھبراہٹ کا خوف نہیں ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریک کریں گے۔ ایک وہ محض جس نے الله تعالیٰ کی رضا کے لئے قرآن شریف پڑھا اور اس طرح امامت کی کہ مقتدی اس سے راضی رہے۔ دوسراوہ محض جو الله تعالیٰ کی رضا کے لئے لوگوں کو نماز کے لئے باتا ہو۔ تیسراوہ محض جو اپنے رب سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحوں کو نماز کے لئے بلاتا ہو۔ تیسراوہ محض جو اپنے رب سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے۔

﴿ 55 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُلُهُ: قَلاَ ثَةٌ عَلَى كُنُسَانِ الْمِسْكِ. أُرَاهُ قَالَ. يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْبِطُهُمُ الْآوَلُونَ وَالْآخِرُونَ: رَجُلٌ يُنَادِى بِالصَّلَوَاتِ كُنُسَانِ الْمِسْكِ. أُرَاهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْبِطُهُمُ الْآوَلُونَ وَالْآخِرُونَ: رَجُلٌ يُنَادِى بِالصَّلَوَاتِ اللهِ وَحَلَّ مَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَعَبْدَ اَذَى حَقَّ اللهِ وَحَلَّ مُوالِيْهِ. وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَحَلَّ مَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَعَبْدَ اَذَى حَقَّ اللهِ وَحَلَّ مُوالِيْهِ.

الثلاثة الذين يحبهم الله، وقم : ٢٥٦٦

حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله عَلَیْ ہے ارشاد فر ہایا: تمن شم کے لوگ قیامت کے دن مُشک کے ٹیلوں پر ہو تگے۔ان پرا گلے بچھلے سب لوگ رشک کریں گے۔ایک وہ شخص جودن رات کی پانچ نمازوں کے لئے اذان دیا کرتا تھا۔ دوسراوہ شخص جس نے لوگوں کی امامت کی اور وہ اس ہے راضی رہے۔ تیسراوہ غلام جواللہ تعالیٰ کا بھی حق اوا کرے ادرایے آتا وں کا بھی حق اواکرے۔

﴿ 56 ﴾ عَنْ اَبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْسهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَيْتُ : الْإِمَامُ صَامِنُ وَالْمُؤْذِّنُ مُؤْتَمَنِّ، اَللَّهُمُّا اَرْشِدِ الْآئِمَةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤْذِنِيْنَ.

رواه ابو داؤد باب ما يجب على المؤذن .....، رقم: ١٧ ه

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے ارشاوفر مایا: امام ذمد دار ہے اور مؤذن پر مجروسہ کیا جاتا ہے۔ اسے اللہ! اماموں کی رہنمائی فر ما اور مؤذنوں کی مغفرت فرما۔

فائدہ: امام کے ذمد دارہونے کا مطلب میہ ہے کہ امام پراپنی نماز کے علاوہ مقتہ یوں
کی نماز وں کی بھی ذمہ داری ہے اس لئے جتنا ہو سکے امام کو ظاہری اور باطنی طور ہے انجھی نماز
پڑھنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ ای وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہیں ان کے
لئے دعا بھی فرمائی ہے۔ مؤذن پر بھروسہ کئے جانے کا مطلب میہ ہے کہ لوگوں نے نماز روزے
کے اوقات کے بارے ہیں اس پراعتا دکیا ہے۔ لہٰذامؤذن کو چاہئے کہ وہ صحح وقت پراذان دے
اور چونکہ مؤذن ہے بعض مرتبداذان کے اوقات میں غلطی ہوجاتی ہے اس لئے رسول اللہ علیہ کے مغفرت کی دعاکی ہے۔

(بذل الحجود)

﴿ 57 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ مَثَلِظَةٍ يَقُولُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ، ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرُّوْحَاءِ قَالَ سُلَيْمَانُ رَحِمَهُ اللهُ: فَسَالَتُهُ عَنِ الرُّوْحَاءِ؟ فَقَالَ: هِيَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ سِتَّةً وَثَلَا ثُوْنَ مِيْلًا .

رواه مسلم، باب فضل الاذان . ....، رقم: ٤ ٥٠٠

حضرت جابر عظف فراتے بی کدمی نے رسول اللہ عظف کو بدار شادفر ماتے ہوے سا:

شیطان جب نماز کے لئے اذان سنتا ہے تو مقام رَوْعَاء تک دور چلا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان رہت اللہ علیہ کہتے ہیں جس نے حضرت جابر رضی اللہ عندے مقام روحاء کے بارے میں بوچھا تو۔ رہت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت جابر رضی اللہ عندے مقام روحاء کے بارے میں بوچھا تو۔ انہوں نے فرمایا کہ مدینہ سے چھتیں میل دور ہے۔

﴿ 58 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ الْكَنْ قَالَ: إِذَا انُوْدِى لِلصَّلَاةِ أَذْبَرَ اللهُ عَنْ الْبَيْطَانُ لَلهُ صُراطٌ حَنْى لَا يَسْمَعُ التَّاذِيْنَ، فَإِذَا قُضِى التَّاذِيْنُ اقْبَلَ، حَنَى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِه يَقُولُ لَهُ: بِالصَّلَاةِ أَذْبَرَ، حَنْى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِه يَقُولُ لَهُ: أَذْكُو كَذَا، وَاذْكُو كَذَا، لِمَالَمْ يَكُنُ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ، حَنَى يَظُلُ الرَّجُلُ مَا يَلْوِى كَمْ صَلَى. أَذْكُو كَذَا، وَاذْكُرْ كَذَا، لِمَالَمْ يَكُنُ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ، حَنَى يَظُلُ الرَّجُلُ مَا يَلُوى كَمْ صَلَى.

حضرت ابو ہریرہ فضی ہے روایت ہے کہ نی کریم علی ہے ارشادفر مایا: جب نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان باواز ہوا خارج کرتا ہوا بیٹے پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ ہے بھر جب اذان ختم ہوجاتی ہے تو واپس آجاتا ہے۔ جب اقامت کی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے اور اقامت بوری ہونے کے بعد پھر واپس آجاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسہ باتا ہے اور اقامت بوری ہونے کے بعد پھر واپس آجاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسہ ذالے۔ چنانچ نمازی سے کہتا ہے: یہ بات یاد کر اور یہ بات یاد کر۔ الی الی باتی یا دولاتا ہے جو باتی نمازی کو نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ کتی رکعتیں بوئیں۔ (مسلم)

﴿ 59 ﴾ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيِّ مَلَكُ ۖ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَافِى البَّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا اِلَّا اَنْ يَسْتَغِيمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا.

(وهو جزء من الحديث) رواه البخاري، باب الاستهام في الاذان، رقم: ٦١٥

حضرت ابو ہریرہ مضطحهٔ دوایت کرتے ہیں کہ رسول الله عظی نے ارشادفر مایا: اگر لوگوں کو افزان اور پہلی صف قرعه اندازی کے بغیر حاصل ناموتی تو وہ ضرور قرعه اندازی کرتے۔ نموتی تو وہ ضرور قرعه اندازی کرتے۔ (بخاری)

﴿ 60 ﴾ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ النِّهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ الْفَامَ صَلَى مَعَهُ مَلَكَاهُ، لِمِنْ فِي فِي فَحَانَتِ الصَّلَى مَعَهُ مَلَكَاهُ،

وَإِنْ أَذْنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَة مِنْ جُنُودِ اللهِ مَالَا يُراى طَرَفَاهُ. رواه عبدالرذاق ني مصنه ١٠٠/٥

حضرت سلمان فاری ہیں ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیجے نے ارشاد فر مایا: جب کوئی محض جنگل میں ہواور نماز کا وقت ہوجائے تو وضو کرے، پانی نہ ملے تو تیم کرے۔ پھر جب وہ اقامت کہد کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے دونوں ( لکھنے والے ) فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔اورا گراذ ان دیتا ہے پھرا قامت کہد کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالی کے تشکروں کی لیمنی فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد نماز پڑھتی ہے کہ جن کے دونوں کنارے دیکھے نہیں جاسکتے۔
کی لیمنی فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد نماز پڑھتی ہے کہ جن کے دونوں کنارے دیکھے نہیں جاسکتے۔

﴿ 61 ﴾ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْكِلَةٍ يَقُولُ: يَعْجَبُ رَبُّك عَزُوَجَلً مِنْ رَاعِى غَنَم فِى رَأْسِ شَظِئةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّى، فَيَقُولُ اللهُ عَزُوجَلَّ: أُنْظُرُوا اللى عَبْدِى هِذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ لِلصَّلَاةِ يَخَافَ مِنَى قَلْ عَفَوْتُ لِعَبْدِى وواه ابوداود، باب الادان في السفر، رتم: ١٢٠٣

حضرت عُقبہ بن عامر فی فی فرماتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ علی کو بیدار شاوفرماتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ علی کو بیدار شاوفرماتے ہیں جو کئی بیاڑی چوٹی ہوتے ہیں جو کی بیماڑی چوٹی پراؤان کہتا ہا اور فماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالی فرشتوں نے فرماتے ہیں: میرے اس بندے کودیکھو او ان کہدکر نماز پڑھ دہا ہے سب میرے ڈرکی وجہ سے کردہا ہے میں نے اپنے بندے کی مغفرت کردی اور جنت کا داخلہ طے کردیا۔

(ابوداؤد)

﴿ 62 ﴾ عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ عَنْدَ النَّهِ اللَّهِ عَنْدَ النَّهِ اللَّهِ عَنْدَ النَّهُ عَنْدُ النَّهُ عَنْدُ النَّهُ عَنْدُ النَّهُ عَنْدُ النَّهُ عَنْدُ النَّهُ عَنْدُ النَّهُ عَلَيْدُ النَّهُ عَنْدُ النَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدَاءُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُوالِمُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ اللّهُ

رواه ابو داؤد، باب الدعاء عند اللقاء، رقم: ٢٥٤٠

حضرت ہل بن سعد طبی است کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: دو دقتوں کی دعا نمیں رَنہیں کی جاتمی۔ایک اذان کے وقت دوسرے اس وقت جب محمسان کی لڑائی شروع ہوجائے۔

﴿ 63 ﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ

يَسْمَعُ الْمُؤْذِنَ: وَانَا اَشْهَدُ اَنْ لَآلِكَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَاللهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ، وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيُنَاء عُفِرَلَهُ ذَنْبُهُ .

رواه مسلم، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه .....، وقم: ١ ٨٥١

حضرت سعد بن الى وقاص رضى الله عند بروايت بكرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے مؤون كى او ان سننے كے وقت بيكها: وَانَا اَشْهَدُ اَنْ لَالِهُ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَهْدُ اَنْ لَالِهُ وَلِهُ اللهُ وَخِدَهُ لَا شَهْدُ اَنْ لَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَخِدُهُ لَا فَهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُو

﴿ 64 ﴾ عَنْ آبِي هُوَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ مَنْكَ ، فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِيْ فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْكَ : مَنْ قَالَ مِثْلَ هذَا يَقِيْنَا دَحَلَ الْجَنَّةِ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه هكذا ووافقه الذهبي ٢٠٤/١

حفرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حفرت بلالﷺ اذان دینے کھڑ ہے ہوئے۔ جب اذان دے چکے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو مفلی یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو مؤذن نے اذان میں کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ جنت میں داخل ہوگا۔

فائده: الروایت معلوم ہوتا ہے کہ اذان کا جواب دینے والا وہی الفاظ دہرائے جومؤذن نے کے۔البتہ حضرت عمرض اللہ عند کی روایت معلوم ہوتا ہے کہ خی علی الصّلوةِ الرحٰی عَلَی الفَلامِ کے جواب می لَا حَوْلَ وَلَا قُوْهَ إِلّا بِاللهِ کَها جائے۔ (سلم)

﴿ 65 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ يَفْضُلُوْنَنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْتَئِسُّ: قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ فَإِذَا انْتَهَيْثَ فَسَلْ تُعْطَهُ.

رواه ابوداؤده باب ما يقول اذا سمع المؤذن، رقم: ٤٤٥

حضرت عبدالله بن عمرورض الله عنها فرمات بي كدايك فض في عرض كيا: يا رسول الله!
اذان كنه واله بم ساجرو و اب بي بره بع بوت بي (كياكوئي ايساعل بكريمي بعي اذان كنه واله بم ساجرو و اب بي بره بي بوت بي (كياكوئي ايساعل بكريمي بعي اذان كرية وموذن دية والى فضيلت لل جائع ) رسول الله عين في في في ارشاد فرمايا: وبي كلمات كهاكر جوموذن كمة بي بهرجب تم اذان كاجواب در بي كوتو دعاما كو (جوما تكوك ) وه دياجات كار (ابوداور)
في عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِ و بْنِ الْمَعاصِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا آنَهُ سَمِعَ النّبي مَنْ الله عَنْ يَقُولُ و الله عَنْ صَلَاةً في الله عَنْ عَلَى صَلَاةً وَالله عَلَى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِهَا عَشْرًا، فَمُ سَلُوا اللهُ لِيَ الْوَسِيلَة، فَإِنَّهَا مَنْ لِلَهُ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَعِي إلَّه فَي الْجَنْدِ وَاللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْحَرْدِ وَاللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ السَّفَاعَة . لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَازْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَالَ لِيَ الْوَسِيلَة حَلَّ عَلَيْهِ الشَّفَاعَة .

رواه مسلم، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه .....، وقم: ٩ ١ ٨

حضرت عبدالله بن عمر وبن عاص رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله سلی
الله علیہ وسلم کو یہ ارشا دفر ماتے ہوئے سا: جب مؤذن کی آ واز سنوتو ای طرح کہ وجس طرح مؤذن
کہتا ہے، پھر مجھ پر درو د بھیجو۔ جو تفس مجھ پرایک بار درو د بھیجا ہے الله تعالی اس پر اس کے بدلے
دس رحتیں بھیجے ہیں پھر میرے لئے الله تعالی سے وسیلہ کی دعا کرو کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک
د الله تعام ہے جو الله تعالی کے بندوں میں سے ایک بندہ کے لئے تخصوص ہے اور مجھے امید
ہوگا۔
ہوگا۔

﴿ 67 ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكُ ۗ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اَللَّهُمُّ رَبُّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدَ \* الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مُّحْمُوْدَ \* الَّذِي وَعَلَّتُهُ، حَلَّتُ لَهُ ضَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامةِ.

رواه البخاري، باب الدعاء عند النداء، رقم: ٦١٤ ورواه البيه تي في سننه الكبرى، وزادفي آخره: إِنَّكَ **لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ** ٢٠/١٤

حفرت جابر بن عبدالله رضى الشخنما سے روایت ہے کدرسول الله عَلِيَّ نے ارشا وفر الما : جُوْفُ اوْ ان سننے کے وقت الله تعالی سے بیوعا کرے: اَللَّهُمُّ رَبُّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ النَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدَ لِهُ الْوَمِيْ لَهَ وَالْفَصِيْلَةَ، وَالْعَنْهُ مُقَامًا مُسْحُمُوْدَ لِهِ الَّذِي وَعَدَّتُهُ، إِنْكَ ﴿ 68 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ النَّائِيَّ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُنَادِى الْمُنَادِى: اللهُ عَنْهُ رَضًا لَهُ مَنْ فَالَ حِيْنَ يُنَادِى الْمُنَادِى: اللهُ عَنْهُ رَضًا لَهُ عَنْهُ رَضًا عَلَى مُحَمَّدٍ، وَارْضَ عَنْهُ رِضًا لاَ تَشْخَطُ بَعْدَهُ، اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ دَعْوَتَهُ.

حضرت جابر عظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشادفر مایا: جو محف اذان کن کرید دعاما گئے: اَللَّهُمُ وَبُ هندِهِ اللهُ عَنْ وَ الصَّلَاةِ النَّافِعَةِ، صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَالصَّلَاةِ النَّافِعَةِ، صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَالصَّلَاةِ النَّافِعَةِ، صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَالصَّلَاةِ النَّافِعَةِ، صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَالصَّلَةِ وَسَلَّ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَالْحَمَّ وَصَلَّ اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

﴿ 69 ﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ظَلِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ: الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْإِقَامَةِ قَالُوا: فَمَاذَا نَقُولُ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: سَلُوا اللهُ الْعَافِيةَ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. رَوْهُ الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب في العنو والعافية، رقم: ٢٥٩٤

حضرت انس بن ما لک ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اذان اورا قامت کے درمیانی وقت میں دعا رَ دنہیں ہوتی یعنی قبول ہوتی ہے۔ صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم کیا دعا مانگیں؟ آپ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی عافیت مانگا کرو۔

﴿ 70 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فُيتحتُ الْمُوابُ السَّمَاءِ وَاسْتُجِيْبَ اللُّعَاءُ . (راه احمد ٣٤٢/٣

حفرت جابر فظف مدوايت بكرسول الله علية في ارشادفر مايا: جب نمازك لئ

ا قامت کبی جاتی ہے تو آسان کے درواز ے کھول دیئے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے۔ (منداحمہ)

﴿ 71 ﴾ عَنْ آبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّا فَآخْسَنْ وُصُولَهُ، ثُمَّ خَوَجَ عَامِدًا الله الصَّلَاةِ، وَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطُوتَيْهِ وَاللهُ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطُوتَيْهِ خَسَنَةٌ، وَيُمْحَى عَنْهُ بِالْآخُورَى سَيِّنَةٌ، فَإِذَا سَمِعَ آحَدُكُمُ الْإِقَامَةَ فَلا يَسْعَ، فَإِنَّ آعْظَمَكُمْ أَجُوا اَبْعَدُكُمْ دَارًا قَالُوا: لِمَ يَا آبَا هُوَيْرَةَ؟ قَالَ: مِنْ آجُل كَثْرَةِ النُّحُطَا.

رواه الامام مالك في الموطا، جامع الوضوء ص ٣٢

حضرت ابو ہریرہ دی استے ہیں کہ جو محض اچھی طرح وضوکرتا ہے پھرنماز ہی کے ادادے ہے محبد کی طرف جاتا ہے، تو جب تک وہ اس ارادے پر قائم رہتا ہے اسے نماز کا ثواب ملتارہتا ہے۔ اس کے ایک قدم پر ایک نیک کھی جاتی ہے اور دوسرے قدم پر اس کی ایک برائی مثاوی جاتی ہے۔ جب تم میں کوئی اقامت سنے قو دوڑ کرنہ چلے اور تم میں ہے جس کا گھر مجدے جتنازیادہ دور ہوگا اتنابی اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے بین کر پوچھا کہ ابو ہریرہ اگھر دور ہونے کی وجہ ہے ثواب زیادہ کیوں ہوگا؟ فرمایا: اس لئے کہ قدم زیادہ ہوں گے۔

﴿ 72 ﴾ عَنْ أَبِى هُـرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْلَيْكِيْ: إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فِى بَيْتِهِ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِى صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ فَلا يَقُلُ هٰكَذَا، وَشَبَّك بَيْنَ أصَابِعِهِ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٠٦/١

حضرت ابو ہریرہ فضی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جبتم میں کے کوئی شخص اپنے کھرے واپس آنے تک اے نماز کا تو اب ملار ہنا ہے کوئی شخص اپنے کھر سے وضوکر کے مجد آتا ہے تو کھروا پس آنے تک اے نماز کا تو اب ملار ہنا ہے۔ اس کے بعدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کیس اور ارشاد فر مایا: اے ایسانہیں کرنا جا ہے۔

کیس اور ارشاد فر مایا: اے ایسانہیں کرنا جا ہے۔

(معدرک ماکم)

فاندہ: مطلب بیہ کہ جسے نمازی حالت میں دونوں ہاتھوں کی اُنگلیاں ایک دوسر بین ڈالنا درست نہیں اور بلا وجدایا کرتا پندیدہ عمل نہیں ای طرح جو گھرے وضو کر کے نماز کے

ارادے ہے مجد آئے اس کے لئے بھی بیمناسب نہیں کیونکہ نماز کا تواب حاصل کرنے کی وجہ ہے تھی ہوتا ہے۔ ہے میخص بھی گویا نماز کے تھم میں ہوتا ہے جیسا کہ دیگر روایات میں اس کی وضاحت ہے۔

﴿ 73 ﴾ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْانْصَادِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَثَلَّتُ يَقُولُ: إِذَا تَوَصُّا اَحَدُكُمْ فَاَحْسَنَ الْوُصُوْءَ ثُمَّ حَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنِى إِلَّا كَتَبَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً، وَلَمْ يَصَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرِى إِلَّا حَطَّ اللهُ عَزَوَجَلَّ عَنْهُ المَيْسِجِدَ فَصَلَّى فِي جَمَاعَةِ اللهُ عَنْهُ الدَّيْقِ بِ اَحَدُكُمْ اَوْلِيُبَعِّذَ، فَإِنْ اَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ عَفِرَ لَهُ فَإِنْ اَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ عَفِرَ لَهُ فَإِنْ اتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلُّوا بَعْضًا وَبَقِى بَعْضٌ صَلَّى مَا اَوْرَكَ وَاتَمَّ مَا بَقِى، كَانَ كَذَلِك.

رواه ابوداؤد، باب ماجاء في الهدى في المشي الى الصلاة، رقم: ٦٣ ه

حضرت سعید بن میتب ایک انصاری صحابی حقیقی ہے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے مایا: میں نے رسول اللہ علی کے کویہ ارشاد فرماتے ہوئے سا: جبتم میں سے کوئی شخص اچھی طرح وضوکر کے نماز کیلئے نکلتا ہے تو ہردا میں قدم کے اٹھانے پراللہ تعالی اس کے لئے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور ہر با میں قدم کے رکھنے پر اس کا ایک گناہ معاف کردیتے ہیں۔ (اب اس اختیار ہے) کہ چھوٹے قدم رکھے یا لیے لیے قدم رکھے۔ اگر مجد آگر یہ شخص مجد آگر جماعت ہو کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی مغفرت کردی جاتی رائی ہا اور لوگ نماز کا بچھ حصہ پڑھ بھے ہیں اور پچھ باتی ہے تو اس پر بھی مغفرت کردی جاتی (جماعت کے ساتھ ) پڑھ لیتا ہے اور باتی نماز خود کھل کر لیتا ہے تو اس پر بھی مغفرت کردی جاتی ہے اور باتی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی مغفرت کردی جاتی ہے اور باتی نماز خود کھل کر لیتا ہے تو اس پر بھی مغفرت کردی جاتی ہے اور باتی نماز پڑھ کی جی اور بیا بی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی مغفرت کردی جاتی ہے اور باتی نماز پڑھ کے ہیں اور بیا بی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی مغفرت کردی جاتی ہے اور باتی نماز پڑھ کے ہیں اور بیا بی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی مغفرت کردی جاتی ہی مغفرت کردی جاتی ہے کہی مغفرت کردی جاتی ہے کہا تھی ہے کہی مغفرت کردی جاتی ہے۔ اس کردی جاتی ہے۔ اس کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ اس کردی جاتی ہے۔

﴿ 74﴾ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنُّ رَسُولَ اللهِ مَلَيُّتُهُ قَالَ: مَنْ خَوَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُسَطَهِّرًا اللهِ مَلَيْتِهِ قَالَ: مَنْ خَوَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُسَطَهِّرًا اللَّهِ صَلَاةٍ مَا أَلُى صَلَاةٍ مَسْ خَوَجَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

سمرے اچھی طرح وضوکر کے فرض نماز کے ارادے سے نگلتا ہے اسے احرام باندھ کر تج پر جانے والے کی طرح ٹو اب ملتا ہے۔ اور جو شخص صرف چاشت کی نماز بڑھنے کے لئے مشقہۃ اٹھا کراپی جگہ سے نگلتا ہے اسے عمرہ کرنے والے کی طرح ٹو اب ملتا ہے۔ ایک نماز کے بعر دوسری نماز اس طرح پڑھنا کہ درمیان میں کوئی نضول کام اور بے فائدہ بات نہ ہو، ییمل او نچ درجہ کے اعمال میں کھاجا تا ہے۔

﴿ 75 ﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْكَلِيَّةِ: لَا يَتَوَضَّا اَحَدُكُمْ فَيُسِحُسِنُ وُضُوْءَ هُ وَيُسْبِغُهُ، ثُمَّ يَأْتِى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيْدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيْهِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللهُ إِلَيْهِ كُمُ يَتَبَشْبَشَ اللهُ إِلَيْهِ وَلِلهَ تَبَشْبَشَ اللهُ إِلَيْهِ عَلَيْمِ لِللهَ مَعِيدِهِ ٢٧٤/٢ كَمَا يَتَبَشْبَشُ اللهُ الْغَاتِبِ بِطَلْمَتِهِ.

حفرت ابو ہریرہ ظاہدے دوایت ہے کہ دسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: تم میں ہے جو مخص اچھی طرح وضوکرتا ہے اوروضو کو کمال درجہ تک پہنچادیتا ہے۔ پھر صرف نماز ہی کے ارادے سے محبد میں آتا ہے تو اللہ تعالی اس بندہ ہے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ کی دور گئے ہوئے دشتہ دارشے دارشے اسے خوش ہوتے ہیں۔ دارکے اچا تک آنے ہے اس کے گھروالے خوش ہوتے ہیں۔

﴿ 76 ﴾ عَنْ سَـلْمَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلْكُ قَالَ: مَنْ تَوَضَّا فِي بَيْتِهِ فَاحْسَنَ المُوضُوَّة، ثُمَّ أَتَى الْمَشْجِد، فَهُوَ زَائِرُ اللهِ، وَحَقَّ عَلَى الْمَزُوْدِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرَ.

رواه الطبراني في الكبير واحد اسناديه رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوالد ٢/ ١٤٩

حضرت سلمان ﷺ بروایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جوخف اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کر کے معجد آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے (اللہ تعالیٰ اس کے میز بان ہیں )اور میز بان کے ذمہ ہے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ (طرانی جمع از دائد)

﴿ 77 ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ، فَلَكَ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللهِ نَلْطِيْهُ، فَقَالَ لَهُمُ اللهُ وَلَكَ رَسُولَ اللهِ نَلْطِيْهُ، فَقَالَ لَهُمُ اللهُ اللهُل

رواه مسلم، ياب فضل كثرة الخطا الى المساجد، رقم: <sup>10 ا 10</sup>

حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ مجد نبوی کے اردگر دیکھ زمین خالی پری تھی۔ بوسلہ (جو مدینہ متو رہ میں ایک قبیلہ تھا ان کے مکانات مجدے دور تھے) انہوں نے ارادہ کیا کہ مجد کے قریب بی کہیں منطل ہوجا کیں۔ یہ بات نبی کریم علی تھے تک پینجی تو نبی کریم علی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فر مایا: جمعے یہ فبر ملی ہے کہ تم لوگ مجد کے قریب منتقل ہونا چاہے ہو۔ انہوں نے عرض کیا: یارسول الله! بیشک ہم بہی چاہ رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فر مایا: بوسلہ وہیں رہو! تمہارے (مجد تک آنے کے) سب قدم کھے جاتے ہیں، وہیں رہو! تمہارے (معبد تک آنے کے) سب قدم کھے جاتے ہیں، وہیں رہو! تمہارے (معبد تک آنے کے) سب قدم کھے جاتے ہیں۔ (مسلم)

﴿ 78 ﴾ عَنْ أَبِىٰ هُـرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ اللَّبِيَ اللَّهِ فَالَ: مِنْ حِيْنَ يَخْرُجُ آحَدُكُمْ مِنْ مَنْزِلِهِ اللّى مَسْجِدِىٰ فَوِجْلٌ تَكْتُبُ لَهُ حَسَنَةُ، وَرِجْلٌ تَحُطُّ عَنْهُ سَيِّئَةً حَتَّى يَرْجِعَ.

رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ٢/٤ ٥٠

حضرت ابو ہر یہ وظافی سے دوایت ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جب تم میں سے کوئی فض اپ گھر سے میری مجد کے لئے نکانا ہے قواس کے گھر واپس ہونے تک ہر قدم پرایک نیک کھی واپس ہونے تک ہر قدم پرایک نیک کھی واتی ہے۔ (ابن حبان) ﴿ 79 ﴾ عَنْ اَبِنی هُورُ بُورَة وَضِی اللہ عَنْ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ مُنْ مُنَ اللهُ عَنْ اَللهُ عَنْ اَللهُ عَنْ اَللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الطُورُونَ صَدَاقَةً، وَتُورِيكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الطُورُونَ صَدَاقَةً، وَتُورِيكُ اللهُ ال

رواه مسلم، باب بيان ان اسم الصلقة يقع على كل نوع من المعروف ..... مرقم: ٢٣٣٥

حفرت الوہر رونظی دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: ہر انسان کے ذمہ ہوؤی طرف سے (اس کی انسان کے ذمہ ہے کہ ہردن جس ہیں سورج نکا ہے اپنے بدن کے ہرجوڑی طرف سے (اس کی سلائی کے شکر ان میں ایک صدقہ ادا کرے ۔ تمہارا دوآ دمیوں کے درمیان انساف کر دیا معدقہ ہے۔ کی آ دی کواس کی سواری پر بٹھائے میں یااس کا سامان اٹھا کراس پر دکھوانے میں اس کی مدفۃ ہے۔ ہروہ قدم جونماز کے لئے افحا کو صدقہ ہے اور معدقہ ہے اور اسلی مارہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹادویہ بھی صدقہ ہے۔

﴿ 80 ﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: قَالَ: إِنَّ اللهَ لَيُصِيءُ لِلَّذِيْنَ يَتَخَلَّلُونَ الِي الْمَسَاجِدِ فِي الظُّلَمِ بِنُوْرِ سَاطِع يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه الطيراني في الاوسط و استاده حسن، مجمع الزوائد ١٤٨/٢

حضرت ابو ہریرہ هنگ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جوائد میروں میں مساجد کی طرف جاتے ہیں ، (چاروں طرف) مسلخ والے نورے مُنوَ رفر مائیں گے۔

﴿ 81 ﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْتِهِ الْمَشَّاءُ وْنَ اللّ الْمَسَاجِدِ فِي الظَّلَمِ، أُولِيْك الْحَوَّاضُوْنَ فِي رَحْمَةِ اللهِ.

اسناده اسماعيل بن رافع تكلم فيه الناس، وقال الترمذي: ضعفه بعض اهل العلم وسمعت محمدا بعني البخاري يقول هو ثقة مقارب الحديث الترغيب ٢١٣/١

حفرت ابو ہریرہ فی سے روایت ہے کہ رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اندھروں میں بکٹر ب معجدوں میں جانے والے لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں غوط لگانے والے ہیں۔

﴿ 82 ﴾ عَنْ بُوَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ شَلْطُكُمْ قَالَ:بَشِّرِ الْمَشَّانِيْنَ فِي الظُّلَمِ إلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ النَّامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه أبو داؤد، باب ماجاء في المشي الى الصلوة في الظلم، رقم: ٣٦١

حفرت بریدہ هنگانی سے روایت ہے کہ نی کریم علیاتھ نے ارشاد فرمایا: جولوگ اندھروں میں بکشرت معجدوں کو جاتے رہتے ہیں ان کو قیامت کے دن پورے پورے نور کی خوشخری <sup>نا</sup> ویجئے۔

﴿ 83 ﴾ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْحُلْوِيِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَطَّ: آلاَ اَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ يُكَفِّرُ الْحَطَايَا، وَيَزِيْدُ فِي الْحَسَنَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى، يَارَسُولَ اللهِ، قَالَ: إسْبَاغُ الْوُصُوْءِ. أوِ الطَّهُوْدِ. فِي الْمَكَادِهِ وَكُثْرَةُ الْخُطَا الِي هٰذَا الْمَسْجِدِ وَالصَّلاَةُ بَعْدَ الصَّلاَةِ وَصَاحِنْ آحَدٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا حَتَّى يَاتِيَ الْمَسْجِدَ قَيْصَلِّي مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ الْوَاقِ المُ مَن اللهُمُ الصَّلَاةَ الَّتِي بَعْدَهَا، إِلَّا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: اَللَّهُمُ اغْفِرْ لَهُ، اَللَّهُمُ ارْحَمْهُ. (الحديث) رواه بن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ٢٧/٢

حضرت ابوسعید خدری دی فی است که در اور ت که در سول الله علی نظی نظی اور نیکول می می اور نیکول می می اور نیکول می اضافه فرماتے ہیں اور نیکول می اضافه فرماتے ہیں؟ صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا: یا رسول الله! ضرور ارشاد یا طبیعت کی نا مواری کے باوجود (مثلاً سردی کے موسم میں) اچھی طرح وضو کرنا ، مسجد کی طرف طبیعت کی نا مواری کے باوجود (مثلاً سردی کے موسم میں) اچھی طرح وضو کرنا ، مسجد کی طرف کو سے قدم اٹھا نا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ جو خص بھی اپنے کھر کے وضو کر کے مجد میں آئے اور مسلمانوں کے ساتھ با جماعت نماز پڑھے پھرائی کے بعد والی نماز کے انتظار میں بیشے جائے الله! اس کی معفرت نماز کے انتظار میں بیشے جین: یا الله! اس کی معفرت نماز کے انتظار میں بیشے جین: یا الله! اس کی معفرت نماز جے بین: یا الله! اس کی معفرت نماد جے بین الله! اس کی رحم فرماد جے ۔

﴿ 84 ﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ قَالَ: اَلَا اَدُلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُوْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى

حفرت ابو ہر ررہ دھی ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: کیا میں تہمیں السے عمل نہ بتا ور در ہے بلند فر ماتے ہیں؟ ایسٹم نم السے بنا ور در ہے بلند فر ماتے ہیں؟ محاب دی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ضرور بتلا ہے۔ ارشاد فر مایا: نا گواری و مشقت کے باوجود کال وضوکرنا ، مساجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھا نا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا ہی حقیقی رباط ہے۔

فافده: "رباط" کمشہورمعنی "اسلامی سرحد پردشمن سے تفاظت کے لئے پراؤ ذالئ" کے ہیں جو براعظیم الثان عمل ہے۔ اس حدیث شریف میں نی کریم ملط نے ان انمال کورباط غالباس لحاظ سے فرمایا کہ جیسے سرحد پر پڑاؤڈ ال کر تفاظت کی جاتی ہے اس طرح ان انمال کورباط غالباس لحاظ سے فرمایا کے جملوں سے اپنی تفاظت کی جاتی ہے۔
(مر15) ﴿ 85 ﴾ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلَئِظُ آنَهُ قَالَ: إِذَا لَعَلَمُ اللهِ عَنْ مَسُولِ اللهِ مَلَئِظُ آنَهُ قَالَ: إِذَا لَعَلَمُ اللهُ عَلَى المُعَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

حفرت عقبہ بن عامر رہ ایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جب کون محف اچھی طرح وضوکرتا ہے پھر مجد آ کرنماز کے انتظار میں رہتا ہے تو اس کے اعمال لکھنے والے فرضح ہراس قدم کے بدلہ جواس نے مجد کی طرف اٹھایا دس نیکیاں لکھتے ہیں۔ اور نماز کے انتظار میں میٹھنے والاعبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ اور گھرے نکلنے کے وقت سے لے کر گھر والی میں شار کیا جاتا ہے۔

الوشنے تک نماز پڑھنے والوں میں شار کیا جاتا ہے۔

(مندام)

﴿ 86 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مُلْنَظِيدٌ (قَالَ اللهُ تَعَالَى): يَا مُحَمُلُهُ فَلَتُ: لَبَيْك رَبِ، قَالَ: فِيهَ يَخْتَصِمُ الْمَلَا الْاَعْلَى؟ قُلْتُ: فِي الْكَفَّارَاتِ، قَالَ: مَا هُرُ الْحُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلُوةِ، وَإِلْبَانُ قُلْتُ: وَطَعَامُ الطَّعَامِ، وَإِيْنُ الْكَلَامِ، وَالشَّلَا الْوُصُوءِ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلُوةِ، وَإِلْبَانُ الْمُكَرُوهَاتِ، قَالَ: ثُمَّ فِيْمَ؟ قُلْتُ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَإِيْنُ الْكَلَامِ، وَالشَّلَا اللهُ ال

(وهو بعض الحديث) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ومن سورةص، رقم: <sup>٥٦٣٥</sup>

حضرت معاذ بن جبل فظی درسول الله صلى الله عليه وسلم بروايت كرتے بين كه الله تعالی في الله تعالی في الله تعالی في الله عليه وسلم كوخواب ميں ) ارشاد فر مايا: اب محمد! ميں نے عرض كيا: الله عليه وسلم كوخواب ميں ) ارشاد فر مايا: مُثَرِّ ب فرشتے كون سے اعمال كافنال ميں ميں حاضر بيوں بالله تعالی کے افغال کے افغال کے الله علی ميں بھر ميں اور ميں جو محال اول كافنار ميں جاتے ہيں۔ ارشاد ہوا: ووا عمال كيا بيں؟ ميں نے عرض كيا: جماعت كى نماز ول كا تعالی ميں اور عام ادر تا مواد كا كار كا كونار ميں بيشے رہنا اور تا مواد كا كواركا كيا جي كر جاتا ، ايك قماز كے بعد سے دوسرى نماز كے انتظار ميں بيشے رہنا اور تا مواد كا

﴿ 87 ﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلَئِكُ قَالَ: أَحَدُ كُمْ فِى صَلَاقٍ مَا دَامَتِ الشَّهُ أَغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، مَالَمْ يَقُمْ مِنْ صَلَامِهِ أَوْ الْحَلَّاةُ تَحْدِئُ. وَالْحَمْهُ، مَالَمْ يَقُمْ مِنْ صَلَامِهِ أَوْ الْحَدِئُ. اللّهُ مَا اللهُ اللهُ

حفرت ابوہریرہ دی ہے۔ دوایت ہے کہ بی کریم علی نے نے ارشادفر مایا: تم میں ہے وہ مخص اس وقت تک نماز کا تواب پاتا رہتا ہے جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ فرشتے اس کے لئے یہ دعا کرتے رہم فرمایئے۔ (نماز اس کے لئے یہ دعا کرتے رہم فرمایئے۔ (نماز پر صفح کے بعد بھی ) جب تک نماز کی جگہ باوضو بیٹھار ہتا ہے فرشتے اس کے لئے یہی وعا کرتے رہتے ہیں ۔ ناری)

﴿ 88 ﴾ عَنْ أَبِى هُـرَيْسَرَةَ رَضِـى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ تَلْكُلُهُ قَالَ: مُنْسَطِرُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُلَاةِ، كَفَارِسِ اشْسَدُ بِهِ فَرَسُهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، عَلَى كَشْجِهِ وَهُوَ فِي الرِّبَاطِ الْآثْمَرِ.

رواه احمد والطبراني في الاوسط، واسناد احمد صالح، الترغيب ٢٨٤/١

حضرت ابو مرره عظف سے روایت ب کرسول الله ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایة

ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنے والا اس فنہو ار کی طرح ہے جس کا گھوڑ اا<sub>سے</sub> اللہ تعالیٰ کے درائے ہوں اللہ تعالیٰ کے دالے میں تیزی ہے لیکر دوڑے ۔ نماز کا انتظار کرنے والا (نفس وشیطان کے خلاف) سب سے بڑے مورچہ پرہے ۔

﴿ 89 ﴾ عَنْ عِرْبَاضٍ بْنِ سَادِيَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِكِ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلِصَّنِ الْمُقَدَّم، ثَلا لَمًا، وَلِلثَّانِيْ مَرَّةً. . . . . . . رواه ابن ماجه، باب نضل الصف المقدم، رند: ٩٩٦

حضرت ابوامامہ فلط ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: اللہ تعالی کہا صف والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے ان کے لئے رحمت کی دعا کرنے ہیں۔ صحابہ و اللہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا دوسری صف والوں کے لئے بھی بینضیلت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: دوسری صف والوں کے لئے بھی بیفضیلت ہے۔ رسول الله صلی الله علیه و کا نہ صول کو کا نہ صول کو کا نہ صول کی سیدھ میں رکھا کردا نے بیٹی ارشاد فرمایا: اپنی صفول کو سیدھار کھا کرو، کا نہ صول کو کا نہ صول کی سیدھ میں رکھا کردا مفول کو سیدھار کھی جو اپنی خلاکہ کیا محمول کے درمیانی خلاکہ کیا مراس کئے کہ شیطان (صفوں میں خالی جگھر) تمھارے درمیان بھیڑ کے بچوں کی طراق میں جاتا ہے۔

(منداحمہ طراق بی ترائز وائد)

**فائدہ: بھائیوں کے لئے زم بن جانے کا مطلب یہے کہ اگرکوئی صف سیدھی کرنے** کے لئے تم پر ہاتھ رکھ کرآ گے پیچھے ہونے کو کہے تواس کی بات مان لیا کرو۔

﴿ 91 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلِيُّكُ: خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّ<sup>جَالِ</sup>

أَوْلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.

رواه مسلم، باب تسوية الصغوف.....، رقم: ٩٨٥

حضرت ابو ہریرہ دھی دوایت کرتے ہیں کہ رسول الندصلی الندعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مردوں کی صفوں میں سب سے زیادہ تو اب پہلی صف کا ہے اور سب سے کم تو اب آخری صف کا ہے۔ عور توں کی صفوں میں سب سے زیادہ تو اب آخری صف کا ہے اور سب سے کم تو اب پہلی صف کا ہے۔

(مسلم)

﴿ 92 ﴾ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِنَّهُ يَتَخَلَّلُ الصَّفَ مِنْ نَاحِيَةٍ اللّى نَاحِيَةٍ، يَمسَّحُ صُدُوْرَنَا وَمَنَاكِبَنَا وَيَقُوْلُ: لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ يَقُوْلُ: إِنَّ اللهُ عَزَّوَجَلُ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفُوْفِ الْأُوَلِ.

رواه ابوداؤد، باب تسوية الصفوف، رقم: ٦٦٤

حضرت براء بن عازب رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ صف میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تشریف لاتے ، ہمارے سینوں اور کا ندھوں پر ہاتھ مبارک بھیر کرصفوں کوسیدھا فرماتے اور ارشاد فرماتے: (صفوں میں) آگے بیچھے ندر ہواگر ایسا ہوا تو تہمارے دلوں میں ایک دوسرے سے اختلاف پیدا ہوجائے گااور فرمایا کرتے: الله تعالیٰ اگلی صف والوں پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور ان کے لئے فرضے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ مف والوں پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور ان کے لئے فرضے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔

﴿ 93 ﴾ عَنِ الْبَوَاءِ بِنْ عَازِبٍ رِضِى اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُلَّئِكُ: إِنَّ اللهُ عَزُوَجَلُّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِيْنَ يَلُونَ الصُّفُوْفَ الْآوَلَ، وَمَا مِنْ خُطُوَةٍ اَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ خُطُوَةٍ يَمْشِيْهَا يَصِلُ بِهَا صَفًّا. ﴿ رَوَاهُ ابِودَاؤَدَ، بَابَ فَى الصَلَوَةُ تَعَامٍ....،رقم: ٤٣ هُ

حفرت براء بن عازب رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی الله عنوں سے قریب صف والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے ان کے لئے دعا کرتے ہیں۔ الله تعالیٰ کو اس قدم سے زیادہ کوئی قدم محبوب نہیں جس کو انسان صف کی خالی جگر کوئر کرنے کے لئے اٹھا تا ہے۔

(اجوداکور)

﴿ 94 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْنَظُ : إِنَّ اللهُ وَمَلَاكِكَ،

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہار وایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی مفول کے داکس جانب کھڑے ہونے والوں پر رحمت نازل فر ماتے ہیں اور فرشتے ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔
(ابوداؤد)

﴿ 95 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ سَلَطِهِ: مَنْ عَمُرَجَانِبُ الْمَسْجِدِ الْآيْسَرِ لِقِلَةِ آهْلِهِ فَلَهُ آجُرَانِ.

رواه الطبراني في الكبير، وفيه: يقية، وهو مدلس و قد عنصه، ولكنه لقة، مجمع الروائد ٢٥٧/٢

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله عَلَيْظَةً نے ارشاد فر مایا: جر شخص مجد میں صف کی بائیں جانب اس لئے کھڑ ابوتا ہے کہ و ہاں لوگ کم کھڑے ہیں تو اے دو اجر ملتے ہیں۔

فسائسدہ: صحابہ کرام فیٹھز کو جب معلوم ہوا کہ صف کے دائیں حصہ کی فضیلت بائیں کے مقابلہ میں زیادہ ہے تو سب کوشوق ہوا کہ اس طرف کھڑے ہوں جس کی وجہ ہے بائیں طرف کی جگہ خالی رہے گئی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب کھڑے ہوئے کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی۔ کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی۔

﴿ 96 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُونَ الصُّفُوْفَ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخر جاه ووافقه الذهبي ٢١٤/١

حضرت عا نشد ضی الله عنهاروایت کرتی ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر ایا: الله تعالی صفوں کی خالی جگہیں پُر کرنے والوں پر رحمت نازل فر ماتے ہیں اور فرشتے ان کے لئے استعفار کرتے ہیں۔

﴿97﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِكِ قَالَ: لَا يَصِلُ عَبْدُ صَفَّا اللهِ مَلَئِكِهِ قَالَ: لَا يَصِلُ عَبْدُ صَفَّا اللهِ وَلَعَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الْمَدِيكَةُ مِنَ المِرّ.

(وهو بعض الحديث) رواه اطبراني في الاوسط ولا باس باسناده، الترغيب ٢٢٢/١

حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ ہوئی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جو مخص کسی هف کو طاتا ہے اللہ تعالی اس کی وجہ ہے اس کا ایک درجہ بلند فر مادیتے ہیں اور فرشتے ہیں۔ اس پر دمتوں کو بھیر دیتے ہیں۔

﴿ 98 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكَ : خِيَارُكُمُ الْمِنُكُمُ مَنَاكِبَ فِى الصَّلُوةِ، وَمَا مِنْ خَطْوَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ خَطْوَةٍ مَشَاهَا رَجُلُ إِلَى فُرْجَةٍ فِى الصَّفِّ فَسَدَّهَا.

كلاهما بالشطر الاول، ورواه بتمامه الطبراني في الاوسط، الترغيب ٢٢٢/١

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا: تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جونماز میں اپنے مونڈ ھے زم رکھتے ہیں۔سب سے زیادہ تو اب دلانے والاوہ قدم ہے جس کوانسان صف کی خالی جگہ کو پُر کرنے کے لئے اٹھا تا ہے۔

(بزار،ابن حبان ،طبرانی ،ترغیب)

فاندہ: نماز میں اپنے مونڈ ھے زم رکھنے کا مطلب بیہ ہے کہ جب کوئی صف میں داخل ہونا چاہتو داکیں باکی کے نمازی اس کے لئے اپنے مونڈ حول کوزم کردیں تاکہ آنے والاصف میں داخل ہوجائے۔

﴿ 99 ﴾ عَنْ آبِي جُحَيْفة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مَلَكِ قَالَ: مَنْ سَدَّ فُرْجَةً فِي الصَّفِّ عُفِرَلَهُ.

حفرت ابو جیفہ دیا ہے۔ دوایت ہے کہ نی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: جس شخص نے صف میں خالی جگہ کور کیااس کی مغفرت کردی جاتی ہے۔

﴿100﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ النَّيْ عَلَيْ اللهِ عَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ. (وحو بعض الحديث) دواه ابو داؤد، باب تسوية الصغوف، رنم:٦٦٦

فائدہ: صف تو ڑنے کا مطلب ہے ہے کہ صف کے درمیان الی جگہ پرکوئی سامان رکھ دے کہ صف پوری نہ ہوسکے یاصف میں خالی جگہ دیکھ کربھی اسے پُر نہ کرے (مرقاق

﴿101﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ اللَّهِيّ اللَّهِ مَوْوا صُفُوْ فَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفُوْ فِي عَنْ إِلَا مَنْ الصَلَاة، وفي ١٥٦٠ مِنْ إِقَامَةِ الصَّفُو مِن تَعَام الصلاة، وفي ٧٢٢٠

حضرت انس فی نے دوایت ہے کہ نبی کریم عنایہ نے ارشا دفر مایا: اپنی صفول کوسیدها کیا کروکھ کو کہ کا کہ کا کہ کا ک کیا کروکیونکہ نماز کواچھی طرح اداکرنے میں صفول کوسیدها کرنا شامل ہے۔ (بناری)

﴿102﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْتُسِيَّةٍ يَقُوْلُ: مَنْ تَوَضَّا َ لِلِصَّلَاةِ فَاَسْبَعَ الْوُصُوْءَ، ثُمُّ مَشَى إلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ، فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ، أَوْمَعَ الْجَمَاعَةِ، أَوْفِى الْمَسْجِدِ، غَفَرَاللهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ.

رواه مسلم باب قضل الوضوء والصلوة عقبه، رقم: ٩٤٥

حصرت عثمان بن عفان صلى فرماتے ہیں: میں نے رسول الله علی کو یہ ارشاد فرماتے ہیں: میں نے رسول الله علی کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو شخص کائل وضو کرتا ہے پھر فرض نماذ کے لئے چل کر جاتا ہے اور نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتا ہے تو الله تعالی اس کے گنا ہوں کو معاف فرماد ہے ہیں۔ (مسلم) ﴿ 103 ﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَنْ الصَّلَاةِ فِي الْجَمْعِ.

رواه احمد واسناده حسن، مجمع الزوائد ١٦٣/٢

حضرت عمر بن خطاب رہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالی با جماعت نماز پڑھنے پرخوش ہوتے ہیں۔ (منداحہ، جمع الزوائد)

﴿104﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : فَصْلُ صَلَاقَ الرُّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاتِهِ وَحُدَهُ بِصْعٌ وَعِشْرُوْنَ دَرَجَةٌ. . . رواه احدد ٢٧١/١

حفرت عبدالله بن مسعود فظیندروایت کرتے بیں که رسول الله علی نے ارشادفرایا: آدی کا جماعت سے نماز پڑھناا کیلے نماز پڑھنے سے بیس درجے سے بھی زیادہ نسیلت رکھتا ہے۔ (سنداحم) ﴿ 105﴾ عَنْ اَبِىٰ هُـرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : صَلَاةُ الرُّجُلِ فِى الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَا تِهِ فِى بَيْتِهِ وَفِى سُوْقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ ضِعْفًا.

(الحديث) رواه البخاري، ياب فضل صلوة الجماعة، رقم:٦٤٧

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آدی کا جناعت سے نماز پڑھنا سے گھراور بازار میں نما تر پڑھنے سے بچیس درجے زیادہ تواب رکتا ہے۔ ۔ ( بخاری )

﴿ 106﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِكِ قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ اَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ وَرَجَةً. رواه مسلم باب فضل صلوة الجماعة .....، دنم: ٤٧٧

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے که رسول الله علی نے ارشاد فر مایا: جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے اجروثواب میں ستائیس در ہے زیادہ ہے۔ (مسلم)

﴿107﴾ عَنْ قُبَاثِ بُنِ اَشْيَعَ اللَّيْنِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُلُكُ : صَلَاةً الرَّجُلَيْنِ يَوُمُّ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ اَلْكِي عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلَاةِ اَرْبَعَةٍ تَتْرَى، وَصَلَاةُ اَرْبَعَةٍ يَوُمُّ اَحَدُهُمْ اَلْكِیٰ عِنْدَاللهِ مِنْ صَلَاةِ قَمَانِیَةٍ تَتْرَى، وَصَلَاةُ ثَمَانِیَةٍ يَوُمُّ اَحَدُهُمْ اَلْكیٰ عِنْدَ اللهِ مِنْ مِانَةٍ تَتْرَى. وواه البزاد والطبرانی فی الکبیر ورجال الطبرانی موثقون، مجمع الزوائد ١٦٣/٢

حضرت قباث بن اشیم لیش طفی دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا:
دوآ دمیوں کی جماعت کی نماز کدایک امام ہوایک مقتدی ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک چارآ دمیوں کی
علیحدہ نماز سے زیادہ پہندیدہ ہے۔ای طرح چارآ دمیوں کی جماعت کی نماز آٹھ آدمیوں کی
علیحدہ نماز سے زیادہ پہندیدہ ہے اور آٹھ آدمیوں کی جماعت کی نماز سوآدمیوں کی علیحدہ
علیحہ ونماز سے زیادہ پہندیدہ ہے۔

﴿108﴾ عَنْ أَبَيَ بْنِ كَعْبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ خُلَطُ : إِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعُ الرُّجُلِ أَذْكُى مِنْ صَلَا تِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَا تَهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَذْكَى مِنْ صَلَا تِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرُ فَهُوَ أَحَبُ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلً. (وهـو بـعض الحديث) رواه ابو داؤد، باب نى

فغشل صلوة الجماعة، رقم: ٤ ٥ ٥ منن ابي داؤد طبع دار الباز للنشرو التوزيع

حفرت انی بن کعب ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیا نے ارشاد فر مایا: ایک آدی کا دوسرے کے ساتھ با جماعت نماز پڑھنا اس کے اکیلے نماز پڑھنے سے افضل ہے اور تین آدمیوں کا باجماعت نماز پڑھنا دوآ دمیوں کے باجماعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ای طرح جماعت کی نماز میں مجمع جتنازیادہ ہوگا اتنائی اللہ تعالیٰ کوزیادہ محبوب ہے۔
(ایوداؤد)

﴿109﴾ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : الصَّلَاةُ فِي جَسَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ صَلَاةً، فَإِذَا صَلَّاهًا فِي فَلاةٍ فَآتُمَ رُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا بَسَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ صَلَاةً، فَإِذَا صَلَّاهًا فِي فَلاةٍ فَآتُمَ رُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا بَلَعَتْ خَمْسِيْنَ صَلَاةً. روه ابو داؤد، باب ماجاء في فضل العشي الى الصلوة، رفم: ٥٠٠ م

حضرت ابوسعید خدری منظیمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا: جماعت ہے نماز پڑھنے کے ارشاد فرمایا: جماعت ہے نماز پڑھنے کا ثواب بچیس نماز وں کے برابر ہوتا ہے اور جب کوئی شخص جنگل بیابان میں نماز کر جاتا ہے اور اس کارکوع محدہ بھی پورا کرتا ہے لین تسبیحات کواظمینان سے پڑھتا ہے تو اس نماز کا ثواب بچیاس نماز وں کے برابر پہنچ جاتا ہے۔

(ابوداؤد)

﴿110﴾ عَنْ آبِى السَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْكُ ۖ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسلاقَةٍ فِى قَرْيَةٍ وَلَا بَسَلُو لَاتُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِاسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْك بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّنْبُ الْقَاصِيَّةَ. رواه ابوداؤذ ، باب التشديد فى ترك الجماعة، رفم:٤٧

حضرت ابودرداء ه فیطینه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیاتی کو بیار شادفر ماتے ہوئے سا: جس گاؤں یا جنگل میں تمن آ دی ہوں اور وہاں با جماعت نماز نہ ہوتی ہوتو ان پر شیطان پور ک طرح عالب آ جاتا ہے اس لئے جماعت سے نماز پڑھنے کو ضروری سمجھو۔ بھیڑیا اکیلی بحری کو کھا جاتا ہے (اور آ دمیوں کا بھیڑیا شیطان ہے)۔
(ایوداؤد)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علی ہی ہوئے اور آپ کا تکاروار اللہ عنہا نہ دوسری ہویوں سے اس بات کی اجازت لی کہ آپ کی تاروار کا

مرے گریس کی جائے۔ انہوں نے آپ کواس بات کی اجازت دے دی۔ (پھر جب نماز کا وقت ہواتو) رسول الشملی الشعلیہ وسلم دوآ دمیوں کا سہارا لے کر (مجد جانے کے لئے اس طرح) نکے کہ (کروری کی وجہ ہے) آپ کے پاؤں زمین پرگھسٹ رہے تھے۔ (بناری) پہنوٹر بِ جَانُ مَن فَصَالَة بْنِ عُبَيْدٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ

اصحاب النبي ﷺ، رقم: ٢٣٦٧

حضرت فضالہ بن عبید ہے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ جب نماز پڑھاتے تو صف میں کھڑے بعض اصحاب صفہ بھوک کی شدت کی وجہ سے گرجاتے یہاں تک کہ باہر کے دیہاتی لوگ ان کو دیکھتے تو یوں بیجھتے کہ بید یوانے ہیں۔ رسول اللہ علیہ جب نماز سے فارغ ہوئے ان کو دیکھتے تو یوں بیجھتے کہ بید یوانے ہیں۔ رسول اللہ علیہ جب نماز سے فارغ ہوئے اوان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اگر تہمیں وہ تو اب معلوم ہوجائے جو تمہارے لئے اللہ تعالی کے یہاں ہے تو تم اس سے بھی زیادہ تنگدی اور فاقے میں رہنا پند کرو۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔

(ترندی)

﴿113﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَسَمِعَتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْنَظَةٌ يَقُوْلُ: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَانَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَانَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ. (واه مسلم، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، رفم: ١٤٩١

حفرت عمّان بن عفان رفظه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سے مجان عمال کے بیدارشاد فرماتے ہوئے سان جو تحف عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے کو یااس نے آدھی رات عبادت کی۔ فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے کو یااس نے پوری رات عبادت کی۔

﴿114﴾ عَنْ آبِي هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّئِكُ : إِنَّ آثَقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُعَالِقِيْنَ صَلَاةً الْمُعَالِقِيْنَ صَلَاةً الْعِشَاءِ وَصَلَاةً الْفَجْدِ.

(الحديث) رواه مسلم، باب فضل صلاة الجماعة .....، رقم: ١٤٨٢

﴿115﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ النَّيْ قَالَ: وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا لِي التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوْا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لَا تَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

(وهو طرف من الحديث) رواه البخاري، باب الاستهام في الاذان، رقم: ١٥٪

حضرت ابو ہریرہ ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:
اگر لوگوں کوظہر کی نماز کے لئے دو پہر کی گری میں چل کر مجد جانے کی فضیلت معلوم ہوجاتی تو وہ طہر کی نماز وں کی فضیلت طہر کی نماز وں کی فضیلت معلوم ہوجاتی تو وہ ان نماز وں کے لئے معجد جاتے جائے ہیں (کسی بیاری کی وجہ ہے)
معلوم ہوجاتی تو وہ ان نماز وں کے لئے معجد جاتے جائے ہیں (کسی بیاری کی وجہ ہے)
معلوم ہوجاتی تو وہ ان نماز وں کے لئے معجد جاتے جائے ہیں (کسی بیاری کی وجہ ہے)

﴿116﴾ عَنْ آبِيْ بَكْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْكُ : مَنْ صَلَّى الصُّبْعَ فِيُ جَمَاعَةٍ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ فَعَنْ آخُفَرَ ذِمَّةَ اللهِ كَبُهُ اللهُ فِي النَّارِ لِوَجْهِم.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢٩/٢

حضرت ابوبکرہ حفظیہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جو محص منح کا ماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالی اے اوند ھے منہ جہنم میں بھینک دیں گے۔
میں آئے ہوئے محف کوستائے گا اللہ تعالی اے اوند ھے منہ جہنم میں بھینک دیں گے۔
(طررانی جمع الروائد)

﴿117﴾ عَنْ اَنَسِ بْمِنِ مَسَالِكِ رَضِـنَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَلَيْظُ: مَنْ صَلَّى اللهُ اَرْبَسِيْسَ يَـوْمُسَا فِـى جَــمَاعَةٍ يُكُورِكَ الْتَكْبِيْرَأَةُ الْأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَ تَانِ: بَرَاءَ ةُ مِنَ النَّابُ وَبَرَاءَ ةُ مِنَ النِّفَاقِ.

٤ ٢ قال الحافظ المنذرى: رواه الترمذى وقال: لااعلم احدا رفعه الا ما روى مسلم بن قتيبة <sup>عن طعها</sup> بن عد، وقال العملي، رحمه الله: ومسلم وطعمة وبقية رواته ثقات، الترغيب ٢٦٣/١

حصرت انس بن ما لک رفظ فرماتے ہیں که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جو فن

۔ ایک پردانہ جہم سے بری ہونے کا دوسرانفاق سے بری ہونے کا۔ (زندی)

﴿118﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُكَنِّكُ: لَقَدْهَمَمْتُ أَنْ آمُرَ ِ بَيْنِي فَيَجْمَعُ خُزَمًا مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ آتِيْ قَوْمًا يُصَلُّونَ فِيْ بُيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَأُحَرَّقَهَا رواه ابوداؤد، باب التشديد في ترك الجماعة، رقم: ٩ ٤٥

حفرت ابو ہریرہ فظی فرماتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے ارشادفرمایا: میرادل جا ہتا ہے کہ چند جوانوں ہے کہوں کہ بہت سارا ایندھن اکٹھا کر کے لائیں پھر میں ان لوگوں کے پاس ماؤں جو بغیر کسی عذر کے گھرول میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور ان کے گھرول کوجلا دول۔ (ابوداؤد) ﴿119﴾ عَنْ أَبِيْ هُـرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكِمْ: مَنْ تَوَصَّا فَاحْسَنَ الوُصُوْءَ، ثُمَّ اتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَانْصَتْ، خُفِرَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَا ثَةِ

أيَّام، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغًا. رواه مسلم، باب فضل من استمع وانصت في الحطبة، وتم: ١٩٨٨

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جو محف اچھی طرح دضوکرتا ہے، پھر جمعہ کی نماز کے لئے آتا ہے، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبے دوران خاموش رہتا ہے تو اس جمعہ ہے گزشتہ جمعہ تک اور مزید تمن دن کے گناہ معاف کردئے جاتے ہیں۔جس مخص نے کنگر یوں کو ہاتھ لگایا یعنی دورانِ خطبہ ان سے کھیلہ ا رہا( یا ہاتھ، چنائی، کیڑے وغیرہ سے کھیلار ہا) تواس نے نضول کام کیا (اوراس کی وجہ سے جمعہ کا خاص ثواب منائع کردی**ا)**۔ (مىلم)

﴿120﴾ عَنْ أَبِي أَيُوْبَ الْآنْصَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ. سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ يَقُوْلُ: مَنٍ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَسُّ مِنْ طِيْبٍ إِنْ كَانَ عَنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ فِيَابِهِ ثُمُّ خَوَجَ حَتَى يَسَاتِى الْسَمْسُسِجِدَ فَيَرْكَعَ إِنْ بَدَا لَهُ وَلَمْ يُؤْذِ ٱحَدًا، ثُمَّ ٱنْصَتَ إِذَا حَوَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصْلِّى كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأَخْرَى. رواه احمد ٥/٠٤

حفرت ابوابوب انصاری فظی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کویدار شاد فرماتے ہوئے سنا: جو تحف جمعہ کے دن عسل کرتا ہے، اگر خوشبو ہوتو اسے بھی استعال کرتا ہے، ا چھے کبڑے پہنتا ہے،اس کے بعد مجد جاتا ہے۔ بھر مجد آکراگر موقع ہوتو نفل نماز پڑھ لیتا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچا تا یعنی لوگوں کی گردنوں کے او پر سے بھلائٹما ہوانہیں جاتا۔ بھر جب اہام خطبہ دینے کے لئے آتا ہے اس وقت سے نماز ہونے تک خاموش رہتا ہے یعنی کوئی بات چیت نہیں کرتا تو بیا عمال اس جمعہ سے گذشتہ جمعہ تک کے گنا ہوں کی معافی کاذر بعیہ وجاتے ہیں۔ (مندہر)

﴿121﴾ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبِيُ طَلَبُ اللّهُ يَعْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمُ اللّهُ عَنْ الطُّهْرِ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ، ثُمُّ اللّهُ مُعَدُّ وَيَسَعُونُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِه، ثُمُّ يَنْعِتُ إِذَا تَكَلّمَ الْإِمَامُ إِلّا غُفِرَ لَهُ مَا يُنْعِتُ إِذَا تَكَلّمَ الْإِمَامُ إِلّا غُفِرَ لَهُ مَا يَنْعَدُ وَيَدَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللل

حفرت سلمان فاری رہے ہوایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوش جمعہ کے دن عسل کرتا ہے، جتنا ہو سکے پاکی کا اہتمام کرتا ہے اور تیل لگا تا ہے یا اپنے گھر سے خوشبوا ستعال کرتا ہے پھر مجد جاتا ہے۔ مجد بہنچ کر جودوآ دمی پہلے سے ساتھ بیٹے ہوں ان کے درمیان میں نہیں بیٹھتا اور جتنی تو فیق ہو جمعہ سے پہلے نماز پڑھتا ہے۔ پھر جب امام خطبہ دیتا ہے اس کو تو جہ اور خاموثی سے سنتا ہے تو اس مختص کے اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے منابول کومعاف کردیا جاتا ہے۔

﴿122﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْتَ إِلَى جُمُعَةٍ مِنَ الْجَعَعِ: مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِيْنَ! إِنَّ هَاذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ عِيْدًا فَاغْتَسِلُوا وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ.

رواه الطبراني في الاوسط والصغير ورجاله ثقات، مجمع الزواقد ٢٨٨/٢

حضرت ابو ہریرہ دھنگاہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جعد کے دن ارشاد فر مایا: مسلمانو! اللہ تعالی نے اس دن کوتمہارے لئے عید کا دن بنایا ہے لہٰڈ ااس دن غسل کیا کرواورمسواک کا اہتمام کیا کرو۔

(طبر انی مجمح الزوائد)

﴿123﴾ عَنْ آبِي أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ ظَلْطُهُ قَالَ: إِنَّ الْعُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَلِسُلُ الْحَطَايَا مِنْ أُصُوْلِ الشَّعْرِ إِسْتِكَلاً لا رواه السطبراني في الكبير ورجاله ثقات، مجسع الزوائد ١٧٧/٢ طبع مؤسسة المعارف بيرور. (124) عَنْ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِى اللهِ عَنْ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِى النَّاكَة : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَفَعَتِ الْمَلَادِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْآوُلَ فَالْآوَلَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّدِ كَمَثَلِ الَّذِى يَهْدِى بَقَرَةً، ثُمَّ كَبُشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا حَرَجَ الْإِمَامُ فَهُ دِى بَعَدَنَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا حَرَجَ الْإِمَامُ طَوْوا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ. رواه الدِحارى، بال السنداع الى العطية يوم الجدعة، ونم: ٩٢٩

حضرت ابو ہریرہ دی جین کہ در سول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جب جعد کا دن ہوتا ہے فرشتے مبحد کے در دازے پر کھڑے ہوجاتے ہیں۔ پہلے آنے والے کا نام پہلے ،اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں (اس طرح آنے والوں کے نام ان کے آنے کی ترتیب سے لکھتے رہتے ہیں)۔ جو جعد کی نماز کے لئے سویرے جاتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد آنے والے کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد الے کو مرفی ،اس کے بعد والے کو اند اصدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد الے کو مرفی ،اس کے بعد والے کو اند اصدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب امام خطبہ دینے کے لئے آتا ہے تو فرشتے اپ دور جسڑ جن میں آنے والوں کے مام کھے ہیں لیپ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ (ہناری)

﴿125﴾ عَنْ يَزَيْدَ بْنِ آبِى مَرْيَمَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: لَحِقَنِى عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: لَحِقَنِى عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع رَحِمَهُ اللهُ وَأَنَا مَاشٍ إِلَى اللهِ مَسَعِثُ أَبَاعَبْسٍ اللهُ وَأَنَا مَاشٍ إِلَى اللهِ مَقَالَ: آبْضِرُ، فَإِنَّ خُطَاكُ هَذِهِ فِى سَبِيْلِ اللهِ فَهُمَا حَرَامٌ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ : مَنِ اغْبَرَّتُ قَدَمَاهُ فِى سَبِيْلِ اللهِ فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُواللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ الل

نَعْمَلُ مِنَ اغْبِرَتُ قِدْمَاهُ فَى سبيلُ اللَّهُ وَقَمَ: ١٦٣٢

حفرت یزید بن ابی مریم رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ میں جعدی نماز کے لئے پیدل جارباقا کہ حضرت یزید بن ابی مریم رحمة الله علیه فرمانے ہیں کہ میں خوشخبری ہوکہ تمہارے یہ تدم الله تعالی کے داستہ میں ہیں۔ میں نے ابوعس دیشانہ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ دسول الله مما الله علیه وکل نے ارشاد فرمایا: جس کے قدم الله تعالی کے داستہ میں غبار آلود ہوئے قودہ قدم درزخ کی آگر پرحرام ہیں۔

(تندی)

﴿126﴾ عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسِ النَّقَفِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ شَرِّسَتُ يَقُولُ: حَنْ غَسُّلَ يَوْمَ الْسَجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمُّ بَكُرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى، وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ اَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

رواه ابو داؤد، باب في الغسل للحمعة، رقم: ٢٥

اوی بن اوی تفقی طفی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے یہ ارتار فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ ارتار فرمانے ہوں خوب اچھی طرح فسل کرتا ہے، بہت سویرے مجد جاتا ہے، بیدل جاتا ہے سواری پرسوار نہیں ہوتا، امام سے قریب ہوکر بیٹھتا ہے اور توجہ سے خطبہ نن ہے اس دوران کی قتم کی بات نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے تو وہ جتنے قدم چل کرم بحد آتا ہے اس ہرقدم کے بدلے ایک سال کے روزوں کا ثواب اور ایک سال کی راتوں کی عبادت کا ثواب ملک ہے۔

﴿127﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَـمْدِو رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا عَنِ النَّبِي اللهِ قَالَ: مَنْ غَسُلَ وَاغْتَسَلَ، وَغَـدًا وَابْتَكُو وَدَنَ، فَاقْتَرَبَ وَاسْتَمَعَ وَٱنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخْطُؤهَا اَجُرُ قِيَام سَنَةٍ وَصِيَا مِهَا.

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص جعد کے دن اچھی طرح غسل کرتا ہے، بہت سورے جعد کے لئے جاتا ہے، امام کے بالکل قریب بیٹھتا ہے اور خطبہ تو جہ سے سنتا ہے اس دوران خاموش رہتا ہے تو وہ جنے قدم چل کرم بحد آتا ہے اسے ہر ہرقدم کے بدلے سال بھرکی تبجد اور سال بھرکے روز دن کا ثواب مال بھرکے روز دن کا ثواب مال بھرکے روز دن کا ثواب مال بھرکے روز دن کا ثواب در ہے۔

﴿128﴾ عَنْ آبِى لُسَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِى الْمُنْظِيْ الْمُنْفِرِ وَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِى الْمُنْظِيْ الْمُفْلِ اللهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الْاَصْحَى وَيَوْمِ الْفَلْمِ وَلَيْهِ مَحْمُسُ جَلَالٍ: حَلَقَ اللهُ فِيْهِ آدَمَ وَالْمَبَطُ اللهُ فِيْهِ آدَمَ إِلَى الْآرْضِ وَفِيْهِ تَوَفَّى اللهُ آفَا وَفِيْهِ مَاللهُ يَسْالُ حَرَامًا وَفِيْهِ تَقُوْمُ النَّمَاعَةُ وَفِيْهِ مَسَاعَةٌ لَا يَسْالُ حَرَامًا وَفِيْهِ تَقُومُ النَّمَاعَةُ وَقِيْهِ مَلْكُمْ يَسْالُ حَرَامًا وَفِيْهِ تَقُومُ النَّمَاعَةُ وَلِيهِ مَلْكُمُ مَلِيهُ مَلَاللهُ مَلَاللهُ مَلَّالًا وَهُنَّ يُشْفِقُنُهُمْ مَا لَهُ مَاللهُ يَسْالُ حَرَامًا وَفِيْهِ تَقُومُ النَّمَاعَةُ وَلَا يَسْمَاعُ وَلَا آرْضِ وَلَا دِيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرِ إِلَّا وَهُنَّ يُشْفِقُنُهُمْ مَا لَمُ مَلِكُمُ مَلِيهُ وَلَا يَعْمُ اللهُ مَاللهُ مَاللهُ عَلَى اللهُ وَلَا يَعْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

حضرت ابولبابہ بن عبدالمندر ظرفی اروایت کرتے ہیں کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جعد کا دن سارے دنوں کا سروار ہے۔ اللہ تعالی کے بہاں سارے دنوں جس سب نے زیادہ عظمت والا ہے۔ بید دن اللہ تعالی کے نزد یک عیداللہ کی اورعیدالفطر کے دن ہے بھی زیادہ مرجبہ والا ہے۔ اس دن بلی پانچ (اہم) با تیں ہوئیں۔ اس دن اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کو بیدا فرمایا، ای دن ان کوز مین پراتارا، ای دن ان کوموت دی۔ اس دن میں ایک علیہ السلام کو بیدا فرمایا، ای دن ان کوز مین پراتارا، ای دن ان کوموت دی۔ اس دن میں ایک مردی ایس ہے کہ بندہ اس میں جو چیز بھی ما نگا ہے اللہ تعالی اس کو ضرور عطافر ماتے ہیں بشر طیکہ کی جرام چیز کا سوال نہ کرے اور ای دن قیامت قائم ہوگی۔ تمام مُقرِّ بفرشے، آسان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر سب جعہ کے دن سے ڈرتے ہیں (اس لئے کہ قیامت جعہ کے دن بی این میں، پہاڑ، سمندر سب جعہ کے دن سے ڈرتے ہیں (اس لئے کہ قیامت جعہ کے دن بی

﴿129﴾ عَنُ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ نَالَبُنِهُ قَالَ: لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلَا تَغْرُبُ عَلَى يَوْمِ اَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَمَامِنْ دَآبَةٍ إِلَّا وَهِى تَفْزَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا هَذَيْنِ التَّقَلَيْنِ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ.

حفرت ابو ہریرہ طفی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے ارشاد فرمایا: سورج کے طلوع وغروب والے دنوں میں کوئی بھی دن جمعہ کے دن سے افضل نہیں یعنی جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ انسان و جنات کے علاوہ تمام جاندار جمعہ کے دن سے گھبراتے ہیں (کہمیں قیامت قائم نہ ہوجائے)۔

قیامت قائم نہ ہوجائے)۔

﴿130﴾ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَاَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَثَلَّتُ قَالَ: إِنَّ لِمِى الْمُجُمُعَةِ سَاعَةً لَايُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْالُ اللهُ عَزُّ وَجَلَّ فِيْهَا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ.

حفرت ابوسعید خدری مظیف اور حفرت ابو ہریرہ مظیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ اللہ علیہ وقتی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ اللہ علیہ وقتی ہے کہ مسلمان بندہ اس علی اللہ تعالی سے جو مائگا ہے اللہ تعالی اس کو ضرور عطافر مادیتے ہیں اوروہ کھڑی عمر کے بعد ہوتی ہے۔ اللہ تعالی اس کو ضرور عطافر مادیتے ہیں اوروہ کھڑی عمر کے بعد ہوتی ہے۔ (مندہ من اللّق الرمان)

﴿131﴾ عَنْ اَبِىٰ مُوْسَى الْاَشْعَرِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَّئِكُمْ يَقُولُ. هِيَ مَا بَيْنَ اَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى اَنْ تُقْصَى الصَّلَاةُ.

رواه مسلم، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، رقم: ١٩٧٥

حضرت ابوموی اشعری دین اشعری دین است جی که میں نے رسول اللہ علی کی کو جو کی گھڑی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے سنا: وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے سے کیکر نماز کے ختم ہونے تک کا درمیانی وقت ہے۔
درمیانی وقت ہے۔

فائدہ: جمعہ کے دن قبولیت والی کھڑی کی تعیین کے بارے میں اور بھی ا حادیث ہیں الہذااس پورے دن زیادہ سے زیادہ دعااور عبادت کا اہتمام کرنا چاہئے۔ (نہری)

## سنن ونوافِل

## آياتِ قرآنيه

قَـالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجُّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكُ فَ عَسَّى أَنْ يُبْعَظَكَ رَبُكَ مَقَامًا مُحْمُوْدًا ﴾ [بني اسرائيل: ٧٩]

الله تعالی نے اپنے رسول علی ہے خطاب فر مایا: اور رات کے بعض جھے میں بیدار ہوکر تہم کی نماز پڑھا کریں جو کہ آپ کے لئے پانچ نمازوں کے علاوہ ایک زائد نماز ہے۔امید ہے کراس تبجہ پڑھنے کی وجہ ہے آپ کے رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دیں گے۔ (نی اسرائیل)

فافده: قیامت میں جب سب لوگ پریشان ہوں کے تورسول اللہ علی کی سفارش کے تو کو مقام محمود پریشانی سے نجات ملے کی اور حماب کتاب شروع ہوگا۔ اس سفارش کے حق کو مقام محمود کتے ہیں۔

کتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ يَبِيتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴾ [الغرقان: ٦٤]

(الله تعالى ف ايخ نيك بندول كى ايك صفت يه بيان فرمائى كه) وولوگ ايخ رب

(فرقان)

## کے سامنے بحدے میں اور کھڑے ہوکردات گذارتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وُطَمَعًا وَ وُمِمًّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ۞ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّٱلْخَفِى لَهُمْ مِّنْ قُرَّةٍ ٱعْيُنِ ۚ جَزَآءً ' مِمَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ راتوں کو اپ بستر وں سے اٹھ کراپ رب کو عذاب کے ڈرسے اور تو اب کی امید ہے ہیں) اور جو ڈرسے اور تو اب کی امید ہے ہیں اور جو ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے آٹھوں کی گھے ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خیرات کیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے آٹھوں کی مختل کی کا جوسامان خزانہ غیب میں موجود ہے اس کی کی شخص کو بھی خبر نہیں۔ یہ ان کو ان انمال کا جدا مے گاجووہ کیا کرتے تھے۔ (بحد)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِى جَنَّتٍ وَعُيُوْنِ ﴿ اجِـذِيْنَ مَا اتَهُمْ رَبُّهُمْ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ۞ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الْيُلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ۞ وَبِالْاَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴾ [التريت: ١٥ـ١٥]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہول گے ان کے رب نے انہیں جو تو اب عطا کیا ہوگا وہ اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے یعنی و نیا میں نکل کرنے والے تھے۔وہ لوگ رات میں بہت ہی کم سویا کرتے تھے (یعنی رات کا اکثر حصہ عبادت کی مشغولیت میں گزرتا تھا) اور شب کے آخری حصے میں استغفار کیا کرتے تھے۔ (زاریات)

الله تعالی نے رسول الله علی ہے خطاب فر مایا: اے چادراوڑ ہے والے! رات کو تہوگا نماز میں کھڑے رہا کریں گر مجھ دیرآ رام فر مالیں بعنی آدھی رات یا آدھی رات ہے بچریم یا آدگا رات ہے مجھ ذیادہ آرام فرمالیں۔اور (اس تبجد کی نماز میں) قر آن کریم کو تھم کھر کر پڑھا تھیا ( تبجد کے تھم کی ایک حکمت یہ ہے کہ دات کے اٹھنے کے مجاہدے کی وجہ سے طبیعت ۔ (بعن قرآن کریم) نازل کرنے والے ہیں۔ (دوسری حکمت بیہے که) رات کا اٹھنائنس کوخوب ر کیلیا ہے اور اس وقت بات ٹھیک نکلتی ہے ( یعنی قراءت ذکر اور دعا کے الفاظ خوب اطمینان سے ے مشاغل رہے ہیں (جیے بلیغی مشغلہ للبذارات کا وقت تو یکسوئی کے ساتھ عیادت الی کے لئے (مزل) ہرناما ہے)

## احاديثِ نبويه

﴿132﴾ عَنْ اَسِيْ اُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ الْمُنْكِجُ: مَا اَذِنَ اللهُ لِعَبْدِ فِي شَيْءٍ الْمَضَلَ مِنْ رَكْمَتَيْن يُصَلِّيهِمَا، وَإِنَّ الْبِرُّ لَيُذَرُّ عَلَى رَأْس الْعَبْدِ مَادَامَ فِي صَلَاتِهِ وَمَا تَقَرُّبَ الْعِبَادُ اِلِّي اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ. قَالَ اَبُو النَّصْرِ: يَعنِي الْقُرْآنَ.

رواه الترمذي، باب ماتقرب العباد الى الله بمثل ما خرج منه، رقم: ٢٩١١

حضرت ابوامامه عظاء عروايت بكرني كريم علية في ارشاد فرمايا: الله تعالى كى بندے کو دور کعت نماز کی تو نیق دے دیں اس ہے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ بندہ جب تک نماز میں مشخول رہتا ہے بھلائیاں اس کے سر پر بھیر دی جاتی ہیں۔اور بندے اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز ے برھ کرکی اور چیز کے ذریعہ حاصل نہیں کر کتے جوخود اللہ تعالی کی ذات سے لگتی ہے یعنی قرآن ثريف. (زندی)

فانده: صديث شريف كامطلب بيب كرالله تعالى كاسب سيزياده قرب قرآن كريم کی تلادت سے حاصل ہوتا ہے۔

﴿ 133﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ مَرَّ بِقَبْرٍ فَقَالَ: مَنْ صَاحِبُ هَلْنَا الْقَبْرِ؟ فَقَالُوا: فُلانٌ فَقَالَ: رَكْعَتَانِ اَحَبُّ اِلَى هَلَا مِنْ بَقِيَّةٍ دُنْيَاكُمْ.

رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات، مجمع الزوالد٢/٢٥٥

حفرت ابو ہریر وظفی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک قبر کے پاس سے

من والدافل

م گذرے۔آپ نے دریافت فرمایا: بیقبر کم مخض کی ہے؟ صحابہ دی بھی نے عرض کیا: فلال فرم کے دریافت ملم نے ارشاد فرمایا: اس قبر والے مخص کے نز دیک دورکعتوں کا پڑو: تمہاری دنیا کی ہاتی تمام چیزوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ (طر<sub>ا</sub>نی ج<sub>ن ادری</sub>

فاندہ: رسول الله صلى الله عليه وسلم كارشاد كامقصديه بكردوركعت كى قيمتنار دنيا كے سازوسامان سے زيادہ ہے، اس كافتي علم قبر ميں پہنچ كر ہوگا۔

﴿134﴾ عَنْ آبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِى اللهِ خَرَجَ زَمَنَ الشِّسَاءِ، وَالْوَرَقُ يَنَهَا أَن فَاحَذَ بِفُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ: فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَا فَتُ، قَالَ: فَقَالَ: يَا آبَاذَرًا أَلْنُ لَبَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّى الصَّلَاةَ يُويْدُ بِهَا وَجُهَ اللهِ فَتَهَا فَتُ يَ لَكُنُوبُهُ كَمَا يَتَهَا فَتُ هَذَا الْوَرَقُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ.
رواه احده ١٨٧٥

حضرت ابوذر رفظ اتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے ہوم ی باہر تشریف لائے، پتے درختوں ہے گر رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی دو نہنیاں انو ایک اس لیس ان کے پتے اور بھی گرنے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ابوذرا بی نے عرض کیا: لبیک یارسول اللہ! آپ نے ارشاد فر مایا: مسلمان بندہ جب اللہ تعالی کوراضی کرنے میں ایک نیاز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جسے یہ ہے اس درخت ہے اس درخت ہے اس درخت ہیں جسے یہ ہے اس درخت ہے اس درخت ہے اس درخت ہیں جسے یہ ہیں۔

﴿135﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ الْكِلِّ قَالَ: مَنْ صَابَرَ عَلَى الْنَتَىٰ عَنْزَأَ رَحُمَةً بَنَى اللهُ عَزُّوَجَلُ لَهُ بَيْنًا فِى الْجَنَّةِ، اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكُمَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكُعَنَيْنَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنَ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ رَكْعَتَيْنَ قَبْلَ الْفَجْرِ.

رواه النسالي، باب ثواب من صلى في إليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة .....، وفه:<sup>٧٩٦</sup>

حضرت عا کشدرضی الله عنهارسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد نقل فر ماتی ہیں: جو نفس الله رکعتیں پڑھنے کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں محل بناتے ہیں۔ چارر کھنٹے تھم سے پہلے، دور کعت ظہر کے بعد، دور کعت مغرب کے بعد دور کعت عشاء کے بعد اور دور کھٹ فجر نمانیٰا وَ اللَّهُ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ مَا لَئِكٌ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدُّ مُفاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْح.

واه مسلم، باب استحباب ركعتي سنة الفجر

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کونوافل (اور سنوں) میں ہے کئی نماز کا اتنازیادہ اہتمام نہ تھاجتنا کہ فجر کی نمازے پہلے دور کعت سنت پڑھنے كاابتمام تحا-

﴿137﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ فِي شَأْنِ الرُّ كُعَيَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ: لَهُمَا آحَبُ إِلَى مِنَ الدُّنْيَا جَمِيْعًا.

رواه مسلم، استحباب ركعتي سنة الفجر .....، وقم: ١٦٨٩

حضرت عائشرضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فجر کی دور کعت سنق کے بارے میں ارشادفر مایا: بیدور کعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ (سلم) ﴿138﴾ عَنْ أُمّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ اَبِى سُفْيَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْتُكُّ: مَنْ خَافَظَ عَلَى أَرْبُعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعِ بَعْدَهَا خَرُّمُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّارِ.

رواه النسائي، باب الاحتلاف على اسماعيل بن ابي خالد، رقم: ١٨١٧

حفرت أم حبيبرضي الله عنها ب روايت ب كدرسول الله علية في ارشادفر مايا: جو خص ظہرے پہلے جار کعتیں اورظبر کے بعد جار رکعتیں یا بندی ہے پڑھتا ہے اللہ تعالی اے دوزخ کی آگ پرحرام فر مادیتے ہیں۔ (نبائل)

فسانده: ظرے پہلے کی جار کعتیں سنت مؤکدہ ہیں اور ظہر کے بعد کی جار رکعتوں میں دورکعتیں سنت مؤکدہ ہیں اور دوفل ہیں۔

﴿139﴾ عَنْ أُمْ حَبِيْسَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ آنَّهُ قَالَ: مَامِنْ عَبْدِ مُؤْمِنِ يُصَلِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَتَمَسُّ وَجْهَهُ النَّارُ أَبَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ عَزُّوجَلُ.

رواه المسالي، باب الاختلاف على اسماعيل بن ابي خالد، رقم: ١٨١٤

حفرت أم حبيبرض الله عنها بروايت ب كرسول الله علية في ارشاد فرمايا: جوجمي

مؤمن بندہ ظہر کے بعد چا رکعتیں پڑھتا ہےا ہے جہنم کی آگ انشاءاللہ بھی نہیں جھوئے گی۔ (زبالی)

﴿140﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِظَةٌ كَانَ يُصَلِّىٰ أَزْبَعَا بَعْدَ أَنْ تَسَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظَّهْرِ وَقَالَ: إِنَّهَا صَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبُوَابُ السَّمَاءِ وَأُجِبُ أَنْ يَصْعَدَ لِىٰ فِيْهَا عَمَلَّ صَالِحٌ. (واه الترمذي وقال: حديث عبدالله بن السائب حديد

حسن غريب، ماب ماجاء في الصلاة عند الزوال، وقم: ٧٨ ١٤ الجامع الصحيح وهو سنن الترمدي

حفرت عبدالله بن سائب طفی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ظہرت پہلے زوال کے بعد چار رکعت پڑھتے تھے اور آپ نے ارشا وفر مایا: بیدہ گھڑی ہے جس میں آسان کے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس گھڑی میں میراکوئی نیک مل آسان کی طرف جائے۔

آسان کی طرف جائے۔

**فائدہ**: ظہرے پہلے کی چارر کعت ہے مراد چار رکعت سنت مؤکدہ ہیں۔اور بعض ملا، کے نز دیک زوال کے بعد ریپ چار رکعت ظہر کی سنت مؤکدہ کے علاوہ ہیں۔

﴿141﴾ عَنْ عُسَمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْنَظِيَّةَ : أَدْبَعُ فَبْلَ السَّعُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْنَظِيْهِ : وَلَئِسَ بِنَ السَّعُو قَالَ رَسُولُ اللهُ مَلَّئِظَةً : وَلَئِسَ بِنَ صَلَاقِ السَّحُو قَالَ رَسُولُ اللهُ مَلَّئِظَةً : وَلَئِسَ بِنَ شَيْءٍ إِلَّا وَهُو يُسَبِّحُ اللهُ يَلِكُ السَّاعَةَ ثُمَّ قَرَاً: ﴿ يَتَفَيُّوا ظِلْلَهُ عَنِ الْيَهِنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجُنَا فَى عَلَى السَّاعَةَ ثُمَّ قَرَاً: ﴿ يَتَفَيُّوا ظِلْلَهُ عَنِ الْيَهِنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجُنَا فَى عَلَى السَّعَالَ اللهُ عَنِ الْيَهِنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجُنَا فَى اللهُ عَنْ الْيَهِنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجُنَا فَى عَلَى اللهُ عَنِ الْيَهِنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجُنَا فَى اللهُ عَنِ الْيَهِنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجُنَا فَى اللهُ عَنْ النَّهِ مَنْ اللهُ عَنِ النَّهِ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

رواه ابو داؤد، باب الصلاة قبل العصر، رقم: ١٢٧١

قَبْلُ الْعَصْرِ أَرْبَعًا.

حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنها ب روایت ب که رسول الله علی نے ارشاد فر مایا: الله تعالی اس مخض پر رحم فر ما کیس جوعصر سے پہلے چار رکعت پڑھتا ہے۔ (ابوداؤد)،

﴿143﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ شَلَطْتُ قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا واختِسَابًا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. رواه البحارى، باب تطوع قيام دمضان من الايعان، دفع:٣٧

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیص حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص رمضان کی رات میں اللہ تعالیٰ کے وعدول پریقین کرتے ہوئے اوراس کے اجروا نعام کے شوق میں ناز پڑھتا ہے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

(بخاری)

حفرت عبدالرحمان رفظ الله الله عليه والمت بكرسول الله عليه وسلم في (ايك مرتبه)
رمضان كم مبينه كاذكركرت موئ ارشاد فر مايا: بيابيا ممبينه بكه جس كروزون كوالله تعالى
فتم برفرض كيا به اور ميس في تمبار بي لئه اس كى تراوت كوسنت قرار ديا به جوش الله
تعالى كوعدول بريقين كرت موئ اوراس كاجروانعام كشوق ميس اس ممبينه كروز ب
ركمتا به اورتراوت كري هتا به وه كنابول ساس طرح پاك صاف موجاتا به جيساكه اپني مال

حفرت ابوفاطمہ ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
البوفاطمہ! اگرتم مجھے (آخرت میں) ملنا چاہتے ہوتو تجدے زیادہ کیا کرویعن نمازیں کثرت
سے پڑھاکرو۔

(منداحہ)

﴿146﴾ عَنْ اَبِى هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْتِهِ ۖ يَقُولُ: إِنَّ اَوُّلَ مَا

يُستحساسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَا تُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَانْجَعَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَحَسِرَ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْطَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزُّوَجَلُ: انْظُرُوا خَلْ لِعَبْدِئْ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَيُكُمِلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْصَةِ، ثُمَّ يَكُوْنُ صَائِرُ عَمَلِهِ عَلَىٰ ذَلِك.

بحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة · ··· وقم: ٤١٣

حضرت ابو ہر یہ دھ دھائے۔ فرماتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوار شاد فرماتے ہوئے۔ اگر نماز قیامت کے دن آ دمی کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز چھی ہوئی تو وہ فخص کا میاب اور با مراد ہوگا اور اگر نماز خرنب ہوئی تو وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اگر فرض نماز میں کچھی ہوئی تو اللہ تعالی ارشاوفر ما کیں گے: دیکھو! کیا میر سے بند سے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کی کمی پوری کر دی جائے۔ اگر نفلیس ہوں گی تو اللہ تعالی ان سے فرضوں کی کمی پوری فرود و نے ہو کی خوالی مطرح باتی اعمال روز و و نیر دکا خراب ہوگا یعنی فرض روز وں کی کی نفل روز وں سے پوری کی جائے گی اور فرض زکو آ کی کی نفل میں تا ہے۔ اس کے حداب ہوگا یعنی فرض روز وں کی کی نفل روز وں سے پوری کی جائے گی اور فرض زکو آ کی کی نفل

﴿147﴾ عَنْ آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي سَلَطْ قَالَ: إِنَّ اَغْبَطَ اَوْلِيَائِى عِنْدِى لَلْسَلِّ قَالَ: إِنَّ اَغْبَطَ اَوْلِيَائِى عِنْدِى لَلْسَوْمِنَ حَبَادَةَ رَبِّهِ وَاَطَاعَهُ فِى السِّرِ وَكَانَ عَلَى حَبَادَةً رَبِّهِ وَاَطَاعَهُ فِى السِّرِ وَكَانَ عَلَى خَلِكَ ثُمَّ نَفَرَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ نَفَرَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ نَفَرَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ نَفَرَ بِالصَبَعَيْدِ فَقَالَ: عُجَلَتْ مَنِيَتُهُ قَلَتْ بَوَاكِيْهِ قَلَ تُرَاثُهُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في الكفاف .....ارقم:٢٣٤٧

حضرت ابواُمامہ فاقعہ ہے دوایت ہے کہ نبی کریم علیقی نے ارشادفر مایا: میرے دوستوں میں میرے در کیے نازہ اور اللہ میں میرے در کیے ذیا دہ قابل رشک وہ مؤمن ہے جو ہلکا بھلکا ہولیعنی دنیا کے ساز وسامان اورائی وعیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نمازے اس کو بڑا حصہ ملا ہولیعنی نو افل کشرے ہے پڑھتا ہو، اپ اب وی کو میا ہو اللہ تعالی کی اطاعت (جس طرح فلا ہر میں کرتا ہو اللہ تعالی کی اطاعت (جس طرح فلا ہر میں کرتا ہو اللہ تعالی کی اطاعت (جس طرح فلا ہر میں کرتا ہو اللہ قائل ہو ہی گرتا ہو، لوگوں میں گمتام ہواس کی طرف افکیوں سے اشارے نہ کئے جاتے ہوں لیمنی لوگوں میں مشہور نہ ہو، روزی صرف گذارے کے قابل ہوجس پرمبر کر کے مرکز اردے۔ بھر

رول الله صلى الله عليه وسلم في اپنے ہاتھ سے چنگی بجائی (جیسے کسی چیز کے جلد ہوجانے پر چنگی بجاتے ہیں) اور ارشاد فرمایا: اسے موت جلدی آجائے نداس پررونے والیاں زیادہ ہوں اور نہ میراٹ زیادہ ہو۔

﴿ 148﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلْمَانَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي طَلَّبُ حَدَّقَهُ قَالَ: لَمُهَا فَيَسُونَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ الْمَعْ عَنْ الْمَعْ عَ وَالسَّبْي فَجَعَلَ النَّاسُ يَبْعَاعُونَ عَنَائِمَهُمْ فَيَهُ اللهُ اللهُ النَّاسُ يَبْعَاعُونَ عَنَائِمَهُمْ فَيَهَا وَجُلَا ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ ! لَقَدْ رَبِحْتُ رَبْحُ المَارِيحَ الْيَوْمُ مِثْلَهُ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ هَذَا المَوْادِي فَالَ: وَلِيحَتُ ثَلَا أَمُوالَ اللهِ ! لَقَدْ رَبِحْتُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ ا

رواه ابو داؤد، باب في التجارة في الغزو، رقم:٢٦٦٧ محتصر سنن ابي داؤد للمنذري

حضرت عبدالله بن سلمان سے روایت ہے کہ ایک صحابی دیجھے بتایا کہ ہم لوگ جب خینے بتایا کہ ہم لوگ جب خینے رفت کر چکے تو لوگوں نے اپنا مال غنیمت نکالا جس میں مختلف سامان اور قیدی تھے اور خرید وفروخت شروع ہوگی ( کہ ہم مخص اپنی ضروریات خرید نے لگا اور دوسری زائد چیزیں فروخت کرنے لگا) است میں ایک صحابی رضی الله عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا: یارسول الله! جھے آئی کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ یہاں تمام لوگوں میں ہے کی کو بھی اتنا نفع نہیں ہوا۔ رسول الله عنظیم نے نہیں سامان خرید تار ہا اور رسول الله عند ارشاد فر مایا: میں سہیں بہترین نفع میں بی ۔ رسول الله عقبیم نے نے ارشاد فر مایا: میں سہیں بہترین نفع ماصل کرنے والا مخض بتا تا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا: یارسول الله! وہ نفع کیا ہے بہترین نفع ماصل کرنے والا مخص بتا تا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا: یارسول الله! وہ نفع کیا ہے بہترین نفع ماصل کرنے والا مختص بتا تا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا: یارسول الله! وہ نفع کیا ہے بہترین نفع ماصل کرنے والا مختص بتا تا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا: یارسول الله! وہ نفع کیا ہے بہترین نفع ماصل کرنے والا مختل بتا تا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا: یارسول الله! وہ نفع کیا ہے کہترین نفع ماصل کرنے والا مختل بیان از میں نماز کے بعدد ورکعت نفل۔ ( ابوداؤد)

**فائدہ**: ایک اُوقِیَہ چالیس درہم اورایک درہم تقریبًا تمن گرام چاندی کا ہوتا ہے۔اس طرح تقریباً تمن ہزارتولہ چاندی ہوئی۔

﴿1<sup>49﴾</sup> عَنْ اَبِىٰ هُـرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مُلْلَكُ ۚ قَالَ: يَعَقِدُ الشُّيْطَانُ عَلَى تَسَافِيَةِ رَأْسِ اَحَدِكُمْ. اِذَا هُوَ نَامَ. ثَلاَث عُقَدٍ يَصْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ

حفرت ابو ہریرہ فری ہے ہوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: تم میں ہے جب کوئی فخض سوتا ہے تو شیطان اس کی گذی پر تین گر ہیں لگا دیتا ہے ہرگرہ پر یہ پھو تک دیتا ہے '' ابھی رات بہت پڑی ہے سوتارہ''۔اگرانسان بیدارہ کراللہ تعالیٰ کا نام لے لیتا ہے تو ایک گر ہیں محل جاتی ہے۔اگر وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے پھراگر تبجد پڑھ لیتا ہوتا تام گر ہیں کھل جاتی ہے بھراگر تبجد پڑھ لیتا ہوتا تام گر ہیں کھل جاتی ہوتا ہے اسے بہت بڑی خیرال چکی ہوتی ہے اور اگر تبجد نیس کے جرائر جگر ہم بوتا ہے اور بہت بڑی خیرال جگر وم بواتا ہے۔ اور بہت بڑی خیر سے محروم بواتا ہے۔

﴿150﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ظَلَبُكُ يَقُولُ: رَجُلانِ مِنْ أُمُتِى يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ عُقَدٌ فَيَوَطُهُ فَإِذَا مِنْ أُمُتِى يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ عُقَدٌ فَيَوَطُهُ فَإِذَا وَضًا وَجُهَهُ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ، وَإِذَا مَسَحَ رَاْسَهُ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ، وَإِذَا مَسَحَ رَاْسَهُ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ، وَإِذَا مَسَحَ رَاْسَهُ انْحَلَّتُ عُقْدَةً، وَإِذَا وَضًا وَجُهَهُ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ، وَإِذَا مَسَحَ رَاْسَهُ انْحَلَّتُ عُقْدَةً، وَإِذَا وَضًا وَجُمَا اللهُ الرَّبُ عَزَّوَجَلُ لِلَّذِيْنَ وَرَاءَ الْحِجَابِ: الْظُرُوا إِلَى عَبْدِى هِذَا فَهُولَهُ . رواه احمد، النتِ الرباني ٢٠٤/١٠

حضرت عقبہ بن عامر حفظ نفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم کو بیار شاد
فرماتے ہوئے سنا: میری امت کے دوآ دمیوں میں سے ایک رات کو اٹھتا ہے اور طبیعت کنہ
علیہ ہوئے اپنے آپ کو اس حال میں دضو پر آمادہ کرتا ہے کہ اس پر شیطان کی طرف ہے گر ہاں
کی ہوتی ہیں۔ جب دضو میں اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب چہرہ دھونا
ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب سرکا سے کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، جب ہائی دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، جب پائی دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، جب بائی دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہیں جو انسانوں کی دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے۔ بھر اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں جو انسانوں کی نظاموں سے اور جس طرح مُشقت اٹھار ہا ہے۔ میرا ہو بندہ محمدے جو مائے گادہ اسے میں : میر سے اس بندہ کو دیکھوکہ وہ کس طرح مُشقت اٹھار ہا ہے۔ میرا ہو بندہ محمدے جو مائے گادہ اسے مطالح۔

(منداحمر اللہ الراف)

\_\_\_\_\_\_\_ ﴿ اللهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي سَلِيَّةٍ قَالَ: مَنْ تَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ حرات ) فِقَالَ: لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحٰدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ، لَـهُ الْـمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَالَ: اللَّهُمُ اغْفِرْ لِيْ، أَوْ دَعَا اسْتُجِيْبَ، فَإِنْ تَوَضَّا وَصَلَّى قُبلَتْ صَلّاتُهُ.

رواه البخاري، باب فضل من تعارّ من الليل فصلِّي وقم: ٤ ٩ ٧ ١

ك رات كوآ كَا كَا كُلُ جائ اور چروه مدير حال الله إلا الله وَحْدَهُ لَا شويْك لَهُ، لَهُ الْمُلْك ﴿ لَهُ الْحَــمْـدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، ٱلْحَمْدُ بِلَهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلَا اللهُ إِلَّا اللهُ، وَاللَّهُ أيْ ، وَلاَ حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ اوراس كے بعد اللَّهُم اغْفِر لِي اسالتُدميرى مغفرت قرما ریحے کیے یا کوئی اور دعا کر ہے واس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ پھراگر وضو کر کے نماز پڑھنے لگ جائے تواس کی نماز قبول کی جاتی ہے۔ (یخاری)

﴿152﴾ عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَنْكُ ۖ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْل يَتَهَجُدُ قَالَ: اَللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ، اَنْتَ قَيْمُ السُّمْوَاتِ وَالْآرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ لَك مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَالْارْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُوْرُ السَّمْوَاتِ وَالْارْض، وَلَك الحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْآرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَ فَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ لَلْكُنَّةٌ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقَّ اللَّهُمُ لَكَ اَسْلَمْتُ وَمِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تُوكَّلْتُ، وَالَيْكَ اَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَاأَخُرْتُ،وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَيْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْسَتُ الْمُؤْخِرُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ. أَوْ لَآ إِلَّهُ غَيْرُكَ، قال سغيان: وزاد عبد الكريم الو اميّة: وَكَا خُوْلَ وَلَا قُوْةَ إِلَّا بِاللَّهِ . رواه المخارى، باب التهجد بالليل موقم: ١١٢٠

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عنظی ات کو جب تہجد کے كُمُ الْمُعَ تُورِدِعا رُسِطة: اَللَّهُمُّ لَك الْحَمْدُ، آنْتَ فَيَمُ السُّعَوَاتِ وَالْآرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَك الْتَحَمَّدُ لَكَ مُلْكَ السَّمْوَاتِ وَالْآرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ، وَلَكَ الْحَمْدُ، آنْتَ نُوْرُ السَّمْوَاتِ وَالْكَرْضِ، وَلَكَ الْسَحَمْدُ ٱنْتَ مَلِكَ السَّمُواتِ وَالْآرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ آنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وْلِقَاءُكَ حَقٌّ وَ قَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمُّدُ مِلْمِيًّ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللَّهُمُّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكُّلْتُ، وَإِلَيْكَ اَسْدُ وَبِكَ خَاصَـهْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَـهْتُ، فَاغْفِرْلِيْ مَا قَلَّمْتُ وَمَاآخُوْتُ، وَمَا اَسْرَزْتُ إِمَا أَغْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤْخِرُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ. يا. لآاِلهُ غَيْرُكَ ترجعه: السالمَ! تمام تعریفیں آ ہے بی کے لئے ہیں، آ ہے بی آ سانوں اور زمین کواور جومخلوق ان میں آباد ہان کے سنجالنے والے ہیں۔ تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں، زمین وآسان اور ان کی تمام مخلوقات پر حکومت صرف آپ ہی کی ہے۔ تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں آپ زمین و آ<sub>مان</sub> کے روٹن کرنے والے ہیں تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے میں آپ زمین وآسان کے بادثار ہیں۔تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں ،اصل وجود آپ ہی کا ہے، آپ کا وعد وحق ہے ( ٹرنیں سكنا) آب سے ملاقات ضرور ہوگی ،آپ ہى كا فر مان حق ہے، جنت كا وجود حق ہے، جنم كاوجر حق ہے،سارے انبیا علیم السلام برحق ہیں جمرصلی انٹدعلیہ وسلم برحق (رسول) ہیں اور تیات ضرورآئ گی۔اےاللہ میں نے اینے آپ کوآپ کے سپردکردیا، میں نے آپ کودل ہا، میں نے آب ہی پر مجروسہ کیا،آپ ہی کی طرف متوجہ ہوا، (نہ ماننے والوں میں سے)جس جھڑا کیا آ ہے ہی کی مدد ہے کیا اور آ ب ہی کی بارگاہ میں فریاد لایا ہوں لہذا میرے ان گناہوں اُ معاف کرد بچے جواب سے پہلے کیے اور جواس کے بعد کروں اور جوگناہ میں نے چھپا کر کے اد جوعلاند کیے۔آپ ہی توفیق دے کردینی اعمال میں آ مے بڑھانے والے ہیں اورآپ ہی تولن چھین کر چھھے ہٹانے والے ہیں۔ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بھلائی کرنے کی طاقت اور برا<sup>ا</sup>ک ( بخارل<sup>)</sup> ے بیخے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔

﴿153﴾ عَنْ آبِى هُ رَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَثَلِطُ: اَفْصَلُ الصَّنَامِ الْمُ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَافْصَلُ الصَّلُوةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ، صَلُوةُ الكَّيلِ.

رواه مسلم، باب فضل صوم المحرم، رفع:<sup>٧٥٥</sup>

حضرت ابو ہریرہ فضی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرایا: رمغان المبارک کے بعدسب سے افضل روزے ماہ محر م کے میں اور فرض نمازوں کے بعد سے افضل نمازرات کی (نماز تہجر) ہے۔ مُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ حَلْبَ شَاةٍ، وَمَا كَانَ بَعْدَ صَلَّوةِ الْعِشَاءِ فَهُوَ مِنَ اللَّيْل. صَلَّوةٍ بِلَيْلٍ وَلَوْ حَلْبَ شَاةٍ، وَمَا كَانَ بَعْدَ صَلُّوةِ الْعِشَاءِ فَهُوَ مِنَ اللَّيْل.

رواه البطيراني في الكبير وفيه: محمد بن اسحاق وهو مدلس وبقية

رحاله ثقات، مجمع الزوالد٢ ١/٢ ٥، وهو ثقة، ٩ ٢/١

حضرت ایاس بن معاویه مزنی دحمته الله علیہ ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: تبجه ضرور پڑھا کرواگر چہاتی تھوڑی دریہی کے لئے ہوجتنی دریمیں بکری کا دودھ دوما جاتا ہادر جونماز بھی عشاء کے بعد پڑھی جائے وہ تبجد میں شامل ہے۔

فاندہ: موکراٹھنے کے بعد جونفل نماز بڑھی جائے اے تبجد کہتے ہیں۔بعض علاء کے زدی عشاء کے بعد سونے سے پہلے جونفل پڑھ لئے جائمیں وہ بھی تہدے۔

﴿155﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللهِ مَثْنِيْكِ: فَصْلُ صَلُوةِ اللَّيْل عَلَى صَلُوةِ النَّهَارِ كَفَصْلِ صَدَقَةِ السِّرِّ عَلَى صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد٢/٩/٥

حضرت عبدالله ذا الله عنه المات ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: رات کی نفل نماز دن کی نفل نماز ہے ایس ہی افضل ہے جیسا کہ چھپ کردیا ہوا صدقہ علانیصدقہ سے (طبرانی مجمع الزوائد)

﴿156﴾ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَثَلِثِكُ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِقِيَام اللُّيْلِ، فَإِنَّهُ دَاْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةً لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّنَاتِ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ ٱلْإِثْمُ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخر جاه ووافقه الذهبي ٢٠٨/١

روار المرور وہتم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقدر ہاہے، اس سے تہیں اپنے رب کا قرب عاصل ہوگا، گناہ معاف ہوں کے اور گناہوں سے بچے رہو گے۔ (متدرك ماكم)

(157) عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّهِ قَالَ: قَلاَ لَهُ يُحِبُّهُمُ اللهُ، وَيَطْمَحُكُ اِلْيَهِمْ، وَيَسْتَبُشِرُبِهِمُ الَّذِى إِذَا انْكَشَفَتْ فِئَةٌ، فَآمَلَ وَرَاءَ هَا بِنَفْسِهِ اللهِ عَزُّوَجَلَّ، فَإِمَّا أَنْ يُفْعَلَ، وَإِمَّا أَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ عَزُّوجَلُّ وَيَكْفِيهُ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا الِّى عَبْدِى هَذَا كَيْفَ صَبْرُلُ بِسَفْسِه؟ وَالَّذِى لَهُ امْرَاَةٌ حَسَنَةٌ، وَفِرَاشٌ لَيِّنٌ حَسَنٌ، فَيَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ: يَلَا شَهْرَلُهُ وَيَلْأَكُرُنِي، وَلَوْ شَاءَ رَقَدَ، وَالَّذِى إِذَا كَانَ فِى سَفَرٍ، وَكَانَ مَعَهُ رَكْبٌ فَسَهِرُوا ثُمُ مَجُورًا فَقَامَ مِنَ السَّحَرِ فِى ضَرَّاءَ وَسَرَّاءَ. واوه الطبراني في الكبير باسناد حسن النوعب ١٢١١،

حفرت ابودرداه وظیف سے دوایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تن می مخص ایسے ہیں جن سے اللہ محبت فر ماتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بے حدخوش ہوتے ہیں۔ ان می سے ایک وہ محف ہے جو جہاد میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے اکیلالا تارہے جبکہ اس کے ہماتھی میدان چھوڑ جا کیں پھریا تو وہ شہید ہوجائے یا اللہ تعالیٰ اس کی مدفر ما کیں اور اسے نابر عطافر ماکیں۔ اللہ تعالیٰ (فرشتوں سے ) فر ماتے ہیں: میر سے اس بندہ کو دیکھو! میری فوشنوری کی خاطر کس طرح میدان میں جمار ہا۔ دوسراوہ محف ہے جس کے پہلو میں خوبصورت یوی ہو اور بہترین نرم بستر موجود ہو اور پھر دہ (ان سب کوچھوڑ کر) تہجد میں مشغول ہوجائے۔ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں: دیکھو! پی جا ہتوں کوچھوڑ رہا ہے اور جھے یاد کر رہا ہے اگر چا ہتا تو سوار ہتا۔ اللہ تعمل اور شخص ہے جو سفر میں قافلے کے ساتھ ہو اور قافلے والے رات دیر تک جاگر کر ہو ہوں۔ یہ خیر شب میں طبیعت جا ہے نہ جا اس میں تہجد کے لئے اٹھ کھڑ اہو۔

(طبرانی، زنیب)

﴿158﴾ عَنْ اَبِى مَالِكِ الْآشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ الْكَبِّ قَالَ: إِنَّ فِى الْجَنْةِ غُلُهُ يُسرَى ظَاهِـرُهَا مِنْ بَاطِينِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، اَعَلَّهَا اللهُ لِمَنْ اَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَالْمُسَ السَّلَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. (واه ابن حبان، قال المحنق: اسناده نوى ١٢/٢٠

حعرت ابو مالک اشعری رہ ایک ہے۔ دوایت ہے کہ بی کریم علی ہے ارشاد فر مایا: بنت میں اللہ خانے ہیں جن میں اندر کی چزیں باہر سے اور باہر کی چزیں اندر سے نظر آتی ہیں۔ بالا خانے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے تیار فر مائے ہیں جولوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، خوب ملام پھیلاتے ہیں اور دات کواک وقت نماز پڑھتے ہیں جب لوگ مور ہے ہوتے ہیں۔ (این جانا) کھیلاتے ہیں اور دات کواک وقت نماز پڑھتے ہیں جب لوگ مور ہے ہوتے ہیں۔ (این جانا) کھیلاتے ہیں اللہ عَنْ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ م

هنْتَ فَإِنَّكَ مُفَادِقُهُ، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاءُ هُ عَنِ النَّاس. رواه الطبراني في الاوسط واستاده حسر، الترغيب ٢٣١/١

حضرت سہل بن سعد رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضرت جبرئیل ﷺ نی کریم صلی الله على وللم كى خدمت مين حاضر موسة اورعرض كيا: محمد (صلى الله عليه وسلم)! آب جتنا مجى زنده رہیں ایک دن موت آنی ہے۔ آپ جو جا ہیں عمل کریں اس کا بدلد آپ کو دیا جائے گا۔ جس سے یا ہیں مبت کریں آخرایک دن اس سے جدا ہونا ہے۔ جان لیجئے کہ مؤمن کی بزرگی تبجد بڑھنے م ہے اور مؤمن کی عزت لوگوں سے بنیاز رہنے میں ہے۔ (طبرانی، ترغیب)

﴿160﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ نَلْكُ إِ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ قُلان كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.

رواه البخاري، باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه،رقم: ١١٥٢

حضرت عبدالله بنعمروبن عاص رضي الله عنهما فرمات يهين كه رسول الله صلى الله عليه وسكم نے مجھے ارشاد فر مایا: عبداللہ! تم فلال کی طرح مت ہو جانا کہوہ رات کو تبجد پڑھا کرتا تھا پھر تبحد حصور دی۔ ( بخاری )

فانده: مطلب یہ ہے کہ بلا کس عذر کے اینے دین معمول کو چھوڑ تا اچھی بات نہیں ہے۔ (مظایری)

﴿161﴾ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مُشْنَى مَثْنَى وَإِذَا صَلَّى آحَدُكُمْ فَلْيَتَشَهَّدْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُلْحِفْ فِي الْمَسْنَلَةِ ثُمَّ إِذًا دَعَا فَلْيَعَسَاكُنْ وَلْيَتَبَأَسْ وَلْيَعَضَعُفْ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ دَلِكَ فَذَاكَ الْحِدَاجُ أَوْ كَالْحِدَاجِ. رواه احمد ۱۹۷/٤

حفرت مطلب بن ربعدرض الدعنما فرمات بي كدرسول الدعي في ارشادفر مايا: رات كانماز دودوركتيس بي للنداجب تم من سے وكى نماز پر هي قو مردوركتوں كا خري تك تكريد پُرُ مع ۔ پھر دعاش اصرار کرے، سکنت اضیار کرے، بے کمی اور کمزوری کا اظہار کرے۔ جس نے الیانہ کیا اس کی نماز ادھوری ہے۔ (منداحر)

#### **فائدہ**: تشبُّد کے بعد دعا،نماز میں بھی اور سلام کے بعد بھی ہاتگی جا کتی ہے۔

خیرہ فرمایا اور میں نے آپ کو تجدہ میں سنب کو ۔ ان رَبِنی الْاعلی پڑھتے سنا اور آپ اپنے بیٹون کو ہلار ہے تھے (جس کی وجہ ہے) میں سمجھا کہ آپ اس کے ساتھ کچھے اور بھی پڑھ رہ ہے بینوں کو ہلار ہے تھے (جس کی وجہ ہے) میں سمجھا کہ آپ اس کے ساتھ جی جس کو ہیں تبیس بجھ رہا تھا۔ پھر (دوسری رکعت میں ) سورہ انعام شروع فرمائی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر چلا آیا (کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرز پڑھنے کی مزید ہمت نہ کرسکا)۔

(معنف مجد الرزاق)

﴿163﴾ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مُلْتَظِّيمُ يَقُولُ لَيْلَةً حِيْنَ لْهُ عَ مِنْ صَلَاتِهِ: اللَّهُمُّ إِنِّي اَسْأَلُك رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِى بِهَا قَلْبِيْ، وَتَجْمَعُ بِهَا اَمْرِى، وَتَلْمُ بِهَا شَعْبَى، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِى، وَتُزَكِّى بِهَاعَمَلِى، وَتُلْهمنى بِهَارُشَدِي، وَتَرُدُ بِهَا ٱلْفَتِيْ، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ، اَللَّهُمَّ اعْطِنِي اِيْمَانًا وَيَقِينًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفُرٌ، وَرَحْمَةُ آنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُك الْفَوْزَ فِي الْقَصَاءِ وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُعَدَاءِ، وَالنَّصْرَ عَلَى الْاعْدَاءِ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أنْزِلْ بِكَ حَاجَتِيْ وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِيْ وَضَعُفَ عَمَلِي إِفْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِك، فَاسْأَلُك يَافَاضِيَ الْأَمُورِ، وَيَاشَافِيَ الصُّدُورِ، كَمَا تُجِيْرُ بَيْنَ الْبُحُورِ، أَنْ تُجِيْرَنِيْ مِنْ عَذَابِ السُّعِيْرِ، وَمِنْ دَعْوَةِ النُّبُوْرِ، وَمِنْ فِينَةِ القُبُوْدِ. اَللَّهُمُّ مَا قَصْرَ عَنْهُ رَأْبِي وَلَمْ تَبْلُغُهُ نِيْتِيْ، وَلَمْ نَبْلُغُهُ مَسْأَلَتِي مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرِ ٱنْتَ مُعْطِيْهِ اَحَدًا مِنْ عِبَادِك فَانِنَىٰ أَدْغَبُ اِلَيْكَ فِيْهِ وَاَشَالُكُهُ بِرَحْمَتِكَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، اَللَّهُمُّ ذَاالْحَبْلِ الشَّدِيْدِ، وَالْآمْرِ الرُّشِيْدِ، اَسْأَلُكَ الْآمْنَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْحُلُوْدِ مَعَ الْمُقَرِّبِيْنَ الشُّهُوْدِ، الرُّحْع السُّجُودِ، الْمُوفِيْنَ بِالْعُهُودِ، أَنْتَ رَحِيْمٌ وَدُودٌ، وَإِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيْدُ، اَللَّهُمُّ اجْعَلْنَا هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَ صَالِّيْنَ وَلَا مُضِلِّيْنَ سِلْمًا لِآوْلِيَائِكَ وَعَدُوا لِآغدَائِك نُحِبُ بِحُبِّك مِنْ أَحَبُكُ وَنُعَادِى بِعَدَاوَاتِكَ مَنْ خَالَفَكَ، ٱللَّهُمُّ هَذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْإِجَابَةُ وَهَذَا الْسُجُهُ لُ وَعَلَيْكَ التَّكَلَانُ. ٱللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُوْرًا فِي قَلْبِي وَنُوْرًا فِي قَبْرِى وَنُورًا مِنْ آيْنِ يَدَى وَنُوْدًا مِنْ خَلْفِي، وَنُورًا عَنْ يَمِينِي، وَنُورًا عَنْ شِمَالِي، وَنُورًا مِنْ قَوْقِي، وَتُورًا مِنْ نَسْعُتِى وَنُوْرًا فِي سَمْعِي، وَنُورًا فِي بَصَرِي، وَنُوْرًا فِي شَعْرِي، وَنُورًا فِي بَشَرِي، وَنُوْرًا فِي لَحْمِيْ، وَنُوْرًا فِي دَمِيْ، وَنُورًا فِي عِظَامِيْ، اَللَّهُمُّ اَعْظِمُ لِي نُورًا وَاعْطِنِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُوْرًا، سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطُّفَ الْعِزُ وَقَالَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي لَبِسَ الْمَجْدَ وَتَكُرُّمُ

بِهِ، سُبْحَانَ الْدِى لَا يَنْبَغِى التَّسْبِيْعُ إِلَّا لَهُ، سُبْحَانَ ذِى الْفَصْلِ وَالنَّعَمِ، سُبْحَانَ ذِى الْفَصْلِ وَالنَّعَمِ، سُبْحَانَ ذِى الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِى الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. رواه الترمدى وقال: هذا حديث غريب. باب منه دعاء: اللّهم الى استلك رحمة من عندك ....، وقم: ٣٤١٩

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک رات تنجد کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ کو بید دعا ما تنگتے ہوئے سنا:

ٱللُّهُمُّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِيْ بِهَا قُلْبِيْ، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِيْ، وَتَلُمُّ بِهَا شَعْنِيْ، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِيْ، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِى، وَتُزَكِّى بِهَاعَمَلِيْ، وَتُلْهمُنِيْ بِهَارُشْدِيْ، وَتَرُدُّ بِهَا ٱلْفَتِيْ، وَتَعْصِمُنِيْ بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ، اللَّهُمُّ أَعْطِنِيْ إِيْمَانًا وَيَقَيْنًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفُرٌ ، وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة ، ٱللَّهُمِّ إِنِّي ٱسْأَلُكَ الْفَوْزَ فِي الْقَصَاءِ وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشُ السُّعَدَاءِ، وَالنَّصْرَ عَلَى الْآغَدَاءِ، ٱللَّهُمُّ إِنِّى أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِى وَإِنْ قَصُرَ دَاْبِي وَضَعُفَ عَمَلِى إِفْتَقَوْتُ اللِّي رَحْمَتِك، فَأَسْأَلُكَ يَاقَاضِيَ الْأَمُوْرِ، وَيَاشَافِيَ الصُّدُوْرِ، كَمَا تُجيْرُ بَيْنَ الْبُحُوْرِ، أَنْ تُحِيْرَنِيْ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْسِ، وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُوْرِ، وَمِنْ المِتْنَةِ القُبُوْرِ . ٱللَّهُمْ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأَينَ وَلَمْ تَبْلُغُهُ نِيَّتِيْ، وَلَمْ تَبْلُغُهُ مَسْأَلَتِيْ مِنْ خَيْر وَعَـٰدَتُهُ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ خَيْرِ آنْتَ مُعْطِيْهِ اَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ فَانِنَى اَرْغَبُ إِلَيْك فِيْهِ وَأَسْأَلُكُهُ بِرَحْمَتِكَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، اللَّهُمُّ ذَاالْحَبْلِ الشَّدِيْدِ، وَالْآمُر الرَّشِيْدِ، آسْالُك الْآمْنَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرِّ بِيْنَ الشُّهُودِ، الرُّكُع السُّجُودِ، الْمُوفِيْنَ بِالْعُهُودِ، أَنْتَ رَحِيْمٌ وَ دُوْدٌ، وَإِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيْدُ، اللَّهُمُّ اجْعَلْنَا هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَ صَالِّينَ وَلَا مُصِلِّينَ سِلْمًا لِأَوْلِيَائِكَ وَعَدُوا لأَعْدَائِك نُحِبُّ بِحُبَكَ مَنْ اَحَبُّكَ وَنُعَادِى بِعَدَاوَ اتِكَ مَنْ خَالَفَك، اَللَّهُمُّ هٰذَا الدُّعَاءُ وَعَـلَيْكِ الْإِجَابَةُ وَ هٰذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكِ التُّكَلَانُ. اَللَّهُمُّ اجْعَلْ لِيْ تُوْرًا فِي قَلْبي وَنُورًا فِيْ قَبْرِى وَنُورًا مِنْ بَيْنِ يَدَى، وَنُورًا مِنْ خَلْفِيْ، وَنُورًا عَنْ يَمِيْنِيْ، وَنُورًا عَنْ شِهِ بَالِيْ، وَنُوْدًا مِنْ فَوْقِيْ، وَنُوْدًا مِنْ تَحْتِيْ، وَنُوْدًا فِيْ سَمْعِيْ، وَنُوْرًا فِيْ بَصَرِيْ، وَنُوْرًا فِيْ شَعْرِيْ، وَنُورًا فِيْ بَشَرِيْ، وَنُورًا فِيْ لَحْمِيْ، وَنُوْرًا فِيْ دَمِيْ، وَنُورًا فِيْ عِظَامِيْ، ٱللَّهُمْ أَعْظَمْ لَىٰ نُورًا وَأَعْطَنِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا، سُبْحَانَ

الْذِى تَعَطَّفَ الْعِزُ وَقَالَ بِهِ، شُبْحَانَ الَّذِى لَبِسَ الْمَجْدَ وَتَكَرَّمُ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِى يَهَ يَنْبَغِى التَّسْبِيْــُحُ اِلَّا لَـهُ، سُبْـحَـانَ ذِى الْفَصْلِ وَالتَّعَمِ، سُبْحَانَ ذِى الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِى الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

ترجعه: - اے اللہ! میں آپ ہے آپ کی فاص رحت ما تگا ہوں جس ہے آپ میرے دل کوہدایت نصیب فرماد سیحے اوراس کے ذریعے میرے کام کوآسان فرماد بیجے اور میری پریثان حالی کواس رحت کے ذریعید دور فر مادیجئے اور میری غیر حاضری کے معاملات کی مکہانی فرمادیجئے اور جوچیزیں میرے پاس ہیں ان کواس رحمت کے ذریعیہ بلندی اور عزت نصیب فر ماد یجیج اور میرے عمل کواس رحت کے ذریعہ (شرک وریا) سے پاک فرماد یجئے اور میرے ول میں اس رحت کے ذریعہ وہی بات ڈال دیجئے جومیرے لئے سیح اور مناسب ہواور جس چیزے مجھے محبت ہووہ مجھےاس رحمت کے ذریعہ عطافر مادیجئے اوراس رحمت کے ذریعہ میری ہر برائی ہے حفاظت فر ماد یجئے۔ یااللہ! مجھے ایساایمان اوریقین نصیب فر مادیجئے جس کے بعد کسی مشم کا بھی کفرنہ ہواور مجھے اپنی وہ رحمت عطا فرمائے جس کے طفیل مجھے دنیا وآخرت میں آپ کی جانب سے عزت و شرَف كا مقام حاصل موجائے۔ يا الله! ميس آپ سے فيصلوں كى دريكى، اور آپ كے ہاں شہیدول والی مہمانی ، اور خوش نصیبول والی زندگی اور وشمنول کے مقابلہ میں آپ کی مدوکا سوال كرتا مول ـ يا الله! من آپ كے سامنے اپني حاجت پيش كرتا موں اگر چەمىرى عقل ناقص ہے اور میراعمل کمزور ہے میں آپ کی رحمت کا محماج ہوں۔اے کام بنانے والے اور دلوں کوشفادینے والے اجس طرح آپ ای قدرت سے (ایک ساتھ بہنے والے) سندروں کو ایک دوسرے ے جدار کھتے ہیں (کہ کھارا ہٹھے ہے الگ رہتا ہے اور مٹھا کھارے ہے الگ)ای طرح میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے دوزخ کی آگ ہے اوراس عذاب سے جس کود کھے کرآ دی واویلا کرنے (موت کی دعاما تکنے ) لکے اور قبر کے عذاب سے دور رکھے۔ یااللہ! جس محلالی تک میری عقل نہ بینے سکی ، اور میر اعمل اس بھلائی کے حاصل کرنے میں کمزور رہا ، اور میری نیت بھی ال تك ند بينى ، اور ميس نے آب سے اس بھلائى كى درخواست بھى ندكى ہوجس كا آپ نے اپنى محلوق میں کی بندے سے وعدہ فر مایا ہو یا کوئی ایسی بھلائی ہو کہ اس کوآپ اینے بندوں میں کسی کو رسين والے ہول، اے تمام جہانوں كے يالنے والے! مس بھى آپ سے اس بھلائى كاخوا باض

۔ مند ہوں اور اس کو آپ کی رحمت کے وسلے سے مانگتا ہوں۔اےمضبوط عہد والے اور نکہ ۔۔ کاموں کے مالک اللہ! میں آپ ہے عذاب کے دن امن کا ،اور قیامت کے دن جزیہ میں<sub>ان</sub> لوگوں کے ساتھ رہنے کا سوال کرتا ہوں جو آپ کے مُقرَّب، اور آپ کے دربار میں حاضر رہے والے، رکوع سجدے میں پڑے رہنے والے اورعہدوں کو بورا کرنے والے ہیں۔ بیٹک آ بڑے مہربان اور بہت محبت فرمانے والے ہیں اور بلاشبہآ پ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ ماللہ ا ہمیں دوسروں کوخیر کی راہ دکھانے والا اورخود ہدایت یا فتہ بناد بیجئے ،ایسانہ کیجئے کہ ہم خور بحی م<sub>را</sub> موں اور دوسروں کوبھی ممراہ کرنے والے ہوں۔ آپ کے دوستوں سے ہماری صلح ہوآ <sub>سے ک</sub>ے دشمنول کے ہم دشمن ہول۔ جوآپ سے محبت رکھے ہم آپ کی اس محبت کی وجہ سے اس سے مہن كرين اورجوآ ب كامخالف موہم آپ كى اس دشمنى كى وجه سے اس سے دشمنى كريں۔اے اللہ! يہ دعا کرنا میرا کام ہےاور قبول کرنا آپ کا کام ہےاور بیمیری کوشش ہےاور جروسہ آپ کی ذات یر ہے۔ یا اللہ! میرے دل میں نورڈال دیجئے ، اور میری قبر کونورانی کر دیجئے میرے آگے ذر میرے پیچھے نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اویر نور اور میرے نیجے نوراین میرے برطرف آپ کا بی نور مو، اور میرے کا نول میں نور ،میری آنکھوں میں نور ،میرے روکس روئیں میں نور،میری کھال میں نور،میرے گوشت میں نور،میرے خون میں نور، ادرمیری ہُرُدُ برى من نور بى نور كردي \_ أے الله مير ينوركو برهاد يحيى ، محصكونورعطافر ماديجي ادرمرب لے نور مقدر فرماد یجئے ۔ پاک ہے وہ ذات ،عزت جس کی جا در ہے اور اس کا فرمان عزت دالا ہے، شرافت و بزرگ جس کالباس ہے اور اس کی بخشش ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ ہرعب یا کی صرف ای کی شایان شایان ہے۔ یاک ہے وہ ذات جو برے قصل اور نعتول والى ؟ پاک ہے وہ ذات جو بڑے شرف وکرم والی ہے۔اور پاک ہے وہ ذات جو بڑے طلال <sup>واکرا</sup> (527) كى مالك بـ

﴿164﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ : مَنْ صَلَّى لِى اللهِ اللهِ مَلْكُ فِي اللهِ عَلَى اللهِ مَلْكُ فِي اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ مَلْكُ فِي الْفَاتِيْنَ اللهَ بِعِائَةَ اللهُ مُكَّتَبُ مِنَ الْفَاتِيْنَ وَمَنْ صَلَّى فِي لَيْلَةٍ بِعِائَتَى آيَةٍ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ مِنَ الْفَاتِيْنَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَرَط مسلم ووانفه الدَّهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي عَلَى عَرَط مسلم ووانفه الدَّهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَرَط مسلم ووانفه الدَّهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَرَادًا مسلم ووانفه الدَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَرَادًا مسلم ووانفه الدَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حفرت ابو ہریرہ فظف سے روایت ہے کہ نی کریم علی نے ارشاد فرمایا: جو تھی کر

رات نماز میں سوآیات پڑھ لیتا ہے وہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے عافل رہنے والوں میں شار نہیں ہوتا اور جو مختص کسی رات نماز میں دو سوآیات پڑھ لیتا ہے وہ اس رات مخلص عبادت محز اروں میں شار ہوتا ہے۔
(متدرک ماکم)

﴿165﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَـمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ مَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ، وَمَنْ قَامَ بِعِانَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ، وَمَنْ قَامَ بِعِانَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ، وَمَنْ قَامَ بِعِانَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِيْنَ. (واد ابن حزبسة نى صحيحه ١٨١/٢٥

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهماروایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ فیلی نے ارشاد فر مایا: جو تحف تہجد میں دس آئیتیں بڑھ لیتا ہے وہ اس رات غافلین میں شار نہیں ہوتا۔ جوسو آئیتی بڑھ لیتا ہے وہ ان آئیتی بڑھ لیتا ہے وہ ان ایتی بڑھ لیتا ہے وہ ان لوگوں میں شار ہوتا ہے جن کو قبطار برابر ثواب ملتاہے۔

(ابن خزیمہ)

﴿166﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِكُ قَالَ: الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ ٱلْفَ اُوْقِيَةٍ، كُلُّ اُوْقِيَةٍ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْآرْضِ . . . . . . . . . . . . واه ابن حيان، قال المسحنة اسناده حسر ٢١١/٦

حفرت ابو ہریرہ رہ فی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیاتی نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ اس مفلین نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ اس مفلی ہوں کہ میں برائمت فرمائمیں جورات کو اٹھے کر تبجد پڑھے اوراکر ( نیند کے غلبہ کی وجہ ہے ) وہ نہ اٹھی تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھینٹادے کر جگادے۔ اوراکی طرح اللہ تعالیٰ اس عورت پر دحمت فر مائمیں جورات کو اٹھے کر تبجد پڑھے پھرا پے شوہر کو جھائے اور وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے کر جھائے اور وہ بھی نماز پڑھے اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے کر

اٹھادے۔

فسائدہ: اس صدیث کاتعلق ان میاں بیوی ہے ہے جو تبجد کا شوق رکھتے ہوں اور اس طرح اٹھا نا ان کے درمیان ناگواری کا سبب نہ ہو۔

﴿168﴾ عَنْ آبِیْ سَعِیْدٍ وَآبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَشْتُهُ: إِذَا آیُقَظَ الرَّجُلُ اَهْلَهُ مِنَ اللَّیْلِ فَصَلَّیَا اَوْصَلَّی رَکْعَتَیْنِ جَمِیْعًا کُتِبَ فِی الذَّاکِرِیْن وَالذَّاکِرَاتِ.

حفرت ابو ہریرہ اور حفرت ابوسعید رضی الندعنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَیْہِ نے ارشاد فر مایا: جب آ دمی رات میں اپنے گھر والوں کو جگاتا ہے اور میاں بیوی دونوں تہجد کی (کم ازکم) دور کعت پڑھ لیتے ہیں تو ان دونوں کا شار کِثر ت سے ذکر کرنے والوں میں ہوجاتا ہے۔ (ابودادہ)

﴿169﴾ عَنْ عَطَاءِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: آخْيِوِيْنِى بِاَعْجَبِ مَارَائِتِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ نَلْتُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اخرجه ابن حيان في صحيحه اقامة الحجةص ١١٢

حضرت عطاءً فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملے کوئی مجیب بات جوآپ نے دیکھی ہووہ سنادیں۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ گئے کی کون کی بات عجیب نہتھی۔ایک رات میرے پاس تشریف لائے اور میر سے باس تشریف لائے اور میر سے باس تشریف لائے اور میں تواپ رسک عادت کروں۔ بیفر ماکر بستر ہے اسمے ، وضوفر مایا پھر نماز کے لئے کھڑے ہو مجے اور دونا شروئ کی رکوع فرمایا اور اس میں بھی ای طرئی کے میر رکوع فرمایا اور اس میں بھی ای طرئی

روتے رہے۔ پھر بحدہ فرمایا اس میں بھی ای طرح روتے رہے۔ پھر بجدے سے اٹھے اور ای طرح روتے رہے۔ پھر بجدہ فرمایا اس میں بھی ای طرح روتے رہے۔ پھر بجدے کے آواز دی۔ میں خوض کیا: یارسول اللہ! آپ اتنا کیوں رورہے ہیں جب کرآپ کے اگلے بچھا گناہ (اگر ہوتے بھی قر) اللہ تعالی نے معاف فرمادیے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: تو کیا پھر میں شکر گذار بندہ نہ بندہ فیہ بورہ ایسا کیوں نہ کروں جب کرآئ رات مجھ پر ہوان فیسی خلق الشہوت بندہ فیری النائیل و النہ الم لکیت تا ولی الالباب پسے سورہ آل عمران کے تم کک رات رائی والے بران اور بی النائیل و النہ الم لکیت تا ولی الالباب پسے سورہ آل عمران کے تم کک رات رائی والے بیان اتارہ الحجہ)

﴿170﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ شَلَطُتُ قَالَ: مَا مِنِ امْرِي ءِ تَكُونُ لَهُ صَلَوْةٌ بِلَيْلِ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ آجُرَ صَلَوْتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةُ عَلَيْهِ.

رواه النساتي، باب من كان له صلاة بالليل ....، رقم: ٥ ١٧٨

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عنظی نے ارشاد فر مایا: جو محف تہجہ پڑھنے کا عادی ہواور نیند کے غلبہ کی وجہہے (کسی رات) آئکھ نہ تھلی تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے تہجہ کا ثواب لکھدیتے ہیں اور اس کا سونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک انعام ہے کہ بغیر تہجہ پڑھے اے (اس رات) تہجہ کا ثواب ل جاتا ہے۔

(نان)

﴿171﴾ عَنْ اَبِى السَّرُدُاءِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْلُعُ بِهِ النَّبِئَ مُلْتُ ۖ قَالَ: مَنْ اَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَسُوى اَنْ يَقُوْمَ، يُصَلِّى مِنْ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى اَصْبَحَ، كُتِبَ لَهُ مَانَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدْقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزُوجَلً. رواه النسانى، باب من الى فراننه وحو ينوى القيام فنام، رقم:١٧٨٨

حضرت ابودرداء ﷺ من روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو محف رات کو تبجد پڑھنے کی تھی لیکن وہ ایساسویا کم مجمع میں جاگا تو اس کی نیت رات کو تبجد پڑھنے کی تھی لیکن وہ ایساسویا کم مبع میں جاگا تو اس کی نیت پر تبجد کا تو اب ملتا ہے اور اس کا سونا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک انعام ہے۔

(نیائی)

﴿172﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الْجُهَنِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حِينَ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْعِ حَتَّى يُسَبِّحَ رَكْعَتَى الصَّّحٰى لَا يَقُوْلُ إِلَّا خَيْرًا -عُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْتُرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ . رواه ابوداوه، باب صلوة العسمى ارنوز ٢٨٧٠

جھزت معاذ بن انس جنی ہ ﷺ ہے روانت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو شخص فجر کی نماز سے فارغ ہوکرای جگہ بیٹھار ہتا ہے، خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا پجر دورکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں چاہے وہ سمندر کے جماگ سے زیادہ ہی ہوں۔

﴿173﴾ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَئِكَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الْمُعَدَاةَ ثُمَّ ذَكَرَ اللهُ عَزُوجَلَّ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكُعَنَيْنِ اَوْ اَوْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمُ تَمَسُّ جِلْدَهُ النَّالُ .

رواه البيهني في شعب الإيسان ٢٠٠٠، ٢٤

حفرت حسن بن علی رضی الله عنجما ہے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا میدارشاد منقول ہے: جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر سورج نگلنے تک الله تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے مجر دویا چار رکعت (اشراق کی نماز) پڑھتا ہے تواس کی کھال کو (بھی) دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی۔ (بیقی)

﴿174﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِظِهُ: مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِى جَسَمَاعَةٍ ثُسَمُّ قَسَدَ يَسَلَّكُو اللهُ حَتَّى تَسْطُلُعَ الشَّمْسِلُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَنَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَآجُرِحَجَةٍ وَ عُمْرَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْئِظِهِ: تَامَّةٍ ثَامَّةٍ ثَامَّةٍ. . . . . رواه النرمذى وقال:

هذا حديث حسن غريب، باب ما ذكر مما يستحب من الجلوس ٥٨٦،٠٠٠٠

حفرت انس بن ما لک دین ایست کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جم محف فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے پھر آ فقاب نظنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے پھر دو رکعت نفل پڑھتا ہے تو اسے حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علی نے تین مرتبدار شاوفر مایا: کامل حج اور عمرہ کا ثواب ،کامل حج اور عمرہ کا ثواب ملا ہے۔

﴿175﴾ عَنْ اَبِى السَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْطُلُهُ قَالَ: إِنَّ اللهُ- عَزُّوَجَلُ. يَقُوْلُ: ابْنَ آدَمَ لَاتَعْجِزَنُ مِنْ اَدْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ اَوْلِ النَّهَارِ اَكْفِكَ آخِرَهُ.

رواه احمد و رجاله ثقات، مجمع الزوائد <sup>۱۹۲/۲</sup>

حضرت ابودرداء فظیندے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی فرمایا: اللہ

فاندہ: یفضیلت اشراق کی نماز کی ہاور یہ می مکن ہے کہ اس سے مراد جاشت کی

نماز ہو۔

﴿ 176﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثُ رَسُولُ اللهِ نَنَائِتُهُ بَعْنَا فَاعْظَمُوا الْعَنِيْمَةَ، وَأَسْرَعُوا الْعَنِيْمَةَ، وَأَسْرَعُوا الْعَنِيْمَةَ، وَأَسْرَعُوا الْعَنِيْمَةُ وَلَا أَعْظَمَ عَنِيْمَةً وَلَا أَعْظَمَ عَنِيْمَةً وَلَا أَعْظَمَ عَنِيْمَةً وَلَا أَعْظَمَ عَنِيْمَةً وَأَعْظَمَ عَنِيْمَةً وَرَجُلٌ تَوَطَّا عَنِيْمَةً وَلَا أَعْظِمُ اللهُ وَاللهُ وَالْعَلْمَ عَنِيْمَةً وَلَا أَعْلِيْمَةً وَلَى الْمَسْجِدِ فَصَلْى لِيْهِ الْعَدَاةَ، ثُمَّ عَقْبَ بِصَلَاةِ الطَّحُوةِ فَقَدْ آسُرَعَ الْكُرَّةَ، وَأَعْظَمَ الْعَنِيْمَةَ.

رواه ابو يعلى ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد؟ ١٩١/

حضرت ابو ہریرہ دی است ہے کہ رسول اللہ علی نے ایک کشکر بھیجا جو بہت ہی جلد بہت سارا مال نفیمت کیکر واپس لوٹ آیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عند نے عرض کیا: یا رسول اللہ اللہ ہم نے کوئی ایسالٹکر نہیں دیکھا جو اتن جلدی اتنا سارا مال غنیمت کیکر واپس لوٹ آیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واتی جلدی اتنا سارا مال غنیمت کیکر واپس لوٹ آیا ہو۔ رسول اللہ صلی واللہ علیہ ملم ہے ارشاوفر مایا: کیا بیس تمہیں اس سے بھی کم وقت بیس اس مال سے بہت زیادہ غنیمت کمانے والا تحق میں ہم جو اپنے کھرے اچھی طرح وضوکر کے مجد جاتا عنیمت کمانے والا جو یہ بہت تھوڑ ہے ، فجرکی تماز پڑھتا ہے تو یہ بہت تھوڑ ہے ، فجرکی تماز پڑھتا ہے تو یہ بہت تھوڑ ہے وقت میں بہت زیادہ نفع کمانے والا ہے۔

(ابویعلی بمحم الزوائد)

﴿177﴾ عَنْ أَبِى فَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مِنْكُ أَنَّهُ قَالَ: يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْى عَنِ الْمُنْكِرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِك وَكُعْتَانِ يَرْكُعُهُمَا مِنَ الصَّحٰى. ووه مسلم، باب استحباب صلاة الضحى ....ومه ١٦٧١

حفرت ابوذر رفظ الله میں ہو ایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فر مایا: تم میں سے ہم مخص کے نہائی ہوتا کے خطر اسے م کن سے اس کے جم کے ایک ایک جوڑکی سلامتی کے شکر انے میں روز اندہ میں کو ایک صدقہ ہوتا ہے۔ ہربار سُبنحانَ اللهِ کہناصدقہ ہے، ہربار الْحَمْدُ لِلهِ کہناصدقہ ہے، ہربار لآاله اِلَّا اللَّهُ کہناصدقہ ہے، ہربار اللَّهُ آکٰبَوُ کہناصدقہ ہے، بھلائی کا حکم کرناصدقہ ہے، برائی سے روکناصدقہ ہے اور ہر جوڑ کے شکر کی اوا کیگی کے لئے چاشت کے وقت دور کعتیں پڑھنا کافی ہوجاتی ہیں۔

﴿178﴾ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْكُ مَ يَعُولُ: فِي الْإِنْسَانَ مَلْحِانَةٍ وَسِتُونَ مَفْصِلُ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ قَالُوا: وَمَنْ يُطِئِقُ مَلْحُمِانَةٍ وَسِتُونَ مَفْصِلُ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ قَالُوا: وَمَنْ يُطِئِقُ لَلْمُسْجِدِ تَذْفِئُهَا، وَالشَّيْءَ تُنَجِيْهِ عَنِ الطَّرِيْقِ، فَإِنْ ذَلِكَ يَانَبِينَ اللهِ عَنْ الطَّرِيْقِ، فَإِنْ لَمُسْجِدِ تَذْفِئُهَا، وَالشَّيْءَ تُنَجِيْهِ عَنِ الطَّرِيْقِ، فَإِنْ لَمُسْجِدِ تَذْفِئُهَا، وَالشَّيْءَ تُنَجِيْهِ عَنِ الطَّرِيْقِ، فَإِنْ لَمُ شَجِدِ تَذْفِئُهَا، وَالطَانَ الذي عن الطريق والمَانِينَ واللهِ والود، بالله في الماطان الاذي عن الطريق والمَانِينَ واللهِ والود، باللهِ عن الطريق والمُعَالِقِينَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ الطَّرِيْقِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الطَّرِيْقِ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ال

حضرت بریدہ فی ارشاد فراتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فراتے ہوئے کہ ہر جوڑ کی سلامتی کے ہوئے سنا: آدمی میں تین سوساٹھ جوڑ ہیں۔ اس کے ذمه ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی سلامتی کے شکرانہ میں ایک صدقہ اداکیا کرے۔ صحابہ وہ شکرانہ عرض کیا: یارسول الله! است صدقے کون ادا کر سکتا ہے؟ ارشاد فر مایا: مسجد میں اگر تھوک پڑا ہوتو اسے دفن کردینا صدقہ کا تو اب رکھتا ہے، راستہ سے تکلیف دینے والی چیز کا ہنا دینا بھی صدقہ ہے، اگران مملوں کا موقع نہ لے تو چاشت کی دورکعت نماز پڑھنا ان سب صدقات کے بدلے تہارے لئے کافی ہے۔ (ابدرادد)

﴿179﴾ عَنْ اَبِىٰ هُوَيْرَةَ وَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ اللهِ مَلْئِسِكُ: مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْغَةِ الطُّـخى عُفِوَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِعْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

رواه ابن ماجه، ماب ماجاء في صلوة الضحى رقم: ١٣٨٢

حفرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو چاشت کی دو رکعت پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے ابس کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اگر چہوو سمندر کے جماگ کے برابر ہوں۔

﴿180﴾ عَنْ اَبِىْ الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْئِئِهُ: مَنْ صَلَّى الفُّخَى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْعَافِلِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى اَرْبَعًا كُتِبَ مِنَ الْعَابِدِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى سِنَّا كُفِى ذٰلِك الْيَوْمَ، وَمَنْ صَـلَّى ثَمَانِيًا كَتَبَهُ اللهُ مِنَ الْقَانِتِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى بِثْنَىْ عَشَرَةً بَنَى اللهُ لَهُ كواه الطبراني في الكبير وفيه: موسني بن يعقوب الزمعي، وثقه ابن معين ونن حنان، وضعفه ابن المديني وغيره، وبقية رجاله ثقات، محمع الزوائد؟ / ٩٤ ؟

(طبرانی مجمع الزوائد)

﴿181﴾ عَنْ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ الْمُشِيَّةِ: مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتُّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَىٰ عَشَرَةَ سَنَةً.

رواه الترمذي وقال: حديث ابي هريره حديث غريب، باب ماحاه في قضل التطوع ....، رقم: ٣٥٠

جفرت ابو ہریرہ نظری ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جو محص مغرب کانماز کے بعد چیر کعتیں اس طرح پڑھتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی نضول بات نہیں کرتا تو اسے بارہ سال کی عبادت کے برابر ثو اب ملتا ہے۔

فعاندہ: مغرب کے بعد دور کعتیں سنت مو کدہ کے علاوہ جارر کعت نوافل اور پڑھی جا مُر ہو تھے ہو اور کا میں ہو کہ ہے جا مُر ہو تھے ہوجا مُیں گی بعض علاء کے زور کی بیہ چھر کعت ،مغرب کی دور کعت سنت مو کدہ کے علاوہ ہیں۔

﴿ 182﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْسِرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي شَلِيْكِ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلواةِ الْفَجْدِ: يَا بَلَالُ حَدِثْنِي بِالْرَجْى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِى الْإِسْلَامِ، فَانِيْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْك بَيْنَ يَدَى فِى الْبَعْنُةِ قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِى آنِى لَمْ أَتَطَهُّرْ طُهُوْرًا فِى سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْنَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بَذَلِك الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أَصَلِّي.

رواه البخاري، باب قضل الطهور بالليل والنهار .....، رقم: ١٤٩٠

حضرت ابو ہریرہ فضی ہے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ علی نے حضرت بال فیلی ہے ہے کہ ایک دن رسول اللہ علی ہے کہ ایک حضرت بال فیلی ہے گئی نماز کے وقت دریا فت فرمایا: بلال!اسلام لانے کے بعد اپناو ممل بتاؤجس حتہمیں تو اب کی سب سے زیادہ امید ہو کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگ آگے تمارے جوتوں کی آہٹ رات خواب میں نی ہے۔حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اپنا انکال میں سب سے زیادہ امید جس ممل سے ہوہ ہیہ کہ میں نے رات یا دن میں جب کی وقت بھی میں سب سے زیادہ امید جس ممل سے ہوہ ہیہ کہ میں نے رات یا دن میں جب کی وقت بھی وضو کیا ہے تو اس وفت تو فیق ملی۔

# صلوة التبيح

﴿183﴾ عَنِ البَنِ عَبَّاسُ وَضِى اللهُ عَنْهُ مَا اَنْ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئُ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بُنِ عَبُ الْمُ طَلِبِ: يَاعَبَّاسُ إِيَا عَمَّاهُ اللهُ أَعْطِيْكِ؟ اَلا اَمْنَحُكِ؟ اَلا اَحْبُوكِ؟ اَلا اَفْعَلُ بِكَ عَنْرَ جَصَالِ اِذَا اَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ اَوْلَهُ وَآجِرَهُ قَدِيْمَهُ وَحَدِيْعَهُ حَطَاهُ وَعَلَمْهُ وَحَدِيْنَهُ حَطَاهُ وَعَلَمْهُ وَحَدِيْنَهُ حَطَاهُ وَعَلَمْهُ وَحَدِيْنَهُ حَطَاهُ وَعَلَمْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَالْحَمْدُ اللهِ وَالْمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلِلهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِيْ لَمُ مَا وَلهُ وَلهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلهُ اللهُ اللهُ وَلِلهُ اللهُ ا

حفزت ابن عباس رضی الله عنها روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم خ حفزت عباس ﷺ سے فرمایا: عباس! میرے چچا! کیا میں آپ کوایک عطید نہ کروں؟ کیاا کہ

\_\_\_\_\_\_\_ بدینه کردن؟ کیاایک تخفه پیش نه کرون؟ کیامیس آپ کوالیاعمل نه بتاؤن جب آپ اس کوکریس ہمیں۔ مے تو آپ کودس فائدے حاصل ہوں گے یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے اسکلے ، پچھلے ، یرانے ، نے ، غلطی ے کتے ہوئے، جان بوجھ کر کئے ہوئے، چھوٹے، بڑے، چھپ کر کئے ہوئے، کھٹم کھلا کے ۔ ہوئے عناہ سب ہی معاف فرمادیں گے۔وہ مل بیہ کہ آپ چاررکعت (صلوٰۃ السبع) پڑھیں اور بررکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھیں۔ جب آپ پہلی رکعت میں قراءت ے فارغ بوجا كي تو قيام بى كى حالت مي ركوع سے يملے سُبحان اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَ لَا اللهُ الله الله والله أحكر يندره مرتبكيس - بحرركوع كرين اورركوع من بهي مي كلمات وس مرتبكيس -. پیررکوع ہے اٹھ کر قومہ میں بھی مہی کلمات دی مرتبہ کہیں ۔ پھر سجدے میں طبے جا کمیں اوراس میں بھی پر کلمات دیں مرتبہ کہیں۔ بھر تجدے ہے اٹھ کر جلسہ میں یہی کلمات دیں مرتبہ کہیں۔ بھر روس سے تحدے میں بھی یہی کلمات وی مرتبہ کہیں۔ پھر دوسرے سجدے کے بعد بھی کھڑے ہونے سے سلے بیٹے بیٹے یہی کلمات دس مرتبہ کہیں۔ جاروں رکعت ای طرح پڑھیں اوراس ترتیب ہے ہررکعت میں پیکلمات چھتر مرتبہ کہیں۔ (میرے چیا)اگر آپ ہے ہو <del>سکے ت</del>و روزانہ ینمازایک مرتبہ پڑھا کریں۔اگر روز انہ نہ پڑھ کیس تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں۔اگر آپ میہ مجی نه کرعیس ـ تو برمهیندی ایک مرتبه پره لیا کریں ۔ اگریمجی نه کرعیس تو سال میں ایک مرتبه پڑھلیا کریں۔اگر بیجی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ ہی پڑھ لیں۔ (الوراؤر)

﴿184﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَجُّهَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَلَئِكُ جَعْفَرَبْنَ أَبِي طَالِب اِلْي بِلَادِ الْمَحْبَشَةِ فَلَمَّا قَدِمَ اعْتَنَقَهُ، وَقَبْلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ثُمُّ قَالَ: ألا أَهَبُ لَك، ألا أَبَشِّرُك أَلا أَمْنَحُكَ أَلا أَتْحِفُك؟ قَالَ: نَعَمْ: يَارَسُوْلَ اللهِ ثُمُّ ذَكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدُّمْ.

اخرجه النحاكم وقبال: هيذا استباد صحيح لاغبار عليه وممايستدل به على صحة هذا النحليت استعمال الاثمة من اتباع التابعين الي عصرنا هذا اياه ومواظبتهم عليه وتعليمهم الناس منهم -عند الله المبارك رحمه الله، قال الذهبي: هذا اسناد صحيح لا غبار عليه ٢١٩/١

حفرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما فرمات بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرت منطرانا یا اور پیشانی پر بوسد دیا۔ پھرارشا دفر مایا: کیا بیس تنہیں ایک مدیبینددوں؟ کیا بیس حمیس ایک

تو خجری ندسناؤں؟ کیا میں تہہیں ایک تحدند دوں؟ انہوں نے عرض کیا: ضرور ارشاد فرمائے۔ پر آپ نے صلاق التبیع کی تفصیل بیان فرمائی۔ (متدرکہ مائر)

﴿185﴾ عَنْ فَصَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ مَنْتُ فَاعِدٌ إِذْ ذَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ: اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِى وَارْحَمْنِى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْتُ : عَجِلْتَ اَيُّهَا الْمُصَلَّى إِذَا \* ثَلَّ اللَّهُ مَا فَعَدْتَ فَاحْمَدِ اللهُ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ وَصَلَّ عَلَى ثُمَّ ادْعُهُ، قَالَ: ثُمَّ صَلَّى رَجُلُ آخر بعد ديث فَسَحْمِدُ اللهُ وَصَلَّى عَلَى النَّبِي مَنْتُ اللهُ النَّيِّ مَلْتُ : أَيُّهَا الْمُصَلَّى آخِر الحَمْ بعد ديث فَسَحْمِدُ اللهُ وَصَلَّى عَلَى النَّبِي مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُصَلَّى الْحُولِ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّ

حضرت فضاله بن عبيد ظرفه فرماتے بين كدايك دن رسول الله عَلَيْ تشريف فرماتے كا الكه فضاف الله عَلَيْ تشريف فرماتے كا ايك فخص معجد بين داخل ہوئے اور نماز پڑھی۔ بھريد دعاما تكى: اَللَّهُمُ اغْفِ وَلِينَى وَارْحَنْهَىٰ الله فَضَلَى الله عليه وسلم نے نمازی ۔ اسول الله صلى الله عليه وسلم نے نمازی ۔ اساله فرمایا: تم نے دعاما تكنے بیں جلدی كی ، جبتم نماز پڑھ كر بیٹھوتو پہلے الله تعالی كی شایان شان تحریف كرواور جھ پردرود بھيجو بھردعاما تكو۔

حضرت فضالہ ﷺ فرماتے ہیں پھرایک اورصاحب نے نماز پڑھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تحریف انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تحریف ملے اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ آپ نے ان صاحب سے ارشاد فرمایا: ابتم دعا کروقبول ہوگی۔

لَهُ وَهَبْتُ لَكَ اللَّهُ مِبَ؟ قَالَ: لِلرَّحِمِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّ لِلرَّحِم حَقًّا، وَلَكِنْ وَهَبْتُ لَكَ الدُّهَبَ بِحُسْنِ ثَنَاءِكَ عَلَى اللهِ عَزُّوجَلُّ.

رواه البطيراني في الاوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن

محمد بن الى عبد الرحمن الاذرمي وهو ثقة، مجمع الزوالد. ٢٤٢/١

حفرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ و بیہات کے رہنے والے ایک فخص ك اس كرر بونماز من يول دعاما تك رب تقي: يَمامَنْ لَا تَوَاهُ الْعُيُونُ، وَلَا تُحَالِطُهُ الطُّنُونُ، وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ، وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ، وَلَا يَخْشَى الدُّوَائِرَ، يَعْلَمُ مَثَاقِيْلَ الجنال، وَمَكَابِيْلَ الْبِحَارِ،وَعَدَدَ قُطْرِ الْآمْطَارِ، وَعَدَدَ وَرَقِ الْآشْجَارِ،وَعَدَدَ مُا أَظْلَمَ عَلْ اللَّيْلُ، وَاضْرَق عَلَيْهِ النَّهَارُ، وَلَا تُوَارِى مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءٌ، وَلَا أَرْضُ أَرْضًا، وَلَا بَحْرٌ مَا فِيْ قَعْرِهِ، وَلَا جَبَلٌ مَافِيْ وَعُرِهِ، إِجْعَلْ خَيْرَ عُمُرِى آخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمَلِيْ خُوَاتِيْمَهُ، وَخَبْرَ أَبِّامِى يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ، ترجمه: الدوه ذات جس كوآ تكصين وكم فيهي سكتين اوركى كا خیال د گمان اس تک پنچ نہیں سکتا اور نہ ہی تعریف بیان کرنے والے اس کی تعریف بیان کر سکتے یں اور ندز مانے کی مصبتیں اس پر اثر انداز ہو علی ہیں اور نداسے زمانے کی آفتوں کا کوئی خوف ب، (اے وہ ذات) جو پہاڑوں کے وزن ، دریاؤں کے پیانے ، بارش کے قطروں کی تعداد اور ر رختول کے بچول کی تعداد کو جانتی ہے اور (اے وہ ذات جو)ان تمام چیز وں کو جانتی ہے جن پر رات کا اند حیرا چھا جاتا ہے اور جن پر دن روشنی ڈالنا ہے، نداس سے ایک آسان دوسرے آسان کو چھپاسکتا ہے اور ندایک زمین دوسری زمین کو اور نہ سمندراس چیز کو چھپا سکتے ہیں جوان کی تہد م<sup>یں ہےاور نہ</sup>کوئی پہاڑان چیزوں کو چھیا سکتا ہے جواس کی سخت چٹانوں میں ہے،آپ میری عمر كة خرى حديوس ببترين حصه بناد يجئ اورمير ي خرى عمل كوسب ببترين عمل بنا بت اورمیرا بہترین دن وہ بناد یکئے جس دن میری آپ سے ملاقات ہولیعی موت کاون۔

ر سول الله علی نے ایک معا حب کومقر رفر مایا کہ جب بینمازے فارغ ہوجا کی تو انہیں میرے پال کے آنا۔ چنانچہ وہ نماز کے بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر بوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کان سے مجھسونا بدید میں آیا ہوا تھا۔ آپ نے ائیں دو مونا ہر میں دیا۔ پھر ان دیہات کے رہنے والے خص سے پوچھا: تم من قبیلہ کے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! قبیلہ بنوعامرے ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: کیاتم جانتے ہو کہ بیسونا میں نے تہیں کیوں ہدید کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ اس دجہ سے کہ ہماری آپ کی رشتہ داری ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: رشتہ داری کا بھی حق ہوتا ہے لیکن میں نے تہ ہیں سونا اس دجہ سے ہدید کیا کہ تم نے بہت اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ (طرانی جمع از دائر)

#### فانده: نفل نماز کے ہررکن میں اس طرح کی دعا کیں یڑھی جا علی ہیں۔

﴿187﴾ عَنْ آبِى بَكْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِكُ يَقُوْلُ: مَامِنْ عَبْدِ يُدُّذِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ، ثُمُّ قَرَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةُ أَوْ ظَلَمُواۤ أَنْفُسَهُمْ﴾ إلى آخِرِ الْآيَةِ

[ال عمران:١٣٥] رواه ابو داؤد، باب في الاستغفار، رقم: ١٥٢١

حضرت ابو بحر رفظ النه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا: جس محض ہے کوئی گناہ ہوجائے پھروہ اچھی طرح وضوکر ہے اور اٹھ کردور کعت پڑھے پھر الله تعالی ہے معافی الله تعالی اسے معاف فرمادیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آ یت تلاوت فرمائی: وَاللّٰه فِیلُ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةُ أَوْ ظَلَمُوْآ انْفُسَهُمْ مَوجِعه : اور دہ بندے (جن کا حال یہ ہے ) کہ جب ان ہے کوئی گناہ ہوجاتا ہے یا کوئی برا کام کر کے وہ اپند اور پشتے ہیں تو جلد بی آئیں الله تعالی یاد آ جاتے ہیں ، پھروہ الله تعالی ہے اپنے گناہوں کی معاف معافی کے طالب ہوتے ہیں ، اور بات بھی یہ ہے کہ سوائے الله تعالی کے کون گناہ وں کو معاف محاف کرسکتا ہے؟ اور برے کام پروہ اڑتے نہیں ، اور وہ یقین رکھتے ہیں (کہ تو بہ ہے گناہ معاف کرسکتا ہے؟ اور برے کام پروہ اڑتے نہیں ، اور وہ یقین رکھتے ہیں (کہ تو بہ ہے گناہ معاف ہوجاتے ہیں)۔

﴿188﴾ عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ سَلَطِتُهُ: مَا اَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبَائُمُ تَوَضَّا فَاحْسَنَ الْـُوضُـوْءَ ثُـمَّ خَرَجَ إِلَى بَرَاذٍ مِنَ الْاَرْضِ فَصَلَّى فِيْهِ رَكُعَتَيْنِ، وَاسْتَغْفَرَ اللهُ مِنْ ذَكِكَ الذُّنْبِ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ.

دعزے حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ارشاد نقل فرمائتے ہيں: جس مخص سے كوئى عناد مواجع مائل سے اس مناه مواجع مائل سے اس مناه

كى معافى چابى توالله تعالى الصضرور معاف فرمادية بين ـ الله تعالى الصفرور معاف فرمادية بين ـ

﴿189﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا أَلَا أَنْ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ طَلَبْتُ يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنَ، يَقُولُ: إِذَا هَمُّ اَحَدُكُمْ بِالْآمْرِ فَلْ اللهُ عَرْدَهُ مِنَ الْقُرْآنَ، يَقُولُ: إِذَا هَمُّ اَحَدُكُمْ بِالْآمْرِ فَلْ اللهُ عَرْدُهُ مِنَ الْقُرْرَكُ وَكَعَيْنُ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ لَيَقُلْ: اللهُمُّ إِنِّى اَسْتَجِيْرُك بِعِلْمِك، وَاسْتَقْدِرُك وَاسْتَقْدِرُك وَاسْتَقْدِرُك وَاسْتَقْدِرُك وَاسْتَقْدِرُك وَاسْتَقْدِرُك وَاسْتَقْدِرُك وَاسْتَقْدِرُك وَاسْتَقْدُمُ وَلا الْحَلُم وَانْتَ عَلَّامُ الْفَيُوبِ، اللهُمُ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ انَّ هَذَا الْآمْرَ خَيْرَكِى فِى دِيْنِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ الْمِرِى. اوْ قَالَ: عِنْ عَاجِل الْمُرى وَآجِلِه. فَاقْدُرُهُ لِى وَيَسِّرُهُ لِى ثُمَّ بَارِك لِى فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ انَّ هَذَا الْآمْرَ خَيْرٌ لِى فَى دِيْنِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ الْمُرى. اوْ قَالَ: فِى عَاجِلِ الْمُرى وَآجِلِه. هَاللهُ عَنْ وَالْمَرِي وَآجِلِه. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ انَّ هَلَا الْآمْرَ خَيْرٌ لَى الْمُرى. اوْقَالَ: فِى عَاجِلِ الْمُرى وَآجِلِه. هَاللهُ عَنْ وَالْمُولُ فِي عَلْمُ اللهُ الْمُرَادِ عَنْ مَا وَلَا لَهُ عَنْ وَالْمَرِى وَآجِلِه. هَا اللهُ مُنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَالْمَولُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ مُنْ وَاللّهُ اللهُ مُنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ مَا وَلَا عُلْلُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ وَلَالِهُ الللّهُ عَلَى الْمُعْرَادِي اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلَى الللهُ عَالِ الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

حضرت جابر بن عبدالتدرضي التدعنهما فرماتے ہیں که رسول التدصلی التدعلیہ وسلم تهمیں ا بے معاملات میں اسخارہ کرنے کا طریقہ ایسے ہی اہتمام سے سکھاتے تھے جس اہتمام سے ہمیں قرآن مجید کی سورت سکھاتے تھے۔آپ فرماتے تھے: جبتم میں ہے کو کی مخص کی کام کا ارادہ کرے (اوراس کے نتیجہ کے بارے میں فکر مند ہوتو اس کو اس طرح استخارہ کرنا جا ہے کہ ) وہ پہلے دونفل پڑھے اس کے بعد اس طرح وعاکرے: اَللَٰهُمَّ إِنِسَى اَسْتَسْخِيْسُوك بعِلْمِك، وَاسْتَفْدِرُك بَقُدْرَتِك وَاسْأَلُك مِنْ فَصْلِك الْعَظِيْم، فَإِنَّك تَفْدِرُوَ لَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُسُوْبِ، اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْآمْرَ حَيْرٌ لِيْ فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِى. (أَوْقَالَ: عَاجِل آمْرِى وَآجِلِهِ). فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَشِرْهُ لِي ثُمُّ بَارِكُ لِي فِيْهِ، وَإِنْ كُسُتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَٰذَا الْآمْرَ شَرٌّ لَىْ فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَالِبَةٍ ٱمْرِى. (أوْقَالَ: فِي عَلَجِلِ أَمْرِىٰ وَآجِلِهِ.) فَاصْرِفْهُ عَنِى وَاصْرِفْنِىٰ عَنْهُ، وَاقْلُوْ لِيَ الْعَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمُّ أُرْضِنِى بِه، ترجمه: ياالله! من آب سي آب علم كودر بعر خرج بها بول ، آپ كى لنررت کے ذریعہ توت جا ہتا ہوں اور آپ کے بڑے ضل کا آپ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ أب تو بركام كى قدرت ركعتے بين اور يس كى بھى كام كى قدرت نبيس ركمتا آپ سب كر جائے ئى<sup>ل اور</sup>ىمل چىخىنىن جانتا اورآپ بى تمام پوشىدە با تول كوخوب اچىمى طرح جانبىخ والے <del>ب</del>يں با

الله! اگرآپ کے علم میں بیکام میرے دین ، میری دنیا اور انجام کے لحاظ ہے میرے لئے بہتر ہو
تواس کومیرے لئے مقدر فرماد بیخے اور آسان بھی فرماد بیخے ۔ پھراس میں میرے لئے برکت بھی
دے دیجئے۔ اگر آپ کے علم میں بیکام میرے دین ، میری دنیا اور انجام کے لحاظ ہے میرے
لئے بہتر نہ ہوتو اس کام کو جھے ہا لگ رکھے اور مجھے اس ہے روک دیجئے اور جہاں بھی جس کام
میں میرے لئے بہتری ہووہ مجھے نصیب فرماد بیخ پھر مجھے اس کام سے راضی اور مطمئن کر دیجئے۔
میں میرے لئے بہتری ہووہ مجھے نصیب فرماد بیخ پھر مجھے اس کام سے راضی اور مطمئن کر دیجئے۔
(وعا میں دونوں جگہ جب "ها فالا فسر" پر پنچے تو اپنی ضرورت کا دھیان رکھے جس کے لئے
استخارہ کر رہا ہے )۔

﴿190﴾ عَنْ آبى بَكُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِي الْكُبِّ فَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِي الْكُبِّ فَعَنْنِ، فَخَرَجَ يَبَجُرُ رِدَاءَهُ حَتْى ائْتَهَى إلَى الْمَسْجِدِ وَثَابَ النَّاسُ إلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتُنِ، فَالْحَبَّ الشَّمْسُ فَقَالَ: إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَخْدِفَانِ لِمَنْ جَلَّتِ اللهِ مَاتَ اللهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَخْدِفَانِ لِمَنْ جَدِ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَى يَنْكُشِفَ مَابِكُمْ، وَذَلِكَ أَنَّ ابْنَا لِلنَّبِي لَلْكِيْمَ مَاتَ يُقَالُ آلَهُ: إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ فِى ذَلِكَ

رواه البخاري، باب الصلاة في كسوف القمر، رقم: ١٠٦٣

حضرت ابو بحرہ وظیفی ہے روایت ہے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کو وانے میں سورن گربمن ہوا۔ آپ اپنی چا در تھیٹے ہوئے (تیزی ہے ) معجد پنچے۔ صحابہ طرفی آپ کے پاس نئ ہوگئے۔ آپ نے انھیں دور کھت نماز پڑھائی اور گربن بھی ختم ہوگیا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا: سورج اور چا نداللہ تعالی کی نشانیوں میں ہے دونشانیاں ہیں۔ کی کی موت کی وجہ ہے یہ گربمن نہیں ہوتے ( بلکہ زمین وآسان کی دوسری مخلوقات کی طرح ان پر بھی اللہ تعالی کا تھم چلا ہوں اور ان کی روشی و تاریکی اللہ تعالی کا تھم چلا ہوں تو اس کی روشی و تاریکی اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے ) اس لئے جب سورج اور چا ندگر ان مول تو اس وقت تک نماز اور دعا میں مشغول رہو جب تک ان کا گوئمن ختم نہ ہوجائے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبز ادے حضرت ابراہیم طرفی کی وفات (ای دن) ہوئی تی اور پعض لوگ یہ کہنے گئے تھے کہ گرئمن ان کی موت کی وجہ سے ہوا ہے، اس لئے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔

﴿191﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ الْمَازِنِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ إِلَى

الْمُصَلِّي فَاسْتَسْقَلَى، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِيْنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

رواه مسلم، باب كتاب صلاة الاستسقاء، رقم: ٧٠٧٠ •

حضرت عبدالله بن زید مازنی فظی فرماتے ہیں که رسول الله علی بارش کی دعاما تکنے کے لئے عیدگاہ تشریف لے اور آپ نے افزال کے النا ( میارک کوالٹا کی کالٹی کہ اللہ تعالی ہمارا حال اس طرح بدل دیں )۔

﴿192﴾ عَنْ حُلَيْفَةَ رَضِنَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مَلْكِللهِ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى. رواه ابو داؤد، باب وقت فيام النبى تُنَتِّ من الليل برقم: ١٣١٩

حضرت حدیفه دین فرماتے ہیں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کامعمول مبارک تھا کہ جب کوئی اہم معاملہ بیش آتا تو آپ فورا نماز میں مشغول ہوجاتے۔ (ابوداؤد)

﴿193﴾ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ الْحَالَةُ إِذَا دَخَلَ عَلَى اَهْلِهِ بَعْضُ الضِّيْقِ فِي الرِّزْقِ اَمَرَ اَهْلَهُ بِالصَّلَوْقِ ثُمَّ قَرَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَاٰمُرْ اَهْلَكُ بِالصَّلَوْقِ ﴾ الضِّيْقِ فِي الرِّزْقِ اَمَرَ اَهْلَكُ بِالصَّلَوْقِ ﴾ النقين عن مصنف عبدالرزاق وعبد بن حميد ١١/٣

حفرت معرِ ایک قریش صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ جب ہی کریم صلی الله علیہ ولم کے گھر والوں پر فرچ کی پھرتنگی ہوتی تو آپ ان کونماز کا حکم فرماتے اور پھریہ آیت تلاوت فرماتے: ﴿وَاَمُن اَهٰ لَهُ لَكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْالُك دِزْقًا نَحٰنُ نَوْزُقُك وَالْعَاقِبَةُ لَا نَسْالُك دِزْقًا نَحٰنُ نَوْزُقُك وَالْعَاقِبَةُ لَلْمُ اللّهُ وَالْعَالَ اللّهُ عَلَيْهَا لَا نَسْالُك دِزْقًا نَحٰنُ نَوْزُقُك وَالْعَاقِبَةُ لَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

﴿194﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى أَوْلَى الْآسُلَمِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الْفَرَاتُ عَنْ عَنْ عَنْهِ اللهِ بْنِ أَبِى أَوْلَى الْآسُلَمِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا وَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْحَلَيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَطِيْمِ الْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَطِيْمِ الْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، اللّهُمَّ إِنِي اَسْنَلُك مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِك وَعَزَائِمَ مَعْفِرَتِك وَالْعَيْمَة مِنْ كُلِ لَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ذَنْبًا إلّا غَفَرْتَهُ وَلَا عَمًا إلّا فَوَجْنَةُ وَلَا حَاجَةً لِللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ذَنْبًا إلّا غَفَرْتَهُ وَلَا عَمًا إلّا فَوَجْنَةُ وَلَا حَاجَةً لَا لَا عَلَى اللهُ عَلَى ذَنْبًا إلّا عَفَرْتَهُ وَلَا عَمًا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

هِى لَكَ رِضًا إِلَّا قَصْيْتَهَا لِيْ، ثُمَّ يَسْأَلُ اللهُ مِنْ أَهْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَاشَاءَ فَإِنَّهُ يُقَدُّرُ. رواه المن ماجه، باب ماجاء في صلوة الحاحة، رفع: ١٣٤٨ قال البوصيرى: قلت: رواه الترمذى من طريق فائد بعد به دون قوله. ثُمَّ يَسْأَلُ اللهُ مِنْ أَهْرِ الدُّنْيَا الى آخره ورواه الحاكم في المستدرك باختصار وزاد بعد قوله: وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، وله شاهد من حديث انس رواه الاصبهاني ورواه ابويعلى الموصلي في مسنده من طريق فائد به ....، مصباح الزحاجة ٢٤٦/١

حضرت عبدالله بن أبي اوفي رضي الله عنهما فرمات يهي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم ہارے یاس تشریف لائے اور ارشاد فر مایا: جس شخص کوکوئی بھی ضرورت پیش آئے جس کا تعلق ً الله تعالی ہے ہو مامحلوق میں کسی ہے ہوتو اس کو جائے کہ وہ وضو کرے پھر دور کعت نماز پڑھے بھر اس طرح وعاكر عن قالِلهُ إلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم الْحَمْدُ ِ فَهْ رَبِّ الْعَالَ مِيْنَ، اللَّهُمُّ إِنِّي ٱسْنَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَيِيْمَةَ مِنْ كُلَّ بِرَوَالسُّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِفْمٍ، ٱسْنَلُك ٱلَّا تَدَعَ لِيْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمُّا إِلَّا فَرُّجْتَهُ وَلَا والے اور بڑے کریم ہیں۔ اللہ تعالی ہرعیب سے پاک ہیں عرشِ عظیم کے مالک ہیں۔سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جوتمام جہانوں کے رب ہیں۔ یا اللہ ایس آپ سے أن تمام چزوں کا سوال کرتا ہوں جوآب کی رحمت کولا زم کرنے والی ہیں اور جن سے آپ کا مغفرت فرمانا یقینی ہوجا تا ہے۔ میں آپ ہے ہرنیکی میں ہے حصہ لینے کا اور ہر گناہ سے محفوظ رہنے کا سوال کرتا موں۔ میں آپ ہے اس بات کا بھی سوال کرتا ہوں کہ آپ میرا کوئی گزناہ باقی نہ جھوڑ ئے جس <sup>کو</sup> آپ بخش نہ دیں اور نہ کوئی فکر جھے آپ دور نہ فرما دیں اور نہ ہی کوئی ضرورت باتی چھوڑ ہے جس میں آپ کی رضا مندی ہو جے آپ میرے لئے بوراندفر مادیں'' اس دعا کے بعد اللہ تعالی سے (ابن اج) ونیاوآ خرت کے بارے میں جوجا ہے مائنے اسے ملےگا۔

﴿195﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي سَبَّ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللهِ: إِلِّى أُدِيْدُ أَنْ أَخُرُجَ إِلَى الْبَحْرَيْنِ فِى تِجَارَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكَحْ رَكْعَتَيْنِ. حضرت عبدالله بن مسعود وفظ فنه فرمات بین کدایک فخض نے نی کریم علی کی خدمت بین حاصل میں حاضر ہوکرع ض کیا: یا رسول الله ایس بحرین تجارت کے لئے جانا چاہتا ہوں۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: (سفر سے پہلے ) دور کعت نفل پڑھ لینا۔ (طرانی بحق الزوائد) فَصَلَ خَن النّبِی مُلْنِی عَنْ اَبِی هُورُیْوَ وَضِی اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِی مُلْنِی مُلْنِی قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ مَنْزِلَكَ فَصَلَ رَحْعَتُیْنِ تَمْنَعَانِكَ مَخْرَجَ وَادَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ فَصَلَ رَحْعَتُیْنِ تَمْنَعَانِكَ مَخْرَجَ اللّهُ وْءِ، وَإِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ فَصَلَ رَحْعَتُیْنِ تَمْنَعَانِكَ مَخْرَجَ اللّهُ وْءِ، وَإِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ فَصَلَ رَحْعَتُیْنِ تَمْنَعَانِكَ مَخْرَجَ اللّهُ وْءِ، وَإِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ فَصَلَ رَحْعَتُیْنِ تَمْنَعَانِكَ مَخْرَجَ اللّهُ وْءِ، وَإِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ وَاللّهِ مِنْ مَنْ وَنَ مَحْدَدِ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَءَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَالْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

حضرت ابو ہریرہ وہ فیٹ سے روایت ہے کہ نی کریم علیہ نے ارشاد فر مایا: جبتم گھریں داخل ہوتو دور کعت نماز پڑھ لیا کرویہ دور کعتیں تمہیں گھریں داخل ہونے کے بعد کی برائی سے بچالیں گی۔ ای طرح گھرہے نکلنے سے پہلے دور کعت پڑھ لیا کرویہ دور کعتیں تمہیں گھرہے باہر نکلنے کے بعد کی برائی ہے بچالیں گی۔

(بزار، مجت الزوائد)

﴿197﴾ عَنْ أَبَيَ بْنِ كَعْبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مِلْكِلَةِ لَهُ: كَيْفَ تَقْرَأُ فِى الصَّلَاةِ، فَلَوْاتُ عَلَيْهِ أُمَّ الْقُرْآنِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَكِلَةٍ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَاأَنْزَلَ اللهِ مَلَكِلَةٍ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَاأَنْزَلَ اللهُ فِى التَّوْرَاةِ وَلَا فِى التَّوْرَاةِ وَلَا فِى التَّوْرَاةِ وَلَا فِى الْقُرْآنِ مِثْلَهَا وَإِنَّهَا لَسَبْعُ الْمَثَانِيُ. اللهُ فِى التَّوْرَاةِ وَلَا فِى التَّوْرَاةِ وَلَا فِى الْقُرْآنِ مِثْلَهَا وَإِنَّهَا لَسَبْعُ الْمَثَانِيُ. ١٥/١٨ وواه احمد، الفتح الرباني ١٥/١٨ وتولادَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمَثَانِيُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حضرت أبی بن کعب رفظ است می دوایت بی کدرسول الله علی فی بھے سے ارشاد فر مایا بتم نماز کے شروع میں کیا پڑھتے ہو؟ حضرت أبی بن کعب رفظ اتے میں کدمیں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا بقتم ہاس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اللہ تعالی نے نہ تورات ، نہ انجیل ، نہ زبور اور نہ باتی قر آن میں اس جیسی کوئی سورت اُتاری ہے۔اور یہی وہ (سورہ فاتحہ کی ) سات آ بیتی میں جو ہر نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی میں۔

﴿198﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ شَلَيْكُ يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: فَعَالَى: فَعَالَى، وَلِعَبْدِى مَاسَالَ، فَإِذَا قَالَ الْمَهْدُ: ﴿ الْمَعْدُ: ﴿ اللَّهُ مَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِى عَبْدِى، وَإِذَا قَالَ: ﴿ الرَّحْمَٰنِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَعَالَى: حَمِدَنِى عَبْدِى، وَإِذَا قَالَ: ﴿ الرَّحْمَٰنِ اللَّهُ مَعَالَى: حَمِدَنِى عَبْدِى، وَإِذَا قَالَ: ﴿ الرَّحْمَٰنِ اللَّهُ مَعَالَى: عَبْدِى، وَإِذَا قَالَ: ﴿ الرَّحْمَٰنِ اللَّهُ مَالَ اللهُ مَالَ اللهُ مَالَ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَبْدِى، فَإِذَا قَالَ: ﴿ اللَّهُ مَالَ اللَّهُ مَالَ اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَعْلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالَ اللَّهُ مَالَ اللَّهُ مَالَ اللَّهُ اللَّ

عَبْدِئ. وَقَالَ: مَرَّةً: فَوَّصَ إِلَى عَبْدِئ. فَإِذَا قَالَ: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴾ قَالَ: هَذَا كَيْسُ وَبَيْسُ وَبَيْسُ عَبْدِئ وَلِعَبْدِئ مَا سَالَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ بَيْنِى وَبَيْسَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّآلِيْنَ ﴾ قَالَ: هذَا لِعَبْدِئ وَلِعَبْدِئ مَاسَالَ. وحوب قراءة الفاتحة في كل دكعة .....وفه ١٨٧٨

حضرت ابو ہریرہ دی اللہ عنور ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوارشا دفر ماتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ کواینے ادراینے بندے کے درمیان آ دھا آدھاتقسیم کردیا ہے( پہلی آ دھی سورت کا تعلق بھے سے اور دوسری آ دھی سورت کا تعلق میرے بندے ہے ) اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مائے گا۔ جب بندہ کہتا ہے آلمحملہ بند و ب المعَالَمِين ''سبتعريفيس الله تعالى كے لئے ہيں جوتمام جہانوں كےرب ہيں' تو الله تعالی ارشاد فراتے میں: میرے بندے نے میری خولی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الوّ خفن الوّ جنم "جو بوے مہربان نہایت رحم والے ہیں' نو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: بندے نے میری تعریف کی۔ جب بنده كہتا ہے ملكِ بَوْم المدِّينِ" جوجز ااورسز اكے دن كے مالك مين "توالله تعالى ارشاد فرماتے ہیں: میرے بندے نے میری بوائی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایساك مَعْبُدُ وَابَّاك نَسْمَعِيْنُ "جمآب، ى كى عبادت كرتے بين اورآب بى سے مدد ما تكتے بين " توالله تعالى ارشاد فر ماتے ہیں: بیمیرے اور میرے بندے کے درمیان ہے تعنی عبادت کرنا میرے لئے ہادر مدد ما تکنابندے کی ضرورت ہے اور میرابندہ جو مانکے گاوہ اسے دیا جائے گا۔ جب بندہ کہتا ہے إله بننا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا المصَّالِينَ " مميس سيد هے رائے برچلاد يجئے ،ان لوگوں كراسته برجن لوگوں برآپ في فل فر مایا ہے، نہ اُن لوگوں کے راستہ پر جن پر آپ کاغضب نازل ہوااور نہ وہ گمراہ ہوئے'' تواللہ تعالی فرماتے ہیں: سورت کا بیرحصہ خالص میرے بندے کے لئے ہے اور میرے بندے نے جو (ملم) ما نگاوہ اے مل ممیا۔

﴿199﴾ عَسَنْ أَبِىٰ هُوَيْوَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْظُ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْسَمَّهُ صُوْبٍ عَسَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِّيْنَ ﴾ فَقُولُوا: آمِيْنَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ عُفِوَلَهُ مَاتَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. حضرت ابو ہریرہ رہ فی است کے دروایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب امام (سورہ فاتحہ کے اخیر میں) غیر المن فضوب غلیہ فرالا الطبة آلین، کہتو تم آمین کہواس لئے کہ جس محض کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ل جائے یعنی دونوں کی آمین کا وقت ایک ہوتو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

(ہناری)

﴿200﴾ عَنْ اَبِىٰ مُـوْسَى الْاَشْـعَـرِيَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلَئِكُ ﴿ وَلَى حَدِيْثُ طَوِيْلٍ﴾: وَإِذَا قَالَ: غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّاآلِيْنَ، فَقُوْلُوا آمِيْنَ، يُجِبْكُمُ اللهُ.

رواه مسلم، باب التشهد في الصلاة، رقم: ٩٠٤

حضرت ابوموی اشعری طفی رسول الله الله علیه وسلم کاار شاد نقل کرتے ہیں کہ جب امام غیر المنفضوب عَلَیْهِمْ وَلَا الطَّ آلِیْنَ کہت آمین کہو، الله تعالی تمہاری دعا قبول فرمائیں گے۔
ام عَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الطَّ آلِیْنَ کہت آمین کہو، الله تعالی تمہاری دعا قبول فرمائیں گے۔

﴿201﴾ عَنْ اَبِىٰ هُوَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُنْ اَ أَيْحِبُ اَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ اِلَى اَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيْهِ ثَلاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ؟ قُلْنَا: نُعَمْ، قَالَ: فَقَلاتُ آيَاتٍ يَقْرُأُ بِهِنَّ اَحَدُكُمْ فِىٰ صَلَا تِهِ، خَيْرًلَّهُ مِنْ ثَلاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَان .

رواه مسلم، باب فضل قراءة القرآن.....رقم: ١٨٧٢

حضرت الو ہر رہ و فظیند روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا:
کیاتم میں سے کسی کو یہ پہند ہے کہ جب وہ گھر جائے تو وہاں تین حاملہ اونٹنیاں موجود ہوں جو
بڑی اور موٹی ہوں؟ ہم نے عرض کیا: یقینا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب تین
آیتوں کوتم میں سے کوئی محض نماز میں پڑھتا ہے وہ تین بڑی اور موٹی اونٹیوں سے بہتر ہیں۔
آیتوں کوتم میں سے کوئی محض نماز میں پڑھتا ہے وہ تین بڑی اور موٹی اونٹیوں سے بہتر ہیں۔
(مسلم)

**فعاندہ**: چونکہ عربوں کے نزدیک اونٹ نہایت پندیدہ چیزتنی خاص طورے وہ اوخمٰی جس کا کوہان خوب گوشت ہے بھرا ہواس لئے آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے اونٹ کی مثال دی اور فرمایا کہ قر آن کریم کا پڑھنااس پیندیدہ مال ہے بھی بہتر ہے۔

﴿202﴾ عَنْ أَبِى ذَرٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللَّهِ عَنْ أَبِى ذَرٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللَّهِ عَنْ أَبِى ذَرٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ وَكُعَةً

أَوْ سَجَدَ سَجُدَةً، رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِينَةً . . . رواه كله احمد والبزار بنحوه باسانيد وبعضها رجاله رجال الصحيح ورواه الطبراني في الاوسط، مجمع الزوائد ٢/٥ ١ ه

حضرت ابوذر رہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیارشا دفر ماتے ہوئے سات جو شخص ایک رکوع کرتا ہے یا ایک مجدہ کرتا ہے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کی ایک فلطی معاف کر دی جاتی ہے۔ اس کی ایک فلطی معاف کر دی جاتی ہے۔

﴿203﴾ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى يَوْمًا وَرَاءَ النَّبِيّ مَلْكُلُّهُ فَلَمُّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ رَجُلٌ: رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟ قَالَ: اَنَا، قَالَ: رَايْتُ بِضْعَةُ وَثَلا ثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، آيُّهُمْ يَكُتُبُهَا اَوَّلُ. رَاهُ البحارى، كناب الاذان، ونه: ٧٩٩

حضرت رفاعہ بن رافع زرتی وظیفه فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن رسول اللہ علی کے بین کہ ہم لوگ ایک دن رسول اللہ علی کے بین کہ ہم لوگ ایک دن رسول اللہ علیہ کے بین کے بین کا بین خیدہ اس بین کہ از بڑھ کے بین کہ ان کہ کہ کہ خمدہ کے بینرا طیبًا مُبَارَ کا فیله، آپ نے جب نمازختم فرمائی تو دریافت فرمایا: میں نے یہ کمات کم تھے؟ اس فحض نے عرض کیا: میں نے ۔آپ نے ارشاد فرمایا: میں نے تمین سے کچھ زائد فرشتے دیکھے ہرایک ان کلمات کا تواب پہلے لکھنے میں دوسرے سے آگے بڑھ رہائی۔

﴿204﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَكِظَ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِحَدْهُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَاتِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ.

رواه مسلم، باب التسميع والتحميد والتامين وفع: ١١٣٠

حفرت ابو ہریرہ فاللہ عبد اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے ارشاد فرمایا: جبالاً اللہ علیہ کا استحالیہ کے ارشاد فرمایا: جب اللہ المحملہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ المحملہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ المحملہ کہ اللہ کہ کہ اللہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ استحال جاتا ہے اس کے پیلے سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔
ملم )

﴿205﴾ عَنْ أَبِى هُورَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَثَلِيَّ ۖ قَالَ: ٱقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْهُ

مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءُ. رواد مسلم، باب ما يقال ني الركوع والسجود، وقم: ١٠٨٣

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: بندہ نماز کے دوران مجدہ کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے لہذا (اس حالت میں)خوب دعا کیں کیا کرو۔

#### **غاندہ**: نفل نمازوں کے بحدوں میں خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہئے۔

حضرت عبادہ بن صامت رہ ہے ہوایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میار شاد فرما ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا: جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے بجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ضرورا یک نیکی کھھدیتے ہیں ،ایک گناہ معاف فرمادیتے ہیں اورا یک درجہ بلند کردیتے ہیں ۔لہذا فوب کثرت سے بجدے کیا کرویعنی نماز پڑھا کرو۔

(ابن ماجہ)

﴿207﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكِ : إِذَا قَرَا اللهُ آدَمَ السُّجْدَةَ فَسَجَدَ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِى، يَقُوْلُ: يَاوَيْلِى! أُمِرَ النُّ آدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَاُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَآبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ.

رواه مسلم، باب بيان اطلاق اسم الكفر.....رقم: ٢٤٤

حضرت ابو ہر رہ دی اللہ است کہ دروایت ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب ابن آ دم بحدہ کی آیت تلاوت کر کے بحدہ کر لیتا ہے تو شیطان روتا ہواایک طرف ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے: ہائے افسوس! ابن آ دم کو بحدہ کرنے کا تھم دیا گیا اور اس نے بحدہ کیا تو وہ جنت کا متحق ہوگیا۔ اور مجھے بحدہ کرنے کا تھم دیا گیا اور میں نے بحدہ سے انکار کیا تو میں جبنم کا مستحق ہوگیا۔

﴿208﴾ عَنْ اَبِىٰ هُـرَيْرَةَ رِضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَلَئِكَ ﴿ وَلِيْ يَحَدِيْثِ طَوِيْلٍ): إذَا فَرَغَ اللهِ مِنَ الْـقَـضَـاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَارَادَ اَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ اَرَادَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ، اَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُسُخُوجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكَ بِاللهِ شَيْنًا. مِمَّنْ أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَوْحَسَمَهُ. مِمَّنْ يَقُولُ: لآالِهُ إِلَّا اللهُ، فَيَعْوِفُونَهُمْ فِي النَّارِ، يَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَرِ السُّجُوْدِ. تَأْكُلُ النَّارُ مِنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُوْدِ. حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ أَثَرَ السُّجُوْدِ، فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ .

حضرت الوجريره وفظ المنافر مايا: جب كدرسول التصلى التدعليدو كلم في ارشاد فرمايا: جب التدتعالى بندول كے فيطے سے فارغ ہوجائيں مے اور بياراده فرمائيں مے كدا بني رحمت ہے جن كوچا ہيں دوزخ سے نكال ليس تو فرشتوں كو كلم فرمائيں مے كہ جن لوگوں في دنيا ميں شرك زكيا ہواور آلا الله ألم كہا ہوائييں دوزخ كي آگ سے نكال ليس فرشتے ان لوگوں كو بحدہ ك نشانات كى وجہ سے پہچان ليس مے ۔ آگ بجدوں ك نشانات كى علاوه تمام جم كوجلاد ہے گائى لئے كہ اللہ تعالى في دوزخ كى آگ بي بحدہ ك نشانات كوجلانا حرام كرديا ہے اور بيلوگ (جن كے بارے ميں فرشتوں كو كھم ديا گيا تھا) جہنم كى آگ سے نكال لئے جائيں گے۔ (سلم)

فساندہ: تجدہ کے نشانات ہے مرادوہ سات اعضاء ہیں جن پرانسان تجدہ کرتا ہے دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے ، دونوں ہیراور چیشانی (ناکسسیت)۔ (نوری)

حفرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ رسول الله عَلِی ہمیں تشہد اس طرح معاتے تھے۔ عصاتے تھے۔ (ملم)

﴿210﴾ عَنْ حَفَّافِ بْنِ إِيْمَاءَ بْنِ رَحَضَةَ الْغِفَارِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ دَسُوْلُ الْهُ عُلَيِّتُهُ إِذَا جَلَسَ فِى آخِرِ صَلَا تِهِ يُشِيْرُ بِإصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَقُوْلُونَ يَسْحَرُ بِهَا، وَكَذَبُوۤا وَلِكِنَّهُ التَّوْحِيْدُ.

رواه احمد مطولاه والطبراني في الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوالد٢٣٣/٢

حفرت خفاف بن إيماء عليه فرماتے ميں كه نبى كريم عليه الله جب نماز كے اخير ميں لينى تعدہ ميں بيھے تواني شہادت كى انگل مبارك سے اشار وفر ماتے مشركين كہتے تھے بياس اشارہ ے (اَلْعِيَاذُ بِاللهِ) جادوكرتے ہيں، حالانكدوہ جموث بولتے تھے بلكدر سول الله علي اس سے (اَلْعِيَادُ بِاللهِ) جادوكرتے ہيں، حالانكدوہ جموث بولتے تھے بلكدر سول الله علي الله الله الله توحيد كا اشارہ بر استدا جمد بلر ان بجح الزوائد) عن مَانُ اللهِ عَنْ مَانِعِهِ وَاللهُ عَنْ عَمْدَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا إِذَا جَلَسَ فِي اللهُ عَنْ عَنْ مَانِعِهِ وَاللهُ عَنْهُمَا أَذَا جَلَسَ فِي اللهُ عَنْ عَنْهُ عَلَى رُحْبَتَنِهِ وَاشَارَ بِإصْبَعِهِ وَاتْبَعَهَا بَصَرَهُ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالِكِيةً:

الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيِهِ عَنَى رَ تَبِيهِ وَاسَارَ بِرَصِيهِ وَالبَهِ المُصَرِّقَ مَ عَالَ. فَانَ رَصُولَ العَ عَنَ الْمُدِينَةِ يَعْنِي السَّبَّابَةُ . وواه احمد ١١٩/٢ في السَّبَّابَةُ .

حضرت نافع رحمته الله عليه فرمات بين كه حضرت عبد الله بن عمرض الله عنهما جب نماز (ك تعده) ميں بيشے تو اپند دونوں ہاتھ اپند دونوں گھٹوں پرر كھے اور (شہادت كى) انگل سے اشارہ فرمايا اور نگاہ انگل پرركھی۔ پھر (نماز كے بعد) فرمايا: رسول الله صلى الله عليه وسلم كارشاد ہے: ميہ (شہادت كى انگل) شيطان پرلو ہے سے زيادہ تحت ہے يعنی تشہدكی حالت ميں شہادت كى انگل سے الله تعالى كى وحدانيت كا اشارہ كرنا شيطان پر نيز سے وغيرہ پھيئنے سے بھى زيادہ تخت ہے۔ (سندامه)

# خشوع وخضوع

### آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسْطَى قَ وَقُوْمُوا لِلهِ قَبْتِيْنَ ﴾ [المقرة: ٣٨]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: تمام نماز وں کی اور خاص طور پر درمیان والی نماز یعنی نماز عصر کی پابندی کیا کرواورالله تعالیٰ کے سامنے باادب اور نیاز مند ہوکر کھڑے رہا کرو۔ (بقرہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوةِ ﴿ وَإِنَّهَالَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِينَ ﴾ [البغرة: ٤٥]

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:صبراورنماز کے ذریعہ سے مددلیا کرد۔ بیشک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے دلول میں خشوع ہےان پر بچھ بھی دشوار نہیں۔

فساندہ: صبریہ ہے کہ انسان ایے آپ کونفسانی خواہشات سے رو کے اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پورے کرے۔ نیز تکلیفوں کو برداشت کرنا بھی صبر ہے۔ (کشف الرحمان) آیت شریفہ میں دین پڑمل کرنے کے لئے صبر اور نماز کے ذریعہ سے مدد کا تھم دیا گیاہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ \* الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَ تِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ وقالَ تَعالَى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ \* ١٠٠]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: یقینا وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جواپی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔

## احاديثِ نبويه

﴿212﴾ عَنْ عُفْمَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سَكَتُ يَقُولُ: مَا مِنْ اِمْرِى عِ مُسْلِمِ تَحْضُرُهُ صَلَاةً مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَ هَا وَحُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، اِلَّا كَانَتْ كَفَارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذَّنُوْبِ مَالَمْ يُؤْتِ كَبِيْرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.

رواه مسلم، باب قصل الوضوء ... ،صحيح مسلم ٢٠٦/١ طبع داراحياء التراث العربي

فائدہ: نماز کاخشوع بیہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اورخوف ہواوراعضا میں سکون ہو۔ اورخشوع میں بیہ بات بھی شامل ہے کہ قیام کی حالت میں نگاہ جدے کی جگہ پر،رکوع میں بیروں کی انگیوں کی طرف ہجدے میں ناک پراور بیٹھنے کی حالت میں گود پر ہو۔

(بیان القرآن ، شرح سن مان داؤر للعنی )

﴿213﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنُّ النَّبِي مَلَئِكُ قَالَ: مَنْ تَوَضَّا فَاحْسَنَ

وُضُوْءَ هُ، ثُمُّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُوْ فِيْهِمَا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

رواه ابوداؤد، باب كراهية الوسوسة.....برقم: د . ٩

حفرت زيد بن خالد جهى فَقَيْنَ سے روایت ہے کہ نبی کریم عَلَيْنَ نے ارشا وفر مایا: جو خص اچھی طرح وضوکرتا ہے پھر دور کعت اس طرح پڑھتا ہے کہ اس پس کچھ بھولتا نہیں لیمنی اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ دہتا ہے تو اس کے پیچھے سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ (ابوداور) (214) عَنْ عُفْنَة بْنِ عَامِرِ الْجُهنِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيّ مَلْنَظَةٌ قَالَ: مَامِنْ مُسْلِم يَتُوطَّ أُفَيْسَنِعُ الْوُصُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ فِي صَلَا تِهِ فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ اِلَّا انْفَعَلَ كَيَوْم وَلَدَتْهُ أُمْهُ مِنَ الْحَطَايَا لَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْتِ. (المحدیث) رواہ الحاکم وقال: هذا حدیث صحیح ولہ طرق

عن ابي أسحاق ولم يحرجاه ووافقه اللهبي ٣٩٩/٢

جھزت عقبہ بن عامر جہنی دی ہے مسلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو مسلمان بھی کامل وضوکرتا ہے بھرائی نماز میں اس طرح دھیان سے کھڑ اہوتا ہے کہ اسے معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے تو نماز سے اس حال میں فارغ ہوتا ہے کہ اس پرکوئی گناہ نہیں ہوتا جیسے اس دن تھا جس دن اس کو اس کی مال نے جنا تھا۔

دن تھا جس دن اس کو اس کی مال نے جنا تھا۔

(متدرک ماکم)

﴿215﴾ عَنْ حُسَرَانَ مَوْلَى عُشَمَانَ أَنْ عُقْمَانَ بْنَ عَقَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوْءِ فَتَوَشَّا، فَغَسَلَ كَقَيْهِ فَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَصْمَضَ وَاسْتَنْفَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ فَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرِى مِثْلَ ذَلِك، ثُمَّ عَسَلَ الْيُسْرِى مِثْلَ ذَلِك، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْ فَعَ وَصُولَى هَذَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ فَعَ وَصُولَى هَذَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ فَعُولُهُ مَا فَلَ مَعْدَنِ ، لَا يُحَدِّثُ فِيهِ مَا نَفْسَهُ، غُفِرَلَهُ مَا تَعَرَضَا بِعَ وَصُولًا إِللهُ مَنْ تَعْوَلُهُ مَا اللهُ صُولًا اللهِ مَنْ فَعْمَ لَوْ تَعْمَدُونَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ فَيْهِ مَا نَفْسَهُ، غُفِرَلَهُ مَا تَعَرَضَا بِعَلَى مِنْ ذَنْهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ عُلَمَاوُنَا يَقُولُونَ: هذَا الْوُضُوءُ السَبَعُ مَا يَتَوَضَّا بِعَلَى اللهُ اللهُ مَنْ وَنُهِ اللهُ مَنْ فَنْهِ اللهُ مَنْ اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

حفرت حمرانٌ جو حفرت عنان ﷺ کے آزاد کردہ غلام ہیں بیان کرتے ہیں کہ حفرت عثان بن عفان ﷺ نے وضو کے لئے پانی منگوایا اور وضو کرنا شردع کیا۔ پہلے اپنے ہاتھوں کو (گفوں تک) تین مرتبد دھویا مجرکلی کی اور ناک صاف کی مجراپنے چہرہ کو تین مرتبد دھویا مجرا پ دائیں ہاتھ کو کہنی تک تین مرتبہ دھویا پھر بائیں ہاتھ کو بھی ای طرح تین مرتبہ دھویا پھر سرکا مسے
کیا پھر دائیں پیرکو نخنوں تک تین مرتبہ دھویا پھر بائیں پیرکو بھی ای طرح تین مرتبہ دھویا پھر فر مایا:
جس طرح میں نے وضو کیا ہے ای طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکیا
ہے ۔ وضو کرنے کے بعد رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا تھا: جو شخص میرے اس طریقے کے
مطابق وضو کرتا ہے پھر دور کعت نماز اس طرح پڑھتا ہے کہ دل میں کسی چیز کا خیال نہیں لاتا تو اس
کے پچھلے تمام گناہ معاف کرد کے جاتے ہیں۔حضرت ابن شہاب نے فر مایا: ہمارے علما و فر ماتے
ہیں کہ یہ نماز کے لئے کامل ترین وضو ہے۔

(مسلم)

حضرت ابو درداء طفی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو خص الچھی طرح وضو کرتا ہے پھر دور کعت پڑھتا ہے یا چار رکعت، ان میں اچھی طرح رکوع کرتا ہے اور خشوع ہے بھی پڑھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے تو اس کی منفرت ہوجاتی ہے۔

(منداحہ بجم الزوائد)

﴿217﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكِلَةٍ قَالَ: مَامِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّا فَيُحْسِنُ الْوُصُوْءَ وَيُصَلِّى رَكَعَتَنِ يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا اِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. وَرَاهُ ابِو داؤد، باب كراهية الوسوسة .....ونم: ١٠ رواهُ ابو داؤد، باب كراهية الوسوسة .....ونم: ١٠ رواهُ ابو داؤد، باب كراهية الوسوسة ......ونم: ١٠ رواهُ ابو داؤد، باب كراهية الوسوسة ......ونم: ١٠ رفيهُ اللهُ مِنْ الْعَلَيْمِ مِنْ اللهُ مُنْ الْعَلَيْمِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ الْعُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت عقبہ بن عامر جنی دی اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جو فقص بھی اچھی طرح وضو کرتا ہے بھر دور کعتیں اس طرح پڑھتا ہے کہ دل نماز کی طرف متوجہ رہاوادا عضاء میں بھی سکون ہوتو اس کے لئے یقیناً جنت واجب ہوجاتی ہے۔

(ایوراؤد)

(ایوراؤد)

فقال: عَنْ جَابِر رَضِیَ اللہ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اللّٰ رَسُولِ اللهِ اللّٰ فقال: یَا رَسُولَ اللهِ اللّٰ الله حقی الله عَنْهُ قَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله علیہ والله علیہ والله کی ضدمت میں محضرت جابر مقطید والم کی ضدمت میں محضرت جابر مقطید والم کی ضدمت میں

حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! کون ی نماز سب سے افضل ہے؟ ارشاد فر مایا: جس نماز میں قیام کمباہو۔

﴿219﴾ عَنْ مُعِيْسَرَةَ رَضِسَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ شَكِّتُ حَتَّى تَوَرَّمَتُ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ: غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِك وَمَا تَاَخُّرَ، قَالَ: اَفَلا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا؟

رواه البخاري، باب قوله: ليغفرلك الله ماتقدم من ذنبك .....، رقم:٤٨٣٦

حضرت مغیرہ عظیمی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (نماز میں اتنا کمبا) قیام فرماتے کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کی استعمالی نے آپ کے فرماتے کی کہ آپ کی کہ آپ آئی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟) اسٹا دفر مایا: کیا (اس بات پر) میں شکر گذار بندہ نہ بنوں۔

ارشا دفر مایا: کیا (اس بات پر) میں شکر گذار بندہ نہ بنوں۔

حضرت ممار بن یاسررضی الله عنبما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوں کہ میں نے رسول الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے ہوئا ہواں حصد لکھا جاتا ہے اس طرح بعض کے لئے نوال، آٹھوال، ساتوال، چھٹا، پانچوال، چوتھائی، تہائی، آدھا حصد لکھا جاتا ہے۔

حصد لکھا جاتا ہے۔

فساندہ: حدیث شریف ہے مرادیہ ہے کہ جس قدر نماز کی ظاہری شکل اور اندرونی کیفیات سنت کے مطابق ہوتی ہیں اتنابی زیادہ اجروثو اب ملتا ہے۔ (بذل انجور)

﴿221﴾ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلَئِظِ قَالَ: الصَّلاةُ مَنْى مَثْنَى، تَشَهَّدُ فِى كُلِّ رَكْعَتَئِنِ، وَتَصَرُّعْ، وَتَعَشَّعْ، وَتَسَاكُنَّ ثُمَّ تَقَنَعُ يَدَيْك يَقُوْلُ تَوْلَعُهُمَا اللهِ وَيَسَاكُنَّ ثُمَّ تَقَنَعُ يَدَيْك يَقُولُ تَوْلَعُهُمَا اللهِ وَيَسَاكُنَّ ثُمَّ يَقُولُ: يَارَبِ يَا رَبِّ ثَلاَ ثُا قَمَنْ لَمْ يَفْعَلَ اللهِ وَيَه اللهِ عَلَيْك فَهَى حِدَاجٌ .

رواه احدد ١٧/٤ لَك فَهَى حِدَاجٌ .

حفرت ضن بن عباس رضى الله عنها فرمات بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد

فر مایا: نماز کی دود در کعتیں اس طرح پڑھو کہ ہر دو رکعتوں کے اخیر میں تُفَہد پڑھو۔ نماز میں عاجزی سکون اور مَسکنَتُ کا اظہار کرو۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لئے اپنے رب کے سامنے اس طرح اُٹھاؤ کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں تہمارے چہرے کی طرف ہوں۔ پھر تین باریارب یارب ہار دعا کرو۔ جس نے اس طرح نہ کیااس کی نماز (اجرو اُور بیارب کہ کردعا کرو۔ جس نے اس طرح نہ کیااس کی نماز (اجرو اُور بیارب کہ کردعا کرو۔ جس نے اس طرح نہ کیااس کی نماز (اجرو اُور بیاد کے لحاظ ہے ) ناتھ ہوگ ۔

﴿222﴾ عَنْ آبِىٰ ذَرٍّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ شَلَطِتُ : لَايَزَالُ اللهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ فِيْ صَلَاتِهِ مَالَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ.

رواه النسائي، باب التشديد في الالتفات في الصلاة، وقم: ١٩٦٦

رواه ابن ماجه، باب المصلي يتنخم برقم: ٢٠٢٣

حضرت حذیفد نظی است دوایت ب که نبی کریم علی فی ارشادفر مایا: آدمی جب نماز پر صفح کمر ابوتا ب توانشد تعلی است که وه نماز سے فارغ کر ابوتا ب توانشد تعلی است کی طرف پوری تو جفر ماتے ہیں یہاں تک که وه نماز سے فارغ موجائے یا (نماز میس) کوئی ایسا ممل کرلے جونماز کے خشوع کے خلاف ہو۔ (این ماجه) کو کا ایسا می فرز رضی الله عنه عن النبی خلی فال: اِلاَا قامَ اَحَدُ کُمُ اِلَی الصّلوقِ فَلاَ مَمْ سَعِ الْحَصٰی فَانَ الرَّحْمَة تُوَاجِهُهُ . رواه النرمذی وفال: حدیث ابی ذر حدیث حسن المحسی المحسی دوم: ۲۷۹

حضرت ابوذر رفظ الله علی دوایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا: جبتم مل کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہوتو نماز کی حالت میں بلا ضرورت کنگر یوں پر ہاتھ نہ چھیرے کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ (ترندی)

فافدہ: ابتدائے اسلام میں مجدوں کے اندرصفوں کی جگہ کنگریاں بچھائی جاتی تھیں۔
مجمی کوئی کنگری کھڑی رہ جاتی جس کی وجہ سے بجدہ کرتامشکل ہوجاتا تھا۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ
وسلم نے بار بارکنگریاں ہٹانے سے اس لئے منع فر مایا ہے کہ بیدونت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متوجہ
ہونے کا ہے۔ کنگریاں ہٹانے یا اس قتم کے کسی دوسرے کام میں متوجہ ہونے کی وجہ سے رحمت
سے محرومی نہ ہوجائے۔

﴿225﴾ عَنْ سَمُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلَىٰ اللهُ مَلَىٰ إِذَا كُنَّا فِى الصَّلُوةِ وَرَفَعْنَا رُوُوسَنَا مِنَ السَّجُوْدِ أَنْ نَطْمَيْنَ عَلَى الْاَرْضِ جُلُوسًا وَلَا نَسْتَوْفِزَ عَلَى اَطْرَافِ الْاَفْتِ جُلُوسًا وَلَا نَسْتَوْفِزَ عَلَى اَطْرَافِ الْاَفْتِ جُلُوسًا وَلَا نَسْتَوْفِزَ عَلَى اَطْرَافِ الْعَلَى الْاَرْضِ جُلُوسًا وَلَا نَسْتَوْفِزَ عَلَى اَطْرَافِ الْعَلَى الْاَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْكَبِيرِ واسناده حسن، وقد تكلم رواه بتعامه حكذا الطبراني في الكبير واسناده حسن، وقد تكلم

الازدى وابن حزم في بعض رجاله بمالا يقدح مجمع الزوائد ٢/٥/٢

حضرت سمرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تھم فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم نماز کی حالت میں تجدہ سے سراٹھا کیں تو اظمینان سے زمین پر بیٹھیں، پنجوں کے بل نہ بیٹھیں۔
(طبرانی جمع الزوائد)

﴿226﴾ عَنْ آبِي الدُّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حِيْنَ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ قَالَ: اُحَدِّثُكُمْ حَدِيْنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْظُ مَكُنْ تَرَاهُ فَإِنْهُ مَرَاك، وَاعْدُدُ مِنْ رَسُوْل لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنْهُ مَرَاك، وَاعْدُدُ نَفْسَك فِى الْمَوْتُكُنُ وَمَنِ السَّتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ مَنْهَ لَهُ مَنْكُمْ اَنْ مَنْهُ لَا مُعْلَدُ مَ فَلَيْفَعَلْ .

يَضْهَدَ الصَّلَا تَيْنِ الْعِشَاءَ وَالصَّبْحَ وَلَوْ حَبُوا فَلْيَفْعَلْ .

رواه السطيراتي في الكبير والرجل الذي من النخع لم احد من ذكره وقد وردمن وجه اخر وسماه جايرًا. وفي الحاشية: وله شواهد يتقوى به، مجمع الزوالد٢/٥٦٠

حضرت ابودردا ورفظی نے انقال کے وقت فر مایا: میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے من تھی۔ آپ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت کرد گویا تم ان کو دکھیر ہے ہواور اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہوتو پھریہ بھیان میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تمہیں دکھیر ہے ہیں۔ اپنے آپ کوئر دوں میں شارکیا کرد (اپنے آپ کوزندوں میں نہ مجھو کہ مخرنہ کی بات سے دنجی مظلوم کی بددعا ہے اپنے آپ کو بچاتے رہو کی کیونکہ وہ فور اقبول ہوتی ہے۔ جوتم میں سے عشاء اور فجر کی جماعت میں شریک ہونے کے لئے

ز مین پر گھسٹ کر بھی جاسکتا ہوتو اے گھسٹ کر جماعت میں نثریک ہوجانا چاہئے۔ (طرانی مجمع الزوائد)

﴿227﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ: صَلِّ صَلَاةً مُودِّع كَأَنَّك تَرَاهُ، فَإِنْ كُنْتَ لَا تَوَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك. (الحديث) رواه ابو محمد الابراهيسى فى كتاب الصلوة وابن النجارعن ابن عمروهو حديث حسن، الجامع الصغير ١٩/٢

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهماروایت کرتے بیں که رسول الله علیہ فی ارشادفر مایا:
ای شخص کی طرح نماز پڑھا کرو جوسب سے رخصت ہونے والا ہو یعنی جس کو گمان ہو کہ بیمیر کی
زندگی کی آخری نماز ہے اور اس طرح نماز پڑھو کو یاتم الله تعالیٰ کود کھیر ہے ہو، اگر بیرحالت پیدانہ
ہو سکے تو کم از کم یہ کیفیت ضرور ہوکہ الله تعالیٰ تمہیں دکھیر ہے ہیں۔
(جامع المغیر)

﴿228﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ مَلْنَظِيْهُ وَهُوَ فِى الصَّلَاةِ، فَيَرُدُ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيّ، سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ اكْنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْك فِى الصَّلَاةِ، فَتَرُدُ عَلَيْنَا، فَقَالَ: إِنَّ فِى الصَّلَاةِ شُغْلًا.

رواه مسلم، باب تحريم الكلام في الصلاة ..... وقم: ١٢٠١

حضرت عبداللہ فی فی فرماتے ہیں کہ (ابتدائے اسلام میں) ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کونماز کی حالت میں سلام کرلیا کرتے تھے اور آپ ہمیں سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ جب ہم
نُجَافی کے پاس سے واپس آئے تو ہم نے (پہلی عادت کے مطابق) آپ کوسلام کیا آپ نے
ہمیں جواب نہ دیا۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! پہلے ہم آپ کونماز کی حالت میں سلام کرتے
تھے آپ ہمیں جواب دیتے تھے (لیکن اس مرتبہ آپ نے جواب نہ دیا) آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا: نماز میں صرف نماز ہی کی طرف مشغول رہنا جائے۔
(سلم)

حضرت عبدالله ظاف فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ کے سیندمبارک سے رونے کی آواز (سانس رکنے کی وجہ سے ) ایک مسلسل

(ايوداؤد)

آری تھی جیے جگی کی آواز ہوتی ہے۔

و 230﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا قَالَ: مَثْلُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَمَثْلِ الْعِيْزَانِ مَنْ أَوْفَى اَسْتَوْفَى .

رواه البيهقي هكذا ورواه غيره عن الحسن مرسلا وهو الصواب، الترغيب ١/١ ٣٥

حفرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قرض نماز کی مثال تر از وکی ہے جونماز کو پوری طرح ادا کرتا ہے اسے پور ااجرماتا ہے۔ (بیتی ، ترفیب)

﴿231﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ أَبِى دَهْرِشَ رُضِى اللهُ عَنْهُ مُرْسَلًا (قَالَ) لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ عَبْدٍ عَمَلًا حَتَّى يُحْضِرَ قَلْبَهُ مَعَ بَدَنِهِ. اتحاف السادة ١١٢/٣، قال السنفرى: رواه محمد بن نصر السروزى فى كتباب الصلاة هكذا مرسلا ووصله ابو منصور الديلسى فى مسند الفردوس من حديث ابى ابن كعب والمرسل اصح، الترغيب ٢٤٦/١

﴿232﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مِلْكِلَةِ: الصَّلَاةُ ثَلا ئَهُ آثَلاثِ: الطُّهُوْرُ ثُلُك، وَالسُّجُوْدُ ثُلُك، فَمَنْ آذَاهَا بِحَقِّهَا قُبِلَتْ مِنْهُ، وَقُبِلَ مِنْهُ مَائِرُ عَمَلِه، وَمَنْ رُدُّتُ عَلَيْهِ صَلَا تُهُ رُدُّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِه. رواه البزاروقال: لا تعلمه مرفوعا الاعن المغيرة بن مسلم، قلت: والمغيرة ثقة واسناده حسن، مجمع الزوائد ٢٤٥/٢

حضرت ابو ہریرہ طفی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے ارشادفر مایا: نماز کے تمن حصے ہیں ۔ یعنی نماز کا پورا تو اب ان تمن حصوں کے سمجے ادا کرنے پر ملتا ہے۔ پاک حاصل کرنا تہا لُ حصہ ہے۔، رکوع تہا لُی حصہ ہے اور بحدہ تہا لُی حصہ ہے۔ جو شخص نماز آ داب کی رعایت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کی نماز قبول کی جاتی ہے اور اس کے سارے اعمال بھی قبول کئے جاتے ہیں۔ جس کی نماز (صحیح نہ پڑھنے کی وجہ ہے ) قبول نہیں ہوتی اس کے دوسرے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ ﴿233﴾ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ مَلَّتُ الْعَصْرَ فَبَصَرَ بِرَجُ لِ يُصَلِّى، فَقَالَ: يَافُلانُ اتَّقِ اللهُ ، أَحْسِنْ صَلَا تَكُ أَتَرَوْنَ أَنَى لَا أَرَاكُمْ، إِنِّى لَارَى بِرْجُ لِ يُصَلِّى، فَقَالَ : يَافُلانُ اتَّقِ اللهُ ، أَحْسِنُ صَلَا تَكُمْ وَاتِمُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ . مِنْ خَلْفِى كَمَا أَرَى مِنْ بِيْنِ يَدَى، أَحْسِنُوا صَلَا تَكُمْ وَاتِمُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ . مِنْ خَلْفِى كَمَا أَرَى مِنْ بِيْنِ يَدَى ، أَحْسِنُوا صَلَا تَكُمْ وَاتِمُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ . 

رواه ابن حزيدة ٢٣٢/١

حضرت ابو ہریرہ وہ فی فی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی فی نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آب نے ایک صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اُنہیں آ واز دے کرفر مایا: یا فلاں اللہ تعالی ہے ڈرو! نماز کواچھی طرح سے پڑھو۔ کیا تم سیجھتے ہو کہ میں تم کونہیں دیکھتا ہوں اپنے میں اپنے پیچھے کی چیز دس کو بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ اپنے سامنے کی چیز دل کو دیکھتا ہوں۔ اپنی نماز ول کو اچھی طرح پڑھا کرو، رکوع اور مجدول کو پورے طور پرادا کیا کرد۔
(ابن تزیہ)

فساندہ: نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیچھے کی چیزوں کو بھی دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجزات میں سے ہے۔

﴿234﴾ عَنْ وَائِسَلِ بْسَنِ حِبْجُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مُلْتَئِلُهُ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ أَصَابِعَهُ وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ. رواه الطبراني في الكبير و اسناده حسن مجمع الزوائد ٢٢٥/٢

حضرت واكل بن جرفظ في فرمات بي كدرسول الله علي جب ركوع فرمات تو ( باتعول كل الكه الله علي بي كرسول الله علي جب ركوع فرمات تو ( باتعول كى ) الكليال على ركعة اور جب بجده فرمات تو الكليال ملالية و ( طرانى بجم الزوائد) ( حَفَ عَن اَبِي اللَّذُ دَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى دَ كُعَتَنْ يُتِمُ دُكُوعَهُ وَ سُجُودَهُ لَمُ يَسْلُلُ اللهُ تَعَالَى شَيْنًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَاجُلًا أَوْ آجلًا.

اتحاف السادة المتقين عن الطبراني في الكبير ٢١/٣

حضرت ابودرداء و الشخیند روایت فرماتے میں : جو خص دورکعت اس طرح بڑھتا ہے کہ اس کارکورا اور کبدہ بورے طور پر کرتا ہے (اس کے بعد) اللہ تعالیٰ سے جو ما نگا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ فوراً یا (کی مصلحت کی وجہ سے) پچھ دیر کے بعد ضرور عطافر ماتے ہیں۔ (طرانی اتحاف) (حکم مصلحت کی وجہ سے) پچھ دیر کے بعد ضرور عطافر ماتے ہیں۔ (طرانی اتفاق الله مُلَّالِث مَنْ مُنْ الله عَنْ اَللهُ عَنْ اَللهُ عَنْ اَللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

رواه الطبراني في الكبير وابو يعلي و استاده حسن، مجمع الزوائد ٣/٧٠٠٠

عَنهُ شَيْنًا.

حضرت ابوعبداللہ اشعری رہ کھنے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: اس شخص کی مثال جو پورے طریقے پر رکوع نہیں کرتا اور تجدہ میں بھی ٹھونکیں مارتا ہے اس بھو کے شخص کی تی ہے جوایک دو کھجوریں کھائے جس سے اس کی بھوک دورنہیں ہوتی اس طرح ایم نماز کی کا منہیں آتی۔ (طبرانی،ابویعلی مجن ازرائی)

﴿237﴾ عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِى مُلَئِكِ قَالَ: اَوَّلُ شَيْءٍ يُرُفَعُ مِنْ هلَدِهِ الْاَمَّةِ الْمُحْشُوعُ حَتِّى لَا تَرَى فِيْهَا خَاشِعًا .

رواه الطبراني في الكبيرواسناده حسن، مجمع الزوالد٦/٦٣٣

حضرت ابودردا مظینی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: اس امت میں سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا یہاں تک کشہیں امت میں ایک بھی خشوع والانہ ملے گا۔

(طبرانی بجن الزوائد)

﴿238﴾ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ : اَسُواُ النَّاسِ سَرِقَةُ الْذِئ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَ تِهِ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! كَيْفَ يَسْرِقْ مِنْ صَلاَ تِهِ؟ قَالَ: لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلَا شُجُوْدَهَا، اَوْ لَا يُقِيْمُ صُلْبَهُ فِى الرُّكُوْعِ وَلَا فِى السُّجُوْدِ .

رواه احمد والطبراني في الكبير والاوسط ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد٢٠٠/٢٠١

حضرت ابوقادہ فضی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا: برترین چوری کرنے والافخض وہ ہے جونماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ محابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! نماز میں ہے کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فر مایا: اس کارکو<sup>ح اور بجدہ</sup> اچھی طرح نہیں کرتا۔
(منداحہ طرانی بخ الزوائد)

﴿239﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْـهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّلِكُ : لَا يَنْظُرُ اللهُ اللهَ اللهِ اللهُ ا

حفرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرایا: الله تعالی ایسے آ دمی کی نماز کی طرف دیکھتے ہی نہیں جورکوع اور بجدہ کے درمیان بعنی قومہ میں انج (منداحمه،الفق الرباني)

کمرکوسیدهانهکرے۔

﴿240﴾ عَنُ عَـائِشَـةً رَضِـىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَالَتُ رَسُوْلَ اللهِ مَنْتَشِحْتِ الْوَلْبَفَاتِ فِى الصَّلَاةِ قَالَ: هُوَاخْبَلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطُنُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماذكر في الالتفات في الصلاة، وقم: ٩٠٥

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھا کہ نماز میں اِدھراُ دھرد کیھنا کیسا ہے؟ ارشاد فر مایا: پیشیطان کا آدمی کی نماز میں سے اپک لینا ہے۔ ہے۔

﴿241﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُلَيِّكُ: لَيَنْتَهِيَنَّ اَقُوَامٌ يَرْفَعُوْنَ اَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، اَوْلاَ تَرْجِعُ اِلْيُهِمْ .

رواه مسلم، باب النهي عن رفع البصر .....، وقم: ٩٦٦

حضرت جابر بن سمرہ رہ ہے۔ دوایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جولوگ نماز میں آسان کی طرف نظرا تھا کرد کیھتے ہیں وہ باز آ جا کمیں ور ندان کی نگاہیں اوپر کی اوپر ہی رہ جا کمی گی۔

﴿242﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ النَّيِ الْمُسْجِدَ فَدَحَلَ رَجُلَّ فَسَلَمَ عَلَى النَّبِي النَّيِ اللهِ عَلَى النَّبِي اللهِ عَقَالَ: إِرْجِعْ فَصَلِ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، ثَلاَ ثَا، فَقَالَ: وَرَجِعْ فَصَلِ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، ثَلاَ ثَا، فَقَالَ: وَاللهِ عَلَى السَّعَقِ مَا أُحْبِسُ عَيْرَهُ، فَعَلِمْنِي، فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَلاقِ فَكَبِرْ، ثُمُّ وَاللهِ عَنْ بَعَنْكَ بِالْحَقِ مَا أُحْبِسُ عَيْرَهُ، فَعَلِمْنِي، فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَلاقِ فَكَبِرْ، ثُمُّ اللهُ وَاللهِ عَنْ اللهُ وَاللهِ عَنْ اللهُ وَاللهِ عَنْ اللهُ وَاللهِ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ وَاللهِ عَنْ اللهُ وَاللهِ عَنْ صَلَا تِكَ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَنْ مَا إِلَهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

حضرت ابو ہریرہ رہ ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبحد میں تشریف لائے۔ ایک اور صاحب بھی مبجد میں آئے اور نماز پڑھی پھر (رسول اللہ علیہ کے پاس آئے اور نماز پڑھو اور کی اللہ علیہ وسلم کوسلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: جاؤنماز پڑھو

کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے اور جیسے نماز پہلے پڑھی تھی و لیں ہی نماز پڑھ کرآئے پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوآ کر سلام کیا۔ آپ نے ارشاد فر مایا: جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس طرح تمین سرتبہ ہوا۔ ان صاحب نے عرض کیا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کوئی کے ساتھ بھیجا ہے میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا آپ بجھے نماز سکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: جب تم نماز کے لئے کھڑے ہوا کروتو تکبیر کہا کرو پھر قرآن مجید میں سے جو پچھتم پڑھ سکو پڑھو۔ پھر کو کھڑ کے میں جاؤتو اطمینان سے کوئی کرو پھر سجدہ سے اٹھوتو اطمینان سے بیٹھویہ سب کام اپنی ہو۔ پھر سجدہ میں جاؤتو اطمینان سے بحدہ کرو پھر سجدہ سے اٹھوتو اطمینان سے بیٹھویہ سب کام اپنی پوری نماز میں کرو۔

## وضو کے فضائل

### آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَالِيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ آ اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُم وَايْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ وْسِكُمْ وَازْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ والعائدة: ٢٦

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: ایمان والو! جبتم نماز کے لئے اٹھوتو پہلے اپنے منہ کواور کہنوں سکا پنے ہاتھوں کو دھولیا کرواپنے سروں کامسح کرلیا کرواوراپنے پاؤں بھی کخنوں تک دھولیا کرو۔ (۱۲۸)

[التوبة:١٠٨]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴾

(تربه)

اورالله تعالی خوب پاک رہے والوں کو پسندفر ماتے ہیں۔

#### احاديثِ نبويه

﴿243﴾ عَنْ أَبِى مَالِكِ الْآشْعَرِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْتُهِ الطَّهُوْرُ شَطْرُ الْإِلْسَمَانِ، وَالْسَحَسُمُ لَهُ إِنَّهُ تَمْلَا الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ تَمْلَآنِ وَالْحَمْدُ اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ تَمْلَآنِ وَالْحَمْدُ اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ تَمْلَآنِ وَالْحَمْدُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللَّهُ اللهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهِ وَاللَّهُ اللهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهِ وَالْعَمْدُ اللهِ وَاللَّهُ اللهِ وَالْعَمْدُ اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ وَاللَّهُ اللهِ وَاللَّهُ اللهِ وَاللَّهُ اللهِ وَاللَّهُ اللهِ وَاللَّهُ اللهِ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُولُولُولُولُولُولُولُول

حفرت ابو ما لک اشعری ضطفیه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: وضوآ دھاایمان ہے۔ الحمد لله کہنا (اعمال کے ) تر از وکوٹو اب سے بھردیتا ہے۔ مسسخان الله وَ الله حَدُد يَّهُ قَالَ ہِلَا وَ مُن کے درمیان کی خالی جگہ کوثو اب سے بھردیتے ہیں۔ نمازنو رہے، صدقہ دلیل ہے، صبر کرنا روشی ہے اور قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے یعنی اگر اس کی تلاوت کی اور اس پر عمل کیا تو یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا ورنہ تمہاری پکڑکا ذریعہ ہوگا ورنہ تمہاری کرکا دریعہ ہوگا۔

فافدہ: اس حدیث شریف میں وضوکوآ دھاایمان اس لئے فر مایا ہے کہ ایمان ہے دل کے کفر وشرک کی تا پاکی دور ہوتی ہے اور وضو ہے اعضاء کی تا پاکی دور ہوتی ہے۔ نماز کے نور ہونے کا ایک معنی یہ ہے کہ نماز گناہ اور بے حیائی ہے روکتی ہے جس طرح نور اندھیر ہے کو دور کرتا ہے۔ دوسرامعنی یہ ہے کہ نماز کی وجہ ہے نمازی کا چیرہ قیامت کے دن روش ہوگا اور دنیا میں بھی نمازی کے چیرہ پر تر وتازگی ہوگی۔ تیسرامعنی یہ ہے کہ نماز قیراور قیامت کے اندھیروں میں روشی نمازی کے چیرہ پر تر وتازگی ہوگی۔ تیسرامعنی یہ ہے کہ نمال انسان کو مجبوب ہوتا ہے اور جب وہ اللہ تعالی کے راہے میں اس کو خرج کرتا ہے اور حب وہ اللہ تعالی کے راہے میں اس کو خرج کرتا ہے اور صدقہ کرتا ہی ہونے کی علامت اور دیل ہے۔ صبر کے روشی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مبرکر نے والا اختیال میں جا ہونے اندر کے حکموں کو پر داشت کرنے والا اپ نا ندر ان ہونے اندر کروش کی ہوئے ہوئے۔

مجا یہ کی روشی لئے ہوئے ہے۔

(نودی، مرق) میں میں ناز کی فرق کرتا ہے ناز کروٹ کی مطلب نے ناز اس کے ایکان میں ہوئے اندر کروٹ کی مطلب نے اندر کروٹ کی اند تا ناز کروٹ کی مطلب نے اندر کروٹ کی مطلب نے اندر کروٹ کی اند تا ناز کروٹ کی مطاب نے اندر کروٹ کی مورد کروٹ کی مطاب نے اندر کروٹ کی دوئی کے ہوئے۔

(نودی، مرق) کی مورد کے دولا اور تکلیفوں کو برداشت کرنے والا اور کا کو برداشت کرنے والا اور کا کو برداشت کرنے والا اور کا کو برداشت کرنے والا اور کی مرق کی انداز کو برداشت کی دوئی انداز کروٹ کی دوئی کی دوئی کروٹ کی کروٹ کی دوئی کی دوئی کروٹ کی کروٹ کروٹ کی کروٹ ک

﴿244﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ خَلِيْلِي مَلَكِنَةٌ يَقُوْلُ: تَبْلُغُ الْجِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَصُوْءُ. وواه سلم، باب تبلغ الحليد....، رفه ١٨٥٠ حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: مؤمن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پنچے گاجہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے اینی اعضاء کے جن حصول تک وضو کا پانی پہنچے گاوہاں تک زیور پہنا یا جائے گا۔ (مسلم)

﴿245﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِلْكِلَةِ يَقُولُ: إنَّ أُمَّتِى يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ عُرُّنَهُ فَلْيَفْعَلْ.

حضرت ابو ہریرہ فاقی ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سا: میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے ہاتھ پاؤں اور چرے دختو میں دُھلنے کی وجہ ہے روشن اور چمکدار ہوں مے لبندا جو محض اپنی روشنی کو بڑھانا جا ہے تواسے جا ہے کہ وہ اے بڑھائے۔

بڑھانا جا ہے تواسے جا ہے کہ وہ اے بڑھائے۔

فسانسد : مطلب یہ کہ دفسواس اہتمام ہے کیا جائے کہ اعضا و دفسویں کوئی جگہ ختک ندر ہے۔

﴿246﴾ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْتُ اللهِ مَنْ تَوَصَّا فَاحْسَنَ الْوُصُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهِ.

رواه مسلم، باب خروج الخطايا.....، رقم: ٧٨٥

حضرت عثمان بن عفان رفظ الله عدوایت ہے کہ رسول الله علیہ فی ارشاد فر مایا: جس نے وضوکیا اورا چھی طرح وضوکیا (ایمی سنتوں اور آ داب و مستحبات کا اہتمام کیا) تو اس کے گناہ جم سے نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے ناخوں کے نیچ سے بھی نکل جاتے ہیں۔ (مسلم) فعاندہ : علماء کی تحقیق ہے ہے کہ وضو بنماز وغیرہ عبادات سے صرف گناہ صغیرہ معانب

علاءی سیره معاف استے میں ہے کے دوسو ہماز وغیرہ عبادات سے مرف کناہ سیرہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ بغیر تو ہے معاف ہوتے اس لئے وضونماز وغیرہ عبادات کے ساتھ تو ہواستغفار کا بھی اہتمام کرنا جا ہے ۔ البتہ اللہ تعالی اپنے فضل ہے کسی کے گناہ کبیرہ بھی معاف فرمادی تو دوسری بات ہے۔

﴿247﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ الْكُلِيْكِ يَقُولُ: لَا

يُسْبِعُ عَبْدُ الْوُصُوْءَ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدُمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاحُرَ.

رواه البزارورجاله موثقون والحديث حسن ان شاء الله، مجمع الزوائد ٢/١٥٥.

حضرت عثمان بن عفان ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا: جو بندہ کامل وضو کرتا ہے بعنی ہر عضو کوا چھی طرح تمین مرتبہ دھوتا ہے الله تعالیٰ اس کے اسکے بچھلے سب گناہ معاف فرمادیتے ہیں۔

﴿248﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي الْمُنْظَةُ قَالَ: اَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدِ يَسَوَطُّا أَفَيْدُ لِلهَ اللهُ وَاَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللهُ فَيَسُلِغُ. اَوْ فَيُسْسِغُ. الْوُصُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: اَشْهَدُ اَنْ لَآلِلهُ إِلَّا اللهُ وَاَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الله فَيَحَتُ لَهُ اَبُوَابُ الْجَنَّهِ الشَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ. رواه مسلم، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، ونه: لمسلم عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِي رَضِى اللهُ عَنْهُ: عَنْهُ اَنْ لَآلِلهُ إِلَّاللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدُا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (المحدين)، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، وتم: ٤٥٥، وفي روابة لا بن ماجه عَنْ انسَى بْنِ مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ: ثُمَّ قَالَ ثَلاثُ مُواتٍ ....، باب مايغال بعد الوضوء، ونم: ٤١٩، وني روابة لابى داؤه عَنْ عُقْرَهُ إِلَى السَّمَاءِ وني روابة لابى داؤه عَنْ عُقْرَهُ إِلَى السَّمَاءِ وني روابة للرمذي عَنْ عُمْرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ تَوَطَّأُ فَاحُسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ قَالَ: اَشْهَدُ اَنْ لَا اللهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللّهُمُ اجْعَلَيْمُ مِنَ التُوابِيْنَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المُعَلِيْنَ مِنَ المُعَلِيْنَ مِنَ المُعَلِيْنَ مِنَ الْمُعَلِي مِنَ المُعَلِيْنَ مِنَ المُعَلِيْنَ مِنَ الْمُعَلِي مِنَ المُعَلِيْنَ مِنَ المُعَلِي مِنَ الْمُعَلِيْنَ مِنَ الْمُعَلِي مِنَ الْمُعَلِي مَنَ المُعَلِي مِنَ الْمُعَلِي مُ اللهُ اللهُ

(الحديث) باب في ما يقال بعد الوضوء ارقم:٥٥

حضرت عمر بن خطاب فلط المحتاد الله المحتات المحار المحتاجة في المحتاجة المحتاد المحتابة المحتاجة المحت

کاپڑھناذکرکیا گیاہ۔ایک اورروایت میں حضرت عمر بن نظاب رضی الله عندے بیکلمات تقل کے گئے ہیں: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهَ اِللَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَوِيْكَ لَسَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَللّٰهُمُ اجْعَلْنِی مِنَ التُو اَبِیْنَ، وَاجْعَلْنِی مِنَ الْمُسَطَقِرِیْنَ. توجعه: میں گوائی دیتا ہوں ہوں کہ الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں جواکیلا ہے اس کاکوئی شریک نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ چمصلی الله علیہ وسلم اُس کے بندے اور رسول ہیں، اے الله جمعے تو بہ کرنے والوں اور پاک صاف دینے والوں میں سے بنا۔

﴿249﴾ عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ الْمُحُدْدِيَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْنِهِ بَمَنْ تَوَصَّا ثُمَّ قَالَ: هُالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْنِهِ مَنْ تَوَصَّا ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلهُ إِلَّا آنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاتُوْبُ إِلَيْكَ كُتِبَ فِى رَقِّ ثُمَّ طُبِعَ بِطَابِعِ فَلَمْ يُكْسَرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (وهوجزء من المحديث) رواه المعاكم وفال منا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووانقه الذهبي ١٤/١ه

حضرت ابوسعید خدری رفتی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا: جو فض وضو کے بعد سُنے منان اللّٰهُمُ وَبِحَمْدِكَ لَا اِللّٰهِ اِللّٰهِ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلْلَٰكَ پِرْ حتا ہے تو ان کلمات کو ایک کاغذ پر لکھ کراس پرمبر لگادی جاتی ہے جو تیا مت تک نہیں تو ڑی جائے گی مین اس کے تواب کو آخرت کے لئے ذخیرہ کردیا جائے گا۔

اس کے تواب کو آخرت کے لئے ذخیرہ کردیا جائے گا۔

(معدر کے ماکم)

﴿250﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ مَلْكِنْ قَالَ: مَنْ تَوَصَّا وَاحِدَةً فَيلْكَ وَظِيْفَةُ الْوُصُوْءِ الَّتِيْ لَا بُدُّ مِنْهَا، وَمَنْ تَوَصَّا اثْنَتَيْنِ فَلَهُ كِفْلَانِ، وَمَنْ تَوَصَّا فَلاَ ثَا فَذَلِك وُصُوْئِيْ وَوُصُوْءُ الْآنْبِيَاءِ قَبْلِيْ.

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشاد فرمایا: جو مخص وضویس ایک ایک مرتبہ ہرعضو کو دھوتا ہے تو بیفرض کے درجے میں ہے اور جو شخص وضویس من مرتبہ ہرعضو دودومر تبہ ہرعضو کو دو دومر تبہ ہرعضو کو دھوتا ہے تو اسے اجر کے دوجھے ملتے ہیں اور جو شخص وضویس تین تمن مرتبہ ہرعضو کو دھوتا ہے تو بیمر ااور مجھ سے پہلے انبیا علیم السلام کا وضو ہے۔

(منداحمہ)

﴿251﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ الصَّنَابِحِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُوْلَ اللهِ ظَلِيَّةٌ قَالَ: إِذَا تَوَضَّا الْعَهُدُ السُّنُورَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْهِه، فَإِذَا السُّنُورَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْهِه، فَإِذَا السُّنُورَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْهِه، فَإِذَا

غَسَلَ وَجُهَهُ حَرَجَتِ الْحَطَايَا مِنْ وَجُهِهِ حَتَّى تَحَرُجَ مِنْ تَحْتِ اَشْفَادِ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا عَسَلَ يَدَيْهِ حَرَجَتِ الْحَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخُرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَادِ يَدَيْهِ، فَإِذَا مَسَعَ بِرَاْسِهِ حَرَجَتِ الْحَطَايَا مِنْ رَاْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ اُذُنَيْه، فِإِذَا غَسَلَ دِجُلَيْهِ خَرَجَتِ الْحَطَايَا مِنْ دِجُلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَادِ دِجْلَيْهِ، ثُمَّ كَانَ مَشْيَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَا تُهُ وواه النسابى، بال مسع الاذبن مع الراس ، وواه النسابى، بال مسع الاذبن مع الراس ، وواه النسابى، الله عليه الذائب مع الراس ، والم

وَفِيْ حَدِيْتِ طَوِيْلِ عَنْ عَمْرِوبْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، وَفِيْهِ مَكَانَ (ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً) فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللهُ وَٱثْنَى عَلَيْهِ، وَمَجْدَهُ بِالَّذِى هُوَ لَهُ آهُلٌ، وَفَرَّعَ قَلْبُهُ اللهِ، إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيْتَهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ.

رواه مسلم، باب اسلام عمرو بن عبسة، رقم: ١٩٣٠

حضرت عبداللہ صنا بحی ہے جہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب مؤمن بندہ وضوکرتا ہے اوراس دوران کلی کرتا ہے تو اسکے منہ کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب چبرہ دھوتا ہے تو ہیں۔ جب چبرہ دھوتا ہے تو چبرے کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب چبرہ دھوتا ہے تو چبرے کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ پلکوں کی جڑوں سے نگل جاتے ہیں۔ جب ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخوں سے نگل جاتے ہیں جب سرکامس کرتا ہے تو سرکے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ کا نوں سے نگل جاتے ہیں اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ پاؤں کے ناخوں کے شرید میں اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ پاؤں کے ناخوں کے نین اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ پاؤں کے لئے مزید (نان)

ایک دوسری روایت میں حضرت عمر و بن عبد سلمی فی فی فرماتے ہیں کہ اگر وضو کے بعد کھڑے ہوکر نماز پڑھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی الی حمد وثنا اور بزرگی بیان کرتا ہے جو ان کی شان کے لائق ہے اور اپنے دل کو (تمام فکروں ہے ) خالی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو یہ فی نماز ہونے کہ بعد اپنے گنا ہوں ہے ایسا پاک وصاف ہوجا تا ہے جیسا کہ آج بی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔

کد آج بی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔

(مسلم)

**فعاندہ: بہلی روایت کا بعض علماء نے بیر مطلب بیان کیا ہے کہ وضوء سے تمام جسم کے** 

ُ ع<sub>ناہ</sub> معاف ہوجاتے ہیں اورنماز پڑھنے سے تمام باطنی گناہ بھی معاف ہوجاتے ہیں۔ ( کشف المغطام)

﴿252﴾ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِنَةٌ قَالَ: أَيُمَا رَجُلٍ قَامَ اِلَى وُصُوْلِهِ يُونِدُ السَّلَاةَ، ثُدَّمَ عَسَلَ كَفَيْدِ مَزَلَثْ حَطِيْنَتُهُ مِنْ كَفَيْدِ مَعَ اَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا مَصْمَصَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَوْ مَنْ مَعْ اَوَّلِ قَطْرَةٍ فَإِذَا عَسَلَ يَدَيْدِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَرِجُلَيْهِ لَى الْعَرْفَقَيْنِ وَرِجُلَيْهِ إِلَى الْعَرْفَقَيْنِ وَرِجُلَيْهِ اللهَ الْعَرْفَقَيْنِ مَرْجَعَتُهُ وَاللهَ عَلَى الْعَرْفَقَيْنِ وَرِجُلَيْهِ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

حضرت ابواً مامہ فاقینہ ہے روایت ہے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو آدی نماز کے اراد سے وضوکر نے کے لئے اٹھتا ہے پھرا پنے دونوں ہاتھ گوں تک دھوتا ہے تو اس کی بھیلیوں کے گناہ پانی کرتا ہے، اس کی بھیلیوں کے گناہ پانی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالٹا ہے اور ناک صاف کرتا ہے تو اس کی زبان اور بونٹوں کے گناہ پانی کے پہلے تظرہ کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب اپنے جہرے کو دھوتا ہے تو اس کے کان اور آگھ کے گناہ پانی کے پہلے قطرہ کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب ہاتھوں کو کہنچ ں تک اور پیروں کو گناہ پانی کے پہلے قطرہ کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب ہاتھوں کو کہنچ ں تک اور پیروں کو گنوں تک دھوتا ہے جسے آج ہی اس کنوں تک دھوتا ہے جسے آج ہی اس کی مال نے اس کو جنا ہو۔ پھر جب نماز پڑھنے کے لئے گھڑ ابوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ کی مال نے اس کو جنا ہو۔ پھر جب نماز پڑھنے کے لئے گھڑ ابوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ کی مال نے اس کو جنا ہو۔ پھر جب نماز پڑھنے کے لئے گھڑ ابوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ کے درجہ بلند کر دیتے ہیں اور اگر بیٹھار ہتا ہے (نماز میں مشغول نہیں ہوتا) تو بھی گنا ہوں سے درجہ بلند کر دیتے ہیں اور اگر بیٹھار ہتا ہے (نماز میں مشغول نہیں ہوتا) تو بھی گنا ہوں ہے رہنانہ می دونوں اس نے اس کو کہنے میں اور اگر بیٹھار ہتا ہے (نماز میں مشغول نہیں ہوتا) تو بھی گنا ہوں ہے (نماز میں مشغول نہیں ہوتا) تو بھی گنا ہوں ہے (نماز میں مشغول نہیں ہوتا) تو بھی گنا ہوں ہے (نماز میں مشغول نہیں ہوتا) تو بھی گنا ہوں ہے (نماز میں مشغول نہیں ہوتا) تو بھی گنا ہوں ہے۔

﴿253﴾ عَنِ ابْسَ عُسَمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْنِهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّا عَلَى طُهُرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ. وواه ابو داؤد، باب الرجل يجدد الوضوء.....، وقم ٦٢

حفرت عبدالله بن عمر صنی الله عنبما فرماتے ہیں که رسول الله علیہ ارشاد فرمایا کرتے ہے: جونفی وضو ہونے کے باوجود تازہ وضوکرتا ہےا ہے دس نیکیاں لمتی ہیں۔ (ایوداور)

فساند : علاء نے لکھا ہے کہ وضو کے باوجود نیا وضو کرنے کی شرط یہ ہے کہ پہلے وضو

لِلرُّبُ .

(بذل الحجود)

ے کوئی عبادت کرلی ہو۔

حفرت ابو ہریرہ ہے ہے دوایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشادفر مایا: اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت مُشقت میں پڑجائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔

﴿255﴾ عَنْ أَبِى أَيُّوْبَ رَضِى اللهُ عَنْسهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْتُهُ : أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ المُمُوسَلِيْنَ: الْحَيَّاءُ وَالتَّعَظُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ. رواه الشرمذى وقال: حديث ابى ايوب حديث حديث عليه، رقم: ١٠٨٠

حضرت ابوابوب ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی فیٹ نے ارشاد فر مایا: جار چیزیں پنجبروں کی سنتوں میں ہے ہیں۔ حیا کا ہونا،خوشبولگانا،مسواک کرنااور نکاح کرنا۔ (زندی)

﴿256﴾ عَنْ عَالِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَلَّتُ . عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكِ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْاَظْفَادِ، وَعَسْلُ الْبَرَاجِم، وَنَعْشُ الْمَاءِ وَلَى الْمَاءِ وَقَصُ الْاَظْفَادِ، وَعَسْلُ الْبَرَاجِم، وَنَعْشُ الْعَاشِرَة، وَنَعْشُ الْعَاشِرَة، وَنَعْشُ الْعَاشِرَة، وَانْتِعَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكْرِيًّا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَة، اللهَ الْعَاشِرَة، وَانْتِعَاصُ الْمَاءِ قَالَ رَكْرِيًا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَة، اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ الْعَاشِرَة، وَانْتِعَاصُ الْمَاءِ وَالْعَلَمْ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی فیٹے نے ارشاد فر مایا: دک چیزیں انبیا علیم السلام کی سنتوں میں ہے ہیں: موقی میں کا نما، ڈاڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈال کرصاف کرنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑوں کو (اور ای طرح جسم میں جہال جہاں میل جمال کان اور ناک کے سوراخ اور بغلوں وغیرہ کا) اہتمام ہے دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیرناف بال موغر تا اور پانی ہے استنجا کرنا۔ صدیث کے راوی حضرت مصعب فرماتے میں کہ دسویں چیز کلی کرنا ہے۔

میں کہ دسویں چیز میں بھول کمیا۔ میرا گمان ہے کہ دسویں چیز کلی کرنا ہے۔

(سلم)
کورسویں چیز میں بھول کمیا۔ میرا گمان ہے کہ دسویں چیز کلی کرنا ہے۔

(سلم)

TELEGRAM CHANNEL ::: https://t.me/pasbanehag1

رواه النصائىء باب الترغيب في السواك<sup>ي</sup>رقم<sup>: ٥</sup>

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشاد فر مایا: مسواک منہ کوصاف کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کا ذریعہ ہے۔

﴿258﴾ عَنْ آبِى أُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ظَلِيْكِ قَالَ: مَاجَاءَ نِىْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطُّ اِلَّا اَمَرَنِىْ بِالسِّوَاكِ، لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ اُحْفِىَ مُقَدَّمَ فِئَ. ﴿ رَوَاهَ احْمَد

حضرت عائشہرضی الله عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی وات میں جب بھی سوکراٹھتے تو وضوکرنے سے پہلے مسواک ضرور فریا تے۔

﴿260﴾ عَنْ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوُّك ثُمُ قَامَ يُصَلِّى قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ فَيَسْتَمِعُ لِقِرَاءَ تِهِ فَيَلَنُوْ مِنْهُ. اَوْ كَلِمَةٌ نَحْوَهَا. حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيْهِ، فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا صَارَ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ، فَطَهِرُوا اَفْوَاهَكُمْ رواه البزارورجاله نفات، مجمع الزوالد ٢٦٥/٢

حضرت علی رفی ہے ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جب بندہ مسواک کرے نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہوجا تا ہے اوراس کی تلاوت خوب رحیان سے سنتا ہے، پھراس کے بہت قریب آجا تا ہے یہاں تک کہ اس کے مند پرا پنامندر کھود بتا ہے قر آن کریم کا جو بھی لفظ اس نمازی کے مند ہے لگتا ہے سیدھا قرشتہ کے پیٹ میں پنچتا ہے (اوراس طرح یہ فرشتوں کا محبوب بن جاتا ہے ) اس لئے تم اپنے مند قر آن کریم کی تلاوت کے لئے صاف سخرے رکھولیتی مسواک کا اہتمام کرو۔

﴿26l﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي ظَلِيْكَ قَالَ: رَكْعَتَانِ بِسِوَاكِ ٱلْحَصَلُ مِنْ مَنْفِينَ وَكُعَتَانِ بِسِوَاكِ ٱلْمُصَلُّ مِنْ مَنْفِينَ وَكُعَةً بِغَيْرٍ مِوَاكِ. مَنْفِينَ وَرَحَاله موثقون، مجمع الزوالد ٢٠٦٣/٢

حفرت عائشرضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشاوفر مایا: مواک کے حرکتیں پڑھنے ہے ارشاوفر مایا: مواک کے ستر رکھتیں پڑھنے سے افضل ہے۔

﴿262﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ نَلَطِنَهُ إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ، يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

حفرت مُذیفه دینی اوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ جب تبجد کے لئے اٹھتے تو مسواک سے اپنے منہ کواچھی طرح رگڑ کرصاف کرتے۔

﴿263﴾ عَنْ شُرَيْعٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: سَالَتُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قُلْتُ: بِأَيّ شَىْءٍ كَانَ يَنْدُأُ النَّبِي مَنْ شُرِيْتِهِ إِذَا وَحَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ. . . . رواه مسلم، باب السواك رنه: ٥٩٠

حفرت شریح رحمة الله علیه فرماتے ہیں: میں نے ام المؤمنین حفرت عائشہ رضی الله عنها سے پہلے کیا کام کرتے ہے اور چھا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا: سب سے پہلے آپ مسواک کرتے تھے۔

﴿264﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْتُ لَكُ يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ لِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ حَتَّى يَسْتَاك.

رواه الطبراني في الكبير و رجاله موثقون، مجمع الزوايد ٢٦٦/٢

حضرت زید بن خالد جمنی رہے ہیں ہے دوایت ہے کدرسول اللہ علی این گھرے کی نماز کیا ہے اس وقت تک نہیں نکلتے تھے جب تک مسواک نفر مالیتے۔ (طرانی جمع الزوائد)

﴿265﴾ عَنْ أَبِي خَيْرَةَ الصَّبَاحِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ فِي الْوَفْدِ الَّذِيْنَ آتَوْا رَسُوْلَ اللهِ عَنْدَنَا الْحَجْرِيْدُ، وَلَكِنَّا نَفْهَكُ بِهِ، فَقُلْنَا: يَارَسُوْلَ اللهِ عِنْدَنَا الْجَرِيْدُ، وَلَكِنَّا نَقْبَلُ كَرَامَنَكَ وَعَطِيَّتَكَ. (الحديث) رواه الطبراني في الكبير و اسناده حسن، مجمع الزوائد ٢١٨/٢

حضرت ابوخیرہ صباحی ﷺ فرماتے ہیں کہ میں اس دفد میں شامل تھا جورسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ آپ نے ہمیں پیلو کے درخت کی کٹڑیاں مسواک کرنے کے لئے تو شدمیں دیں۔ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہمارے پاس (مسواک کیلیے) محبور کے درخت ک شہنیاں موجود ہیں لیکن ہم آپ کے اس اکرام اورعطیہ کو قبول کرتے ہیں۔ (طررانی بجج الودائد)

# مىجد كے فضائل واعمال

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللهِ مَنْ امْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرِ وَاقَامَ الصَّلُوةَ وَاتَى الزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهُ لَنْ فَعَسْمَى أُولَئِكَ أَنْ يُكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴾ [التوبه: ١٨]

الله تعالیٰ کی مجدوں کوآباد کرناان ہی لوگوں کا کام ہے جواللہ تعالیٰ پراور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نماز کی پابندی کی اور زکو ۃ دی اور (اللہ تعالیٰ پراہیا تو کل کیا کہ) سوائے اللہ تعالیٰ کے کی اور سے نہ ڈرے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ بے لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ نے آئیس ہدایت دینے کا وعدہ فر مایا ہے۔
(توب)

وَقَالَ تعَالَى:﴿ فِى بُيُوْتِ اَذِنَ اللهُ اَنْ تُرْفَعَ ﴿ يُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ لا يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْعُدُوِّ وَالْاصَالِ⊙ رِجَالٌ لا لا تُسلَهِيْهِمْ بِجَارَةٌ وُلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيْنَآءِ الزَّكُوةِ لا يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْآبْصَارُ﴾ [النور:٣٧،٣٦]

(الله تعالى في مدايت باف والول كاحال بيان فرماياكه) وه اي كمرول من جاكر

عبادت کیا کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے کہ ان گھروں کا ادب کیا جائے اور ان میں اللہ کا تام لیا جائے۔ ان گھروں میں ایسے لوگ صبح وشام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی یا دے اور نماز پڑھنے ہے اور زکو قدینے ہے نہ کی قسم کی فروخت، وہ لوگ ایسے دن یعنی قیامت ہے ڈرتے رہتے ہیں جس دن بہت ہے دل بیٹ جائیں گے۔ ول بیٹ جائیں گے۔

فساندہ: ان گھروں سے مراد مساجد ہیں اور ان کا ادب بیہے کہ ان میں جنابت کی حالت میں داخل نہ ہوا جائے ، کوئی تا پاک چیز داخل نہ کی جائے ، شور نہ مجایا جائے ، دنیا کے کام اور دنیا کی باتیں نہ کی جائیں ، بد بودار چیز کھا کرنہ جایا جائے۔

(بیان القرآن)

#### احاديثِ نبويه

﴿266﴾ عَنْ آبِي هُـرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى: آحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ تَقَالَىٰ مَسَاجِلُهَا، وَآبُغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ آسُوَاقُهَا.

رواه مسلم، باب قضل الجلوس في مصلاه ..... مرقم: ٢٥ ٥١

حفرت ابو ہریرہ طَنَّیْ سے روایت ہے کہ رسول الله عَلَیْ فَ ارشاد قرمایا: الله تعالیٰ کو سب جگہوں سے زیادہ تا پندجگہیں بازار ہیں۔ (سلم) میں اور سب سے زیادہ تا پندجگہیں بازار ہیں۔ (سلم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: الْمَسَاجِدُ بُیُوْتُ اللهِ فِی الْاَرْضِ تُضِیٰءُ لِاَ فَلِ الْاَرْضِ.

الله فل السُمَاءِ كَمَا تُضِیْءُ نُجُوْمُ السَّمَاءِ لِا فل الْاَرْضِ.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون، مجمع الزوائد٢٠/٢

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ مساجد زمین میں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں۔ یہ آسان والوں کیلئے ایسے چیکتی ہیں جیسا کہ زمین والوں کے لئے آسان کے ستارے چیکتے ہیں۔ (طبر انی مجمع از دائد)

﴿268﴾ عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ:

مَنْ بَنِي مَسْجِدًا يُذْكُرُ فِيْهِ اسْمُ اللهِ، بَنِي اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ١٨٦/٤

حفزت عمر بن خطاب رہ اتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس نے کوئی معجد بنائی جس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل بناویتے ہیں۔

﴿269﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي النَّبِي اللَّهِ عَالَ: مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدُ اللهُ لَهُ نُولُكُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلُّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ .

رواه البخاري، باب فضل من غدا الى المسجد سرقم: ٢٦٢

حفرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشادفر مایا: جو محض میم اور شام مجد جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں جتنی مرتبہ میم یا شام مسجد جاتا ہے آتی ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ (ہناری)

﴿270﴾ عَنْ أَبِى أُمَامَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللهِ اللهِ الْفُدُوُّ وَالرَّوَاحُ إِلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللهِ اللهِ عبد الرحمن المُعْمَدِهِ مِنَ الْجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ . ﴿ رَوَاهُ الطّبراني فِي الكَبير، وفيه: القاسم ابو عبد الرحمن لفة وفيه اختلاف، مجمع الزوائد؟ / ٤٧

حضرت ابواً مامہ ﷺ مے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا : صبح اور شام مجد جانا اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرنے میں داخل ہے۔ (طبر انی جمع الزوائد)

﴿271﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مَالَئِكُ اَنَّهُ كَانَ إِذَا ` دَخَلَ الْسَمَسْجِدَ قَالَ: اَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ قَالَ: اَقَطْ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَإِذَا قَالَ ذَلِك، قَالَ الشَّيْطَانُ: حُفِظَ مِنِّى سَائِرَ الْيَوْمِ.

رواه ابو داؤد، باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد، رقم: ٦٦ ٤

معنرت عبدالله بن عمروبن عاص رضى الله عنهما روايت كرتے بيں كدر ول الله صلى الله عليه وسلطانيه وسلطانيه وسلطانيه وسلطانيه الكونيم وسلطانيه المقدين وسلطانيه المقدين وسلطانيه وسلطانيه وسلطانيه وسلطانيه وسلطانيه وسلطانيه وسلطانيه وسلطاني المرجين وسلطاني المرجين وسلطاني المرجين وسلطاني المرجين وسلطاني المرجين وسلطاني المربطاني و المسلطاني المربطاني و المسلطاني المربطاني و المسلطاني المربطانية و المسلطانية و ال

ختم ہونے والی بادشاہت کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے 'جب بید عاپڑھی جاتی ہے تو شیطان کہتا ہے: مجھ سے (بیداؤد) کہتا ہے: مجھ سے (بیداؤد)

﴿272﴾ عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْخُلْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيَظِيُّهُ: مَنْ اَلِف الْمَسْجِدَ اَلِفَهُ اللهُ. رواه الطبراني في الاوسط وفيه: ابن لهبعة وفيه كلام، مجمع الزواند، ١٣٥/٢

حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے کدرسول الله علیہ فیصلے نے ارشاوفر مایا: جو محض مجدے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ (طبرانی مجمع الزوائد)

﴿273﴾ عَنْ آبِى الدُّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّكُ يَقُوْلُ: الْمَسْجِدُ بَيْنَهُ بِالرُّوْحِ وَالرَّحْمَةِ، وَالْجَوَازِ عَلَى بَيْنَهُ بِالرُّوْحِ وَالرَّحْمَةِ، وَالْجَوَازِ عَلَى الْمَسْجِدُ بَيْنَهُ بِالرُّوْحِ وَالرَّحْمَةِ، وَالْجَوَازِ عَلَى الْمَسْجِدُ اللهُ عِلَى الْجَبَرِ والاوسط والبزار وقال: اسناده المَسْرَانى في الكبير والاوسط والبزار وقال: اسناده حسن، قلت: ورجال البزار كلهم رجال الصحيح، مجمع الزواند ١٣٤/٢

حضرت ابودرداء رہ سے دوایت ہے کہ میں نے رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سانہ محبد ہو فرماتے ہوئے سانہ محبد ہو گار سے دہو الند تعالی نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ جس کا گھر سجد ہو است آسان کر دوں گا، اپنی رضا نصیب اسے داحت دوں گا، اپنی رضا نصیب کردں گا اور اسے جنت عطا کروں گا۔

کردں گا اور اسے جنت عطا کروں گا۔

(طبرانی، ہزار، مجمع الردائد)

﴿274﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِى اللهِ مَنْ ثَلَظِيْ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِنْبُ الْإِنْسَانِ، كَلِوْنُسِ الْفَعَابَ، وَعَلَيْكُمْ الْأَنْسَانِ، كَلِوْنُسِ الْغَنَمِ، يَاخُذُ الشَّاةَ الْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ، فَإِيَّا كُمْ وَالشِّعَابَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَةِ وَالْمَسْجِدِ.

حفرت معاذبن جبل ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ علی فی ارشاد فر مایا: شیطان انسان کا بھیٹریا ہے بکریوں کے بھیٹریئے کی طرح کہ وہ ہرائی بکری کو پکڑلیتا ہے جوریوڑ ہے دور ہو، الگ تعلگ ہو، اس لئے گھاٹیوں میں علیحدہ تھہرنے سے بچو۔ اجتماعیت کو، عام لوگوں میں رہنے کواور مجدکولازم پکڑو۔

﴿275﴾ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: إِذَا رَآيَتُمُ الرُّجُلَ يَعْتَادُ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللهِ مَنْ امْنَ بِاللهِ

وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ ﴾ رواه الترمذي و قال: هذا حديث حسن غريب، باب ومن سورة التوبة، وقم: ٣٠٩٣

حضرت ابوسعید دفای است می دوایت ہے کدرسول الله علی الله علی ارشادفر مایا: جب تم کی کو بھٹرت مجد میں آنے والا دیکھوتو اس کے ایماندار ہونے کی گوائی دو۔ الله تعالی کا ارشاد ہے:
﴿ إِنْهَا يَعْمُو مُسْجِدَ اللهِ مَنْ امْنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاحِوِ ﴾ ترجمه :مجدول کووئی لوگ آباد
کرتے ہیں جواللہ تعالی پراور آخرت کے دن پرایمان رکھتے ہیں۔
(ترندی)

﴿276﴾ عَنْ أَبِى هُورَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي سَلَطُهُ قَالَ: مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ اللهُ لَمُ حَمَّا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَانِبِ بِغَانِبِهِمْ، إذَا الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاقِ وَالذِّكْرِ، إلَّا تَبَشْبَشَ اللهُ لَهُ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَانِبِ بِغَانِبِهِمْ، إذَا الْمَسَاجِد والنظار الصلوة والم الدواء الله عَلَيْهِم .

حضرت ابو ہریرہ فقط سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے نے ارشاد فر مایا: جومسلمان نماز اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے مساجد کو اپنا ٹھکا تا بنالیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے گھرکے لوگ اپنے کسی کم شدہ کے واپس آنے پرخوش ہوتے ہیں۔ (ابن ماجہ)

**فائدہ**: مساجد کوٹھ کا نابنا لینے سے مراد مساجد سے خصوصی تعلق اور مساجد میں کثرت ہے آنا ہے۔

﴿277﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللهِ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلِ كَانَ يُوطِّنُ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللهِ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلِ كَانَ يُوطِّنُ اللهُ اللهُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَبَشْبَسُ اللهُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَبَشْبَسُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

﴿278﴾ عَنْ آبِىٰ هُـرَيْـرَةَ رَضِــىَ اللهُ عَـنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلَّئِهُ قَالَ: إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَادًا، الْــمَلَائِكَةُ جُلَسَاؤُهُمْ، إِنْ غَابُوا يَفْتَقِدُونَهُمْ، وَإِنْ مَرِضُوا عَادُوهُمْ، وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ اَعَانُوهُمْ وَقَالَ طَلَبُ : جَلِيْسُ الْمَسْجِدِ عَلَى ثَلاثِ حِصَالِ: اَخْ مُسْتَفَادُ، اَوْ كَلِمَةُ مُحْكَمَةٌ، اَوْرَحْمَةٌ مُنْتَظَرَةٌ.

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے محلوں میں مساجد بنانے کا تحکم فرمایا اور اس بات کا بھی تھم فرمایا: مساجد کوصاف متھرار کھا جائے اور ان میں خوشبو بسائی حائے۔

﴿280﴾ عَنْ آنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ امْرَآةً كَانَتْ تَلْقُطُ الْقَذَى مِنَ الْمَسْجِدِ فَتُولِيَتْ فَلَمْ يُؤْذَنِ النَّبِيُ مِنْ اللَّهِ بِدَفْنِهَا، فَقَالَ النَّبِيُ مِنْ الْحَاثُ : إِذَا مَاتَ لَكُمْ مَيِّتٌ فَآذِنُونِي، وَصَلَى عَلَيْهَا، وَقَالَ: إِنِّى رَأَيْتُهَا فِي الْجَنَّةِ لِمَا كَانتُ تَلْقُطُ الْقَذَى مِنَ الْمَسْجِدِ.

رواه الطّبراني في الكبيرو رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوالِد٢١٥/٢

حضرت انس وظیند فرماتے ہیں کہ ایک عورت مجد سے کوڑا کرکٹ اٹھاتی تھی۔ اس کا انتقال ہوگیا۔ نبی کریم صلی انتقال ہوگیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کواس کے فن کرنے کی اطلاع نبیس دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کسی کا انتقال ہوجائے تو جھے اس کی اطلاع دے دیا کرو۔ آپ نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھی اور ارشاد فرمایا: میں نے اسے جنت میں دیکھا اس کے کہوہ مجدے کوڑا کرکٹ اٹھاتی تھی۔ (طبرانی جمع الرائے)



الله تعالیٰ کی ذات عالی سے براو راست استفادہ کے لئے الله تعالیٰ کے ادامرکوحفرت محمصلی الله علیہ وسلم کے طریقہ پر پوراکرنے کی غرض سے الله والاعلم حاصل کرنا یعنی اس بات کی تحقیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس حال میں کیا جا ہے ہیں۔

## آياتِ قرآنيه

فَالَ اللهُ تعالى ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَنْلُوْاعَلَيْكُمْ اِيَاتِنَا وَيُوْتِيَكُمْ وَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴾ [البترة ١٥١] وَيُعَلِمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴾ [البترة ١٥١] الله تعالى كاارشاد ہے: جس طرح (ہم نے تعب کوقبلد مقرر کر کے تم پراپی فعت کو کمل کیاای طرح) ہم نے آم لوگوں میں ایک (عظیم الثان) رسول بھیا جوتم ہی میں سے ہیں وہ تم کو ہماری

آیات پڑھ پڑھ کرساتے ہیں،تم کونفس کی گندگی ہے باک کرتے ہیں،تم کو قر آن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، اوراس قر آن کریم کی مراد اورا بنی سنت اور طریقہ کی (بھی) تعلیم دیتے ہیں اورتم کو الیک (مفید) باتوں کی تعلیم دیتے ہیں جن کی تم کوخبر بھی نتھی۔ (بقرہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكِ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكِ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ اللهِ عَلَيْكِ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكِ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ا

رسول الندسلى الندعليه وسلم سے خطاب ہے: الند تعالیٰ نے آپ پر کماب اورعلم كى باتيں نازل فرمائيں اورآپ كووه باتيں سكھائى ہيں جوآپ نہ جانتے تھے اورآپ پر اللہ تعالی كابز افضل ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ﴾

رسول الله صلى الله عليه وسلم سے خطاب ہے: اور آپ بيد عا سيجيح كدا سے مير سے رب ميرا علم بوھاد يجيح ـ

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ النِّنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا عَ وَقَالَا الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيْرِ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ على كَثِيْرِ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

الله تعالی کاارشاد ہے: اور بلاشبہ م نے داؤ داور سلیمان کو کلم عطافر مایا اور اس پران دونوں نبیوں نے کہا کہ سب تعریفیں اس الله تعالیٰ کے لئے ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پرفضیلت دی۔
(انمل)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَاۤ إِلَّا الْعَلِمُوْنَ ﴾ وقالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَاۤ إِلَّا الْعَلِمُونَ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں، (لیکن) انہیں علم والے ہی سجھتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَوُّ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَوُّ اللهِ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَل

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیشک الله تعالیٰ ہے ان کے وہی بندے ڈرتے ہیں جوان کی عظمت کاعلم رکھتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى:﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴾ الزمر: ٦] رسول الله صلى الله عليه وسلم سے خطاب ہے: آپ کهدد بیجئے که کیاعلم والے اور بے علم رابر ہو سکتے ہیں؟

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَابَهُا الَّذِيْنَ امَنُوْآ إِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيْلَ انْشُرُوْا فَانْشُرُوْا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ امَنُوا مِنْكُمْ لَا وَالَّذِيْنَ اُوْتُواالْعِلْمَ وَرَجْتِ ۖ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴾ [السحادلة: ١١]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ایمان والو! جبتم سے بیکہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے بیٹھنے کے لئے گئجائش کر دوتو تم آنے والے کوجگہ دے دیا کر واللہ تعالیٰ تم کو جنت میں کھلی جگہ دیں گئے۔ اور جب کی ضرورت کی وجہ ہے تہہیں کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ (اس حکم کوای طرح دوسرے احکامات کو، مانے کی وجہ ہے) تم میں سے ایمان والوں کے، اور جنہیں علم (علم دین) ویا گیا ہے ان کے درج بلند کریں گے۔ اور جو کچھتم کرتے ہواللہ تعالیٰ اور جنہیں علم (علم دین) ویا گیا ہے ان کے درج بلند کریں گے۔ اور جو کچھتم کرتے ہواللہ تعالیٰ اسے باخبر ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقُّ وَ آنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴾ [البغرة ٢٤]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور بچ میں جھوٹ کو نہ ملاؤ اور جان بو جھ کرحق کو ( لیعنی شرعی احکام کو ) نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ آتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّوَتَنْسَوْنَ آنْفُسَكُمْ وَآنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ ط اَفَلاَ تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 13]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: کیا (غضب ہے کہ )تم ،لوگوں کوتو نیکی کا تھم کرتے ہواورا پی خبر بحی نہیں لیتے حالائکہ تم کتاب کی حلاوت کرتے ہو (جس کا نقاضا بیتھا کہ تم علم پڑمل کرتے ) تو

بمركياتم اتنابهي نهيس تجھتے ۔

(بقره)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُرِيْدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ اِلَى مَاۤ أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ﴾

حضرت شعیب الطبیلانے اپن قوم سے فر مایا: (اور میں جس طرح ان با توں کی تم کوتعلیم کرتا ہوں) اور میں بنہیں جا ہتا کہ جس کام سے تہمیں منع کروں میں خود بھی تو اس بڑمل کرتا ہوں) اور میں بنہیں جا ہتا کہ جس کام سے تہمیں منع کروں میں خودا سے کروں ۔

#### احاديثِ نبويه

﴿ 1 ﴾ عَنُ آبِي مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي النَّيِ اَلَكُ قَالَ: مَثَلُ مَابَعَنَى اللهُ مِنَ الْهُدَى والْمِيلُم تَحَمَّلُ الْعَيْثِ الْمُعَنِى اللهُ مِنَ الْهُدَى والْمِيلُم تَحَمَّلُ الْعَيْثِ الْمُعَاءَ، فَأَنْبَعَتِ الْكَالَا والْمِيلُم تَحَمَّلُ الْعَيْثِ الْمُعَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَالْمُعَشَبَ الْمُعَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَاصَابَ مِنْهَا طَائِفَة أُخْرَى، إِنَّمَا هِى قِيْعَانُ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَّا، فَذَلِكَ مَشَلُ مَنْ فَقُهُ وَ عَمْلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ فَا بَعَنِيَى اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَمَ، وَ مَثَلُ مَنْ لَمْ يَرُفَعُ بِذَلِكَ رَاسًا وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَى اللهِ الذِى أُرْسِلْتُ بِهِ.

رواه البخاري، باب فضل من علم و علّم، رقم: ٧٩

حضرت ابوموی هنافی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم وہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پر خوب برے۔ (اور جس زمین پر بارش بری وہ تمین طرح کی تھی) (۱) اس کا ایک گلزاعمہ ہ تھا جس نے پانی کو اپنے اندر جذب کرلیا، پھر خو'ب گھاس اور سبزہ اگلیا۔ (۲) زمین کا ایک (دوسرا) مکڑا ہخت تھا (جس نے پانی کو جذب تو نہیں کیا لیکن ) اس کے او پر پانی جمع ہوگیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی لوگوں کو نقع پہنچایا۔ انہوں نے خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتوں کو بھی سیراب کیا۔ (۳) وہ بارش زمین کے ایسے مکروں پر بھی بری جو چیٹیل میدان ہی تھے جس نے نہ پانی جمع کیا اور خسان آگائی۔

(ای طرح لوگ بھی تین قتم کے ہوتے ہیں پہلی مثال) اُس فخص کی ہے جس نے دین

میں سمجھ حاصل کی اور جس ہدایت کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے اُسے اس ہوایت نفع بہنچایا، اس نے خود بھی سکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا، (دوسری مثال اس مخص کی ہوایت نے خود تو فائدہ نہیں اٹھایا مگر دوسر بے لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا)، (تیسری مثال) اس مخص کی ہے جس نے اس کی طرف سراٹھا کر بھی نہ دیکھا اور نہ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو تجول کیا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جھے بھیجا ہے۔

(بناری)

﴿ 2 ﴾ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَقَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَيَّتُ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في تعليم القرآن، رقم: ٢٩٠٧

حضرت عثمان بن عفان رفی ہے میں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سب سے بہتر مخص وہ ہے جو قرآن شریف سیکھے اور سکھائے ۔ (زندی)

﴿ 3 ﴾ عَنْ بُرَيْدَةَ الْآسُلَمِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّ اللهُ مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ وَ تَعَلَّمَهُ وَعَمِلَ بِهِ ٱلْبِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجًا مِنْ نُوْرِضَوْوُهُ مِثْلُ ضَوْءِ الشَّمْسِ، وَيُكُسنى وَالِدَيْهِ حُلْنَانِ لَا يَقَوْمُ بِهِمَا الدُّنْيَا، فَيَقُولُانِ بِمَا كُمِينَا هَذَا؟ فَيُقَالُ بِأَخْذِ وَلَذِكُمَا القُرْآنَ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الدهبي

27.4/1

حضرت بریدہ اسلی دی است کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جو محض قرآن شریف پڑھے اسے کے ارشاد فر مایا: جو محض قرآن شریف پڑھے اور اس پڑمل کرے، اس کو قیامت کے دن تاج پہنا جائے گا جو نور کا بنا ہوا ہوگا اس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی۔ اس کے والدین کو ایسے دو جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر کتی۔ وہ عرض کریں گے یہ جوڑے ہمیں کس وجہ سے پہنائے گئے؟ ارشاد ہوگا: تمہارے بچے کے قرآن شریف پڑھنے کے بدلے میں۔ وجہ سے پہنائے گئے؟ ارشاد ہوگا: تمہارے بچے کے قرآن شریف پڑھنے کے بدلے میں۔ (متدرک ماکم)

﴿ 4 ﴾ عَنْ مُعَاذِ الْجُهَنِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ، وَعَمِلَ بِمَعَا فِيهُ أَلِمِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، صَوْلُهُ أَحْسَنُ مِنْ صَوْءٍ الشَّمْسِ فِي يُهُوْتِ الدُّنْيَا،

لَوْ كَانَتْ فِيْكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِا لَّذِي عَمِلَ بِهِذَا.

رواه ابوداؤد، باب في ثواب قراءة القُرآن، رُقم: ٣٠٠ م. و ٢٠

حضرت معاذ جہنی رہ ایک ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے ارشاد فر مایا: جو خص قر آن شریف بڑھے اور اس بڑمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج بہنا یا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی ہے بھی زیادہ ہوگ ۔ پھراگروہ سورج تمہارے گھروں میں طلوع ہو (تو جتنی روشنی وہ پھیلائے گا اس تاج کی روشنی اس ہے بھی زیادہ ہوگ) تو تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا گمان ہے جوخود قر آن شریف پڑمل کرنے والا ہو یعنی جب والدین کے لئے یہ انعام ہے تو محل کرنے والدین کے لئے یہ انعام ہے تو محل کرنے والدین کے لئے یہ انعام ہے تو محل کرنے والدین کے الئے دانوں ہوگا۔

﴿ 5 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْئِسَةُ قَالَ: مَنْ قَرَا الْقُوْآنَ فَقَدِ اسْتَلْرَجَ النَّبُوَّةَ بَيْنَ جَنْبَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُؤخى إلَيْهِ، لَا يَنْبَغِى لِصَاحِبِ الْقُرْآنَ أَنْ يَجِدَ مَعَ مَنْ وَجَدَ، وَلَا يَجْهَلَ مَعْ مَنْ جَهِلَ، وَلِى جَوْ فِهِ كَلَامُ اللهِ.

رواه الحاكم وقال: صحيح الاسناد، الترغيب ٢٥٢/٢

حضرت عبدالله بن عمروبن عاص رضی الله عنها ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے کلام الله شریف پڑھا اُس نے علوم نبوت کوا پی پسلیوں کے درمیان لے لیا گواس کی طرف وی نبیں بھیجی جاتی ۔ حافظ قر آن کے لئے مناسب نبیس کہ غصہ کرنے والوں کے ساتھ جہالت کا کرنے والوں کے ساتھ جہالت کا سلوک کرنے والوں کے ساتھ جہالت کا سلوک کرے جبکہ وہ اپنے اندراللہ تعالیٰ کا کلام لئے ہوئے ہے۔

(متدرک ماتم، زغیب)

رواه الحافظ ابوبكر الخطيب في تاريخه باسناد حسن، الترغيب ١٠٣/١

حضرت جابر خشخانہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشاد فر مایا: علم دوطرح کا ہوتا ہے۔ایک و علم ہے جودل میں اتر جائے وہی علم نافع ہے اور دوسرا وہ علم ہے جوصرف زبان پر ہو لیعن عمل اور اخلاص ہے خالی ہوتو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے انسان کے خلاف (اس کے مجراً ہونے کی ) دلیل ہے یعنی پیلم الزام دیگا کہ جانے کے باوجو ممل کیون بیں کیا۔ (زغیب)

﴿ 7﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ مَلَئَئِهُ وَنَحْنُ فِي الصَّفَةِ فَقَالَ: أَيْكُمْ يُجِبُّ اَنْ يَغْدُو كُلَّ يَوْمِ إِلَى بُطْحَانَ اَوْ إِلَى الْعَقِيْقِ فَيَاْ تِي مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كُومَاوَيْنِ، فِي غَيْرٍ إِثْمِ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! نُحِبُ ذَلِك قَالَ: اَفَلا يَغْدُوْ اَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ اَوْ يَقُرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزُّوجَلَّ خَيْرٌلَهُ، مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَ ثَلَا تُ خَيْرٌلَهُ مِنْ ثَلاَثٍ، وَارْبَعٌ خَيْرٌلَهُ مِنْ اَرْبَعٍ، وَمِنْ اَعْذَادِ هِنَّ مِنَ الْإِبِلِ؟

رواه مسلم، باب فضل قراءة القرآن .....رقم: ١٨٧٣

حضرت عقبہ بن عامر حظی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ہم لوگ مُفقہ میں بیٹھے تھے۔آپ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کون مخص اس کو پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح بازار بُطیان یا عُقِیق میں جائے اور دوعمہ ہاونٹنیاں بغیر کی گناہ (مثلاً چوری وغیرہ) اور بغیر قطع رحی کے لئے آئے؟ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس کوتو ہم میں سے ہر مخص پسند کرےگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا: تمہاراض کے وقت مجد میں جا کر قرآن کی دوآیتوں کا میکنا یا پڑھنا دواونٹنیوں سے ، تین آیتوں کا تمین اونٹیوں سے اور چار کا چار سے افضل ہے اور ان کے برابراونٹوں سے افسل ہے۔ (مسلم)

فساندہ: حدیث کا مطلب ہے کہ آتوں کی تعداداونٹنیوں اوراونوں کی تعداد ہے انتقل ہے۔ انتقل ہے۔ انتقل ہے۔

﴿ 8 ﴾ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ يَقُولُ: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ، وَإِنَّمَا آنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِئْ.

( الحديث) رواه البخاري، باب من يرد الله به خيرا \_ رقم: ٧١

حضرت معاویہ رہنے نہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا:اللہ تعالی جس مخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اُسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ میں تو صرف تقتیم کرنے والا ہوں، جبکہ اللہ تعالی عطا کرنے والے ہیں۔ (بناری)

**فسائندہ:** حدیث شریف کے دوسرے جملہ کا مطلب بیہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

۔۔۔۔ وسلم علم کے تقسیم کرنے والے ہیں اوراللہ تعالیٰ اس علم کی سمجھ، اس میں غور وفکر اور اُس کے مطابق محمل کی توفیق دینے والے ہیں ۔ (مرقاق)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمات ہیں ایک مرتبدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بچھے اپنے سینے سے نگایا اور بید دعادی: یا اللہ! اسے قرآن کاعلم عطا فرماد بیجئے ۔ ( ہناری )

﴿ 10 ﴾ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكُ : إِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَغْبُتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْحَمْرُ، وَ يَظْهَرَ الزَّنَآ.

رواه البخاري،باب رفع العلم وظهور الجهل، رقم: ٨٠

حضرت انس دینی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ علم اٹھالیا جائے گا، جہالت آ جائے گی،شراب ( کھلم کھلآ) پی جائے می اور زنامچیل جائے گا۔ ( ہزاری)

﴿ 11 ﴾ عَنِ ابْنِ عُـمَـرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِظَةٍ، يَقُوْلُ: بَيْنَا اَنَا نَـائِمٌ اُتِيْتُ بِقَدَحٍ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَى إِنَّى لَآرَى الرِّئُ يَخْرُجُ فِى اَطَافِيْرِى، ثُمَّ اَعْطَيْتُ فَصْلِىْ يَعْنِى عُمَرَ قَالُوْا: فَمَا اَوُلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الْعِلْمَ.

رواه البخاري، باب اللبن، رقم: ٢٠٠٦

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیہ ارشاد فرماتے ہوئے سان میں ایک مرتبہ سور ہاتھا کہ (ای حالت میں) مجھے دودھ کا بیالہ پیش کیا عمل نے اس سے اتنا پیا کہ میں اپنے ناخنوں تک سے سیرانی کے (آثار) نکلتے ہوئے محسوس کر رہاتھا۔ پھر میں نے اپنا بچاہوادودھ عمر کودیا میں ابدھ بھیننے دریافت کیا کہ آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ ارشاد فرمایا:علم یعنی عمر رضی الله عنہ کورسول الله علی ہے کام میں سے بھر پور حصہ طے گا۔
حصہ طے گا۔

﴿ 12 ﴾ عَنْ آبِيْ مَسَعِيْدٍ الْمُحَلِّرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلَيْكُمْ قَالَ: لَنْ يَشْبَعَ

الْمُوْمِنُ مِنْ خَيْرِ يَسْمَعُهُ، حَتَى يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ .

رواه الترمذي و قال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة، رقم: ٣٦٨٦

حضرت ابوسعید خدری رہ ہے ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: متومن بھلائی (لیعن علم) ہے بھی سرنبیں ہوتا۔ وہ علم کی باتوں کوئن کر سیکھتا رہتا ہے۔ (یباں تک کہ اے موت آجاتی ہے) اور جنت میں داخل ہوجا تا ہے۔ (زندی)

﴿ 13 ﴾ عَنْ اَبِىٰ ذَرٍّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : يَا اَبَا ذَرٍّ! آنَ تَغُدُوَ فَتَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ، خَيْرٌ لِّكَ مِنْ اَنْ تُصَلِّىَ مِائَةَ رَكْمَةٍ، وَ آلَانْ تَغْدُو فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ، عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلُ، خَيْرٌ مِنْ اَنْ تُصَلِّىَ الْفَ رَكْمَةٍ.

رواه ابن ماجه، باب فضل من تعلم القرآن وعلَّمه، رقم: ٣١٩

حضرت ابوذر رہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: ابوذر!اگرتم صبح جاکرایک آیت کلام اللہ شریف کی سیھلوتو نوافل کی سور کعات سے افضل ہے اور اگرایک باب علم کا سیکھلو خواہ وہ اس وقت کاعمل ہویا نہ ہو (مثلا تیم کے مسائل) تو ہزار رکعات نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔

﴿ 14 ﴾ عَنْ اَبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: شَعِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ نَالِيَّ يَقُولُ: مَنْ جَاءَ مُسْجِدِى هٰذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيْلِ اللهِ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرُّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ.

رواه ابن ماجه، باب فضل العلماء ....رقم: ٢٦٧

حضرت ابوہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سائے سائے سائے سائے سے اللہ تعالیٰ کے راہے میں جہاد کرنے والے کے درجہ میں ہے۔ لئے آئے تو وہ اس محض کی طرح ہے جود دسرے کے ساز وسامان اور خواس کے علاوہ کی اور غرض ہے آئے تو وہ اس محض کی طرح ہے جود دسرے کے ساز وسامان کود کھے رہا ہو (اور ظاہر ہے کہ دوسرے کی چیز ول کود کھنے سے اپنا کوئی فائدہ نہیں )۔ (ابن ماجہ)

فانده: حديث شريف مي ذكوره نسيلت تمام ساجد ك الع يم كونك ساجد محبر

نبوی کی تا بع ہیں۔ (انجابۃ الانجہ)

﴿ 15 ﴾ عَنْ آبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ آبَا الْقَاسِمِ النَّكُ يَقُولُ: خَيْرُكُمُ آخاسِنُكُمْ أَخْلاً قًا إِذَا فَقُهُوْا. رواه ابن حبان، فال المحقق: اسناده صحيح على شرط مسلم ٢٩٤/١

حضرت ابو ہریرہ دھی ہے۔ جس کہ میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرہاتے ہوئے سنا: تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جوتم میں سب سے اچھے اخلاق والے ہیں جب کہ ساتھ ساتھ ان میں دین کی مجھے بھی ہو۔

﴿ 16 ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيَّ النَّبِيَّ قَالَ: النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَجِمَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْكَامِ إِذَا فَقُهُوا.

(الحديث) رواه احمد ٢٩/٢ه

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها ہے روایت ہے که رسول الله علی نے ارشاد فر مایا: لوگ کا نوں کی طرح ہیں جس طرح سونے جا ندی کی کا نیس ہوتی ہیں۔جولوگ اسلام لانے ہے پہلے بہتر رہے وہلوگ اسلام کے زمانہ میں بھی بہتر ہیں جب کدان میں دین کی مجھ ہو۔ (منداحر)

فاندہ: اس صدیث شریف میں انسانوں کوکانوں کے ساتھ تشبید دگئی ہے۔ جس طرح مختلف کانوں میں مختلف معدِ نیات ہوتی ہیں بعض زیادہ قیمتی جیسے سونا چاندی، بعض کم قیمتی جیسے چونا اور کو کلہ ای طرح مختلف انسانوں میں مختلف عادات وصفات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بعض او نیچ درجہ کے ہوتے ہیں۔ پھر جس طرح سونا چاندن جس کا درجہ کے ہوتے ہیں۔ پھر جس طرح سونا چاندن جب تک کان میں پڑار ہتا ہے اس کی قیمت وہ نہیں ہوتی جوکان سے نکلنے کے بعد ہوتی ہوا کا طرح جب تک آ دی کفر کی ظلمت میں چھپار ہتا ہے خواہ اس کے اندر کتی ہی شخاوت ہو، کتنی ہی شجاعت ہواس کی وہ قیمت نہیں ہوتی جواسلام لانے کے بعد دین کی سمجھ ہو جو حاصل کر لینے سے ہوتی ہواس کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو اسلام لانے کے بعد دین کی سمجھ ہو جو حاصل کر لینے سے ہوتی ہو۔

﴿ 17 ﴾ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَثَلِطُهُ قَالَ: مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسجِدِ لَا يُويْدُ إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا، أَوْ يُعَلِّمَهُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجَ تَامًّا حَجَّتَهُ.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون كلهم، مجمع الزوالد ٣٢٩/١

حضرت ابوامامہ ﷺ ہے روایت ہے کہ نی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: جو شخص خیر کی است کے استاد فر مایا: جو شخص خیر کی بات کیے یا سکھانے ہی کے لئے مجد جائے تو اس کا ثواب اس حاجی کے اس کو اس کی طرح ہے جس کا حج کامل ہو۔

(طبرانی جمع الزوائد)

﴿ 18 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي النَّبِي اللهِ قَالَ: عَلِمُوا وَيَبَرُوا وَلَا تُعَبِّرُوا. (الحديث) رواه احمد ٢٨٣/١

حضرت ابن عباس رضی الله عنجما ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ ہے ارشاد فر مایا: لوگوں کو (دین ) سکھاؤ، ان کے ساتھ آسانی کابرتاؤ کرداور ختی کابرتاؤنہ کرو۔ (سنداحمہ)

﴿ 19 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرْبِسُوقِ الْمَدِيْنَةِ فَوَقَفَ عَلَيْهَا وَقَالَ: يَاأَهُلَ السُّوْقِ مَا أَعْجَزَكُمْ؟ قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا أَبَاهُرَيْرَةً؟ قَالَ: ذَاكَ مِيْرَاتُ رَسُوْلِ اللهِ مَلَّئُ يُقَسَّمُ، وَأَنْتُمْ هَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهَا وَقَالَ: فِي الْمَسْجِدِ، وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجُوا سِرَاعًا، وَوَقَفَ أَبُوْ هُرَيْرَةً لَهُمْ حَتَى رَجَعُوا، فَقَالَ لَهُمْ أَبُوهُ هُرَيْرَةً لَهُمْ حَتَى رَجَعُوا، فَقَالَ لَهُمْ اللهُمْ الكُمْ؟ قَالُوا: يَا آبَا هُرَيْرَةً! فَقَدْ آتَيْنَا الْمَسْجِد أَحَدُانَا فَلَمْ نَرَفِيْهِ شَيْنًا يُقَسَّمُ! فَقَالَ لَهُمْ أَبُوهُ هُرَيْرَةً وَمَارَآيَتُكُمْ فَذَاكَ مِيْرَاتُ مُحَمَّدٍ مَالُواْتَنَ، وَقَوْمًا يَتَذَاكَرُونَ الْعَرْآنَ، وَقَوْمًا يَقُرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَقَوْمًا يَتَذَاكَرُونَ الْعَرْآنَ مُحَمَّدٍ مَنْكُمْ فَذَاكَ مِيْرَاتُ مُحَمَّدٍ مَلَاكُمُ وَاللهُ اللهُ الْعَرَامَ، فَقَالَ لَهُمْ أَبُوهُ هُرَيْرَةً وَيْحَكُمْ فَذَاكَ مِيْرَاتُ مُحَمَّدٍ مَا لَكُمْ اللهُ الل

رواه الطبراني في الاوسط واسناده حسن، مجمع الزوائد ١ / ٣٣١

۔۔۔۔ دیکھا؟ انہوں نے عرض کیا: بی ہاں ،ہم نے پھیلوگوں کودیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، بچولوگ قرآن کریم کی خلاوت کررہے تھے اور بچھ لوگ حلال وحرام کا ندا کرہ کررہے تھے۔ حضرت ابو ہر یرہ فضی نے فرمایا: تم پرافسوں ہے، یہی تو رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کی میراث ہے۔ (طبرانی بحق الزوائد)

﴿ 20 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللهِ اللهِ ا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقُهَهُ فِي الدِّيْنِ، وَٱلْهَمَهُ رُشْدَهُ.

رواه البزارو الطبراني في الكبير ورجا له موثقون، محمع الزوائد ٢٧٧/٦

حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله علی نے ارشادفر مایا: جب اللہ تعالیٰ کی بندہ کے ساتھ بحصائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اے دین کی مجھ عطافر ماتے ہیں اور مجم بات اس کے دل میں ڈالتے ہیں۔ بات اس کے دل میں ڈالتے ہیں۔

﴿ 21﴾ عَنْ آبِى وَاقِدِ السَّيْشِي رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ آبِى وَاقِدِ السَّيْشِي رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ وَاقِدَهُ وَاجَلَا اللهِ مَنْ أَفْتِلَ اللهِ اللهِ مَنْ أَفْتِلَ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاجَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهِ مَنْ أَحَدُهُمَا فَرَآى فُرْجَةً فِى الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِلْهَا وَ أَمَّا النَّالِثُ فَامْ الْحَدُهُمَا فَرَآى فُرْجَةً فِى الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِلْهَا وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ ال

رواه البخاري، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ....،وقم ٢٦

حضرت ابو واقد لیتی فرد است ہے کہ ایک مرتبدرسول اللہ علی مجدیم تشریف فرما تھے اور لوگ بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ استے میں تین آ دی آئے ، دورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک چلا گیا۔ وہ دونوں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک صاحب کو حلقہ میں خالی جگہ نظر آئی وہ اس جگہ بیٹے گئے ، دوسرے صاحب لوگوں کے چیچے بیٹھ گئے اور تیسرا آ دی (جیسا کے اور پر گذرا) پشت بھر کر وسرے صاحب لوگوں کے پیچھے بیٹھ گئے اور تیسرا آ دی (جیسا کے اور پر گذرا) پشت بھر کم چلا گیا۔ جب رسول اللہ علی حلقہ سے فارغ ہوئے تو ارشا وفر مایا: کیا میں تہمیں ان تین آ دمیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ ایک نے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی جگہ بنائی یعنی حلقہ میں بیٹھ کیا تو اللہ کے بارے میں نہ بتلاؤں ا

۔ تعالی نے اے (اپنی رحمت میں) جگہ دے دی۔ دوسرے نے (حلقہ کے اندر بیٹھنے میں) شرم محسوس کی تو اللہ تعالی نے بھی اس کے ساتھ دحیا کا معالمہ فر مایا یعنی اپنی رحمت سے محروم نہ فر مایا اور تبرے نے بے زخی کی ، اللہ تعالی نے بھی اس سے بے زخی کا معالمہ فر مایا۔ (ہزاری)

﴿ 22 ﴾ عَنْ اَبِىٰ هَارُوْنَ الْعَبْدِيَ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ اَبِىٰ سَعِيْدِ الْخُدْرِيَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ شَنْطُهُ قَـالَ: يَـاٰتِيْكُمُ رِجَالٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ يَتَعَلَّمُوْنَ، فَإِذَا جَاؤُوْ كُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا قَالَ: فَكَانَ اَبُوْسَعِيْدِ إِذَا رَآنَا قَالَ: مَرْحَبًا بِوَصِيَةِ رَسُوْلِ اللهِ لَلْظِيْنَ

رواه الترمذي، باب ماجاء في الاستيصاء.....، رقم: ٢٦٥١

حضرت ابو ہارون عبدی سے روایت ہے کہ حضرت ابوسعید خدری فیلی نے نبی کریم سلی

الله علیہ وسلم کا ارشاد قل فرمایا: تمہارے پاس لوگ مشرق کی جانب ہے دین کاعلم سکھنے آئیں ہے۔

لہذا جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ

کے شاگر وابو ہارون عبدی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوسعید فیلی ہمیں و کیمنے تو فرماتے: خوش آلہ یدان لوگوں کوجن کے بارے میں رسول اللہ علی نے نہمیں وصیت فرمائی۔ (ترندی)

﴿ 23 ﴾ عَنْ وَ الْلِلَةَ بْنِ الْاسْفَعِ رَضِی اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّنِ عَنْ طَلَبَ عِلْمُا فَلَمْ یُدُو کُهُ کَتَبَ اللهُ لَهُ کِفْلًا فَاذَرَ کُهُ کَتَبَ اللهُ لَهُ کِفْلَيْنِ مِنَ الْآخِو، وَ مَنْ طَلَبَ عِلْمًا فَلَمْ یُدُو کُهُ کَتَبَ اللهُ لَهُ کِفْلًا مِنْ الْآخِو.

رواہ الطبرانی فی الکبیر ورجاله مونفون، مجمع الزوالد ۱/۲۲۰

﴿ 24﴾ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالِ الْمُوَادِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيِّ النَّبِيِّ وَ هُوَ لِي الْمَسْجِدِ مُتَّكِنٌ عَلَى بُوْدٍ لَهُ أَحْمَرَ ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّى جِنْتُ اَطْلُبُ الْعِلْمَ ، فَقَالَ: مَوْحَبُ بِطَالِبِ الْعِلْمِ الْعَلْمُ لَتَحُفَّهُ الْمَلَاثِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا، ثُمَّ يَوْكُبُ بَعْصُهُمْ لِقَالَ: مَوْحَبُ بِطَالِبِ الْعِلْمِ اللهُ لَيَا مِنْ مَحَبَّتِهِمْ لِمَا يَطْلُبُ.

رواه الطبّراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح ، مجمع الزوالد١/٣٤٣

حضرت صفوان بن عسال مرادی ﷺ فرماتے ہیں کہ: میں نبی کریم میں ہیں فدمت میں مسلستہ کی خدمت میں حضر ہوا۔ آپ اس وقت اپنی سرخ دھاریوں والی چا در پر ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ نبی کریم علی ہے ارشاد فرمایا: طالب علم کو خوش آمدید ہو! طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں اور پھراس کثرت سے آکراوپر سے جمع ہوتے رہتے ہیں کرآسان تک پہونچ جاتے ہیں اور وہ اس علم کی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں جس کو سے طالب علم کی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں جس کو میں طالب علم حاصل کررہا ہے۔

(طرانی جمع از رائد)

﴿ 25 ﴾ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ الصَّحَابِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ عَلْ عَزُّوْجِلَ لِلْمُعْلَمَاءِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ إِذَا قَعَدَ عَلَى كُرْسِيّهِ لِفَصْلِ عِبَادِهِ: اِنَّىٰ لَمْ أَجْعَلُ عِلْمِىٰ وَجِلْمِیْ فِیْکُمْ اِلَّا وَ أَنَا أُرِیْدُ أَنْ أَغْفِرَ لَکُمْ عَلَی مَا کَانَ فِیْکُمْ وَلَا اُبَالِیْ.

رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات، الترغيب ١٠١/١

حضرت نقلبہ بن تھم فائل اور ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کے لئے اپن (شان کے مطابق) کری پر تشریف فرما ہوں گے۔ تو علاء سے فرمائیں گے: مین نے اپنے علم اور جلم یعنی فری اور برداشت سے تمہیں ای لئے نوازا تھا کہ میں چا ہتا تھا کہ تمہاری کوتا ہیوں کے باو جودتم سے درگز رکروں اور مجھکواس کی کوئی پرواہ نہیں ۔ یعنی تم چا ہے گئنے ہی بڑے گہار ہو تمہیں بخشا میر نے زد کے کوئی بری بات نہیں ہے۔ (طرانی برنی بات نہیں ہے۔

﴿ 26﴾ عَنْ آبِى الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنِّى سِمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْتُ اللهُ يَقُولُ: مَنْ مَسَلَكَ طَوِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَا بُكَةَ لَتَضَعُ اللهُ عَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَا بُكَةَ لَتَضَعُ اللهُ عَرْقُ فِى السَّمُواتِ وَالْآرْضِ، وَ الْجَنِيْتَانُ فِى السَّمُواتِ وَالْآرْضِ، وَ الْحَيْتَانُ فِى السَّمُواتِ وَالْآرْضِ، وَ الْحَيْتَانُ فِى جُوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ الْعَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَصُلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبُدْرِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَصُلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبُدْرِ عَلَى الْعَابِدِ الْمَكُواكِبِ، وَإِنَّ الْمُلْمَاءَ وَرَثَةُ الْآئِينَاءِ ، وَ إِنَّ الْآئِينَاءَ لَمْ يُورَّ ثُوا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَرَبُّهُ الْآئِينَاءِ ، وَ إِنَّ الْآئِينَاءَ لَمْ يُورَ ثُوا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَرَبُّهُ الْآئِينَاءِ ، وَ إِنَّ الْآئِينَاءَ لَمْ يُورَ ثُوا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَرَبُّهُ الْآئِينَاءِ ، وَ إِنَّ الْآئِينَاءَ لَمْ يُورَ ثُوا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا،

حضرت ابو درداء رہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے ارشاد قرماتے ہوئے سنا: جو محض علم دین حاصل کرنے کے لئے کسی راستہ پر چاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ک وجہ اے جنت کے راستوں میں سے ایک رائے پر چلادیے ہیں یعنی علم حاصل کرنا اُس کے لئے جنت میں داخلہ کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لئے اپنے ہوں کو بچھادیے ہیں۔ عالم کے لئے آسان وز مین کی ساری مخلوقات اور مجھلیاں جو پانی کے اندر ہیں سب کی سب دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ بلاشبہ عالم کی فضیلت عابد پر الی ہے جیسے چود ہویں رات کے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت ہے۔ بلاشبہ علاء انبیاء علیم السمام کے وارث ہیں اور انبیاء علیم السمام دینار اور درہم (مال ودولت) کا وارث نہیں بناتے وو تو علم کا وارث بیں ،البندا جس شخص نے علم دین حاصل کیااس نے (اس میراث میں سے) بھر پور دھالیا۔

﴿ 27 ﴾ عَنْ آبِى الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَيُكُ يَقُوْلُ: وَ مَوْثُ اللهُ عَنْهُ مَوْتُ اللهِ مَصِيْبَةً لَا تُجْرَرُ وَ ثُلُمَةً لَا تُسَدُّ وَ هُوَ نَجْمٌ طُمِسَ، مَوْتُ قَبِيْلَةٍ آيُسَرُ مِنْ مَوْتِ عَالِمٍ. عَالِمٍ. عَالِمٍ. (وهو بعض الحديث) رواه البيهتي في شعب الايمان ٢٦٤/٢

حضرت ابو درداء رہ استے ہیں کہ میں نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سا: عالم کی موت ایسی مصیبت ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتا اور عالم ایسا ستارہ ہے جو (موت کی وجہ ہے ) بے نور ہو گیا۔ ایک بورے قبیلے کی موت ہے کم درجہ کی ہے۔

موت ایک عالم کی موت ہے کم درجہ کی ہے۔

﴿ 28 ﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ الْكِنْ : إِنَّ مَثَلَ الْعُلَمَاءِ كَمَثَلِ النَّبُومِ فِي السَّمَاءِ يُهْتَذى بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّوَ الْبَحْرِ، فَإِذَا انْطَمَسَتِ النَّجُومُ أَوْشَكَ الْنُجُومِ فِي السَّمَاءِ يُهْتَذى بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّوَ الْبَحْرِ، فَإِذَا انْطَمَسَتِ النَّجُومُ أَوْشَكَ أَنْ تَضِلُ الْهُدَاةُ.

حضرت انس بن ما لک رہے ہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: علماء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے جن سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ جب ستارے بے نور ہوجاتے ہیں تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ راستہ چلنے والے بحثک جائیں۔ (منداحم)

فانده: مراديب كمعلاء كنهوني الوك مراه موجاتي بير-

﴿ 29 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْتَظِيَّهُ فَقِيْهُ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَان مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ.

رواه الترمذي و قال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة، رقم: ٣٦٨٦

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں که دسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک عالم دین شیطان پرایک ہزار عابدوں نے زیادہ مخت ہے۔ (زندی)

**فاندہ**: حدیث شریف کا مطلب سیہ کہ شیطان کے لئے ایک ہزار عابدوں کو دھو کہ دینا آسان ہے، پورے دین کی سمجھ رکھنے والے ایک عالم کو دھو کہ دینامشکل ہے۔

﴿ 30 ﴾ عَنْ أَسِى أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِيْ اللهُ عَلَى اَعْالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِيْ عَلَى اَذْنَاكُمْ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اَلْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِيْ عَلَى اَذْنَاكُمْ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حضرت ابواً مامہ بابلی فاللہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سائے دوآ دمیوں کا ذکر کیا گیا جن میں ایک عابد تھا اور دوسرا عالم ۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: عالم کی نصیلت عابد پرائی ہے جسے میری فضیلت تم میں سے ایک معمولی محفی پر۔اس کے بعد نبی کریم علی ہے ارشاد فر مایا: لوگوں کو بھلائی سکھلانے والے پر الله تعالیٰ، ان کے فرشے، اسمان اور زمین کی تمام مخلوقات یہاں تک کہ چیوٹی اپنے بل میں اور مجھلی (پانی میں اپنے اپ انداز میں ) رحمت بھیجتی اور دعا کی کرتی ہیں۔

﴿ 31 ﴾ عَنْ آبِئ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَيُ اللهُ يَقُولُ: اَلاَ إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ وَمَلْعُونٌ مَا فِيْهَا إِلَّا ذِكْرُاللهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ اَوْ مُتَعَلِّمٌ .

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب منه حديث ان الدنيا ملعونة، رقم: ٢٣٢٢

حفرت ابو ہریرہ رہ فی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا:غور سے سنو! دنیا اور دنیا میں جو کھے ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، البته الله تعالیٰ کا ذکر اور وہ چیزیں جو الله تعالیٰ سے قریب کریں ( یعنی نیک عمل) اور عالم اور طالب اللہ علم کہ یہ سب چیزیں الله تعالیٰ کی رحمت سے دورنہیں ہیں۔ ( تندی )

277

﴿ 32 ﴾ عَنْ آبِي بَكُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِئَ مَلَّ اللهِ يَقُولُ: أُغُدُ عَالِماً أَوْ مُتَعَبِّمًا أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنِ الْحَامِسَةَ فَتَهْلِك وَالْحَامِسَةُ أَنْ تُبْغِضَ الْعِلْمَ وَآهْلَهُ رواه الطبراني في الثلاثة والبزارورجاله موثقون، مجمع الزوالد ١ ٣٢٨/

﴿ 33 ﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: لَا حَبَــَدَ إِلَّا فِى اثْنَتْيْنِ: رَجُلٍ آتَاهُ اللهُ مَالَا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

حضرت ابن مسعود طرح التي جن كه مين نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كويه ارشاد فرماتے ہوئ كہ ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كويه ارشاد فرماتے ہوئ ہوئا تويه فرماتے ہوئے سنا: حسد دو محض كى پر جائز ہوتا تويہ دو محض الله عند كال ديا ہواور وہ اسے الله دو محض الله عند كال ديا ہواور وہ اسے الله تعالى نے مال ديا ہواور وہ اسے الله تعالى نے مال ديا ہواور وہ اسے الله تعالى كى رضا والے كاموں ميں خرج كرتا ہو۔ دوسرے وہ جس كو الله تعالى نے علم عطا فرمايا اور وہ اس كے مطابق فيصلے كرتا ہواور اسے دوسروں كو سكھا تا ہو۔

( ہزارى )

﴿ 34 ﴾ عَنْ عُمَرَئِنِ الحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَرَسُوْلِ اللهِ مَنْكُلُهُ أَدَاتَ يَوْمٍ الْحَطَّلَبَ وَكُلَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَكَبَتَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَكَبَتَيْهِ اللهُ وَكَبَتَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِلهُ اللهُ اللهُ

وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُولِمِنَ بِالْقَلْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَقَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ فَاخْبِرْنِىٰ عَنِ الْإِحْسَانِ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَاللهُ كَانَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ ثَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ،: قَالَ: فَاخْبِرْنِیٰ عَنْ آمَارَاتِهَا؟ قَالَ: عَنِ السَّاعَةِ؟ قَالَ: فَاخْبِرْنِیْ عَنْ آمَارَاتِهَا؟ قَالَ: مَا الْمَسُولُ عَنْهَا بِاعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، قَالَ: فَاخْبِرُنِیْ عَنْ آمَارَاتِهَا؟ قَالَ: اَنْ تَرَى الْمُحْفَاةَ الْعُرَاةَ، الْعَالَةَ، رِعَاءَ الشَّاءِ، يَتَطَاوَلُونَ فِى الْبُنْيَانِ، قَالَ: ثُمَّ الْطَلَقَ، وَلَا اللهُ وَرُسُولُكُ عَنْهُا بِكُنْ اللهُ وَرُسُولُكُ عَنْهَا لَكُمْ وَيْنَكُمْ. وَيُعَلِّمُ عُمْ وَيُعَلِّمُ عَنْ السَّائِلُ؟ قُلْتُ، اللهُ وَرُسُولُكُ اللهُ وَرُسُولُكُ اللهُ وَرُسُولُكُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ اللهُ وَرُسُولُكُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُو

رواه مسلم، باب بيان الايمان والاسلام ... : رقم ٣٩

حضرت عمر بن خطاب ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچا تک ایک فخص آیا جس کالباس انتہائی سفید اور بال گہرے سیاہ تھے، نداس کی حالت سے سفر کے آٹار ظاہر تھے (کہ جس سے سجھاجاتا کہ بیکوئی مسافر مخص ہے) اورندہم میں ہے کوئی اس کو پیچانیا تھا (جس سے بیطا ہر ہوتا کہ بید بیند کا مقامی ہے ) بہر حال وہ فخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كے استے قريب آكر جيھا كذا ہے تھٹنے آپ كے تھٹنوں سے ملالئے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لئے۔اس کے بعد اس نے عرض کیا: اے محر! مجھے بتائے کداسلام کیا ہے؟ رسول الله علی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا: اسلام ( کے ارکان میں ہے) یہ ہے کہتم (ول وزبان ہے) یہ کواہی وو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے رسول میں ، نماز ادا کرو، رمضان کے روزے رکھواوراگر بیت اللہ کے جج کی طاقت رکھتے ہوتو جج کرو۔ بین کراس مخف نے کہا: آپ نے سی فرمایا۔ حضرت عمر ﷺ فرماتے ہیں ہمیں اس محض پر تعجب ہوا کہ سوال کرتا ہے ( محویا کہ جانتانہ ہو)اور پھر بقعد بق بھی کرتا ہے (جیسے پہلے سے جانتا ہو ) پھراس مخص نے عرض کیا: جمھے بتائي كدايمان كيا بي؟ آب في ارشادفر مايا: ايمان يه ب كرتم الله تعالى كو، ان كفر شتول كو، ان کی کمابوں کو، ان کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کودل سے مانو اور اچھی بری تقدیر پریقین ر کھو۔اس شخص نے عرض کیا: آپ نے سی فرمایا۔ پھراس شخص نے عرض کیا: مجھے بتا ہے کہا حسان كيا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمايا: احسان يہ ہے كتم الله تعالى كى عبادت اور بندگى اس طرح كرو موياتم الله تعالیٰ کود کيور ہے ہواوراگريه کيفيت نصيب نه ہوتو مجرا تنا تو دھيان ميں رکھو که الله تعالیٰ

تہبیں دیکھ رہے ہیں۔ پھرای شخص نے عرض کیا: مجھے قیامت کے بارے ہیں بتایے (کہ کب آب نے ارشاد فر بایا: اس بارے ہیں جواب دینے والا ، سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جاتا یعنی اس بارے ہیں میرانکم تم سے زیادہ نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا: پھر بھے اس کی بچھے نشا نیاں ہی بتاد بجے! آب سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: (اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ ) باندی ابنی مالکہ کو جنے گی اور (دوسری نشانی یہ ہے کہ ) تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤل میں جو تا اور جنم پر کبڑ انہیں ہے ، فقیر ہیں ، بکریاں چانے والے ہیں وہ بڑی بڑی مارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر شریخ انہ فرماتے ہیں پھر وہ شخص ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر شریخ انہ فرماتے ہیں پھر وہ شخص کے بارے میں دریافت نہیں کیا) پھر آب نے خود ہی مجھے بوچھا: عمر! جانے ہو یہ سوالات کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور ان کے رسول ہی زیادہ جانے ہیں۔ رسول اللہ عقیق نے ارشاد فر مایا: یہ جرئیل النہ بی اللہ اور ان کے رسول ہی زیادہ جانے ہیں۔ رسول اللہ عقیق نے ارشاد فر مایا: یہ جرئیل النہ وہ میں۔ (مسلم)

فائده: حدیث تریف میں قیامت کی نشانیوں میں باندی کا ایک الکو جننے کا ایک مطلب بیہ کہ قیامت کے قریب والدین کی نافر مانی عام ہوجائے گی یہاں تک کو کر کیاں جن کی طبیعت میں ماؤں کی اطاعت زیادہ ہوتی ہے وہ بھی خصرف بید کہ ماؤں کی نافر مان ہو جا کیں گی بلکه اُلٹاان پراس طرح تکم چلا کیں گی جس طرح ایک ما لکدا پی باندی پر تھم چلاتی ہے۔ جا کیں گی بلکه اُلٹاان پراس طرح تکم چلا کیں گی جس طرح ایک ما لکدا پی باندی پر تھم چلاتی ہے۔ اس عنوان سے تعبیر فر مایا ہے کہ عورت اپنی ما لکد کو جنے گ و اس کا در مطلب بیہ ہوئی میں متن اس عنوان سے تعبیر فر مایا ہے کہ عورت اپنی ما لکد کو جنے گ و اس کا بل ہم میں آجائے میں ہوگی اور ایک گی جواس کا بل ہم ہم ہوگی اور ایک گی جواس کا بل ہم ہم ہوگی اور ایک میں ایک میں ہوگی اور ایک میں ایک کی کو اس کا بل ہم ہم ہوگی اور ایک میں اس کے در سرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔

﴿ 35 ﴾ عَنِ الْمَحْسَنِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: سُنِلَ رَسُولُ اللهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الْحَیْرَ ، وَاللّٰ اللّٰ ال

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ ہے بنی اسرائیل کے دو محصوں کے بارے میں بوچھا گیا کہ ان میں سے ایک عالم تھا جوفرض نماز پڑھ میں بوچھا گیا کہ ان دونوں میں کون افضل ہے؟ ان میں سے ایک عالم تھا جوفرض نماز پڑھ کرلوگوں کو خیر کی باتیں سکھانے میں مشغول ہوجا تا۔ دوسرادن کوروزہ رکھتا اور رات میں عبارت کرتا تھا۔ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: اس عالم کی نضیلت جوفرض نماز پڑھ کرلوگوں کو خیر کی باتیں سکھانے میں مشغول ہوجا تا اس عابد پر جودن کوروزے رکھتا اور رات میں عبادت کرتا ایک باتیں سکھانے میں مشغول ہوجا تا اس عابد پر جودن کوروزے رکھتا اور رات میں عبادت کرتا ایک باتیں سکھانے میں مضغول ہوجا تا اس عابد پر جودن کوروزے رکھتا اور رات میں عبادت کرتا ایک باتیں ہے جیسے میری نضیلت تم میں سے ادنی درجہ کے خص پر ہے۔

﴿ 36 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَكِ اللهُ مَلَكُ : تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِمُوهُ السَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِصَ وَعَلِمُوهُ النَّاسَ فَإِنِى المُرُو السَّاسَ وَتَسَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِصَ وَعَلِمُوهَا النَّاسَ فَإِنَى المُرُو مَقْبُوْصٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَصُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الرَّجُلَانِ فِى الْفَرِيْصَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يُخْبِرُ هُمَا يِهَا. (واه البيهة عنى في شعب الإيمال ٢٥٥/٢

حضرت عبدالله رفظ في فرات جي كدرسول الله عظافة في ارشاد فرمايا: قرآن سيصواور لوگول كوسكها و كونكه مين د نيا سالها لوگول كوسكها و كونكه مين د نيا سالها لوگول كوسكها و كونكه مين د نيا سالها ليا جاوك گا دو فرخس ايك فرض تهم كے بارے مين اختلاف كريں گے اور (علم كے كم ہوجانے كى وجہ سے ) كوئى ايسا فخص نہيں ملے گا جوان كواس فرض تهم كے بارے مين مسيح بات بتادے۔

﴿ 37 ﴾ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ الْيَاهِلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُلَّئِكُ : يَأَيُّهَا النَّاسُ! خُذُوا مِنَ الْعِلْمِ قَبْلَ اَنْ يُقْبَصَ الْعِلْمُ وَقَبْلَ اَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ. ﴿ (الحديث) رواه احمد ١٦٦٠/٥

حضرت ابواً مامه با بلی خطیخاند روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: لوگو اِعلم نے واپس لیے جانے اورا ٹھالیے جانے سے پہلےعلم حاصل کرلو۔ (منداحم)

 حضرت ابو ہریرہ دی اللہ علیہ میں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: مومن کے مرنے کے بعد جن اعمال کا ثواب اس کو ملتارہتا ہے اُن میں ایک تو علم ہے جو کسی کو سکھا یا اور پھیلا یا ہو، ورسوا سالح اولا دہے جس کو چھوڑا ہو، تیسرا قرآن شریف ہے جو میراث میں چھوڑگیا ہو، چوتھا مسجد ہے جو بنا گیا ہو، پانچوال مسافر خانہ ہے جس کو اُس نے تعمیر کیا، چھٹا نہر ہے جس کو اُس نے جاری کیا ہو، ساتواں وہ صدقہ ہے جس کو اپنی زندگی اور صحت میں اس طرح دے گیا ہو کہ مرنے جاری کیا ہو کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتارہے (مثلاً وقف کی شکل میں صدقہ کر گیا ہو)۔ (ابن ماجہ)

﴿ 39 ﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلَيْكُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادُهَا ثَلاَ ثًا خَتْى تُفْهَمَ. (الحديث)، رواه البجارى، باب من اعاد الحديث... رفم: ٩٥

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ آپ جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اس کو تین مرتبہ دہراتے تا کہ (اس بات کو) مجھ لیا جائے۔

فائدہ: مطلب بیہ کہ جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم بات ارشاد فر ماتے تواس بات کو تین مرتبدد ہرائے تا کہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ (مظاہر نق

﴿40﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَـمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ النَّئِيَّةِ يَقُوْلُ: إِنَّ اللهُ لَا يَقْبِصُ الْعِلْمَ إِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِصُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْـعُلْمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ إِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤْسًا جُهَّالًا، فَسُنِلُوْا فَافْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَصَلُوا وَاضَلُوا.

حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ عنہمافر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وکلم کو بیارشادفر ماتے ہوئے سنا: اللہ تعالی علم کو ( آخری زمانے میں ) اس طرح نہیں اٹھا کمیں کے کہ لوگوں (کے دل و د ماغ) ہے اے پورے طور پر نکال لیس بلکہ علم کواس طرح اٹھا کمیں گے کہ علماء کو کوایک ایک کرے اٹھاتے رہیں گے بیہاں تک کہ جب کوئی عالم باتی نہیں رہے گا تو لوگ علماء کے بجائے جا ہوں کو اپنا سر دار بنالیں گے ، ان ہے مسئلے پوچھے جا کمیں مے اور وہ علم کے بغیر فتو کی دیں مے نتیجہ بیہ دوگا کہ خود تو گراہ تھے ہی دوسروں کو بھی گمراہ کردیں ہے۔

(بناری)

﴿ 41﴾ عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُنْكِ إِنَّ اللهُ يُبْغِضُ كُلُّ

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیل استحقالیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علی مخص سے نفرت کرتے ہیں جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں جینے والا ہو، رات میں مردہ کی طرح (پڑاسوتار ہتا) ہو،دن میں گدھے کی طرح ( دنیاوک کاموں میں ہی پھنے ا رہتا) ہو،دنیا کے معاملات کا جانے والا اورآخرت کے امور سے بالکل جابل ہو۔ (این حہان)

﴿42﴾ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ سَلَمَةَ الْجُعْفِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ! إِنِّىٰ قَلْ سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيْثًا كَثِيْرًا أَخَافَ أَنْ يُنْسِىَ أَوَّلَهُ آخِرُهُ فَحَدِّثْنِى بِكَلِمَةٍ تَكُوْنُ جِمَاعًا، قَالَ: اتَّقِ اللهِ فِيْمَا تَعْلَمُ. (واه الترمذي وقال: هذَا حديث ليس اسناده بمنصل وهو

عندي مرسل، باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة، رقم: ٢٦٨٣

حضرت بزید بن سلم بھی کھی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں نے آپ
سے کی حدیثیں نی ہیں، جھے اس بات کا ڈر ہے کہ آخری حدیثیں تو جھے یا در ہیں اور پہلی حدیثیں
یا دندر ہیں، جھے اس لئے کوئی جامع بات ارشاد فرمادیں۔رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جن
امور کا تنہیں علم ہے ان کے بارے میں اللہ تعالی ہے ڈرتے رہویعنی اپنے علم کے مطابق عمل کرد۔
(زندی)

﴿43﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ مَلْكُ اللهِ لَمَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوْا بِهِ الْعُلَمَاءَ وَلَا تُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمُجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذَالِك، فالنَّارُ النَّارُ .

حصرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں که رسول الله علیافیة نے ارشاد فر مایا: علاء پر بڑائی جتانے ، بیوتو فوں ہے جھگڑنے یعنی نا تجھے عوام ہے الجھے اورمجلسیں جمانے کے لئے علم حاصل نہ کرو۔ جوشخص ایسا کرے اس کے لئے آگ ہے آگ۔ (ابن اجہ)

**خاندہ**: ''علم محکسیں جمانے کے لئے حاصل نہ کرو''اس جملے کامطلب یہ ہے کت<sup>علم</sup> کے ذریعہ سے لوگوں کواپی ذات کی طرف متوجہ نہ کرو۔ -﴿44﴾ عَنْ اَبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْتُ اللَّهِ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْم لَكَنْمَهُ ٱلْجَمَهُ اللهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه ابوداؤد، باب كراهية منع العلم، وفع: ٣٦٥٨

حضرت ابوہریرہ ہ کھنے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیات نے ارشاد فرمایا: جس مخض سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اوروہ (باوجود جاننے کے ) اُس کوچھپائے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالیس گے۔

﴿45﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ نَلْتُ ۖ قَالَ: مَثَلُ الَّذِيْ يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ بِهِ كَمَثَلِ الَّذِيْ يَكْنِزُ الْكُنْزَ ثُمَّ لَا يُنْفِقُ مِنْهُ.

رواه الطبراني في الأوسط وفي استاده ابن لهيعة، الترغيب ١٣٣/١

حضرت ابو ہریرہ هنائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: اس شخص کی مثال جو ملم ہے کہ اس میں مثال جو ملم سکھا تا اس شخص کی طرح ہے جو فزانہ جمع کرتا ہے پھراس میں ہے خرج نہیں کرتا۔
ے خرج نہیں کرتا۔

﴿46﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْنَبِّ كَانَ يَقُوْلُ: اَللَّهُمُّ ! إِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا۔ (وهو نطعة من الحديث) رواه مسلم، باب في الادعية، رفع: ٦٩٠٦

رواه الترمذي و قال: هذا حديث حسن صحيح، باب في القيامة رقم: ١٧ ٢ ٢

حفرت ابو برزه اسكى على فرات بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

قیامت کے دن آ دمی کے دونوں قدم اس وقت تک (حساب کی جگہ ہے ) نہیں ہٹ سکتے جب تک اُس سے اِن چیزوں کے بارے میں پو چیونہ لیا جائے۔اپی عمر مس کام میں خرچ کی؟ اپنے علم پر <sub>کیا</sub> عمل کیا؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اپنی جسمانی قوت کس کام میں لگائی؟ (ز<sub>ندی)</sub>

﴿48﴾ عَنْ جُندُبِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْأَزْدِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ صَاحِبِ النَّبِيّ مَنْتُلَةٌ عَنْ رَسُوْلِ اللهُ عَنْ أَسُوْلِ اللهِ مَثَلُ الَّذِى يُعَلِّمُ النَّاسَ الْحَيْرَوَيَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِىءُ لِلنَّاسِ وَلَعْرَقُ نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِىءُ لِلنَّاسِ وَيَعْرَقُ نَفْسَهُ حَمَالُ اللهِ تعالَى النرعيد ١٢٦/١ وَيَعْرَقُ نَفْسَهُ . . . . رواه الطبراني في الكبير و اسناده حسن ان شاء الله تعالى النرعيد ١٢٦/١

حفرت جندب بن عبد الله از دی رفظی ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: اس شخص کی مثال جولوگوں کو خیر کی بات سکھائے اور اپنے آپ کو بھلادے (خود عمل نہ کرے) اس چراغ کی سے جولوگوں کے لئے روشنی کرتا ہے لیکن خودکو جلادیتا ہے۔ (طبر انی بزنیب)

﴿49﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِسُكِ: رُبَّ حَامِلِ فِقْهِ غَيْرٍ فَقَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَنْفَعُهُ عِلْمُهُ صَرَّهُ جَهْلُهُ، إِفْرَاالْقُرْآنَ مَا نَهَاكَ، فَإِنْ لَمْ يَنْهَكَ فَلَسْت تَقْرُءُ هُ. رواه الطبرابي في الكبير و فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثن، مجتمعُ الزوائد ١٤٠/١

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنها فرماتے ہیں که رسول الله عَلَیْ نے ارشادفر مایا : بعض علم رکھنے والے علمی سمجھ ہو جو نہیں رکھنے (علم کے ساتھ جو سمجھ ہو جھ ہونی چاہئے اس سے خال ہوتے ہیں ) اور جس کاعلم اسے فائدہ نہ پہنچائے تو اس کی جہالت اسے نقصان پہنچائے گ۔ قرآن کریم کوتم (حقیقت میں ) اس وقت پڑھنے والے (شار) ہو مے جب تک وہ قرآن متہیں (عناہوں اور برائیوں سے ) روکار ہاوراگر وہ تہیں نہرو کے تو تم اس کوحقیقت میں بڑھنے والے بی خوالے ہیں اس کوحقیقت میں طرانی بجی الزوائد)

وُ 50﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنَّهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلَئِظَ آنَهُ قَامَ لَيُلَةً بِمَكَّةً مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: اللَّهُمُ هَلْ بَلَغْتُ؟ فَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقَامَ عُمَرُبُنُ الْحَطَّابِ، وَكَانَ أَوَّالُهَا وَ اللهُ فَقَالَ: لَيَظْهَرَنَ الْإِيْمَانُ حَتَّى بُرَدُ فَقَالَ اللَّهُمُ نَعَمْ، وَ حَرَّصْتَ وَ جَهَدْتَ وَ نَصَحْتَ، فَقَالَ: لَيَظْهَرَنَ الْإِيْمَانُ حَتَّى بُرَدُ اللهُمُ اللهُمُ مَوَاطِنِهِ، وَلَتُحَاصَلُ البِحَارُ بِالِاسْلاَم، وَلَيَأْتِيَنُ عَلَى النَّاسِ وَمَانَ يَتَعَلَّمُوْنَ فِيهُ اللهُمُ اللهُمُ وَيَقُولُونَ: قَلْ قَرَانًا وَعَلِمُنَا، فَمَنْ ذَا الَّذِى هُوَ خَيْرٌمِنًا اللهُمُ اللهُمُ اللهُ عَنْ ذَا الَّذِى هُوَ خَيْرٌمِنًا اللهُمُ اللهُ اللهِ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُونَ وَاللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُونَ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُونَ اللهُمُونَ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُونَ اللّهُمُ اللهُمُونَ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُونَ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُونَ اللّهُمُ اللّهُمُلُونَ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُلُونَ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُونَ اللّهُمُ اللّهُمُونَ اللّهُمُونَ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُونَ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُلُونَ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّ

-قَالَ لِاَصْـحَـابِهِ) فَهَلْ فِي أُوْلَئِكَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ أُوْلَئِك؟ قَالَ أُولَئِك منكمْ وَأُوْلَئِكَ وَقُوْدُ النَّارِ.

رواه البطيراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أن هند بنت الحارث الْخَتْعَبِيَّةَ التابعية لم أرمن وثقها ولاجرحها، مجمع الزوائد. ١٩١/١ طبع مؤسسة المعارف ، بيروت و هند مقبولة. تقريب التهذيب

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علی ایک دات

ہر منز مہیں کھڑے ہوئے اور تین مرتبہ بیار شاد فر مایا: اے اللہ! کیا ہیں نے پہنچاد یا؟ حضرت
عرفی نی نہ جو بہت (زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں) آہ وز ارکی کرنے والے تھے اٹھے اور عرض کیا:
ہی ہاں ( میں اللہ تعالیٰ کو کواہ بنا تا ہوں کہ آپ نے پہنچادیا) آپ نے لوگوں کو اسلام کے لئے فوب ابھارااور آپ نے اس کے لئے خوب کوشش کی اور نصیحت فر مائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ایمان ضرور غالب ہوکر رہے گا یہاں تک کہ کفر کو اس کے شمکا نوں کی طرف لوٹا نے ارشاد فر مایا: ایمان ضرور خالب ہوکر رہے گا یہاں تک کہ کفر کو اس کے شمکا نوں کی طرف لوٹا دیا جائے ، اور یقینا تم اسلام کو پھیلا نے کے لئے سمندر کا سفر بھی کروگے اور لوگوں پر ضرور ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگ قر آن کر یم سیکھیں گے، اس کی خلاوت کریں گے اور کہیں ہے ہم نے لاگوں میں کوئی فیر ہوگئی ہے کہ ہم سے بہتر کوئی ہوگا؟ ( نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا پہلوگ تم ہی میں کوئی ہے کہ ہم سے بہتر کوئی ہوگا؟ ( نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دوئی ہے کہ ہم سے بہتر کوئی ہوگا؟ این ہیں وہ اور دوئی ہوگا؟ این ہوئی ہیں؟ ارشاد فر مایا پہلوگ تم ہی میں کوئی ہوگا ہوں گا دوز نے کا ایندھن ہیں۔

(طبرانی بجع الزوائد)

﴿51﴾ عَنْ اَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ بَابِ رَسُوْلِ اللهِ الْمُطْلِحُهُ نَعَذَاكُرُ يُنْزِعُ هَذَا بِآيَةٍ وَيَنْزِعُ هَذَا بِآيَةٍ فَحَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ الْمُطْلِحُهُ كَانَّمَا يُفْقَأُ فِي وَجُهِهِ حَبُّ الرُمَّانِ فَقَالَ: يَا هَنُولَآءِ بِهِنْذَا بُعِثْتُمْ آمْ بِهِنْذَا أُمِرْ تُمْ؟ لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِى كُفَّارًا يَصْرِبُ بَعْضُكُمْ دِقَابَ بَعْضِ. ﴿ وَهِ الطَهِرَانِي فِي الارسط ورجاله نقات البات، مجمع الزوائد ٢٨٩/١

حضرت انس فی دروایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علی کے دروازے کے پاس بیٹے ہوئے اس فی اس میں میں میں میں میں میں اس طور پر ندا کرہ کررہے تھے کہ ایک شخص ایک آیت کو اور دوسرا شخص دوسری ایک آیت کو اپنی بات کی دلیل میں پیش کرتا (اس طرح جھڑ ہے کی می شکل بن گئی) اتنے میں رسول

الله صلى الله عليه وسلم تشريف لائے ،آپ كا چبرهُ مبارك (غضه ميں) ايساسرخ بور ہاتھا كويا آپُ كے چبره مبارك پر انار كے دانے نجوڑ دیئے گئے ہوں۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: لوگو! كياتم اس (جھڑے) كے لئے دنيا ميں بھيج گئے ہو ياتم ہميں اس كا حكم ديا گيا ہے؟ مير ب اس دنيا ہے جانے كے بعد جھڑنے كى وجہ ہے ايك دوسرے كى گردنيں ماركر كا فرند بن جانا (كر

﴿52﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي مَلَئِسُكُ: اَنَّ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَهُ عَـلَيْدِ السَّلَامُ قَـالَ: إِنَّـمَا الْاُمُوْرُ ثَلاَ فَةٌ: اَمْرٌ تَبَيَّنَ لَك رُشُدُهُ فَاتَبِعْهُ، وَامْرٌ تَبَيَّنَ لَكَ غَيْدُ فَاجْتَبِنْهُ، وَامْرٌ اُخْتُلِفَ فِيْهِ فَرُدَّهُ إِلَى عَالِمِهِ.

رواه الطيراني في الكبير ورجاله موثقون، مجمع الزوائد، ١٠٩٠/

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهمارسول الله علیه کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضرت عید الله علیہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیدی الطبیع نے فرمایا: امور تمن ہی قتم کے ہوتے ہیں۔ایک تو وہ جس کاحق ہونا واضح ہواس سے بچو، تیسراوہ جس کاحق ہونا یا غلط ہونا واضح نہ ہواس کواس کے جانے والے یعنی عالم سے بوجھو۔

ہواس کواس کے جانے والے یعنی عالم سے بوجھو۔

(طبرانی بجن از دائد)

﴿53﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ مَلَّئِكُمْ قَالَ: اِتَّقُوْ الْحَدِيْثَ عَنَى إلَّا مَا عَلِمْتُمْ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَىً مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَ مَنْ قَالَ فِى القُرْآنِ بِرَأْبِهِ فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن باب ماجاء في الذي بفسر القران برايه رقم: ٢٩٥١

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله عنایہ نے ارشاد فر مایا: مبر کل طرف نسبت کرکے حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرو۔ صرف ای حدیث کو بیان کروجس کا حدیث ہونا تمہیں معلوم ہو۔ جس شخص نے جان ہو جھے کرمیری طرف نلط حدیث منسوب کی اے اپنا ٹھکا نہ دوزخ میں بنالینا چاہیے۔ جس نے قرآن کریم کی تغییر میں اپنی رائے سے پچھ کہا اے اپنا ٹھکا نہ دوزخ میں بنالینا چاہیے۔

﴿54 ﴾ عَنْ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَلْكِيُّهُ: مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللهِ

رواه ابو داؤد، باب الكلام في كتاب الله بلاعلم رقم: ٣٦٥٢

برأيه فَأَصَابَ فَقَدْ أَخُطُاً.

حضرت جندب ﷺ مروایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس نے قرآن کریم (کی تفسیر) میں اپنی رائے سے کچھ کہا اور وہ حقیقت میں صحیح بھی ہوتب بھی اس نے غلطی کی۔

فاندہ: مطلب یہ ہے کہ جو تحص قر آن کریم کی تغییرا بی عقل اور رائے ہے کرتا ہے ہوا تفا قاوہ صحیح بھی ہوجائے تب بھی اس نے غلطی کی کیونکہ اس نے اُس تغییر کے لئے نہا حاویث کی طرف رجوع کیا۔

کی طرف رجوع کیا اور نہ ہی علمائے اُمت کی طرف رجوع کیا۔
(مظاہری)

# قرآن کریم اور حدیث شریف سے اثر لینا

## آياتِ قرآنيه

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَآأَنُزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرِيْ اَعْيُنَهُمْ تَفِيْصُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ ﴾ والساندة: ٨٣]

الله تعالی نے اپنے رسول صلی الله علیه وسلم سے ارشاد فر مایا: اور جب بیلوگ اس کتاب کو سنتے ہیں جورسول پر نازل ہوئی ہے تو آپ ( قر آن کریم کے تاثر سے ) اِن کی آنکھوں کوآ نسوؤں سے بہتا ہواد کیکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔

وَقَالَ تَعَالَى ﴿ وَإِذَا قُرِئُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَٱنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الاعراف: ٢٠٤]

الله تعالی کاار شاد ہے: اور جب قر آن پڑھا جائے تواے کان لگا کرسنواور چپ رہوتا کہ

تم پردم کیا جائے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قَالَ فَانِ اتَّبَعْتَنِى فَلاَ تَسْنَلْنِى عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثُ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا.

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان بزرگ نے حضرت موٹی القبی سے فرمایا: اگر آپ (علم حاصل کرنے کے لئے ) میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اتنا خیال رہے کہ آپ کسی بات کے بارے میں یو چیس نہیں جب تک کہ اس کے متعلق میں خود ہی نہ بتا دوں۔

میں یو چیس نہیں جب تک کہ اس کے متعلق میں خود ہی نہ بتا دوں۔

( کہف )

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَبَشِرْ عِبَادِ ﴾ اللَّه لِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴿ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ هَذَا هُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْآ لَبَابِ ﴾ الَّذِيْنَ هَذَا هُمُ اللَّهُ وَأُولَئِك هُمْ أُولُوا الْآ لَبَابِ ﴾

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ ہے ارشاد فرمایا: آپ میرے ان بندوں کوخوشخری ساد یجئے جواس کلام الٰہی کو کان لگا کر شنتے ہیں پھراس کی اچھی باتوں پڑمل کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور یہی عقل والے ہیں۔ (زمر)

وَقَـالَ تَعَالَى: ﴿ اللهُ نَزُلَ آحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَبًا مُّتَشَابِهَا مُّنَانِىَ تَقْشَعِرُمِنْهُ جُلُودُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ \* ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَى ذِكْرِ اللهِ.﴾ [الزمر٢٣]

الله تعالی کاار شاد ہے: الله تعالی نے بہترین کلام یعنی قرآن کریم تازل فر مایا ہے وہ کلام اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الله تعالیٰ نے بہترین کلام ایک کتاب ہے جس کے مضامین باہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اس کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں، جولوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے بدن اس کتاب کوئ کرکانپ اٹھتے ہیں۔ (نرر) ہیں، چران کے دل زم ہوکراللہ تعالیٰ کی یا دکی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں۔ (زمر)

#### احاديثِ نبويه

﴿55﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِى رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِهِ : إِفْرَاْ عَلَى \* قُلْبُ: اَفْراً عَلَيْك وَ عَلَيْك أُ نُزِلَ؟ قَالَ فَإِنِّى أُحِبُ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِى، فَقَرَاْتُ عَلَيْهِ مُوْرَةَ االنِّسَاءِ حَتَّى بَلَغْتُ ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ \* بِشَهِيْدٍ وَجِنْنَا بِك عَلَى ظَرُلَاءِ شَهِيْدًا﴾ قَالَ: أَمْسِكَ ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانٍ.

رواه البخاري، باب فكيف إذا جننا مِنْ كُلُّ امة بشهيد....الآية،رقم: ١٨٧.

حضرت عبداللہ بن مسعود عقص فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا:
مجھے قرآن بڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا میں آپ کو بڑھ کر سناؤں جبکہ آپ بر
قرآن اترا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: میں اس بات کو پند کرتا ہوں کہ کی دوسرے سے قرآن سنوں۔ چنانچہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نیسا، بڑھی یہاں تک کہ جب میں اس آیت سنوں۔ چنانچہ من اُؤ لاءِ شهندا" قرجمه:
بر پہنچا " فَکنفَ إِذَ الْحِنْنَا مِنْ كُلِّ اُمْةِ " بِفَهند وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هُولًا لاءِ شَهِندا" قرجمه:
اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم برامت میں سے ایک گواہ لائیں کے اور آپ کوا بی امت برگواہ بنا کی طرف متوجہ ہواتو دیکھا کہ بنا کیں گئے ارشاد فرمایا: بس اب رک جاؤ۔ میں آپ کی طرف متوجہ ہواتو دیکھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی آٹھوں سے آنو جاری ہیں۔
( بخاری)

﴿56﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ مَلَئِكِ قَالَ: إِذَا قَصَى اللهُ الْآمُرَ فِى السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَا يُكَةُ بِأَجْبَحْتِهَا خُصْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَانَهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ فَإِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوْ بِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمٌ ؟ قَالُوا: الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ.

رواه البخاري، باب قول الله تعالى و لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن لها الآية، وقم: ٧٤٨١

حفرت الوہررون فی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا: جب اللہ تعالیٰ آسان میں کوئی تھم نافذ فر ماتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے تھم کی ہیت ورعب کی وجہ سے کانپ اٹھتے ہیں اور اپنے پرول کو ہلانے لگتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس طرح سنائی ویتا ہے جینے چھر پرزنجیر مارنے کی آواز ہوتی ہے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے گھراہٹ دور کردی جاتی ہے تو ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے پروردگارنے کیا تھم دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پروردگارنے کیا تھم دیا؟ وہ کہتے ہیں کہت بات کا تھم فر مایا، اورواتی وہ عالی شان ہے، سب سے بڑا ہے۔ (بناری) عُمْ مَن عَمْرُ وَ مَنْ اللهُ بُنُ عَمْرُ وَ بُنِ الْعَاصِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ عَلَى الْمَوْوَةِ فَتَحَدُّمَا فُمُ مَن عَنْدُ اللهِ بُنُ عَمْرُ وَ بُنِ الْعَاصِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ عَلَى الْمَوْوَةِ فَتَحَدُّمَا فُمُ مَن عَنْدُ اللهِ بُنُ عَمْرُ وَ بُنِ الْعَاصِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ عَلَى الْمَوْوَةِ فَتَحَدُّمَا فُمُ مَن عَنْدُ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُولَ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَلْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلْدُ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرِ كَبَّهُ اللَّهُ لِوَجْهِهِ فِي النَّارِ.

رواه احمد و الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح ، مجمع الزوائد ٢٨٢/١

حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن بن عوف فرماتے ہیں کہ مُر وہ (بہاڑی) پرحضرت عبد اللہ بن عمر اور حضرت عبد اللہ بن عمر وہن عاص فی کی آپس میں طاقات ہوئی۔وہ دونوں کچھ دیر آپس میں بات کرتے رہے پھر حضرت عبد اللہ بن عمر وظی اللہ بن عمر وضی اللہ عن اللہ بن عمر ورضی اللہ عن باکر ہیں؟ حضرت ابن عمر ورضی اللہ عن باکر اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سا: جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالی اسے چرے کے بل آگ میں ڈال دیں گے۔ میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالی اسے چرے کے بل آگ میں ڈال دیں گے۔



ذكر

الله تعالى كے اوامر ميں الله تعالى كے دھيان كے ساتھ مشغول ہونا لينى الله رب العزت مير سے سامنے ہيں اوروہ مجھے ديكھ رہے ہيں۔

# قرآن کریم کے فضائل

## آياتِ قرآنيه

قَـالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَـٰائِهُـا السَّاسُ قَدْ جَآءَ تُكُمُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رُبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِى الصَّدُوْرِلا وَ هُـدًى وَرَحْمَـةٌ لِللْمُؤْمِنِيْنَ قُـلْ بِفَصْـلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوْاطُ هُوَ خَيْرٌ مِّمًا يَجْمَعُوْنَ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لوگو! تمبارے پاس ،تمبارے رب کی طرف سے ایک ایس کتاب آئی ہے جو سرا سرنصیحت اور دلوں کی بیاری کے لئے شغاہے اور (اچھے کام کرنے والوں کے لئے اس قرآن میں ) رہنمائی اور (عمل کرنے والے) مؤمنین کے لئے ذریعی رحمت ہے۔آپ کہدد جسے کہ کوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فضل ومہر پانی یعنی قرآن کے اتر نے پرخوش ہونا جا ہے۔ یہ

قرآن اس دنیا سے بدر جہا بہتر ہے جس کووہ جمع کررہے ہیں۔ (یونس)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدْسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ امْنُوا وَهُدَى وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَهُدًى وَهُدًى اللَّهُ مُلْكِمِيْنَ ﴾ والنحل ٢٠٠١]

الله تعالی نے اپنے رسول علی کے ارشاد فر مایا: آپ فرماد یجئے کہ بلاشبداس قرآن کو روح الله کا سینی جرئیل اللہ آپ کے رب کی طرف سے لائے ہیں تاکہ بید قرآن، ایمان والوں کے ایمان کومضبوط کرے، اور بیقرآن، فرما نبرداروں کے لئے ہدایت اور خوشخری ہے۔ والوں کے ایمان کومضبوط کرے، اور بیقرآن، فرما نبرداروں کے لئے ہدایت اور خوشخری ہے۔ (فل)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَنُنْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

[بنی اسرائیل:۸۲]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیقر آن جوہم نازل فر مار ہے ہیں ، بیمسلمانوں کے لئے شفا اور رحمت ہے۔

[العنكبوت:٥٤]

وَقَالَ تَعَالَى ﴿ أَتُلُ مَا أُوْجِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَبِ ﴾

الله تعالی نے اپنے رسول علی ہے ارشاد فرمایا: جو کماب آپ پراتاری کی ہے اس کی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی اللہ اللہ کیا کی بھوت )

وَقَـالَ تَـعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُونَ كِتنَبَ اللَّهِ وَاقَامُوْا الصَّلُوةَ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَفْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يُوجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جولوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچوہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانے خرچ کیا کرتے ہیں وہ یقیناً ایس تجارت کی امید لگائے ہوئے ہیں جس کو بھی نقصان پہنچنے والانہیں یعنی ان کو ان کے انگال کا اجروثو اب پورا پورا دیا جائےگا۔ (فاطر)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلاَ أَقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُوْمِ ۚ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيْمٌ ﴿ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيْمٌ ﴿ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيْمٌ ﴿ إِنَّهُ لَقَرْآنٌ كَوِيْمٌ ﴾ فِي كِتَبِ مَكْنُون ﴿ لَا يَسَمُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۞ تَـنْزِيْلٌ مِنْ رَّبِّ

[الواقعه: ٢٩٠٥]

الْعَلَمِيْنَ ٢٠ أَفِيهَذَا الْحَدِيْثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُوْنَ ﴾

اللہ تعالی کاارشاد ہے: میں ستاروں کے غروب ہونے اور چیپنے کی تتم کھا تا ہوں اور اگرتم سمجھوتو میتم بہت بڑی قتم ہے۔ قتم اس پر کھا تا ہوں کہ بیقر آن بڑی شان والا ہے جولوح محفوظ میں درج ہے۔ اس لوح محفوظ کو پاک فرشتوں کے علاوہ اور کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بیقر آن رب العالمین کی جانب ہے بھیجا گیا ہے تو کیا تم اس کلام کوسرسری بات بیجھتے ہو۔ (واقد)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَوْ ٱنْزَلْنَا هَلَمَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَائِنَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ [الحضر:٢١]

اندتعالی کارشادہ: (قرآن کریمانی عظمت کی وجہ سے ایس شان رکھتاہے کہ )اگرہم اس قرآن کو کسی بہاڑ پر نازل کرتے (اور پہاڑ میں شعور و بھے بوتی ) تو آپ اس بہاڑ کود کھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف ہے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔

### احاديثِ نبويه

﴿58﴾ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّئِكَ: يَقُولُ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِى، وَمَسْأَلَئِى أَعْطَيْتُهُ أَفُضَلَ مَا أَعْطِى السَّائِلِيْنَ، وَفَضْلُ كَلام اللهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلام كَفَصْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ.

رواه الترمذي وقال :هذا حديث حسن غريب، باب فضائل القرآن، رقم: ٢٩٢٦

حضرت ابوسعید و بیان فرماتے ہیں کہ رسول الله عَلَیْ نے بید صدیثِ قدی بیان فرمائی:
الله تعالیٰ کا بیفر مان ہے: جس مخص کوقر آن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعا میں
ما تکنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو دعا کیں ما تکنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور الله تعالیٰ
کے کلام کوسارے کلاموں پرالی ہی فضیلت ہے جیسے خود الله تعالیٰ کوتمام مخلوق پرفضیلت ہے۔
(زندی)

﴿59﴾ عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ السِّلانِ: إِنَّكُمْ لَا تَوْجِعُونَ

إِلَى اللهِ بِشَيْءٍ ٱفْضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ يَعْنِي الْقُرْآنَ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد لم يخرحاه ووافقه الذهبي ١ /٥٥٥

حفرت ابوذرغفاری ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:تم لوگ اللہ تعالیٰ کا قُر ب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر کئے جوخود اللہ تعالیٰ سے نکلی ہے یعنی قر آن کریم۔

﴿60 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ اللَّبِيَ اللَّهِ قَالَ: الْقُرْآنُ مُشَفَّعٌ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَافَهُ إِلَى النَّارِ:

رواه ابن خُبّان واسناده جید) ۳۳۱/۱

حضرت جابر رفظینہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فر مایا: قر آن کریم ایسی معلقہ نے ارشاد فر مایا: قر آن کریم ایسی شفاعت کرنے والا ہے کہ اس کا جھڑا اشفاعت کرنے والا ہے کہ اس کا جھڑا اسلیم کرلیا گیا جو محف اس کو اپنے آگے رکھے لینی اس پڑمل کرے اس کو یہ جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ اور جواس کو چیٹھ بیجھے ڈال دے لینی اس پڑمل نہ کرے اس کو یہ جہنم میں گرادیتا ہے۔ اور جواس کو چیٹھ بیجھے ڈال دے لینی اس پڑمل نہ کرے اس کو یہ جہنم میں گرادیتا ہے۔ اور جواس کو چیٹھ بیجھے ڈال دے لینی اس پڑمل نہ کرے اس کو یہ جہنم میں گرادیتا ہے۔ (ابن حبان)

فساندہ: '' قرآن کریم ایسا جھڑا کرنے والا ہے کہ اُس کا جھڑا اسلیم کرلیا گیا''اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھانے میں اللہ تعالی مطلب یہ ہے کہ پڑھنے اور اُس بڑھل کرنے والوں کے لئے درجات کے بڑھانے میں اللہ تعالی کے دربار میں جھڑتا ہے اور اس کے حق میں لا پرواہی کرنے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ میراحق کیون نہیں اداکیا۔

﴿61﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِورَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنُ رَسُولَ اللهِ مَنْضَةٌ قَالَ: الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْسَفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُوْلُ الصِّيَامُ: أَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَ الشَّهُوَةَ فَشَفِّعْنِى فِيْهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِى فِيْهِ، قَالَ: فَيَشْفَعَان لَهُ.

رواه احمد والطبراني في الكبير ورجال الطبراني رجال الصحيح، مجمع الروالِد ١٩/٣.

حفرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما ہے روایت ہے که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: روز ہاور قر آن کریم دونوں قیامت کے دن بندہ کے لئے شفاعت کریں گے۔روز ہوض کرے گا:اے میرے رب! میں نے اس کو کھانے اور نفسانی خواہش پوری کرنے ہے رو کے رکھا میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فر مائے۔قر آن کریم کہے گا: میں نے اے رات کوسونے ہے روکا ( کہ بیر رات کونو افل میں میری تلاوت کرتا تھا) میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فر مائے۔ چنانچہ دونوں اس کے لئے سفارش کریں گے۔

(سنداحہ بطرانی بجمع الزوائد)

حضرت عمر رہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی اس قر آن شریف کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرتبہ کو بلند فرماتے ہیں اور بہت سوں کے مرتبہ کو گھٹاتے ہیں یعنی جولوگ اس پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو دنیا وآخرت میں عزت عطافر ماتے ہیں۔اور جولوگ اس پر عمل نہیں کرتے اللہ تعالی ان کو ذکیل کرتے ہیں۔

(ملم)

(وهو جزء من الحديث) رواه البيهتي في شعب الايمان ٢٤٢/٤

حضرت ابوذر ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو، اس عمل ہے آسانوں میں تمہاراذ کر ہوگااور بیمل زمین میں تمہارے لئے ہوایت کا نور ہوگا۔ (بیمیّ)

﴿64﴾ عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مَلَكُ اللهِ قَالَ: لَا حَسَدَ اِلَّا فِي الْمُنَيْنِ، رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يُقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. (والمسلم، باب فضل من يقوم بالقرآن، الذه ١٨٩٤.

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نمی کریم علی ہے ارشاد فرمایا: دو بی شخصوں پررشک کرنا چاہیے۔ایک وہ جس کواللہ تعالی نے قر آن شریف عطا کیا ہواور وہ دن رات اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہو۔ دوسراوہ جس کواللہ تعالی نے مال عطا فر مایا ہواور وہ دن رات اس کوخرج کرتا ہو۔
(سلم) ﴿65﴾ عَنْ أَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِيَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ المُعُومِنِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عُنْهُ اللهُ وَعَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

**فساندہ**: اِندرائن خربوزہ کی شکل کاایک پھل ہے جود کیھنے میں خوبصورت اور ذا لکتہ میں بہت تلخ ہوتا ہے۔

﴿66 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ مَنْ قَرَاحَرُفَا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بهِ حَسَنَةٌ ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ آمْنَالِهَا لَا أَقُولُ الْمَ حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَ مِيْمٌ حَرْفٌ.

رواه الترمذي، و قال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ماجاء في من قرأ حرفًا،.... وقم ٢٩١٠

حفزت عبدالله بن مسعود فالمحاده ایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو محض قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے اس کے لئے ایک حرف کے بدله ایک نیکی ہے۔ اور ایک نیکی کا اجروس نیکی کے برابر ماتا ہے۔ میں پنہیں کہتا کہ سارا آلم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہوئے اس پر تمیں نیکیاں ملیس ایک حرف ہوئے اس پر تمیں نیکیاں ملیس گی۔ گی۔ درندی اور میم ایک حرف ہے بعنی یہ تین حروف ہوئے اس پر تمیں نیکیاں ملیس گی۔

﴿67﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَطُهُ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، فَافَرَهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثَل جِزَابٍ مَحْشُو مِسْكًا يَقُوْ حُ

رِيُسُخَـةُ فِنَى كُلِّ مَكَانٍ ، وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمهُ فَيَرْقُلُ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جَرَابِ أَوْكِي عَلَى مِسْكِ.

رواہ النومذی و فالم ملا حدیث حس راید ماحاء می سرہ الفرۃ و کہ اکرسی، رفیہ ۱۸۸۷ حصرت ابو ہریرہ و فالم ماتے ہیں کہ رسول اللہ علیات نے ارشاد فر مایا: قر آن شریف کیھو پھراس کو پڑھوا اس لئے کہ جو محص قر آن شریف کیھتا ہے اور پڑھتا ہے اور تبدیل ساس کو پڑھتا ہواں کے خوشوقمام مکان ربتا ہے اس کی مثال اس کھلی تھیلی کی ہے جو مُشک سے بھری ہوئی ہوکہ اس کی خوشوقمام مکان میں بھیلی ہے۔ اور جس شخص نے قر آن کریم سیھا بھر باوجوداس کے کہ قر آن کریم اس کے سینے میں ہے وہ سوجا تا ہے بعنی اس کو تبجد میں نہیں پڑھتا اس کی مثال اس مُشک کی تھیلی کی طرح ہے میں کامنہ بند کردیا گیا ہو۔

فعاندہ: قرآن کریم کی مثال مُشک کی ہے اور حافظ کا سینداس تھیلی کی طرح ہے جس میں مشک ہو۔ للبنداقر آن کریم کی تلاوت کرنے والا حافظ اس مشک کی تھیلی کی طرح ہے جس کامنہ کھلا ہو۔ اور تلاوت نہ کرنے والا مشک کی ہندھیلی کی طرح ہے۔

عَرِّهُ 68 ﴾ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُحَصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سَلَطَتُ يَقُولُ: مَنْ قَرْاَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْالِ اللهَ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِىْءُ اَقْوَامٌ يَقْرَنُونَ الْقُرْآنَ يَسْالُونَ بِهِ النَّاسَ. رواه النرمدي وقال: هذا حديث حسن، باب من قرأ القرآن فليسال الله به، وقد: ١٩١٧

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا: جو محض قرآن مجید پڑھے اسے قرآن کے ذریعہ الله تعالیٰ سے ہی سوال کرنا چاہئے ، عنقریب ایسے لوگ آئیں عے جو قرآن مجید پڑھیں گے اور اس کے ذریعہ لوگوں نے سوال کریں ہے۔

عَوْ69 عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْمُحَدِّرِي رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَسَيْدَ بْنَ مُصَيْرٍ، بَيْنَمَا هُوَ، لَيَكَةً، يَفُواُ فَى مَرْبَدِهِ، إِذْ جَالَتُ فَرَسُهُ، فَقَرَا، ثُمَّ جَالَتُ أَخْرَى، فَقَرَا، ثُمَّ جَالَتُ أَيْضًا، قَال أَسَلَهُ فَحَسَيْتُ انْ تَطَا يَحْيَى، فَقُمْتُ الْيَهَا، فَإِذَا مِثْلُ الطُّلَةِ فَوْقَ رَأْسِى، فِيهَا أَمْنَالُ السُّرَى عرجتُ فَى الْجَوَّ حَتَى مَا اراهَا، قَالَ: فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ سَلِيَّةٌ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلُ الله بَيْسَمَا انا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ اللّيَلِ اقْواْ فَى مَرْبِدَى، إذْ جَالَتْ فَرْسِى، فَقَالَ رَسُولُ اللهَ مَنْ بَاللّهُ بَاللّهُ اللهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّ

رواد مسلم، باب نرول المسكينة لفرادة القرآن، رقم: ١٨٥٨

حضرت ابوسعید خُدری و پھی فرماتے میں کدحضرت اسید بن حفیر و پھی اپنے باڑے میں ا یک رات قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ اچا تک ان کی گھوڑی احیانے گی۔ انہوں نے اور پڑھا وہ گھوڑی اور اچھلنے لگی۔ وہ پڑھتے رہے گھوڑی کچرا چھلی ۔ طفرت اسید بفتین فرماتے ہیں مجھے خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں میرے نبیج بچیٰ کو (جوو ہیں قریب تھا) کچل نہ ڈالے،اس لئے میں گھوڑی کے قریب جاکر کھڑا ہو گیا تو کیاد کھتا ہوں کہ میرے سرے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کیجھے چیزیں روثن ہیں چیرو وبادل کی طرح کی چیز فضامیں اٹھتی چلی ٹنی یہاں تک کے میری نظروں ہے اوجھل ہوگئی۔ میں صبح کورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضہ ہوااور عرض کیا: اللہ کے رسول! میں گذشتہ رات اسیے باڑے میں قر آن پڑھ ربا تھا اچا تک میہ ی م كورى الصف لكى \_رسول الله علي في ارشا وفر ما يا: ابن هنير! بره صفى ريت \_ انبول في عرض إيا : میں پڑھتار ہاوہ گھوڑی پھراچیلی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: این حفیر پڑھتے رہتے ۔انہوں نے عرض کیا: میں پڑ ھتار ہا پھر بھی وہ اچھلتی رہی ۔ آ پ نے ارشادفر مایا: ابن حنیہ! ر الشخص الم الله الله المعالى المحرين المحرين المحرين الموكد مير الزكا يحي محوري كرة ب الله الم تھا تجھے پیخطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں کیجی کو کچل نہ ڈالے تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کی طرت کوئی چنے ہے جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روثن ہیں بھروہ چیز فضا میں اٹھتی جلی ٹنی یبان تک ک میری نظرول سے اوجھل ہومی۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: وه فرشتے سجے تنہار ا قر آن سننے آئے تھے اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو اور لوگ بھی ان کود کیجہ لیتے ، ووفہ شتے ان ب يھيے نہ رہتے۔ ( معلی

المُهَا حِرِيْنَ، وَإِنْ بَعْضَهُمْ لَيَسْتِرُ بِبَعْضِ مِنَ الْعُرْى، وَقَارِئُ يَفُراْ عَلَيْنَا إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ مَنَ الْعُرْى، وَقَارِئُ يَفُراْ عَلَيْنَا إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ مَنْ الْعُرْى، وَقَارِئُ يَفُراْ عَلَيْنَا إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ مَنْ الْعُرْى، وَقَارِئُ يَفُراْ عَلَيْنَا إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ مَنْ صَعْمَهُ وَلَا عَلَيْنَا فَكُنَّا نَسْتَمَعُ اللّهِ كَتَابِ اللهِ مَنْ عُلُونَ اللهِ عَلَيْنَا فَكُنَّا نَسْتَمَعُ اللهِ كِتَابِ اللهِ تَعْلَى، قَالَ: فقال رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

رواه الوداؤد، ناب في الفعيفر، رفع: ٣٩٩٦

حضرت ابوسعید خُد ری دینی فیشه فر ماتے میں کہ میں فقرا ءمہاجرین کی ایک جماعت میں مینیا موا تھا (ان لوگوں کے پاس اتنا کیڑا بھی نہ تھا کہ جس سے پورابدن ڈھانی لیس) بعض نے بعض کی آزلی ہوئی تھی۔ اور ایک محالی رضی اللہ عند قرآن شریف پڑھ رے تھے کہ اس دوران ر ول انڈسلی انڈ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہو گئے۔رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی تشریف آوری پر تلاوت کرنے والے صحابی خاموش ہو گئے۔ آپ نے سلام کیا چرور یافت فرمایاتم لوگ کیا کرر ہے تھے؟ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! ایک تلاوت کرنے والے ہمارے سامنے تلاوت کررہے تھے ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت توجہ ہے من رہے تھے۔ ر سول الله علي في ارشاد فرمايا: تمام تعريف الله تعالى كے لئے ب جنبوں نے ميرى امت ميں ایسے لوگ بنائے کہ ان میں مجھے تفبرنے کا تھم دیا گیا۔ اس کے بعدرسول المدعی اللہ مارے درمیان بیٹھ گئے تا کہ سب کے برابرر ہیں ( کسی ہے قریب کسی ہے دور نہ ہوں ) پھر سب کواپنے ہاتھ مبارک سے علقہ بنا کر بیٹھنے کا تھم فر مایا۔ چنا نجیسب علقہ بنا کر نبی کریم عظی کی طرف مند آپ نے مجلس والوں میں میرے علاوہ کسی کونہیں بہجانا۔ آپ نے ارشاد فر ہایا: اے فقرائے مہاجرین کی جماعت! تتہیں قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری ہواور اس بات کی بھی کٹم

الداروں ہے آدھےون پہلے جنت میں واخل ہو گے۔ بیآ دھاون پانچ سوسال کا ہوگا۔ (ابدواؤد)

فساندہ: حضرت ابوسعید ضدری دی ہے ہے اور باتی لوگوں کونہ پہچانے کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ دات کا اندھیراتھا اور حضرت ابوسعید ضدری دی ہے اس کے اس کے اس کے اس کے آپ کے اس کے اس کے آپ کے اس کی کا در اس کے اس کی کے اس کی کہا تھا کے اس کی اس کے اس ک

﴿7]﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِیْ وَقُاصِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ الْكُلِيْكَ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحَزَنٍ فَإِذَا قَرَاتُهُوهُ فَابْكُوا، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوْا فَتَبَاكُوّا، وَتَغَنُّوا بِهِ فَمَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِهِ فَلَيْسَ مِنَّا ـ رواه ابن ماجه، باب نی حسن الصوت بالقرآن،.... رقم: ١٣٣٧

حضرت سعد بن الی وقاص هن الله فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: یہ قرآن کریم فکر و بے قراری (پیدا کرنے) کے لئے نازل ہوا ہے۔ جب تم اسے پڑھوتو رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسی شکل بنالو۔ اور قرآن شریف کو اچھی آ واز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے لین ہماری کال اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ کال اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔

**فعائدہ:** علماءنے اس روایت کے دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں کہ جو تخص قر آن کریم کی برکت سے لوگوں سے مستغنی نہ ہودہ ہم میں سے نہیں ہے۔

﴿72﴾ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُلْطِئِكُم: مَااَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا اَذِنَ لِنَبِيَ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَعَنَّى بِالْقُوْآنِ.

رواه مسلم، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، رقم: ١٨٤٥

حفرت ابو ہریرہ دھی ہوں ایت کرتے ہیں کہ رخول اللہ علی کے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی اللہ علی کی طرف تو جنہیں فرماتے جتنا کہ اس نبی کی آواز کو توجہ نے سنتے ہیں جوقر آن کریم خوش الحانی سے پڑھتا ہے۔ الحانی سے پڑھتا ہے۔ (مسلم)

حفرت يرَاء فَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

رواه الترمدي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب من قرء القرآن فليسال الله به، رقم: ٢٩١٩

حفرت عقب بن عامر رہ اللہ اللہ علیہ وسلم کو بیار شاد مطرت عقب بن عامر رہ اللہ علیہ وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوں کہ میں نے رسول اللہ علی نیے مدقد کرنے والے کی طرح ہے۔ اور آ ہت پڑھنے والے کا ثواب عیب کرصد قد کرنے والے کی طرح ہے۔ (زندی)

فائدہ : اس صدیث شریف ہے آہت پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے ہاس صورت بھی ہوتو دوسری ہیں ہوتو دوسری میں ہے جب کدریا کا شبہ ہو، اگر ریا کا شبہ نہ ہواور دوسرے کی تکلیف کا اندیشہ بھی نہ ہوتو دوسری میں ہے جب کدریا کا شبہ ہو، اگر ریا کا شبہ نہ ہوتو دوسروں کے لئے ترغیب کا ذریعہ ہے گا۔ روایات کی وجہ ہے بلند آواز ہے پڑھنا افضل ہے کہ بیدوسروں کے لئے ترغیب کا ذریعہ ہے گا۔ (شرح الطبی)

﴿75﴾ عَنْ اَبِسَى مُوْسَى رَضِسَى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكُ لِكَإِبَى مُوْسَى: لَوْ رَايْتَنِى وَ اَنَا اَسْتَمِعُ قِرَانَتَك الْبَارِحَةَ لَقَدْ أُوْتِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِالِ وَاوُدَ

رواه مسلم، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، رقم: ١٨٥٢

حضرت ابوموی دینی دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے ان سے ارشاد فر مایا: اگر تم مجھے گذشتہ رات دیکھ لیتے جب میں تمہارا قرآن توجہ سے من رہاتھا (تویقییا خوش ہوتے )تم کو حضرت داؤ دیلظ بیکی خوش الحانی سے حصد ملاہے۔

﴿76﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ مُلْئِكُ ۚ قَالَ: يُقَالُ يَعْنِي لِضَاحِبِ الْقُرْآنِ اِقْرَاْ وَارْق وَرَبَّلْ كَمَّا كُنْتَ تُرَبَّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَك عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا۔ رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ان الذي ليس مي جوفه من القرآن، .....ونم: ١٩١٤

عبدالله بن عمرورض الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیاتی نے ارشا دفر مایا: (قیامت کے دن ) صاحب قر آن ہے کہا جائے گا: قر آن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور تفهر تفهر کر پڑھ جیسا کو ونیا میں تفہر تفہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔

فاندہ: صاحب قرآن سے حافظِ قرآن یا کثرت سے تلاوت کرنے والا یا قرآن کریم بر ذبر کے ساتھ مل کرنے والا مراد ہے ۔ (جی،مرقة)

﴿ 77 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ : ٱلْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِى يَقْرَءُ الْقُرْآنَ وَ يَتَنَعْنَعُ فِيْهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقَ لَهُ اَجْرَانِ. رواه مسلم، بال فضل العاهر بالفران والذي يتنعنع فيه، رقع ١٨٦٢

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: حافظ قرآن جے یاد بھی خوب ہواور پڑھتا بھی اچھا ہواس کا حشر قیامت میں ان مُعزّ زفرمانبردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا جوقر آن شریف کولوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں۔ اور جوشخص قرآن شریف کوائک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں مشقت اٹھا تا ہے اس کے لئے دو ہرا اجر جوسلے کے۔

قرآن شریف کواٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں مشقت اٹھا تا ہے اس کے لئے دو ہرا اجر جسلے)

فانده: انگنه والے مرادوه حافظ ب جمة آن شریف انجی طرح یادنه ہولیکن وه یادکرنے کی کوشش میں لگار بها ہو۔ نیز اس سے مرادوه دیکھ کر پڑھنے والا بھی ہوسکتا ہے جود کھ کر پڑھنے میں بھی انگنا ہولیکن سیح پڑھنے کی کوشش کررہا ہو، ایسے محف کے لئے دوا جر ہیں۔ ایک اجرادات کا ہدومرا اجربار بارا تکنے کی وجہ سے مشقت برداشت کرنے کا ہے۔ ( بھی، مرقا ۃ ) اجرادات کا ہدومرا اجربار بارا تکنے کی وجہ سے مشقت برداشت کرنے کا ہے۔ ( بھی، مرقا ۃ ) فیر الله عَنْهُ عَنِ النّبِی مُلْنِی مُلْنِی مُلْنِی عَنْهُ وَالله مِنْ وَالله مُلْمَالله وَالله مِنْ الله وَالله وَالمُوالله وَالله وَ

ليس في جوفه من القرآن كالبيت الخرب، وقم: ٩١٥

حفرت ابو ہریرہ دیا ہے۔ دوایت ہے کہ نی کریم علیا ہے۔ ارشادفر مایا: صاحب قرآن تیامت کے دن (اللہ تعالی کے دربار میں) آئے گاتو قرآن شریف اللہ تعالی سے عرض کرے گا اس کو جوڑا عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کوکرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ وہ بھر درخواست کرے گا اے میرے رب! اور پہنا ئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اکرام کا پورا جوڑا پہنایا جائے گا۔ پھروہ درخواست کرے گا اے میرے دب! اس شخص ہے راضی ہوجائے تو اللہ تعالیٰ اس ہے راضی ہوجائے گا۔ بھراس ہے کہا جائے گا: قرآن ٹریف پڑھتا جا اور جنت تعالیٰ اس ہے راضی ہوجا کیں گے۔ پھراس ہے کہا جائے گا: قرآن ٹریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور (اُس کے لئے) ہرآیت کے بدلہ میں ایک نیکی بڑھادی جائے گے۔

﴿79 ﴾ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنذَ النَّبِى النَّيْ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ الْهُوْآنَ يَلْقَىٰ صَاحِبٌهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِيْنَ يَنْشَقُ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ فَيَقُولُ لَهُ الْ الْفُوآنَ عَلْهُ وَيَقُولُ: مَا أَعْرِفُك، فَيَقُولُ لَهُ الْمَلْ تَعْرِفُنِيْ ؟ فَيَقُولُ: مَا أَعْرِفُك، فَيَقُولُ: انَا صَاحِبُك اللَّقُوْآنَ الَّذِي اَظْمَاتُك فِي الْهَوَاجِرِ وَ اَسْهَرْتُ لَيْلَك وَ إِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ صَاحِبُك اللَّقُوالَ الْمُلْك بِيَمِيْنِهِ وَالْحُلْدُ بِشِمَالِه وَ يُؤْضَعُ يَسَجَارَتِهِ وَإِنْك الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ يَجَارَتِه فَيُعْطَى الْمُلْك بِيَمِيْنِهِ وَالْحُلْدُ بِشِمَالِه وَ يُؤْضَعُ عَلَى رَاسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَيُكُسِى وَالِدَاهُ حُلَّيْنِ لَا يُقَوِّمُ لَهُمَا أَهُلُ الدُّنَا فَيَقُولَ لَانِ: بِمَ كُسِنا عَلَى رَاسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَيُكُسِى وَالِدَاهُ حُلَّيْنِ لَا يُقَوِّمُ لَهُمَا أَهُلُ الدُّنَا فَيَقُولَ لَانِ: بِمَ كُسِنا عَلَى مَا الْقُوآنَ وَيُكُسِى وَالِدَاهُ حُلَّيْنِ لَا يُقَوِّمُ لَهُمَا أَهُلُ الدُّنَا فَيَقُولَ لَانِ: بِمَ كُسِنا هَلُهُ وَيُعَلِّلُ لَلْهُ اللَّهُ فَا الْقُوآنَ وَيُحْسَى وَالِدَاهُ لَقَيْ اللَّهُ الْمُلْك بِيَعِيْنِهِ وَالْحُلْدُ بِشِمَالِهِ وَيُونَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَاءُ وَلَانَ الْمُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعُلِي اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللِّهُ

حضرت بریدہ و اللہ علیہ کے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ ارشاد فر ہاتے ہوئے سنا: قیامت کے دن جس وقت قرآن والا اپنی قبر سے نکے گا تو قرآن اس سے اس حالت میں ملے گا جیے کمزوری کی وجہ سے رنگ بدلا ہوا آ دی ہوا ورصاحب قرآن سے پوجھے گا: کیا تم بھے پہچانے ہو؟ وہ کہے گا: میں تہمیں نہیں پہچانا۔ قرآن دوبارہ پوجھے گا: کیا تم جھے بہچانے ہو؟ وہ کہے گا: میں تہمیں نہیں پہچانا۔ قرآن کہے گا: میں تمہارا ساتھی قرآن ہوں جس نے تہمیں خت کری کی دو پہر میں پیاسار کھا اور رات کو دگایا ( لیعنی قرآن کے تھم پڑس کی وجہ سے تم نے دن شی روزہ رکھا اور رات میں قرآن کی تلاوت کی ) ہرتا جرا پی تجارت سے نفع حاصل کرنا چاہتا ہے اور آن کی تعدصاحب قرآن کی دار تھی ہاتھ میں ( جنت میں ) ہمیشہ رہے کا پرواند والے ہو۔ اس کے بعد صاحب قرآن کو دائیں ہاتھ میں ( جنت میں ) ہمیشہ رہے کا پرواند والے بی والدین کو دوالیے جوڑے پہنا کے دیا جاتے گی اور با کمیں ہاتھ میں ( جنت میں ) ہمیشہ رہے کا پرواند ریا جو ایس کے دوالدین کو دوالیے جوڑے پہنا کے دیا جاتے گا دراس کے دالدین کو دوالیے جوڑے پہنا کہ دیا جاتے گا دراس کے دالدین کو دوالیے جوڑے پہنا کے دیا جاتے گی دیا جاتھ کی دیا جن کے دالدین کو دوالیے جوڑے پہنا کے دیا جاتے گی دیا جاتے گا دراس کے دالدین کو دوالیے جوڑے پہنا کے دیا جاتے گا دراس کے دالدین کو دوالیے جوڑے پہنا کے دیا جاتے گا دراس کے دالدین کو دوالیے جوڑے پہنا کے دیا جاتھ کی دولی کی کو دوالیے جوڑے پہنا کے دیا جاتے گا دوراس کے دالدین کو دوالیے جوڑے پہنا کے دیا جاتے گا دوراس کے دالدین کو دوالیے جوڑے پہنا کے دیا جاتے گی دوراس کے دالے کا دوران کے دیا کی دوران کے دوران کیا کہ دیگا کی دیا کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کیا کی دوران کی دو

جائیں مے جن کی قیت دنیاوا لے نہیں لگا سکتے۔والدین کہیں مے: ہمیں یہ جوڑے کی وجہ سے بہائے گئے ہیں؟ ان سے کہا جائے گا: تہارے بچے کے قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے۔ پھر صاحب قرآن سے کہا جائے گا: تہارے بچے کے قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے ساحب قرآن ہے جا جا اور جنت کے درجوں اور بالا خانوں پر چڑھتا جا۔ چنانچہ جب تک وہ قرآن پڑھتارہے گا جا ہے روانی سے پڑھے جا ہے تھم تفرکر پڑھے وہ (منداحم، فقاربانی) (جنت کے درجوں اور بالا خانوں پر) چڑھتا جائے گا۔

فاندہ: قرآن کریم کا کمزوری کی وجہ ہے رنگ بدلے ہوئے آدمی کی شکل میں قرآن والے کے سامنے آنادر حقیقت بیخود قرآن والے کا ایک نقشہ ہے کہ اس نے راتوں کو قرآن کریم کی تلاوت اور دن میں اس کے احکام پڑمل کر کے اپنے آپ کو کمزور بنالیا تھا۔ (انجاح الحاج)

﴿80﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ آخِلِيْنَ مِنَ النَّاسِ قَالُوا: مَنْ هُمْ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَتُهُ.

رواه الحاكم، وقال الذهبي: روى من ثلاثة اوجه عن انس هذا اجودها ا/٢٥٥

حضرت انس فی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کے لئے بعض لوگ ایسے جس میں کی دول اللہ علیہ کی کے گھر کے فاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ فی نے عرض کیا: وہ کون لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں۔ (متدرک ماکم)

﴿81 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكُ : إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآن كَالْبَيْتِ الْحَرِبِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ان الذي ليس في جوفه شئي.....رقم: ٣٩١٣

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عنائی نے ارشاد فرمایا: جمع محفوظ کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے یعنی جیسے مکان کی رونق وآبادی رہنے والے ہے ہا ہے ہی انسان کے دل کی رونق وآبادی قرآن کریم کو یادر کھنے ہے ۔۔

﴿82﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُكَنِّكُمْ: مَا مِنِ الْمُرِى ءِ

يَقُرَءُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَنُسَاهُ إِلاَّ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْذَمَ.

رواه ابوداؤد، باب التشديد فيمن حفظ القرأن ..... رقم: ١٤٧٤

حضرت سعد بن عبادہ ﷺ نے ارشادہ ہوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جو شخص قر آن شریف پڑھ کر بھلا دے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس حال میں آئے گا کہ کوڑھ کے مرض کی وجہ سے اس کے اعضاء جھڑے ہوئے ہوں گے۔ (ابوداود)

فاندہ: قرآن کو بھلادیے کئی مطلب بیان کئے گئے ہیں۔ایک بیہ کرد کھر کر بھی ند پڑھ سکے۔ دوسرایہ ہے کہ زبانی ند پڑھ سکے۔ تیسرایہ ہے کہ اس کی تلاوت میں غفلت کرے۔ چوتھایہ ہے کہ قرآنی احکامات کو جاننے کے بعداس پڑمل ندکرے۔

(بذل الحجو و،شرح سنن الي داؤد للعيني)

﴿83 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍ ورضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالِيَّةُ: لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ فِي اَقَلُ مِنْ ثَلاثٍ . رواه ابوداؤه، باب تحزيب الفرآن ، رتم: ١٣٩٤

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہمار وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشا دفر مایا: قر آن کریم کوتین دن ہے کم میں ختم کرنے والا اسے انچھی طرح نہیں تبجھ سکتا۔ (ابوداؤد)

فساندہ: رسول الله سلی الله عليه وسلم كابيار شادعوام كے لئے ہے، چنانج بعض صحابہ دیائی اللہ علیہ کا بارے میں تمن دن ہے کم میں ختم كرنا بھی ثابت ہے۔ (شرن الطبی )

﴿84﴾ ﴾ عَنُ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَئِكُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ ثَلاَثَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِئْنَةِ الدَّجَّالِ.

رواد الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في فضل سورة الكهف، رقم: ٢٨٨٦

﴿85﴾ عَنْ أَبِى الدُّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِئَ مَلَئِكُ قَالَ: مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ، وَنِيْ رِوَابَةِ: مِنْ آخِرِالْكَهْفِ.

رواه مسلم، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، رقم: ١٨٨٣

حضرت ابودرداء دراء دراء دراء دراء درایت ہے کہ نی کریم علی فی نے ارشاد فرمایا: جس کے سورہ کہف کی شروع کی دس آیات یاد کرلیس وہ د جال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا۔ اور ایک روایت میں سورہ کہف کی آخری دس آیتوں کے یاد کرنے کا ذکر ہے۔

﴿86﴾ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِى اللهُ عَنْـهُ عَنِ النَّبِيّ النَّئِسِّ قَالَ: مَنْ قَرَا الْعَشْرَ الْآوَاخِرَ مِنْ سُوْرَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهُ عِصْمَةٌ لَهُ مِنَ الدَّجَالِ.

رواه النسائي في عمل اليوم واللية، رقم: ٩٤٨ قال المحقق:هذا الاستاد رجاله ثقات

حفرت قوبان فظیدے روایت ہے کہ بی کریم علیا ہے نے ارشادفر مایا: جو محف سورہ کہف کی آخری دس آیتیں پڑھ لے تو یہ پڑھنااس کے لئے دجال کے فتنے سے بچاؤ ہوگا۔ کی آخری دس آیتیں پڑھ لے تو یہ پڑھنااس کے لئے دجال کے فتنے سے بچاؤ ہوگا۔ (ممل الیوم والملیلة)

﴿87 ﴾ عَنْ عَلِيَ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: مَنْ قَرَا سُؤْرَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهُوَ مَعْصُوْمٌ اِلَى ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ فِئْنَةٍ، وَ إِنْ خَرَجَ الدَّجَّالُ عُصِمَ مِنْهُ.

التفسير لابن كثير عن المختار ة للحافظ الضياء المقدسي ٧٥/٣

حضرت علی رہ اتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جوخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ آٹھ دن تک یعنی اگلے جمعہ تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا ادر اگر اس دوران دجال نکل آئے تو بیاس کے فتنہ ہے بھی محفوظ رہے گا۔

﴿88﴾ عِنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد، الترغيب ٣٧٠/٢

حفرت ابو ہریرہ وہ فی است ہے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن شریف کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ وہ آیت جیسے ہی کسی گھر میں پڑھی جائے اور وہاں شیطان ہوتو فورا نکل جاتا ہے، وہ آیت الکری ہے۔ (متدرک ما کم برنیب) ﴿89﴾ عَنْ أَبِیْ هُرَيْسُ وَ بِحِفْظِ زَكُوةِ رَمَعَنَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَكُلْنِیْ رَسُولُ اللهِ مَلْنَا اللهِ مَلْنَا اللهِ مَلْنَا اللهِ مَلْنَا اللهِ مَلْنَا اللهِ مُلَا اللهِ مَلْنَا اللهِ مَلْنَا اللهِ مَلْنَا اللهِ مُلْنَا اللهِ مُلْنَا اللهِ مَلْنَا اللهِ مَلْنَا اللهِ مَلْنَا اللهِ مُلْنَا اللهِ مُلْنَا اللهِ مُلْنَا اللهِ مُلْنَا اللهِ مَلْنَا اللهِ مُلْنَا اللهِ مَلْنَا اللهِ مُلْنَا اللهِ مُلْنَا اللهِ مُلْنَا اللهِ فَا مَانِيْ اللهِ مُلْنَا اللهِ مُلْنَا اللهِ مُلْنَا اللهِ مَنْ اللهِ مُلْنَا اللهِ مُلْنَا اللهِ مُلْنَا اللهِ مُلْنَا اللهِ مُلْنَا اللهِ مُلْنَا اللهِ اللهِ مُلْنَا اللهِ مُلْنَا اللهِ اللهِ مُلْنَا اللهِ مُلْنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

مَنْ ﴿ وَالْ إِلِّي مُحْمَاجُ وَعَلَى عِبَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ، قَالَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَاصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ: يَا أَبَا هُوْيُرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ؟ قَالَ: قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَ عِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلِّيتُ سَبِيْلَهُ قَالَ: اَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَ سَيَعُودُ فَعَرَفْتُ اتُّهُ سَيْعُودُ لِقَوْل رَسُول اللهِ كَلِيُّ " إِنَّهُ سَيَعُودُ" فَرَصَدْ تُهُ، فَجَعَلَ يَحُثُو مِنَ الطُّعَام فَاخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَآرُفَعَنَكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ مَشْطِيْكِ، قَالَ دَعْنِى فَإِنِي مُحْتَاجٌ وَعَلَى عِيَالٌ، لَا اَعُوْدُ، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، فَاصْبَحْتُ فَقَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ : يَا أَبَاهُويْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيْرُك؟ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَ عِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَيْتُ سَبِيْلَة، قَالَ: آمًا إِنَّهُ قَـلا كَـذَبَك و سَيَحُودُ، فَرَصَدْتُهُ النَّالِثَةَ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطُّعَامِ فَأَخَذُتُهُ فَقُلْتُ : لَاَرُفَعَنَّكَ اِلَى رَسُولَ اللَّهِ مَلَيْكُ وَ هَٰذَا آخِرُ قَلَاثِ مَرَّاتِ اِنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ، قَالَ : دَعْنِي أُعَلِّمُك كَلِمَات يَنْفَعُك الله بِهَا، قُلْتُ: مَاهُنَّ؟ قَالَ : إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِك فَاقْرَ أَآيَةَ الْكُرْسِيِّ" أَفَةٌ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ" (البترة: ٢٥٥) حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ، فَإِنَّك لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَالِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَيْتُ سَبِيْلَهُ، فَاصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ مُنْتَكُّ : مَا فَعَلَ آسِيرُك الْبَارِحَة؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، زَعَمَ آنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا فَخَلِّيثُ سَبِيْلَهُ، قَالَ: مَا هِيَ؟ قُلْتُ:قَالَ لِيْ : إذَا اَوَيْتَ اِلَىٰ فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُوْسِيِّ مِنْ اَوْلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ "اَللَّهُ لَآ اِلله إلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ " وَقَالَ لِيْ: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَ لَا يَقُرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، وَ كَانُوا ٱخْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ مَنْكِ إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَ هُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُذْ ثَلَاثِ لَيَال يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: ذَاكَ شَيْطَانٌ وواه البحارى، باب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا ... رقم: ١ ٣٠١ وفي رواية النرمذي عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِقْرَأْهَا فِي بَيْتِكَ فَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ وَلا غَيْرُهُ. رقم: ۲۸۸۰

حضرت ابو ہریرہ و اللہ است میں کدرسول اللہ علیہ نے صدقہ فطری تمرانی پر جھے مقرد فر مایا تھا۔ ایک فض آیا اور دونوں ہاتھ جر کر غلہ لینے لگا۔ میں نے اے پکڑلیا اور کہا: میں تجھے ضرور رسول اللہ علیہ کے پاس لے چلوں گا۔ اس نے کہا میں ایک محتاج ہوں میرے او پر میرے الل و عیال کا بوجھ ہے اور میں سخت ضرور تمند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ و جھے فرماتے ہیں میں نے اے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم عیالے نے جھے سے فرمایا: ابو ہریرہ اجتمادے قیدی نے کل

رات کیا کیا؟ (الله تعالی نے آپ کواس واقعہ کی خبر وے دی تھی ) میں نے عرض کیا: یارسول الله! اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل وعیال کے بوجھ کی شکایت کی اس لئے مجھے اس بررحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ ملک نے فرمایا: خبر دار رہنا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے وہ دویارہ آئے گا۔ مجھے رسول اللہ علیہ کے فرمان کی وجہ سے یقین ہوگیا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ چنانچه میں اس کی تاک میں لگار ہا۔ (وہ آیا) اور اپنے دونوں ہاتھوں سے غلہ بھر تا شروع کردیا۔ میں نے اے پکڑ کرکبا کہ میں تھے رسول اللہ علیہ کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔اس نے کہا کہ جھے چھوڑ دیجے میں سرورت مند ہول میرے اوپر بال بچوں کا بوجھ ہے اب آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پررم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تورسول اللہ علی ہے نے مجھ سے پھر فرمایا: ابو ہریرہ! تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا: یا رسول الله! اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل وعیال کے بوجھ کی شکایت کی اس لئے مجھے اس پر رحم آگیا اور میں نے اس كوچمورديا\_آب علي في ارشادفرمايا موشيار ربنا! اس في جموث بولا بوه جرآئ كا\_ چنانچہ میں پھراس کی تاک میں رہا۔ (وہ آیا) اور دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اے پر کر کہا کہ میں تخصے ضرور رسول اللہ علیہ کے پاس لے جاؤں گا۔ یہ تیسرااور آخری موقع ہے، تونے کہاتھا آئندہ نہیں آؤں گا مگر تو پھر آگیا۔اس نے کہا مجھے چھوڑ دومیں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ ہے تمہیں نفع پہنچا کیں گے۔ میں نے کہاوہ کلمات کیا ہیں؟اس نے کہا جب تم اینے بستر پر لینے لگو تو آیت الکری پڑھ لیا کرو۔ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی لمرف ے ایک حفاظت کرنے والامقررر ہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ صبح کہوہ مجھے چندا یسے کلمات سکھائے گاجن ہے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچا کمیں گےتو میں نے اس مرتبہ بھی اے چھوڑ دیا۔رسول اللہ علیہ نے فرمایا وہ کلمات کیا تھے میں نے کہا کہ وہ یہ کہہ گیا: جب تم ا بنهر ر لین کو آیت الکری پر هلیا کرو تمهارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت كرين والامقررر بكا اورضح تك كوئى شيطان تمهار عقريب نبيس آئ كارراوى كبتي بيس مجابرًام ﷺ فير كے كاموں پر بہت زيادہ حريص تھے۔ (اس لئے آخرى مرتبه فيركى بات س كر المصجيحورُ ديا) آپ علي في ارشا دفر مايا :غور سے سنواگر چدوه جھوٹا بليكن تم سے جج بول كميا۔

ابو ہریرہ!تم جانتے ہوکہ تم تمن راتوں ہے کس سے باتیں کرر ہے تھے؟ بیں نے کہانہیں! آپ نے ارشاد فرمایا: وہ شیطان تھا (جو اس طرح مکر وفریب سے صدقات کے مال میں کی کرنے آیا تھا)۔
آیا تھا)۔

حضرت ابوابوب انصاری ﷺ کی روایت میں ہے کہ شیطان نے یوں کہا:تم اپنے گھر میں آیت انکری پڑھا کروتمہارے یاس کوئی شیطان جن وغیرہ نہ آئے گا۔ (زندی)

﴿90﴾ عَنْ أُبَى بْنِ كَعْبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّهِ اللهُ ا

قُلْتُ: هُوَفي الصحيح باختصار رواه احمد ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوالد ٣٩/٧

حضرت أبى بن كعب فضي دوايت كرتے بي كدرسول الله علي في نے مجھ ارشاد فرمايا:
ابوالنمند را (يدحفرت الى بن كعب فضي كي كنيت ب ) كياتم جانے ہوكہ كتاب الله كى كون ى
آيت تمہارے پاس سب سے زيادہ عظمت والى ہے؟ ميں نے عرض كيا الله اوران كرسول بى
سب سے زيادہ جانے ہيں۔ بى كريم علي في نے دوبارہ پو چھا: ابوالمند را كياتم جانے ہوكہ
تمہارے پاس كتاب الله كى سب سے عظیم آيت كون ى ہے؟ ميں نے عرض كيا : " اَللهُ لَا اللهُ اللهُ

ایک روایت میں آیت الکری کے بارے میں فرمایا: قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس آیت کی ایک زبان اور دو ہونٹ جیں جوعرش کے پائے کے پاس اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔
(منداحمہ جمع الزوائد)

﴿91 ﴾ عَنْ آبِي هُـرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لَلَئِكِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لَلَئِكِ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْكُ اللهِ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ لَلْهُ عَلَيْكُ عَنْهُ عَلَهُ عَنْهُ عَنْ

إِنَّ سَنَامَ الْقُرُ آنِ سُؤْرَةُ الْبَقَرةِ ، وَ فِيْهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرُآنِ هِيَ آيَةُ الْكُرْسِيَ۔ رواہ الترمدی و قال: هذا حدیث غریب، باب ماجاء فی سورة البقرة و آبة الكرسی، رقم: ۲۸۷۸

حفزت ابو ہریرہ دھ کھنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی نظرت ابو ہریرہ دھ کھنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی چوٹی ہوتی ہے (جوسب سے او پر اور بالاتر ہوتی ہے ) اور قر آن کریم کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ اور اس میں ایک آیت ایک ہے جوقر آن شریف کی ساری آیوں کی سردار ہے، وہ آیت الکری ہے۔ (تندی)

﴿92﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مُلْئِثِ قَالَ: إِنَّ اللهُ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَنْحُلُقَ السَّمَوَّاتِ وَالْآرُضَ بِالْفَى عَامِ أَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَا يُقْرَآن فِى دَارِ ثَلاَثَ لَيَالِ فَيَقُرَبُهَا شَيْطَانٌ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في أخر سورة البقرة رقم: ٢٨٨٢

حضرت نعمان بن بشررضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمہ نے ارشاد فرمایا: آسان وزمین کی پیدائش ہے دو ہزارسال پہلے الله تعالیٰ نے کتاب کسی ۔ آس کتاب میں ہے دو آسیس نازل فرمائیں جن پراللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کوختم فرمایا۔ یہ آسیس جس مکان میں تین رات تک پڑھی جاتی رہیں شیطان اس کے نزد کیے بھی نہیں آتا۔

(تندی)

﴿93﴾ عَـنْ اَبِـىٰ مَسْعُوْدٍ الْآنْصَارِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُلَنَّئِكُ: مَنْ قَرَا الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِر سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِى لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح ، باب ماجاء في آخر سورة البقرة، رقم: ٢٨٨١

حفرت ابومسعود انصاری دائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: جو شخص سور اُ بقرہ کی آخری دوآ یتی کسی رات میں پڑھے لے کو بید دونوں آیتیں اس کے لئے کافی ہوجائیں گی۔ موجائیں گی۔

فسانده: دوآ يول ككافى بهوجان كدومطلب بين \_ايك بيك ان كاپر صفوالا الرات بريُراكى محفوظ ركى دوسرايك بيدوآ يتي ججد كقائم مقام بهوجا كي ك \_ (نودى) (49) عَنْ فَضَا لَهُ بْنِ عُبَيْدٍ وَ تَمِيْمِ الدَّارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي مَالَئِكُ قَالَ: مَنْ قَرَا عَشَرَ آيَاتٍ فِي لَيُلَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارُوَ الْقِنْطَارُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

(التحديث) رواه الطبراني في الكبير والاوسط وفيه اسماعيل بن

عياش ولكنه من روايته عن الشاميين وهي مقبولة، مجمع الزوايد ٧/٢ ٥

حضرت نضالہ بن عبید اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علم سے استعاد کے ایک قنطار اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جو محف کسی رات دس آیات کی تلاوت کرے اس کے لئے ایک قنطار کا کھاجا تا ہے اور قنطار دنیا اور دنیا میں جو پچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ (طبر انی بجن الروائد)

﴿95﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ مُلْكِلَّةٍ: مَنْ قَرَا عَشَرَ آيَاتٍ فِى لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ١/٥٥٥

حفرت ابو ہریرہ دھی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جو محض رات میں دس آنوں کی علاوت کرے وہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے عافل رہنے والوں میں ثمار نہیں ہوگا۔

﴿96﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُلْكُلُهُ: مَنْ قَرَا فِي لَيُلَةٍ مِائَةَ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ . (وهـ وهـ وهـ وهـ الحديث) رواه الحاكم وقال: هذا حديث

صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٣٠٨/١

حفرت ابو ہریرہ دھی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: جو خص رات میں سوآیات کی تلاوت کرے وہ اس رات عبادت گزاروں میں شار کیا جائے گا۔ (متدرک مام)

﴿97﴾ عَنْ اَبِىٰ مُؤْمِنَى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْكُ : اِنَّىٰ لَاَعْرِفُ اَصْوَات رُفْقَةِ الْآشْعَرِيِّيْنَ بِالْقُرْآنِ، حِيْنَ يَدْخُلُوْنَ بِاللَّيْلِ، وَاعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ اَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، وَ إِنْ كُنْتُ لَمْ اَرْمَنَازِلَهُمْ حِيْنَ مَزَلُوْا بِالنَّهَارِ. (الحديث)

رواه مسلم، باب من قضائل الاشعريين رضي الله عنهم، رقم: ٦٤٠٧

حضرت الوموى في عند وايت بكرسول الله علي في ارشادفر مايا: من أشعر قوم

ے زفقاء سفر کے قرآن کریم پڑھنے کی آواز کو پہچان لیتا ہوں جبکہ دہ اپنے کاموں سے اوالہن اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ آکررات کو اپنی قیام گاہوں میں قرآن شریف پڑھتے ہیں اور رات کو ان کے قرآن مجید پڑھنے کی آواز سے ان کی قیام گاہول کو بھی پہچان لیتا ہوں اگر چہدن میں، میں نے انہیں ان کی قیام گاہوں پرا ترتے ہوئے ندد مجھاہو۔
(مسلم)

﴿98﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَكِ اللهِ قَالَ: مَنْ خَشِىَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَسْتَنِقِطَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلَيُوْتِرْ مِنْ اَوَّلِهِ، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقُوْمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْل، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُوْرَةً، وَهِيَ ٱفْضَلُ.

رواه الترمذي، باب ماجاء في كراهية النوم قبل الوتر، رقم: ٥٥٠

حضرت جابر منظیہ سے روایت ہے کہ نی کریم عظیہ نے ارشاد فرمایا: جس کو یہ اندیشہ ہو کہ دہ رات کے آخری جصے میں نہ اُٹھ سکے گا اس کورات کے شروع میں (سونے سے پہلے) ور پڑھ لینے چاہئیں۔ اور جس کورات کے آخری حصے میں اٹھنے کی امید ہوا ہے اخیر رات میں ور پڑھنے چاہئیں کیونکہ رات کے آخری جصے میں قر آن کریم کی تلاوت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس وقت تلاوت کرنا افضل ہے۔

(زندی)

﴿99﴾ عَنْ شَــدَّادِ بْـنِ أَوْسِ رَضِــىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ مُكَنِّ مَا مِنْ مُسْلَم يَـاْخُــذُ مَـضْجَعَهُ يَقْرَاُ سُوْرَةُ مِنْ كِتَابِ اللهِ اللهِ اللهِ وَكُلَ اللهُ مَلَكًا فَلاَ يَقْرَبُهُ شَـٰىءٌ يُؤْذِيْهِ حَتَّى يَهُبُ مَتَىٰ هَبُ.

حفرت شدادین اوس دیشاند روایت کرتے ہیں کدرسول الله علی نے ارشاد فر مایا: جو مسلمان بھی بستر پر جا کرقر آن کریم کی کوئی ہی بھی سورت پڑھ لیتا ہے تو الله تعالی اس کی حفاظت کے لئے ایک فرشتہ مقرر فر مادیتے ہیں۔ پھر جب بھی وہ بیدار ہواس کے بیدار ہونے تک کوئی تکلیف دہ چیزاس کے بیدار ہونے تک کوئی تکلیف دہ چیزاس کے قریب بھی نہیں آتی۔

تکلیف دہ چیزاس کے قریب بھی نہیں آتی۔

﴿100﴾ عَنْ وَالِلَةَ بْنِ الْآسْقَعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنُّ النَّبِي مَلَئِكُ قَالَ: أَعْطَيْتُ مَكَانَ التُوراة السُّنِعَ وَأَعْطِيْتُ مَكَانَ الْإِنْجِيْلِ الْمَعَانِي وَ فَضَلْتُ السُّنِعَ وَأَعْطِيْتُ مَكَانَ الْإِنْجِيْلِ الْمَعَانِي وَ فَضَلْتُ السُّنِعَ وَأَعْطِيْتُ مَكَانَ الْإِنْجِيْلِ الْمَعَانِي وَ فَضَلْتُ السُّمْفَطُلِ. والماحدة المَاكِنَ اللهُ مَعْلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حضرت واثله بن اسقع رفظ سن روایت ہے کہ نی کریم علی ہے ارشادفر مایا: مجھے تورات کے بدلے میں ''مِثن'' تورات کے بدلے میں ''مِثن'' یعنی اس کے بدلے میں ''مثانی'' یعنی اس کے بعد کی میں یعنی اس کے بعد کی میں مورتیں اور انجیل کے بدلے میں ''مثانی'' یعنی اس کے بعد کی میں سورتیں مثانی'' محصے فاص طور پردی گئی ہیں۔ سورتیں کی میں اور اس کے بعد آخر قر آن تک کی سورتیں'' مُفَقَّل'' مجھے فاص طور پردی گئی ہیں۔ (منداحہ)

﴿ 101 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَا جِبْرَنِيْلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِي النَّئِيَّ سَمِعَ نَقِيطُ مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعُ رَأْسَهُ، فَقَالَ: هذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ، لَمْ يُفْتَحُ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ الْشَعْرَةِ، فَرَقَعُ مَلَكُ فَوْلَ إِلَى الْارْضِ، لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ وَقَالَ: ابْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِينَتَهُ مَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِي قَبْلَك، فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخُوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقْرَةِ، لَنْ تَقُرْاً بِحَرْفِ مِنْهُمَا إِلَّا أَعْطِيْتَهُ . وواد مسند، بال عضل الفاتحة ....رواد مسند، بال عضل الفاتحة .....رواد مسند، بال عضل الفاتحة ....رواد مسند، باللهِ عن الفاتحة .....واللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حفرت ابن عباس رضی الله عنجما ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جرئیل القبطی نی کریم علی القبطی نی کریم علی القبطی نی کریم علی القبطی نی کریم علی القبطی کے پاس بیٹے ہوئے تھے اتنے میں آ سان سے پچھ کھڑکا سائی دیا۔ انہوں نے سراٹھا یا اور کہا یہ آ سان کا ایک درواز و کھلا ہے جو آج ہے پہلے بھی نہیں کھلا تھا۔ اس سے ایک فرشتہ اتراہے، یہ فرشتہ آج ہے پہلے بھی زمین پرنہیں آیا تھا۔ اس فرشتہ نے حاضر خدمت ہو کرسلام کیا اور عرض کیا: خوشخبری ہوآپ کو دونور دیے گئے ہیں جو آپ ہے پہلے کسی نی کونہیں دیے گئے تھے۔ ایک سورہ فاتحہ دوسر سے سورہ بقرہ کی آخری (دو) آیات۔ آپ ان میں سے جو جملہ بھی پڑھیں گے وہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو طع گا۔

فساندہ: یعن اگر تعریفی جملہ ہے تو تعریف کرنے کا تواب ملے گا،اورا گردعا کا جملہ ہے تو دعا قبول کی جائے گا۔ (مسلم)

عِوْ101 ﴾ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبِنِ عُمَيْرٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِيَّةِ: فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

حضرت عبد الملک بن عميرٌ فرماتے ہيں كدرسول الله عليہ بن ارشادفر مايا: سوره فاتحه ميں ہر بيارى سے شفاہے۔ ﴿103﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْنَظُ قَالَ: إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِيْنَ، وَ قَالَتِ الْمَلَا نِكَةً فِى السَّمَاءِ: آمِيْنَ، فَوَاقَفْتُ إِحْدَاهُمَا الْآخُرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَفَدَّمُ مِنْ رواه المحارى، مال فضل النامين، رقم: ٧٨١

حضرت ابو ہریرہ ظافیہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بہتم میں سے کوئی (سورہ فاتحہ کے آخر میں) آمین کہتا ہے تو اس وقت فرشتے آسان پر آمین کہتے ہیں، اگراس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

﴿104﴾ عَنْ اَبِى هُوَيْدَةَ رَضِى اللهِ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِكَ قَالَ: لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمُ مَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَوا اللهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

رواه مسلم، باب استحباب الصلاة النافلة في بيته - ، وقم : ١٨٢٤

حضرت ابو ہریرہ ہے گئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: اپنے گھروں کو تبریتان نہ بناؤ لیعنی گھروں کو اللہ تعالی کے ذکر ہے آبادر کھو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔

(مسلم)

﴿ 105﴾ عَنْ أَسِى أَمَامَة الْبَاهِلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِسَتُهُ يَقُولُ: الْحَرَّةُ وَا النَّهُرَاوَيْنِ: الْبَقْرَةَ وَا الشَّهُرَاوَيْنِ: الْبَقْرَةَ وَا الشَّهُرَانَ، فَإِنَّهُ مَا يَأْتِبَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِاَصْحَابِهِ، اِقْرَءُ وَا الزَّهُرَاوَيْنِ: الْبَقْرَةَ الْبَقْرَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا غَيَايَتَانِ ، أَوْ كَانَهُمَا غَيَايَتَانِ ، أَوْ كَانَهُمَا غَيَايَتَانِ ، أَوْ كَانَهُمَا غَمَامَتَانِ ، أَوْ كَانَهُمَا غَيَايَتَانِ ، أَوْ كَانَهُمَا غَيَايَتَانِ ، أَوْ كَانَهُمَا فِي اللهُ مَا فِي اللهُ اللهُ مَا فِي اللهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

حضرت ابواُ مامہ با بلی خفظ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے یہ ارشاد فرمات ہوئے سے استاد قر آن مجد پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارٹی بن کرآئے گا۔
سورہ بقرہ اور آل عمران جو دونوں روش سورٹیں ہیں (خاص طور سے) پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کواپنے سایہ میں لیے اس طرح آئیں گی جیے وہ ابر کے دونکڑ ہے ہوں یا دوس کیا تھا کہ ان بھول کے دونوں کے دونوں اپنے پڑھنے والوں کے ایک لیے اس طرح آئیں گی جیے وہ ابر کے دونکڑ سے ہوں یا دوس کے لئے اللہ میں ایک دونوں اپنے پڑھنے والوں کے لئے اللہ میں ایک دونوں اپنے پڑھنے والوں کے لئے اللہ میں ایک اللہ میں ایک اللہ میں اللہ میں الوں کے لئے اللہ میں الل

۔ غارث کریں گی۔ اورخصوصیت ہے سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا، یاد کرنا اور بجھنا ہرکت کا سبب ہے اور اس کا چھوڑ دینا محرومی کی بات ہے۔ اور اس سورت سے غلط تم کے لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ معاویہ بن سلام کہتے ہیں ججھے یہ بات پہنچی ہے کہ غلط تم کے لوگوں سے مراد جادوگر ہیں یعنی سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول رکھنے والے پر بھی کسی جادوگر کا جادونہیں چلےگا۔ (مسلم)

﴿ ١٥/٤ ﴾ عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَادٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ النَّبِ قَالَ: الْبَقَرَةُ سَنَامُ الْقُرْآنِ وَ لَا اللهِ اللهَ اللهُ عَنْمَ اللهُ اللهُ عَنْمَ اللهُ اللهُ عَنْمَ اللهُ اللهُ عَنْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهُ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهُ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ ا

رواه احمد ١٦/٥

حضرت معقل بن بیار ہے اس کے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا: قرآن کریم کی چوٹی یعنی سب سے او نچا حصہ سورہ بقرہ ہے۔ اس کی ہرآیت کے ساتھ اس فرشتے اتر ہے ہیں اور آیت الکری عرش کے نیچ سے نکالی گئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص خزانے سے نازل ہوئی ہے۔ پھراس کو سورہ بقرہ کے ساتھ طاد یا گیا لیعنی اس میں شامل کرلیا گیا۔ اور سورہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی نیت سے پڑھے گا تو الیس فر آن کریم کا دل ہے۔ اس کو جو خص اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی نیت سے پڑھے گا تو ایس کی مغفرت کردی جائے گی۔ لہذا اس سورت کو اپنے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو (سندام)

والحديث) رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح عنى شرط مسنم ووافقه الذهبي ١٩٤/١

حضرت ابوسعید خدری وظیفه روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ طفاقیہ نے ارشادفر ہایا: جس نے سورہ کہف کو (حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ )اس طرح پڑھا جس طرح کدوہ نازل کی کئی ہے تو بیسورت اپنے پڑھنے والے کے لئے قیامت کے دن اس کے رہنے کی جگدے لے کر مکہ کرمہ تک نور بن جائے گی۔ جس محف نے اس سورت کی آخری دس آیات کی تلاوت کی پھر د جال اس پر قابونہ یا سکے گا۔

د جال نکل آیا تو د جال اس پر قابونہ یا سکے گا۔

(متدرک ماکم)

﴿108﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُ عَلَيْتُ كَانَ لَا يَنَامُ حَنِّى يَقْرَا الْمَ تَنْزِيلٌ، وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ. رواه الترمذي، باب ماجاء في فضل سورة الملك، رفم: ٢٨٩٢

﴿109﴾ عَنْ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ظَلَيْكَ : مَنْ قَرَاَ يَسَ فِي لَيْلَةٍ الْبَعَاءَ وَجُهِ اللهِ عُفِهَ لَهُ.

حضرت جندب عظیم ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیص نے ارشادفر مایا: جس مخص نے سورہ کیمین کی رات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے پڑھی تو اس کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ سورہ کیمین کی رات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے پڑھی تو اس کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ (این حبان)

﴿110﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَشْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مُلْبَيْكُ يَقُوْلُ: مَنْ قَرَا الْوَاقِعَةَ كُلُّ لَيْلَةٍ لَمْ يَفْتَهِرْ.

حضرت عبداللد بن مسعود رفظ في فرماتے جي كه على نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كويد ارشاد فرمات بوت من الله عليه وسلم كويد ارشاد فرمات بوت من الله كار است من الله عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْ عَنِ النَّبِي مَلَيْتٌ قَالَ: إِنَّ سُؤرَةً مِنَ الْقُرْآنِ لَلاَكُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُل حَتَّى عُفِرَ لَهُ وَهِى سُؤرَةً تَبَارَك اللّذِي بِيَدِهِ الْمُلْك.

(رواه الترمذي و قال: هذا حديث حسن ، باب ماجاء في فضل سورة الملك، رقم: ٢٨٩١

حفرت ابوہریرہ رہ ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: قر آن کریم میں ایک سورت میں آیات کی ایس ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے وہ سورہ" مَناوَ کہ الَّذِیٰ "ہے۔

﴿112﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَرَبَ بَعُصُ اَصْحَابِ النَّبِي الْمُلَّبِ حِبَانَهُ عَلْمُ اَللهُ عَنْهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَرَبَ بَعُصُ اَصْحَابِ النَّبِي الْمُلَّبِ حَتَّى خَتَمَهَا، عَلَى قَبْرٍ وَ هُوَ لَا يَحْسِبُ اَنَّهُ قَبْرٌ وَإِذَا فِيهِ قَبْرُ إِنْسَانِ يَقْرُ السُوْرَةَ الْمُلْكِ حَتَّى خَتَمَهَا، فَقَالَ النَّبِي وَآنَا لَا اَحْسِبُ اَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيهِ إِنْسَانٌ يَ فَرَا لَا اللهِ إِنِّى صَرَبْتُ جِبَائِي وَانَا لَا اَحْسِبُ اَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيهِ إِنْسَانٌ يَ فَرَا اللهِ وَقَالَ النَّبِي مَلَّكِ اللهُ وَمَا الْمُلْكِ حَتَى خَتَمَهَا، فَقَالَ النَّبِي مَلَّكِ : هِى الْمَانِعَةُ، هِى الْمُنْجِبَةُ لَنْسُكِمْ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

رواه الترمدي وقال: هذا حديث حسن عريب، باب ماجاء في فضل سورة الملك ، رقم: ٢٨٩٠

حضرت ابن عباس رضی الذعنهما سے روایت ہے کہ کی صحافی فاقی نے ایک قبر پر خیمہ لگایا۔ان کو علم ندتھا کدو ہاں قبر ہے۔ اچا تک اس جگہ کی کو سورہ قباد کا الذی پڑھتے ہوئے ساتو نبی کریم علی ہے۔ آکر عرض کیا کہ میں نے ایک جگہ خیمہ لگایا تھا جھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچا تک میں نے اس جگہ کی کو سورہ قباد ک اللّٰذِی آخر تک پڑھتے ہوئے سا۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اس جگہ کی کو سورہ قباد ک اللّٰذِی آخر تک پڑھتے ہوئے سا۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: یہ سورت الله تعالی کے عذاب سے رو کنے والی ہے اور قبر کے عذاب سے نحات دلانے والی ہے۔ (تر ذی )

﴿113﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: يُؤْتَى الرَّجُلُ فِى قَبْرِهِ فَتُوْتَى رِجُلَاهُ فَتَقُولُ رِجُلَاهُ لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِى سَبِيْلٌ كَانَ يَقُومُ يَقُرا كِي سُورَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُؤتَى مِنْ قِبَلِ صَلْرِهِ أَوْ قَالَ بَطْنِهِ فَيَقُولُ لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِى سَبِيْلٌ كَان يَقْرَأُ بِى سُورَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُوتَى مِنْ قِبَل مَا قِبَلَى سَبِيْلٌ كَان يَقْرَأُ بِى سُورَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُولِي مَا قِبَلِى سَبِيْلٌ كَانَ يَقْرَأُ بِى سُورَةَ الْمُلْكِ، فَهِى يُولِي لِللهِ مَا قِبَلِى سَبِيْلٌ كَانَ يَقْرَأُ بِى سُورَةَ الْمُلْكِ، فَهِى النَّوْرَاةِ سُورَةُ الْمُلْكِ، مَنْ قَرَاهَا فِى لَيُلَهِ فَقَهُ اللهَ اللهِ عَلَى مَا قِبَلِى سَبِيْلٌ كَانَ يَقْرَأُ بِى سُورَةَ الْمُلْكِ، فَهِى النَّوْرَاةِ سُؤرَةُ الْمُلْكِ، مَنْ قَرَاهَا فِى لَيُلَهِ فَقَهُ اللهَ اللهِ عَلَى مَا عَدِيل مَا عَدِيل النَّوْرَةِ اللهُ لِلهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

حضرت ابن مسعود رخی فرماتے ہیں کہ قبر میں آدمی پر پیروں کی طرف سے عذاب آ<sup>تا</sup> ہے قواس کے پیر کہتے ہیں کہ میری طرف ہے آنے کا کوئی راستنہیں کیونکہ بیدسورہ مُلك پڑھتا تھا۔ پھروہ سینے یا پیٹ کی طرف ہے آتا ہے تو سینہ یا پیٹ کہتا ہے میری طرف سے تیرے لئے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ بیسورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھرعذاب سرکی طرف ہے آتا ہے تو سرکہتا ہے کہ تیرے لئے میری طرف ہے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ بیسورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ (حضر نعبداللہ بن مسعود رہے ہے فرماتے ہیں کہ) بیسورت قبر کے عذاب کورو کئے والی ہے۔ تورات میں اس کا تام سورہ ملک ہے۔ جس شخص نے اس کو کی رات میں پڑھا اس نے بہت زیادہ ثواب کمایا۔

﴿114﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْمُسِطِّةِ: مَنْ سَرَّ هُ اَنْ يَنْظُرَ اللّى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَانَّهُ رَأْىُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ:" إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ" وَ" إِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ" وَ "إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَتْ".

رواه الترمذي و قال هذا حديث حسن غريب، باب ومن سورة " إذائشمس كورت". رقم :٣٣٣٣

حضرت عبدالله بن عمرضى الله عنها سے روایت ہے که رسول الله عَلَيْنَ فِي ارشاد فرمایا: بحصرت عبدالله بن عمرضی الله عنها کویا پی آنکھوں سے دکھے لے تواسے سورہ "إِذَا الشّف سُ كُورَتْ وَإِذَا السّفاءُ انْشَقْتْ" بِرُهنی چاہئے (اس لئے که ان سُورَوں میں قیامت کابیان ہے)۔

مورتوں میں قیامت کابیان ہے )۔

﴿115﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُلْئِكِمَّ: إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ، وَ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، وَقُلْ يَآيُهَا الْكَلْفِرُوْنَ تَعْدِلُ رُبْعَ الْقُرْآنِ. (واه النرمِذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في اذا زلزلت، رقم: ٢٨٩٤

حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله عَلَی فی ارشاد فرمایا: سورہ إذا زُنْزِلَتْ آو هِ قَرْآن كر برابر ہے، سورہ فُلْ هُوَ اللهُ اَحَدُ الكِتَها لَى قرآن كر برابر ہے اور سورہ فُلْ يَا يُها الْكَفِرُونَ جِوتَهَا لَى قرآن كے برابر ہے۔ (تندی)

فسائده: قرآن كريم من انسان كى دنياا ورآخرت كى زندگى كوييان كيا كيا بهاور سوده إذا زُلْزِلْتْ مِن آخرت كى زندگى كامؤثر انداز مين بيان بهاس لئے بيسورت آدھے قرآن كى برابر بے مسوده فيل هو الله أحد كوايك تهائى قرآن كے برابراس لئے فرمايا كه قرآن كريم مين بنيادى طور پر تين قتم كے مضمون ذكور جين: واقعات، احكامات، توحيد سوده فُلْ هُوَ اللهُ اَحَدِيمِ توحيد كابيان نهايت عمده طريق پركيا گيا ہے۔ سورہ فُلْ يَابِهُا الْكَفِرُون چوتھائی قرآن كے برابراس طور پر ہے كه اگر قرآن كريم مِس توحيد، نبوت، احكام، واقعات بيرچار مضمون سمجھ جائيں تواس سورت ميں توحيد كابہت اعلى بيان ہے۔

بعض علاء کے نزدیک ان سورتوں کے آ دھے ، تہائی اور چوتھائی قر آن کریم کے برابر ہونے کامطلب میہ ہے کہ ان سورتوں کی تلاوت پرآ دھے تہائی اور چوتھائی قر آن کریم کی تلاوت کے برابراجر ملے گا۔

﴿ 116 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اَحَدُكُمُ اَن اَنْ يَشْتَطِيعُ اَحَدُكُمُ اَنْ يَشْتَطِيعُ اَحَدُكُمُ اَنْ يَقْرَا اَلْهَا كُمُ التَّكَاثُرُ. يَعْمُ التَّكَاثُرُ.

رَوَاه الحاكم وقال: رواة هذا الحديث كلهم ثقات و عقبة هذا غير مشهورووافقه الذهبي ٦٧/١ ه

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها الدوایت بے کدرسول الله علی نے ارشادفر مایا: کیا تم میں سے کوئی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کدروزاند قر آن شریف کی ایک ہزار آیتیں پڑھ لیا کرے؟ سحابہ وہ اللہ نے عرض کیا: کس میں بہطافت ہے کدروزاندا یک ہزار آیتیں پڑھے، ارشاد فر مایا: کیاتم میں کوئی اتنائیں کرسکتا کہ سورہ "اللها تحم الشکائن" پڑھ لیا کرے (کداس کا ثواب ایک ہزار آنوں کے برابر ہے)۔

ایک ہزار آنوں کے برابر ہے)۔

﴿117﴾ عَنْ نَوْقُلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ مَلَئِكٌ قَالَ لِنَوْقَلٍ: اِقْرَأُ "قُلْ يَآ يُّهَا الْكَفِرُونَ" ثُمُّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا فَاِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنْ الْشِّرُكِ. رواه ابوداؤد، باب مايغول عند النوم، رقم ٥٠٥٥

حضرت نوفل فی فیند ماتے ہیں کہ نی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: سودہ قُلْ یَا نُیْهَا الْکُفِرُوْن پڑھنے کے بعد بغیر کی سے بات کئے ہوئے سوجایا کرو کیونکہ اس سورت میں شرک سے براءت ہے۔

﴿118﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكِنَّ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: هَـلْ تَـزَوْجُـتَ يَـا فُلانُ؟ قَـالَ: لَا ، وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلَا عِنْدِى مَا أَتَرَوَّجُ بِهِ قَالَ أَلَيْسَ مَعْكَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، قَالَ: بَلَى، قَالَ: ثُلُثُ الْقُرْآن، قَالَ: أَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَ الْفَصْحُ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: رُبُعُ الْقُرآنِ، قَالَ: ٱلْيُسَ مَعَكَ قُلُ يَا يُهَا الْكَفِرُونَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: رُبُعُ الْقُرْآنِ، قَالَ : ٱلَيْسَ مَعَكَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْآرْضُ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: رُبُعُ الْقُرْآنِ، قَالَ: تَزَوَّجُ تَزَوَّجُ. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن، مات ماحا، في اذا زلزلت، رقم، ٢٨٩٥

جفرت انس بن ما لک عقیقه سروایت به کدر سول الله عقیقه نے اپن سحابیس سے ایک سحابی سے فر مایا: اے فلال! کیا تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے عرض کیا: یار سول الله! شادی نہیں کی اور نہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں شادی کر سکوں یعنی میں غریب آدی ہوں۔ آپ نے بوچھا: تمہیں سورهٔ اخلاص یا دہیں؟ عرض کیا جی یا د ہے۔ ارشاد فر مایا: یہ (ثواب میں) تمہائی قرآن (کے برابر) ہے۔ بوچھا: کیا تمہیں سورہ افدا جَاءَ نَصْدُ اللهِ وَ الْفَنْحُ یا دہیں؟ عرض کیا: جی یا د ہے۔ ارشاد فر مایا: یہ وچھا: کیا تمہیں کیا: جی یا د ہے۔ ارشاد فر مایا: یہ (ثواب میں) چوتھائی قرآن (کے برابر) ہے بوچھا: کیا تمہیں فر آن (کے برابر) ہے بوچھا: کیا تمہیں سورہ إذا ذُنْوِ لَتِ الْاَدْ ضُ یا دُنِیں؟ عرض کیا: جی یا د ہے۔ ارشاد فر مایا: یہ (ثواب میں) چوتھائی قرآن (کے برابر) ہے۔ بوچھا: کیا تمہیں سورہ إذا ذُنْوِ لَتِ الْاَدْ ضُ یا دُنِیں؟ عرض کیا: جی یا د ہے۔ ارشاد فر مایا: یہ (ثواب میں) چوتھائی قرآن (کے برابر) ہے، شادی کر لوشادی کر لو۔ (زندی)

فاندہ: رسول اللہ علی کے ارشاد کا مقصدیہ ہے کہ جب تہبیں یہ سور تیں یا وہی تو تم غریب نبیں بلکنے نی ہوللبذا تمہیں شادی کرنی جاہئے۔

﴿119﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: ٱقْبَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ مَلَّئِ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: وَجَبَتْ، فَسَالَتُهُ: مَاذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: يَقُولُ أَقُلُ مُنَا أَتُو هُوَ اللهُ اللهِ عَنْهُ: فَارَدْتُ آنْ أَذْهَبَ إِلَى الرَّجُلِ فَأَبَشِرُهُ ثُمَّ فَرِقْتُ آنْ أَذْهَبَ إِلَى الرَّجُلِ فَأَبَشِرُهُ ثُمَّ فَرِقْتُ آنْ يَفُولُ اللهِ عَنْهُ: فَارَدْتُ آنْ أَذْهَبَ إِلَى الرَّجُلِ فَأَبَشِرُهُ ثُمَّ فَوِقْتُ آنْ يَفُولُ اللهِ عَلَيْكَ فَا فَرْتُ الْعَدَآءَ ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَوَجَدْتُهُ قَلْ يَفُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَلْكُ فَا فَرْتُ الْعَدَآءَ ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَوَجَدْتُهُ قَلْ اللهُ الل

حضرت ابو ہریرہ وفی فی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبدرسول اللہ علی کے ساتھ آیا۔ آپ نے ایک خف کو فُلْ هُوَ اللهُ اَحَد برُحے ہوئے من کرارشاد فرمایا: واجب ہوگی۔ میں نے بوچھا: یارسول اللہ! کیا واجب ہوگئ؟ ارشاد فرمایا: جنت واجب ہوگئ۔ حضرت ابو ہریرہ وفی نے فرماتے آیں۔ میں نے جاہا کہ ان صاحب کے پاس جاکر یہ فوشخری سنادوں پھر بچھے ڈرہوا کہ رسول اللہ عَلِيْنَةً كَمَاتِهِ دو پنبركا كھانا نہ جھوٹ جائے تو میں نے كھانے كوتر جيح دى (كرآپ كے ساتھ كھاناسعادت كى بات ہے ) بھران صاحب كے پاس كيا تو ديكھا كہ وہ جا چکے تھے۔ (اللہ)

﴿ 120﴾ عَنْ آبِى الدَّرُدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلْكِنَّ قَالَ: آيَعْجِزُ آحَدُكُمْ أَنْ يَقُرَآ فِيُ لَيْلَهِ ثُلُتَ الْقُرْآنِ؟ قَالُوا: وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُتَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ " قُلُ هُوَ اللهُ آحَدُ" يَعْدِلُ ثُلُتُ الْقُرْآنِ.

حضرت ابودرداء رقائد علی میں ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: کیاتم میں ہے کوئی شخص اس بات ہے عاجز ہے کہ ایک رات میں تبائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ وہ ایک رات میں تبائی قرآن کوئی کیے پڑھ سکتا ہے؟ نبی کریم علی نے ارشادفر مایا: فُلْ مُونَ اللهُ اَحَد تبائی قرآن کے برابر ہے۔

المرا اللهُ اَحَد تبائی قرآن کے برابر ہے۔

﴿121﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ آنَسِ الْجُهَنِيَ رَضِى اللهُ عَنْهُ صَاحِبِ النَّبِي سَلَطُنَّ عَنِ النَّبِي سَلَطُّ قَالَ: مَنْ قَرَءً" قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ " حَتَى يَخْتِمَهَا عَشَرَ مَرَّاتٍ بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا فِى الْجَنَّةِ، فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: إِذَا اَسْتَكُثِرُ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَطُّ: اللهُ اَكْتُرُ وَ اَطْيَبُ.

رواه احدد ٣٧/٣٤

رواه البخاري، باب ماجاء في دعاء النبي كني سرقم: ٧٣٧٥

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ نے ایک مخص کولٹکر کا امبر

بنا كربهيجا ـ وه اپني ساتھيوں كونماز پر هاتے اور (جو بھى سورت پر هے اس كے ساتھ ) اخير ميں فل له مؤ الله أخلة بر هے ـ جب يدلوگ واپس ہوئ تو انہوں نے اس كا تذكر ه نى كريم عليقة فل له مؤ الله أخلة بر هے ـ جب يدلوگ واپس ہوئ تو انہوں كرتے ہيں؟ لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں كرتے ہيں؟ لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب ديا كہ اس سورت ميں رحمان كى صفات كا بيان ہاس لئے اسے زياده پر هنا جھے محبوب ہے۔ نى كريم عليقة نے ارشا دفر مايا: انہيں بتاده كه الله تعالى بھى ان سے محبت فرماتے ہيں ۔

﴿123﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِى عُلَيْكُ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهَ كُلَّ لَيُلَةٍ جَسَعَ كَفَيْهِ ثُمَّ نَفَتَ فِيْهِمَا فَقَرَا فِيْهِمَا: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَقُلْ أَعُوٰذُ بِرَبِ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِ النَّاسِ، ثُمَّ يَهُمَتُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبُذُا بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجُهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبُذُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجُهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبُذُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجُهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

رواه ابوداؤد، باب ما يقول عند النوم، رقم: ٥٠٥٦

حضرت عائشرض الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علی کامعمول تھا کہ جبرات کوسونے کے لئے لیٹے تو دونوں بھیلیوں کو طاتے اور فیل الله فائد اور فیل انحو ذُ بِرَبِ الله ماور فیل انحو ذُ بِرَبِ الله ماور فیل انحو ذُ بِرَبِ النّاس، پڑھ کر بھیلیوں میں دم فرماتے، پھر جہاں تک آپ کے ہاتھ مبارک پنج کتے ان کوجم مبارک پر پھیرتے، پہلے مراور چرے اورجم کے ماسنے کے جھے پر پھیرتے۔ یمل تین مرتب فرماتے۔ (ایوداؤد)

﴿124﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَيْكُ: قُلْ، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: قُلْ، فَقُلْتُ: مَا آقُولُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: قُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: قُلْ، فَقُلْتُ: مَا آقُولُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَ الْمُعَوَّذَتَيْنِ، حِيْنَ تُمْسِىٰ وَ حِيْنَ تُصْبِحُ، ثَلاَثَ مَوَّاتٍ، تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَىءً.

رواه ابوداؤد، باب ما يغول اذا اصبح رفع: ١٨٠٥ من عَلْمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

الفلق، قُل اعُوذ بوبِ النَّاس تَمن مرتب پر حليا كروييسورتيس بر (تكليف دين والى) چيزت تمهارى حفاظت كريس كى ـ (ابوداؤد)

فاندہ: بعض علاء کے نزدیک ارشاد نبوی کا مقصدیہ ہے کہ جولوگ زیادہ نہ پڑھ کیس ووکم از کم یہ تین سور تیں صبح وشام پڑھ لیا کریں بہی ان شاءاللّٰہ کافی ہوں گی ۔ (شرع اطبی)

﴿125﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ! إِنَّكَ لَنُ تَنَقْرَا سُورَةُ أَحِبُ إِلَى اللهِ، وَلَا ٱيْلَغَ عِنْدَهُ، مِنْ أَنْ تَقْرَا "قُلْ اَعُوذُ بِرَبِ الْفَلْقِ" فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَفُوْتَكَ فِي صَلَاةٍ فَافْعَلْ. ﴿ رَادَ اسْ حِبَانَ ( وِاسَادِه نَوَى) وَ/ . وَ١

حضرت عقب بن عامر دی فی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے (مجھ سے) ارشاد فرمایا: اے عقب بن عامر! تم اللہ تعالیٰ کے زدیک سور ہُ " فیل اُغوذ دُ بِرَبِّ الْفَلَق" سے زیادہ محبوب اور اس سے زیادہ جلد قبول ہونے والی اور کوئی سورت نہیں پڑھ کتے ۔ لہذا جہاں تک تم سے ہو سکے اس کونماز میں پڑھنامت جھوڑو۔

﴿126﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ : اَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللّيُلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطَّ! "قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِ الْفَلَقِ، قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِ النَّاسِ".

رواه مسلم، باب قضل قراء ة المعوذتين، رقم: ١٨٩١

حفرت عقبد بن عامر فرائند عروایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج رات جو آیتیں معلوم نہیں کہ آج رات جو آیتیں محمد پرنازل کی گئیں (ووایس بے مثال ہیں کہ ) ان جسی آیات و کھنے میں نہیں آئیں۔ وو سورہ فل اعود برتِ النّاس میں۔ وہ سورہ فل اعود برتِ النّاس میں۔

﴿127﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا آنَا آسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ سَلَطَ بَيْنَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا آنَا آسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ سَلَطَ بَيْنَ اللهِ اللهِ سَلَطُ بَيْنَ اللهِ عَلَيْهُ وَظُلْمَةُ شَدِيْدَةً، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ يَتَعَوَّدُ بِ "قُلْ المُحدُدُ بِرَبِ النَّاسِ" وَهُوَ يَقُوْلُ: يَا عُقْبَةُ ! تَعَوَّذُ بِهِمَا، فَمَا تَعَوَّذُ بِمِثْلِهِمَا قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَنُومُنَا بِهِمَا فِي الصَّلُوةِ.

رواه ابو داؤد، باب في المعوذتين، رقم: ١٤٦٣

حضرت عقب بن عامر و التحقی فرماتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ علی کے ساتھ جھہ اور ابوا ، کے درمیان چل رہا تھا کہ اچا تک آندھی اور سخت اندھیرا ہم پر چھا گیا۔ رسول اللہ علی کہ "فُلْ اَعُوٰ ذُ بِرَبِ النّاس " پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بناہ لینے لگے اور مجھ اللّٰ اعْن دُ بِرَبِ النّاس " پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بناہ لینے لگے اور مجھ ارشاد فرمانے لگے : عقبہ تم بھی یہ دوسور تم پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بناہ لینے میں کوئی دعا ایس ان جیسی دوسور توں کی طرح ہو۔ اس خصوصیت میں یہ دوسور تم بے مثال ہیں۔ حضرت نہیں ہے جو ان دوسور توں کی طرح ہو۔ اس خصوصیت میں یہ دوسور تم بے مثال ہیں۔ حضرت عقبہ دی اللہ علی کہ بالہ دوسور توں کی طرح ہو۔ اس خصوصیت میں یہ دوسور تم بے مثال ہیں۔ حضرت عقبہ دی اللہ علی کہ بالہ دوسور توں کوں سور توں کو اللہ علی کے کہا مت کرتے وقت ان دونوں سور توں کو اللہ علی کے دوست ان دونوں سور توں کو اللہ علی کے دوست ان دونوں سور توں کو دوست میں یہ حضرت ان دونوں سور توں کو دوست میں یہ حضرت ان دونوں سور توں کو دوست میں دوسور توں کو دوست میں کہ میں نے دسول اللہ علی کہا کہ دوست کرتے وقت ان دونوں سور توں کو دوست میں کے دوست میں کہ میں نے دسول اللہ علی کہا کہ دوست کرتے وقت ان دونوں سور توں کو دوست میں کہ دوست میں کہ دوست میں کہ دوست میں کے دوست ان دونوں سور توں کو دوست میں کہ دوست میں کے دوست میں کہ دوست میں کے دوست ان دونوں سور توں کو دوست میں کے دوست ان دونوں سور توں کو دوست میں کے دوست میں کور کی دوست میں کے دوست میں کو دوست کے دوست میں کے دوست کے دوست میں کے دوست کے دوست میں کے دوست میں کے دوست کیں کے دوست کے دوست

فائده: جُخفة اور أبواء مكه كرمداورمدينه منوره كراسته مين دومشهور مقام تهدد بندان المجود)

﴿128﴾ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ مَلَّئِظٌ يَقُوْلُ: يُشُوتنَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَآهَلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوا يَعْمَلُوْنَ بِهِ، تَقْدُمُهُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ. (الحديث) رواه مسلم، بال عصل فراءة الغرآن و سورة البفرة، رفع: ١٨٧٦

حفرت نواس بن سمعان کلا بی رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوں کہ اور وہ لوگ بھی لائے جائیں ارشاد فرماتے ہوئے سا: قیامت کے دن قرآن مجید کولا یا جائے گا اور وہ لوگ بھی لائے جائیں گے جو اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ اور آلی عمران (جوقرآن کی سب سے پہلی سور تیں ہیں بیش پیش ہوں گی۔
میں ) پیش پیش ہوں گی۔

# التدنعالي کے ذکر کے فضائل

## آيات قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُ كُمْ ﴾ [البقرة: ٢٥٢] الله تعالی کاارشاد ب: تم مجھے یا در کھو، میں تنہیں یا در کھوں گا۔ (بر) لینی د نیاد آخرت میں میری عنایات اوراحسانات تمہارے ساتھ رہیں گے۔ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاذْكُر اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَيُّلُ إِلَيْهِ تَبْيِيلًا ﴾ [المرمل: ٨] الله تعالى نے اپنے رسول علی استان اور آپ اپنے رب کے نام کو یا د کرتے ر ما سیحے اور برطرف سے اتعلق ہوکران ہی کی طرف متوجد ہے۔ (مزل) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلاَ بِذِكُرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ (الرعد: ۲۸) الله تعالى نے ارشاد فرمایا: خوب مجھلو، الله تعالى كے ذكر بى سے دلوں كواطمينان مواكرتا (رند) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ [العنكبوت: ٥٤]

الله تعالی کاارشاد ب: اور الله تعالی کی یاد بهت بوی چیز ہے۔ (عکبوت)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ آلَٰذِيْنَ يَذْكُرُونَ اللَّهُ قِيَامًا رُقُمُودًا وَّ عَلَى جُمُوبِهِمْ ﴾

[آلِ عمران: ١٩١]

الله تعالیٰ کا ارشادہ باعظمندوہ لوگ ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کویاد کیا کرتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَاذْكُرُوااللَّهُ كَذِكُرِكُمْ آبَآءَ كُمْ أَوْ أَضَدُّ ذِكْرًا﴾ [البغرة: ٢٠٠]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم الله تعالیٰ کا ذکر کیا کر وجس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکراس ہے بھی زیادہ کیا کرو۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاذْكُرْرَبُك فِى نَفْسِكَ تَصَرُّعًا وَّخِيْفَةٌ وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقُوْلِ بِالْعُدُوِّ وَالْاصَالِ وَلَا تَكُنْ يَنَ الْقَفِلِيْنَ ﴾ يالْعُدُوِّ وَالْاصَالِ وَلَا تَكُنْ يَنَ الْقَفِلِيْنَ ﴾

الله تعالیٰ نے اپنے رسول علی ہے ارشاد فر مایا: اور صبح وشام اپنے رب کودل ہی دل میں عاجزی ،خوف اور پست آ واز سے قر آن کریم پڑھکر یا تبیع کرتے ہوئے یا دکرتے رہے، اور غافل ندرہے۔

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وُهَا تَتُلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلِ اللهِ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا إِذْ تُفِيْصُوْنَ فِيْهِ ﴾ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا إِذْ تُفِيْصُوْنَ فِيْهِ ﴾

الله تعالی نے اپنے رسول علی کے ارشاوفر مایا: اورتم جس حال میں ہوتے ہویا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہویاتم لوگ کوئی (اور) کام کرتے ہو، جب اس میں مصروف ہوتے ہوہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ الَّذِي يَرَاكَ حِيْنَ تَقُوْمُ او تَقَلَّبُكَ فِي السِّجِدِيْنَ اللَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾ [الشعراء: ٢١٧ ـ ٢٢٠]

الله تعالى نے اپنے رسول علی سے ارشادفر مایا: اور آپ،اس زبردست رحم كرنے والے

پر بھروسدر کھیے جوآپ کواس وقت بھی دیکھا ہے جب آپ تہجد کی نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اوراس وقت بھی آپ کے اٹھنے بیٹھنے کودیکھا ہے جب آپ نمازیوں میں ہوتے ہیں۔ بیٹک وہی خوب سننے والا ، جانے والا ہے۔

(الحديد: ٤)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ﴾

الله تعالى كارشاد ب: اورالله تعالى تمهار عماته بين جهال كهين تم مو . (حديه) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقْيِّضَ لَهُ شَيْطَنًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ ﴾ وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقْيِّضَ لَهُ شَيْطَنًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ ﴾ والزحرف: ٣٦]

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور جو الله تعالی کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کردیتے ہیں چھر ہروقت وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّجِيْنَ ۞ لَلْبِتُ فِي بَطْنِهِ اِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ ﴾ [الصانات: ٢٢ ٤٤٠١]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِبْنَ تُمْسُونَ وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ ﴾ [الروم: ١٧]

الله تعالی کاارشاد ہے: تواللہ تعالی کی بیج ہروتت کیا کروخصوصا شام کے وقت اور صبح کے دروں کے دروں کا د

وَقَالَ تَعَالَى: يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اذْكُرُوااللهُ ذِكْرًا كَثِيْرُارَ وُسَبِّحُولُهُ بُكُرَةً وَأَصِيْلاً﴾ [الاحزاب: ٤٢٠٤]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ایمان والو! الله تعالیٰ کو بہت یاد کیا کرو اور صبح وشام اس کی تبیع

بیان کیا کرو۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمَلْنِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ امْنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ﴾ عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیشک الله تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود سیمجتے ہیں۔ ایمان دالو! تم بھی ان پر درود بھیجا کرواورخوب سلام بھیجا کرو۔

(لیعنی اللہ تعالی اپنی خاص رحمت ہے اپنے نبی کونواز تے ہیں اور اس خاص رحمت کے سیجنے کے لئے فرشتے اللہ تعالی ہے دعا کرتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانو! تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس خاص رحمت کے نازل ہونے کی دعا کیا کرواور آپ پر کثرت سے سلام بھیجا کرو)۔

وَقَسَالَ تَعَسَالَى: ﴿وَالَّذِيْنَ اِذَافَعَلُوْا فَسَاحِشَةُ اَوْظَلَمُوْآ اَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللهُ فَاسْتَفْفَرُوْا لِلْذُنُوبِهِمْ لِلْسُ وَمَنْ يَنْفِئُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللهُ لِلَّ يُصِرُّوْا عَلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۚ أُولَٰ بِكَ جَزَآؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَ جَنْتُ تَجُرِى مِنْ تَحْبِهَا الْآنهُرُ خَلِدِیْنَ فِیْهَا ﴿ وَنِعْمَ آجُرُ الْعَمِلِیْنَ ﴾ [الدعمران: ١٣٦،١٣٥]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تقوے والوں کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ لوگ جب تھا کم کھا کو کی بے حیات کو کی بے حیات کو کی بے حیاتی کا کا م کر جیٹھتے ہیں یا اور کوئی ہری حرکت کر کے خاص اپنی ذات کو نقصان پہنچا تے ہیں توای کھے اللہ تعالیٰ کی عظمت وعذا ہے کو یاد کر لیتے ہیں پھرا ہے گئتے ہیں کہ معافی چا ہے گئتے ہیں، اور بات بھی یہ ہے کہ موائے اللہ تعالیٰ کے کون گنا ہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ اور ہرے کا م پر وہ اڑتے ہیں، اور وہ یقین رکھتے ہیں ( کہ تو بہے گناہ معاف ہوجاتے ہیں) بہی وہ لوگ ہیں۔ جن کا بدلہ ان کے رہ کی جانب سے بخشش اور ایسے باغ ہیں جن کے نیچ نہریں بہدری ہیں، یہ کوگ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور کا م کرنے والوں کی کیسی اچھی مزدوری ہے۔ (آل نمان)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الانعال:٣٣]

الله تعالى نے ارشاد فرمایا: اور الله تلعالى كى بيشان بى نبيس بے كدلوگ استغفار كرنے

(انقال)

والے ہوں اور پھران کوعذاب دیں۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمُّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمُّ تَابُوا مِنْ ابَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوْآ إِنَّ زَبِّكَ مِنْ ابْعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴾ [النحل: ١١٩]

الله تعالی نے اپنے رسول علی سے ارشاد فرمایا: بھر بیشک آپ کا رب ان لوگوں کے لئے جو تادانی ہے کوئی برائی کر بیٹھیں بھراس برائی کے بعد وہ تو برکرلیں اور اپنے اٹمال درست کرلیں تو بیشک آپ کا رب اس تو بہ کے بعد بڑا بخشے والا ،نہایت مبر بان ہے۔ (کس)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَوْلَا تُسْتَفْفِرُونَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [النمل: ٢٠]

الله تعالی کا ارشاد ہے۔ تم لوگ الله تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تا کہتم پر رحم کیا جائے۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَ تُوْبُوا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا آيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١]

الله تعالی کارشاد ہے: ایمان والو اہم سب الله تعالی کے سامنے تو برکروتا کرتم بھلائی پاؤ۔ (نور)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا نَهُا الَّذِيْنَ امَنُوا تُوبُواۤ إِلَى اللهِ تَوْبَهُ نَصُوْحًا ﴾ [النحرب: ١٨] الله تعالى كاارثاد ہے: ايمان والو!تم الله تعالىٰ كے سامنے سپچ دل سے توبه كرو (كه دل ميں اس گناه كا خيال بھى ندر ہے ) \_ (تحريم)

#### احاديث نبويه

عَوْ129 ﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيَ مَكَنِّهُ قَالَ: مَا عَمِلَ آدَمِنَّ عَـمُلًا أَنْسجى لـهُ مِنْ الْعَذَابِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، قِيْلَ: وَ لَا الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللهٰ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا أَنْ يَضْرِبَ بِسَيْفِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ.

رواه الطيراني في الصغير والاوسط و رجالهما رجال الصحيح،مجمع الزوالد. ٧١٢١

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهمانے نبی کریم علی کے ارشاد تقل کیا ہے کہ الله تعالی کے ذکر سے بردھ کرکسی آ دمی کا کوئی عمل عنداب سے نجات دلانے والانہیں ہے۔عرض کیا حمیا: الله تعالی کے رائے میں جہاد بھی نہیں؟ آپ نے ارشاد فر مایا: جہاد بھی الله تعالی کے عذاب سے بچانے میں الله تعالی کے ذکر سے بردھ کرنہیں مگر یہ کہ کوئی الی بہادری سے جہاد کرے کہ محوار چلاتے جاتے والا ہوسکتا ہے۔ چلاتے چلاتے والا ہوسکتا ہے۔ کہاتے چلاتے چلاتے والا ہوسکتا ہے۔

﴿130﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مَلَّ ﴿ 130﴾ عَنْ آبِى هُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى، وَآنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِى فَإِنْ ذَكَرَنِى فِى نَفْسِهِ ذَكُوتُهُ فِى نَفْسِى، وَإِنْ ذَكَرَنِى فِى نَفْسِهِ ذَكُوتُهُ فِى نَفْسِى، وَإِنْ ذَكَرَنِى فِي فَلْسِهِ ذَكُوتُهُ فِى نَفْسِى، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَى شِبْرًا تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ فِرَاعًا، وَ إِنْ تَقَرَّبَ إِلَى شِبْرًا تَقَرَّبُتُ اللهِ فِرَاعًا، وَ إِنْ تَقَرَّبَ إِلَى شِبْرًا تَقَرَّبُتُ اللهِ فِرَاعًا، وَ إِنْ تَقَرَّبَ اللهِ فِرَاعًا وَإِنْ أَتَانِى يَمْشِى آتَيْتُهُ هَرُولَةً .

رواه البخاري، باب قول اللَّهِ تعالى و يحذّركم اللَّه نفسه ٢٦٩٤/٦ طبع داراينَ كثير بيروت

حضرت ابو ہر یرہ وہ بھتے ہوں ہے ہیں کہ نبی کریم علی نے ارشاد فر مایا: ہیں بند کے ساتھ دیسانی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میر ہاتھ گمان کرتا ہے۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو ہیں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو ہیں بھی اس کواپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجمع میں میراذ کر کرتا ہے تو ہیں اس مجمع ہے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا دکرتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو ہیں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو ہیں دو ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو ہیں دو ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف آتا ہے تو ہیں اس کی طرف دوڑ کرآتا ہوں۔

**فساندہ**: مطلب ہیہ کہ جو محض اعمال صالحہ کے ذریعہ جتنازیادہ بیر اقرب حاصل کرتا ہے میں اس سے زیادہ اپنی رحمت اور مدد کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔

﴿131﴾ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مُنْتُكِمْ قَالَ: إنَّ الله عزَّوجلْ يَفُوْلُ: انا

مَعَ عَبْدِى إِذَا هُوَ ذَكَرَ نِيْ وَ تَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ. رواه ابن ماجه باب نصل الذكر ، رفع: ٣٧٩٦

حفرت ابو ہریرہ رہ فی است کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : جب میر ابندہ مجھے یا دکرتا ہے اوراس کے ہونٹ میری یاد میں ملتے ہیں تو میں اس کے ماتھ ہوتا ہوں۔

(این اجر)

حفزت عبدالله بن بسر رفظت سے روایت ہے کدایک صحابی نے عرض کیا: یا رسول الله! ادکام تو شریعت کے بہت ہے ہیں (جن پڑ مل تو ضروری ہے بی لیکن ) مجھے کوئی ایساعمل بتادیجے جس کو میں اپنامعمول بنالوں ، آپ علی ہے ارشاد فر مایا: تمباری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے ہر وقت تر رہے۔

(تندی)

﴿ 133﴾ عَنْ مُعَافِ بْنِ جَبَلٍ رُضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: آجَرُ كَلِمَةٍ فَارَقْتُ عَلَيْهَا رَسُولَ اللهِ مَلَئَكُمُ فَلُتُ اللهِ مَلَئَكُمُ وَاللهِ عَنْ مُعَافِ بْنِ جَبَلٍ رُضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: آجِرُ كَلِمَةٍ فَارَقْتُ عَلَيْهَا رَسُولَ اللهِ مَلَئَكَ وَلَمَ اللهِ عَزُ وَجَلً! قَالَ: أَنْ تَمُوْتَ وَ لِسَائُكَ رَطُبٌ مِنْ فِحُي اللهِ تَعَالَى واله السامة في عمل اليوم والفِلة، رقم: ٢٠ وقبال المحقق: احرجه السزار كما مى كشف الاستار ولعظه: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرُ فِي بِأَفْضَلِ الْآعْمَالِ وَ أَقْرَبِهَا إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى محمع الزوائد ١ ٧٤/٧

فانده: جدالي كونت كامطلب يه يكدرسول الله منافعة في حفرت مُعاذ الله عليه الله عليه الله المالية المالية

### بمن كاامير بنا كربهيجا تهااس موقع پرييڭ نقتگو موأي تحى\_

﴿134﴾ عَنْ آبِى الدُّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَالَئِكُ : آلا أُنَبِّنُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَا هَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِى دَرَجَابِكُمْ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالُورِقِ، وَ خَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَصْرِبُوْا أَعْنَاقَهُمْ وَ يَصْرِبُوْا أَعْنَافَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى.

حضرت ابودرداء دورہ است کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: کیا میں تم کو ایسا کہ نبی کریم علیہ نبی است کے خود کے سب سے ایسا کم ل نہ بناؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہو، تمہارے مالک کے خود کی سب سے زیادہ پاکستان یادہ بلند کرنے والا ،سونے جاندی کو اللہ تعالیٰ کے رائے میں خرج کرنے ہے جسی بہتر اور جہاد میں تم وشمنوں کو آل کرووہ تم کو آل کریں اس سے بھی بوھا ہوا میں خرج کرنے ہے جسی بہتر اور جہاد میں تم وشمنوں کو آل کرووہ تم کو آل کریں اس سے بھی بوھا ہوا ہو؟ صحابہ دی شرور بتا کمیں! آپ علیہ تھا نے ارشاد فر مایا: وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔

﴿135﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِى لَلْنَبِّ قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ أَعْطِيْهُنَ فَقَدُ أَعْطِى خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ: قَلْبًا شَاكِرًا، وَ لِسَانًا ذَاكِرًا، وَ بَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، وَ زَوْجَهُ لَا تَبْعِيْهِ خَوْنًا فِيْ نَفْسِهَا وَ لَا مَالِهِ.

رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجال الاوسط رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٤٠٢/٤ ٥

حضرت این عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے نے ارشاد فر مایا: جار چیزیں ایسی ہیں جس کو وہل گئیں اس کو دنیا وآخرت کی ہر خیر مل گئی شکر کرنے والا دل ، ذکر کرنے والی زبان ، مصیبتوں پرصبر کرنے والا بدن اور ایسی ہیوی جوندا پے نفس میں خیانت کرے یعنی پاک دامن رہے اور ندشو ہر کے مال میں خیانت کرے۔
(طرانی بجن الزوائد)

﴿136﴾ عَنْ أَبِي المَدَّرِّ دَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكِ : مَا مِنْ يَوْمٍ وَكَيْلَةٍ إِلَّا اللهِ مَنَّ يَسُمُنُ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَ صَدَقَةً، وَ مَا مَنَّ اللهُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يُلْهِمَهُ ذِكْرَهُ . (وهوجز، من الحديث) رواه الطبراني في الكبير، و فيه: موسىٰ بن يعتوب الرمعي، وثقه ابن معين وابن وضعفه ابن المديني وغيره، وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد ٢٩٤/٢ رواه مسلم، باب فضل دوام الذكر،.... رقم: ٦٩٦٦

حضرت حظلہ اُسیدی عظیفہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیفیفہ نے ارشاد فرمایا جسم ہاں دات کی جس کے قبلہ میں میری جان ہا گرتمبارا حال ویسار ہے جسیا میرے پاس ہوتا ہے اور تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہوتو فرشتے تمہارے بستر وں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے کیس کین حظلہ بات سے ہے کہ یہ کیفیت بھی بھی ہوتی ہے۔ آپ نے یہ بات تین مرتبدار شاوفر مائی یعنی انسان کی ایک ہی کیفیت ہر وقت نہیں رہتی بلکہ حالات کے اعتبارے براتی رہتی ہے۔

﴿ 138﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبْلِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ مَسَنِّكُ: لَيْسَ يَتَحَسَّرُ اَهُلُ الْجَنَّةِ عَلَى شَىْءِ اِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتُ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوااللهُ عَزُّوجَلٌ فِيْهَا.

رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الايمان و هو حديث حسن، الجامع الصغير ٤٦٨/٢

عَ (139 بَهُ عَنْ مَهْلِ بُنِ حُنَيْفٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ طَلَبُكُ : أَذُوا حَقُ الْمَجَالِسِ: أَذْكُرُو اللهُ كَثِيْرًا. (الحديث) رواه الطبراني في الكبير وهو حديث حسن ، الجامع الصغير ٥٣/١

حضرت سبل بن حنیف و الله دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجلسوں کاحق اواکیا کرو(اس میں سے ایک میہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ کا ذکران میں کثرت سے

كرو\_ (طبراني، جامع صغير)

﴿140﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْمَنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْكَ ﴿ عَامِنْ رَاكِبٍ يَخْلُوْ فِى مَسِيْرِهِ بِاللهِ وَ ذِكْرِهِ إِلَّا رَدِفَهُ مَلَكَ، وَلَا يَخْلُوْ بِشِغْرٍ وَ نَحْوِهِ إِلَّا رَدِفَهُ شَيْطَانْ. رواه الطبراني و اسناده حسن، محمع الزوائد ، ١٨٥/١

حضرت عقبہ بن عامر وہ اللہ علیہ اللہ علیہ کے جیں کہ رسول اللہ علیہ کے ارشادفر مایا: جوسوار اللہ علیہ کے ارشادفر مایا: جوسوار اللہ سفر میں دنیاوی باتوں ہے دل ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھتا ہے تو فرشتہ اُس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور جوشخص بیہودہ اشعار یا کسی اور بیکارکام میں لگا رہتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے۔
ساتھ رہتا ہے۔
(طبرانی جمع الزوائد)

﴿141﴾ عَنْ أَبِى مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِى اللَّهِى الْكَبِّ: مَثَلُ الَّذِي يَذْكُو رَبَهُ وَالَّذِى لَا يَسَذُّكُو رَبَّهُ مَثَلُ الْمَحِي وَالْمَيِّتِ. (دواه السحادي، بال فضل ذكر الله عزو حل، دق، ٧٠ ٢٠ ومى دوابة لسسلم: مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُسَذِّكُو اللهُ فِيْهِ وَالْبَيْتُ الَّذِي لَا يُذْكُو اللهُ فِيْهِ مَثَلُ الْمَثَيْتِ اللَّذِي يُسَذِّكُو اللهُ فِيْهِ وَالْبَيْتُ اللَّذِي لَا يُذْكُو اللهُ فِيْهِ مَثَلُ الْمَيْتِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

جھزت ابومویٰ فی این دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: جو تحص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ایک روایت میں بیجی ہے کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ تعالیٰ کا دکر کیا جاتا ہوزندہ مخص کی طرح ہے یعنی وہ آباد ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ وہ کے مارح ہے یعنی وہ آباد ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ وہ کی طرح ہے یعنی وہ آباد ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہوتا ہووہ مردہ مخص کی طرح ہے یعنی وہ آباد ہے۔ ( بنار ن جسلم )

﴿142﴾ عَنْ مُعَاذِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ الْلَيْ اللَّهِ اللَّهُ الْحَرّا قَالَ: فَآتُ الصَّائِمِينَ أَعُظُمُ اجْرًا قَالَ: أَكْثُرُهُمُ الْجُرَا قَالَ: فَآتُ الصَّلُوةَ وَالزَّكُوةَ وَ الْحَدَّةِ وَ الصَّدَقَةَ كُلُّ اكْثُرُهُمُ اللهِ تَكُرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ذِكْرًا فَقَالَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَكُولُ: آكُثُرُهُمْ اللهِ تَبَارَكُ وَ تَعَالَى ذِكْرًا فَقَالَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللّ

حضرت معاذ و پی می کاریک میں کہ ایک محض نے رسول اللہ عظیمی ہے ہو چھا: کون سے جہاد کا اجرسب سے زیادہ ہو۔ جہاد کا اجرسب سے زیادہ ہو۔ بی جہاد کا استاد فر مایا: جو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہو۔ بیمرای طرح نماز، زکوۃ، جج اورصدقہ کے متعلق رسول اللہ علیمی فر مایا: کو ہ نماز، زکوۃ، جج اورصدقہ افضل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ ہو۔ حضرت ابو بکر فر مایا: کو مختلف نے اور محدقہ ایو کی کے دور اللہ علیمی نے دار شادفر مایا: بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ (سندامہ)

#### فانده: ابوض حضرت عمرضى الله عندكى كنيت بـ

﴿143﴾ عَنْ آبِى هُـرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئَكُمْ: سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ، قَالُوْا: وَ مَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللهُ؟ قَالَ: الْمُسْتَهْتُرُونَ فِى ذِكْرِاللهِ يَضَعُ الذِّكْرُ عَنْهُمْ اثْقَالَهُمْ قَيَاتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِفَافًا.

رواد الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب سيق المفردون - - برقم ٣٥٩،٦

حضرت ابو ہریرہ فَقَیْ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مُفَدِد اوگ بہت آ گے بڑھ گئے صحابہ فَقِیْنے عُرض کیا: یارسول اللہ! مُفَدِد لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ کے ذکر میں مرمنے والے، ذکر ان کے بوجھوں کو بلکا کردیگا، چنانچہ دہ قیامت کے دن جلکے سیکے آئیں گے۔

(تنان)

﴿ 144 ﴾ عَنْ أَبِى مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا فِي حِجْرِهِ وَرَاهِمُ يُقَنِّسُمُهَا، وَ آخَرُ يَذْكُرُ اللهُ كَانَ ذِكْرُ اللهِ أَفْصَلَ.

رواه الطبراني في الاوسط و رجاله ولقوا، مجمع الزوايد ٢٢/١٠

حضرت ابوموی فی دروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے ارشا وفر مایا: اگر ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہوں اور وہ ان کوتقسیم کرر ہا ہو اور دوسر المحض اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتو اللہ تعالیٰ کا ذکر (کرنے والا) افضل ہے۔

(طبر انی جمع الزوائد)

﴿ 145﴾ عَنْ أَبِئْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكٌ: مَنْ أَكْفَرَ ذِكُواللهِ

فَقَدْ بَرِئُ مِنَ النِّفَاقِ. ﴿ رَوَاهُ الطَّبَرَانِي مِي الصَّغِيرِ وَ هُو حَدَيْتُ صَحِيحِ الجامع الصغير ١٩/٢هـ

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جو محض اللہ تعلقہ نے ارشادفر مایا: جو محض اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت ہے کرے وہ نفاق ہے بری ہے۔ (طبرانی، جامع صغیر)

﴿146﴾ عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ مُلَّئِثُهُ قَالَ: لَيَذْكُرَنَّ اللهُ قَوْمٌ عَلَى الْفُرُشِ الْمُمَهَّدَةِ يُدْجِلُهُمُ الْجَنَّاتِ الْعَلَى.

رواه ابو يعلى و استاده حسن ، مجمع الزُّوَاتِد ، ١٠/١

حضرت ابوسعید خدری ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: بہت بے لوگ ایسے ہیں جوزم نرم بستر وں پراللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ان کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتے ہیں۔

﴿47] ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مَلَئِكٌ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِى مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمُسُ حَسْنَاءَ۔ رواہ ابوداؤد، باب مَى الرحل بحلس متربعا، رنم: ١٨٥٠،

حضرت جابر بن سمرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سکانی جب فجر کی نمازے فارغ ہوتے تو چارز انو بیٹے جاتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح نکل آتا۔

﴿148﴾ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكِ : لَآنَ اَقْعُدَ مَعَ قَوْم يَذْكُرُوْنَ اللهُ تَعَالَى مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ اَحَبُ إِلَى مِنْ اَنْ اُعْتِقَ اَرْبَعَةُ مِنْ وُلْدِ اِسْمَاعِيْلَ، وَ لَآنَ اَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللهُ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ اللَّى اَنْ تَعُرُبَ الشَّمْسُ اَحَبُ إِلَى مِنْ اَنْ اُعْتِقَ اَرْبَعَةً.

حضرت انس بن ما لک و ایت ہے کہ در سول اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ عل

**فساندہ**: حضرت اساعیل القبی کی اولاد کا ذکر اس لئے فر مایا کہ وہ عربوں میں افضل اور شریف ہونے کی وجہ سے زیادہ قبیتی ہیں۔

رواه البخاري، باب فضل ذكر الله عزُّوَجُل، رقم: ٦٤٠٨

حضرت ابو ہریرہ فظیندروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: فرشتوں کی ہما تک جماعت ہے۔ جوراستوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی تلاش میں گھوئتی بھرتی ہے۔ جب وہ کسی ایک جماعت کو پالیتے ہیں جواللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ آؤیباں تمہاری مطلوبہ چیز ہے۔ اس کے بعد وہ سب فرشتے مل کرآسان ونیا تک ان لوگوں کو اپنے پروں ہے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے نیا وہ باخبر ہیں کہ میرے بندے کیا کہدر ہے ہیں؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں: وہ آپ کی پاکی، برائی، تعریف اور بزرگی بیان کرنے میں مشغول ہیں۔ بھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں: اللہ کی قسم! انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں: اللہ کی قسم! انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں: اللہ کی قسم! انہوں نے تھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں: اللہ کی قسم! انہوں نے آپ کو دیکھا تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں: اللہ کو قسم! انہوں نے آپ کو دیکھا تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض

كرتے ہيں: اگر وہ آپ كود كيھ ليتے تواور بھى زيادہ عبادت ميں مشغول ہوتے اوراس سے بھى زیادہ آپ کی تبیع اور تعریف کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ وہ مجھ نے کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشے عرض کرتے ہیں کہ وہ آپ ہے جنت کا سوال کررہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: کیا انہوں نے جنت کودیکھاہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: اللہ کی قتم! اے رب انہوں نے جنت کو دیکھا تونہیں۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہوتا ہے کہ اگروہ جنت کود کچھے لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں:اگروہ اس کود کیے لیتے تو اس ہے بھی زیادہ جنت کے شوق بمنااور اس کی طلب میں لگ جاتے ۔ پھراللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے: کس چیز سے بناہ ما تگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض كرتے ہيں: وہ جہنم سے پناہ ما نگ رہے ہيں۔اللہ تعالیٰ كاارشاد ہوتا ہے: كياانہوں نے جہنم كو و یکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: اللہ کی قتم! اے رب انہوں نے دیکھا تونہیں۔ ارشاد ہوتا ہے:اگرد کھے لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فر شتے عرض کرتے ہیں:اگر د کھے لیتے تو اور بھی زیادہ اس ہے ڈرتے اور بھا گنے کی کوشش کرتے ۔ اللہ تعالٰی کا ارشاد ہوتا ہے: اچھاتم کواہ رہومیں نے ان مجلس والول کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ ایک شخص کے بارے میں عرض کرتا ہے کہ وہ مخص اللہ تعالی کے ذکر کرنے والوں میں شامل نہیں تھا بلکہ وہ اپنی کسی ضرورت ہے مجلس میں آیا تھا ( اور ان کے ساتھ بیٹر گیا تھا) ارشاد ہوتا ہے: بیلوگ الیمجلس والے ہیں کدان کے ساتھ بیٹھنے والابھی (اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے )محروم نبیں ہوتا۔ ( بخاري )

﴿ 150﴾ عَنْ أَنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلَئَكُ قَالَ: إِنَّ بِلَهِ سَيَّارَةُ مِنَ الْمَلا نِكَةِ يَطْلُبُونَ حِلْقَ الذِّكْرِ، فَإِذَا أَتُوا عَلَيْهِمْ وَ حَفُّوا بِهِمْ، ثُمَّ بَعَثُوا رَائِدَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ الِى رَبِّ الْعِزَّةِ تَبَارُكَ وَ تَعَالَى ، فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا آتَيْنَا عَلَى عِبَادٍ مِنْ عِبَادِكَ يُعَظِّمُونَ آلَاءَكَ، وَ يَتْلُونَ كِتَابَكَ، وَيُعَالَى ، فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا آتَيْنَا عَلَى عِبَادٍ مِنْ عِبَادِكَ يُعَظِّمُونَ آلَاءَكَ، وَ يَتْلُونَ كِتَابَكَ، وَيُسَالُونَكَ لِآخِرَتِهِمْ وَدُنْيَاهُم، فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: عَشُوهُمْ وَحُمَتِى، فَهُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ اعْتِنَاقًا، فَيَقُولُ لَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى السَّمَاءِ اللهَ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

رواه السزار من طريق زائدة بن ابي الرقاد، عن زياد النميري، و

كلاهما وثق على ضعفه، فعاد هذا استاده حسن، مجمع الزوائد ١٠/٧٧

حضرت انس فظی نی کریم علی کاارشاد فل کرتے میں کداللہ تعالی کے فرشتوں کی چلنے

پھرنے والی ایک جماعت ہے جوذکر کے حلقوں کی تلاش میں ہوتی ہے۔ جب وہ ذکر کے حلقوں
کے پاس آتی ہے اوران کو گھیر لیتی ہے تو اپنا ایک قاصد (پیغام دے کر) اللہ تعالیٰ کے پاس آسان
پھیجتی ہے۔ وہ ان سب کی طرف ہے عرض کرتا ہے: ہمارے دب! ہم آپ کے ان بندوں کے
پاس ہے آئے ہیں جو آپ کی نعتوں (قر آن، ایمان، اسلام) کی بڑائی بیان کررہے ہیں، آپ
کی کتاب کی تلاوت کررہے ہیں، آپ کے نبی محمد سلی اللہ علیہ وسلم پر در ووثر بیف بھیجی رہے ہیں اور
اپنی آخرت اور دنیا کی بھلائی آپ ہے ما نگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ان کومیری
رحمت ہے ڈھانپ دو۔ فر شتے کہتے ہیں: ہمارے رب! ان کے ساتھ ساتھ ایک گنہگار بندہ بھی
تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان سب کومیری رحمت ہے ڈھانپ دو کیونکہ یہ ایسے لوگوں کی مجلس
ہے کہ ان میں بیٹھے وال بھی (اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کو وانہیں ہوتا۔

(برار، جنمی الزوائہ)

﴿151﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوُلِ اللهِ سَلَطَتُهُ قَالَ: مَا مِن قَوْمِ الْجَتَمَعُوُا يَـذُكُرُوْنَ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يُرِيْدُوْنَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَآءِ أَنْ قُوْمُوُا مَعْفُورًا لَكُمْ، فَقَدْ بُدِلَتُ سَيّنَا تُكُمْ حَسَنَاتٍ.

رواه احمد وابو يعلى والبزار والطبراني في الاوسط، وفيه: ميمون

المرتى، وثقه حماعة، وفيه ضعف، وبقية رجال احمد رجال الصحيح، مجمع الزوائد، ٧٥/١

رواه مسلم، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن..... برقم: ٥٨٥٥

تصرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنهما دونوں حضرات اس بات کی گواہی ویتے ہیں کہ نبی کر بم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جو جماعت الله تعالی کے ذکر میں مشغول ہو فر نیتے اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکیندان پر نازل ہوتا ہےاور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں۔

﴿153﴾ عَنْ آبِى الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : لَيَبْعَثَنَّ اللهُ أَقُوامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وَجُوْهِهِمُ النَّوْرُ عَلَى مَنَابِرِ اللَّوْلُوْ، يَغْبِطُهُمُ النَّاسُ، لَيْسُوْا بِانْبِيَاءَ وَ لَاشُهذَاءَ قَالَ: فَعْرِطُهُمُ النَّاسُ، لَيْسُوْا بِانْبِيَاءَ وَ لَاشُهذَاءَ قَالَ: فَعْرَفُهُمُ قَالَ: هُمُ اللهَ فَحَدُا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَبُلادٍ شَتَّى يَجْتَمِعُوْنَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ يَذْكُرُونَهُ. قالَ: هُمُ المُتَحَابُونَ فِي اللهِ، مِنْ قَبَائِلَ شَتَّى وَ بَلادٍ شَتَّى يَجْتَمِعُوْنَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ يَذْكُرُونَهُ.

رواه الطبراني واسناده حسن، مجمع الزوائد، ٧٧/١

حضرت ابودرداء فظی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا حشر اس طرح فر مائیس کے کہ ان کے چہروں پر نور چکتا ہوا ہوگا، وہ موتول کے منبروں پر ہوں گے ۔ لوگ ان پر شک کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اورشہدا نہیں ہول گے۔ ایک دیہات کے ساخت والے (صحابی) نے گھٹوں کے تل بیٹھ کرعرض کیا: یارسول اللہ! ان کا حال بیان کرد ہے کہ ہم ان کو پہچان لیس۔ نبی کریم علیہ نے ارشاد فر مایا: وہ لوگ ہوں گے جو کا حال بیان کرد ہے کہ ہم ان کو پہچان لیس۔ نبی کریم علیہ نے ارشاد فر مایا: وہ لوگ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں مختلف خاند انوں سے مختلف جگہوں سے آکرایک جگہ جمع ہوگئے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ (طبرانی بجمع الزوائد)

﴿154﴾ عَنْ عَـمْرِوبْنِ عَبَسَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْكُنْ يَقُولُ: عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمَٰنِ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ رِجَالٌ لَيْسُوا بِٱنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ ، يَغْشَى بَيَاصُ وُجُوهِهِمْ يَمِيْنِ الرَّحْمَٰنِ وَكُلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ وَالشُّهَدَاءُ بِمَقْعَدِهِمْ، وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ عَزَّوَجَلُّ، قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ هَبْ عَلَى ذِكْرِ اللهِ عَنْ فَوَاذِعِ الْقَبَائِلِ، يَجْتَمِعُونَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ، فَيَنْتَقُونَ رَسُولَ اللهِ الْكَلَام، كَمَا يَنْتَقِى آكِلُ التَّمْرِ أَطَايِبَهُ.

رواه الطبراني و رحاله موثقون، مجمع الزوائد ٧٨/١٠

حضرت عمرو بن عبسہ دیجینہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علینے کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: رحمٰن کے داہنی طرف۔ اور ان کے دونوں ہی ہاتھ دا ہنے ہیں۔ پچھا لیے لوگ ہوں گے کہ وہ نہ تو نبی ہوں گے نہ شہید، ان کے چہروں کی نورانیت دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ رکھے گی، ان کے بلندمقام اور اللہ تعالیٰ ہے ان کے قریب ہونے کی وجہ ہے انبیاءاور شہداء بھی ان پررشک کرتے ہوں گے۔ پوچھا گیا: یا رسول اللہ! وہ لوگ کون ہوں گے؟ ارشاد فر مایا: یہ وہ
لوگ ہوں گے جو مختلف خاندانوں ہے اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں ہے دور ہوکر اللہ تعالیٰ
کے ذکر کے لئے (ایک جگہ) جمع ہوتے تھے اور بیسب اس طرح چھانٹ چھانٹ کراچھی باتیں
کرتے تھے جیسے تھجوریں کھانے والا (تھجوروں کے ڈھیریس سے) اچھی تھجوریں چھانٹ کر نکال اللہ بہتا ہے۔
رہتا ہے۔

فساندہ: حدیث شریف میں رحمان کے دائن طرف ہونے سے مرادیہ ہے کہ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے یبال خاص مقام ہوگا۔ رحمان کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ جیسے داہنا ہاتھ خوبیوں والا ہوتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات میں خوبیاں ہی ہیں۔

ا نبیا علیم السّلام اور شهداء کاان پررشک کرتا ان لوگوں کے اس خاص عمل کی وجہ ہے ہوگا اگرچہ حضرات انبیاعلیم السّلام اور شہداء کا درجہ ان سے کہیں زیادہ ہوگا۔ (مجمع برارالانوار)

﴿155﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهُ عَنْهُ مَا لَذِيْنَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدُوةِ وَالْعَشِى ﴾ اللهَ مَنْهُمْ فَائِرُ الرَّأْسِ وَ جَاتُ الْعِلْدِ اللهَ تَعَالَى مِنْهُمْ فَائِرُ الرَّأْسِ وَ جَاتُ الْجِلْدِ وَ ذُو الشَّوْبِ الْمَوَاحِدِ فَلَمَّا رَآهُمْ جَلَسَ مَعَهُمْ وَقَالَ: الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي جَعَلَ فِي اُمَّتِي مَنْ اَمْرَنِي اَنْ اَصْبِرَ نَفْسِى مَعَهُمْ .

حضرت عبدالرحمٰن بن سهل بن حنیف و فی فرات بیں کہ بی کریم عبالیہ اپ گھر میں سے کہ آپ پر یہ آیت اتری ﴿ وَاصْبِر نَفْسَكَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدُعُونَ دَبَهُمْ بِالْغَدُو وَ وَالْعَشِی ﴾ تسرجعه: اپ آپ کوان لوگوں کے پاس (جیسے کا) پابند کیجے جوشج وشام اپ رب کو پکارت بیں۔ نی کریم عبالیہ اس آیت کے نازل ہوئے پران لوگوں کی تلاش میں نظے۔ ایک جماعت کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشخول ہے۔ بعض لوگ ان میں بھرے ہوئے بالوں والے ، خنگ کھالوں والے اور مرف ایک تکی ان کے پاس ہے ) جب کھالوں والے اور مرف ایک کی ان کے پاس ہے ) جب نی کریم عبالیہ نے ان کود یکھا تو ان کے پاس بیٹھ گئے اور ارشا و فر مایا: تمام تعریفی اللہ تعالیٰ بی کے لئے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فر مائے کہ جمھے خود ان کے پاس بیٹھے کا تھم

فرمایا ہے۔

﴿156﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَـمْرٍو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا غَنِيْمَةُ مَجَالِس الذِّكُو؟ قَالَ: غَنِيْمَةُ مَجَالِس الذِّكُر الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ.

رواه احمد و الطبراتي واسناد احمد حسن، مجمع الزوائد ١٠ /٧٨

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول الله! ذکر کی عجالس کا کیاا جروانعام ہے؟ ارشاد فر مایا: ذکر کی مجالس کا اجروانعام جنت ہے جنت۔

(منداحمه بطبرانی بجع الزوائد)

﴿157﴾ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُلْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى: يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سَيَعْلَمُ الْكُرَمِ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: وَ مَنْ آهُلُ الْكُرَمِ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: مَجَالِسُ الذِّكُو فِي الْمَسَاجِدِ.

رواه احمد باسنادين واحدهما حسن وابو يعلى كذَّلِك، مجمع الزوائد ٧٥/١٠

(منداحمه،ابويعلى،مجمع الزوائد)

﴿158﴾ عَنْ آنَسِ بْن مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ رَسُوْلَ اللهِ طَلِيَهِ قَالَ: إِذَا مَرَزَتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا، قَالُوْا: وَمَا رِيَاصُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: حِلَقُ الذِّكْرِ. ﴿ رُوا السَرِيدَى، وَقَالَ هَذَا حديث حسن غريب، باب حديث في اسعاء الله الحسنى، رقم: ٣٥١٠

حضرت السير بن ما لك ﷺ ب روايت ہے كه رسول الله عليہ في ارشاد فر مايا: جب جنت كے باغ كيا جنت كے باغ كيا جنت كے باغ كيا جنت كے باغ كيا يار سول الله! جنت كے باغ كيا يرار شاد فر مايا: ذكر كے طلقے۔ (تندى)

﴿ 159﴾ عَنْ مُعَاوِيَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنْ رَسُولَ اللهِ اللَّهِ عَرْجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ

أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا ٱلجَلْسَكُمُ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُاللّهُ وَ نَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإِسْلَام، وَ مَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، قَالَ: آللهِ! مَا ٱلجَلَسَكُمْ إِلَّا ذَاك؟ قَالُوا: وَ اللهِ! مَا ٱلجَلَسَنَا إِلَّا ذَاك، قَالَ: اَمَا إِنِّى لَهُ اَسْتَحْلِفُكُمْ تُهْمَةُ لَكُمْ، وَ لَكِنْهُ آتَانِى جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَاَخْبَرَنِى اَنَّ اللهَ عَرُ وَجَلَّ يُبَاهِى بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ.

رواه مسلم، بات فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، رقم: ٩٨٥٧

حضرت معاویہ دی استے ہیں کدرسول اللہ علیقے صحابہ کے ایک حلقہ میں تشریف لے گئے اور ان سے دریافت فرمایا: تم یہاں کیے بیٹے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس بات کاشکر اوا کرنے کے لئے بیٹے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی ہدایت و کہ ہم پراحسان کیا ہے۔ نبی کریم علیقے نے ارشاوفر مایا: اللہ کی تیم! کیاتم صرف ای وجہ سے بیٹے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا: اللہ کی تیم! صرف ای لئے بیٹے ہیں۔ نبی کریم علیقے نے ارشاد فرمایا: میں نے تمہیں جمونا سمجھ کو تشمیس کی بلکہ بات یہ ہے کہ جرئیل انظامی میرے پاس آئے تھے اور یہ جرئیل انظامی میرے پاس آئے تھے اور یہ جرئیل انظامی میرے پاس آئے تھے اور یہ جرنے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی وجہ سے فرشتوں پر فخر فرمار ہے ہیں۔

﴿160﴾ عَنْ اَبِىْ رَذِيْنٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : اَلاَ اَدُلُكَ عَلَى مِلَاكِ هَـٰذَا الْاَمْـرِ الَّـذِى تُـصِيْبُ بِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْالْجِرَةِ؟ عَلَيْك بِمَجَالِسِ اَهْلِ الذِّكْرِ وَ اِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكَ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللهِ

(الحديث) رواه البيهقي في شعب الإيمان، مشكوة المصابيح رقم: ٥٠٢٥

حضرت ابورزین رفظ فرماتے ہیں کہ نبی کریم عظی نے ارشاد فرمایا: کیاتم کودین کی بنیادی چیز نہ بتاؤں جس ہے م دنیاوآ خرت کی بھلائی حاصل کرلو؟ اللہ تعالی کا ذکر کرنے والوں کی مجلسوں میں بیشا کرو۔ اور تنہائی میں بھی جتنا ہو سکے اللہ تعالی کے ذکر میں اپنی زبان کو حرکت میں رکھو۔

میں رکھو۔

﴿161﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ ا أَيُّ جُلَسَائِنَا خَيْرٌ؟ قَالَ: مَنْ ذَكْرَكُمُ اللهُ رُوْيَتُهُ وَزَادَ فِي عَمَلِكُمْ مَنْطِقُهُ، وَذَكْرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ.

رواه ابويعلى وفيه مبارك بن حسان، وقد وثق ويقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢٨٩/١٠

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے میں کدرسول الله عن عن عرض کیا گیا: ہارے

لئے کس شخص کے پاس بیٹھنا بہتر ہے؟ آپ نے ارشادفر مایا: جس کود کھنے ہے تہمیں اللہ تعالیٰ یاد آئیں، جس کی بات ہے تہارے عمل میں ترقی ہواور جس کے عمل سے تہمیں آخرت یاد آجائے۔ (ابویعلی، مجم الروائد)

﴿ 162﴾ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيِّ مَالَئِكِ قَالَ:مَنْ ذَكَرَ اللهُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يُصِيْبَ الْاَرْضَ مِنْ دُمُوْعِهِ لَمْ يُعَذِّبُهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيامَةِ.

رواه الحاكم و قال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرحاه و وافقه الذهبي ١٦٠/٤

حضرت انس بن ما لک فائل ہے روایت ہے کہ نی کریم علیہ نے ارشاد فر مایا: جو محض اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اللہ تعالیٰ کے خوف ہے اس کی آنکھوں سے پچھآ نسوز مین پر گر پڑیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دیں گے۔ (محدرک مام)

﴿163﴾ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنِ النَّبِي النَّبِي اللَّهِ قَالَ: لَيْسَ شَىْءٌ اَحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ قَـطُرَتَيْنِ وَ اَتَرَيْنِ: قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَقَطْرَةُ دَمِ تُهْرَاقُ فِى سَبِيْلِ اللهِ، وَامَّا الْا ثَرَان فَاتَثَرٌ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَآثَرٌ فِى فَرِيْضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماحاء في فضل المرابط برقم: ١٦٦٩

رواه البحاري، بات الصلفة باليمين، رقم: ١٤٦٣

حضرت ابو ہر یرہ هنگانه ہے دوایت ہے کہ نبی کریم علیات نے ارشاد فر مایا: سات آدی ہیں جن کو اللہ تعالی اپنی رحمت کے سایہ ہیں ایسے دن جگہ عطافر مائیں ہے جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔(۱) عادل بادشاہ۔(۲) وہ جو ان جو جو انی ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو (۲) وہ مخص جس کا دل ہر وقت مجد میں لگار ہتا ہو (۲) دوایے شخص جو اللہ تعالیٰ کے لئے مجب رکھتے ہوں ان کے ملئے اور جدا ہونے کی بنیاد ہی ہو۔ (۵) وہ شخص جس کوکوئی او نیچ خاندان والی سین عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہددے: میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ (۱) وہ شخص جو اس طرح چھپا کرصد قد کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دا ہے ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے۔ (۵) وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو بنے گئیں۔ (بناری)

﴿ 165﴾ عَنْ أَبِى هُورَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللَّهِيَ اللَّهِ قَالَ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمُ يَـذُكُرُواللهُ فِيْهِ وَ لَـمْ يُصَـلُوا عَلَى نَبِيّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ فَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُمْ وَإِنْ شَاءً غَفَرَلَهُمْ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في القوم يجلسون ولا بذكرون الله، رقم ٣٣٨٠

حفرت ابو ہریرہ فرخ نے ہوایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: جولوگ کی مجلس میں مینھیں جس میں نداللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور ندا ہے نبی پر دروہ بھیجیں تو وہ مجلس ان کے لئے قیامت کے دن خسارہ کا سب ہوگی۔اب میاللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جا ہے ان کو عذاب دیں جا ہے معاف فرمادیں۔

جا ہے معاف فرمادیں۔

﴿ 166﴾ عَنْ آبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَلَئِظٌ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَعَدَ مَقَعَدًا لَمْ يَـذُكُو اللهُ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ وَمَنِ اصْطَجَعَ مَصْجَعًا لَا يَذْكُو اللهُ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةً. . . . رواه ابوداؤد، ماب كراهبة ال بغوم الرحل من مجلسه ولا يذكر الله، رقم: ٤٨٥٦

 اللهُ فِيلِهِ وَ يُسَسَلُونَ عَلَى النَّبِيّ، إلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ إِنْ أُدْجِلُوا الْجَنَّةَ وواه ابن حيان واسناده صحيح ٢٠٢٢

حضرت ابو ہریرہ ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرہایا: جولوگ کی مجلس میں ہیں جسے میں ہوگئی ہوں کہ م مجلس میں بینھیں جس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور نہ نبی کریم علیہ پر درود ہم جسے ہیں تو ان کو قیامت کے دن (ذکراور درودشریف کے ) تو اب کود کیھتے ہوئے اس مجلس پرافسوں ہوگا۔اگر چہ وہلوگ (اپنی دوسری نیکیوں کی وجہ ہے ) جنت میں داخل بھی ہوجا کیں۔ (ابن حبان)

﴿168﴾ عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ الْنَظِينَةِ: مَا مِنْ قَوْم بَقُوْمُوْنَ مِنْ مَجْلِسٍ لَايَذْكُرُوْنَ اللهَ فِيْهِ إِلَّا قَامُوْا عَنْ مِثْلٍ جِيْفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةُ

رواه ابوداؤد، بات كراهية ان يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر اللُّه، رقم: ٤٨٥٥

حضرت ابو ہریرہ فی اند تعالیٰ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جولوگ کی ایک مختل ہے ایک مختل ہے ایک مختل ہے کہ رسول اللہ علیہ ہوار) مردہ گدھے کے ایک مجلس ان کے لئے تیامت کے دن افسوس کا ذریعہ ہوگی۔ (ابوداؤد)

فساندہ: افسوس کا ذریعہ اس لئے ہوگی کی مجلس میں عمو یا کوئی فضول بات ہوہی جاتی ہے جو یکڑ کا سبب بن عمق ہے البتہ اس میں اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا جائے تو اس کی وجہ ہے پکڑ ہے جو یکڑ کا سبب بن عمق ہے البتہ اس میں اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا جائے گا۔

(بزل الجود)

﴿169﴾ عَنْ سَعْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ سَنَتُ فَقَالَ: أَيَعْجِزُ آحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلِّ يَوْمِ ٱلْفَ حَسَنَةِ؟ فَسَالُهُ سَائِلٌ مِنْ جُلْسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ آحَدُنَا الْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ فَيُكُتَبُ لَهُ الْفُ حَسَنَةٍ، وَتُحَطُّ عَنْهُ الْفُ خَطَيْنَةٍ.

رواه مسلم، بات قضل التهليل والتسبيح والدعاء، قم: ٢ ٣٨٥

حضرت سعد رفظ فی فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ عظیمہ کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: کیاتم میں ہے کوئی مخص ہرروز ایک ہزار نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ آپ کے پاس بیٹے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے سوال کیا: ہم میں سے کوئی آ دمی ایک ہزار نیکیاں کس طرح کما سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: سجان اللہ سومر تبہ پڑھے اس کے لئے ایک ہزار نكيال لكھ دى جائيں گي اوراس كے ايك بزار گناه معاف كرديے جائيں گے۔

﴿ 170﴾ عَنِ النَّهُ مَانِ بُنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّ اللهِ مَلَّ بَهُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّ اللهِ مَلَّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّ اللهُ عَنْ ذَوِيً لَمُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

﴿ 17] ﴾ عَنْ يُسَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ النَّهِ الْمُسْتَّةِ: عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيْحِ وَ التَّهْ لِلْسُلِ وَالشَّفْ دِيْسِ وَ اعْقِلْنَ بِالْآنَامِلِ فَانَهُنَّ مَسُّوُّوْلَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتُ وَ لَا تَغْفَلْنَ فَتُسْمَيْنَ الرَّحْمَةُ. رواداندرمذي وقال: هذا حديث حس عرب، باب مي نصل النسبيح عوض: ٢٥٨٣

حضرت بیره رضی الله عنها روایت کرتی بین که رسول الله عنایی نے ہم سے ارشاد فر ایا:
اپناو پر نہیج (سنبخدان الله کہنا) اور تبلیل (آلا الله کہنا) اور تقدیس (الله تعالی کی پاک
بیان کرنا مثلا سنبخدان المملك المقدوس کہنا) لازم کرلو۔ اور الکلیوں پر گنا کرو، اس لئے کہ
انگلیوں سے سوال کیا جائے گا ( کہ ان سے کیا عمل کئے اور جواب کے لئے ) بولنے کی طاقت دئ
جائے گی۔ اور الله تعالی کے ذکر سے خفلت نہ کرنا ور نہ تم اپنے آپ کو الله تعالی کی رحمت سے محروم کرلوگی۔

کرلوگی۔

اللهِ 172 كَا عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ بُسِ عَـمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ سَلَطُكُ: مَنْ قَالَ سُنِحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِه عُرِسَتَ لَهُ نَخْلَهُ فِي الْجَنَّةِ .

رواه البرار واستاده جيد، محمع الزوايد ١١١/١٠

حضرت عبدالله بن عمر وضطف روایت کرتے ہیں که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جو فخص سُنخانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ پڑھتا ہے اس کے لئے جنت میں ایک کچھور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔

---

﴿173﴾ عَنْ أَبِى ذَرٍّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ سُئِلَ أَيُّ الْكَلَامِ ٱلْهَضَلُ؟ قَالَ: مَا اصْطَفَاهُ اللهُ لِمَلَا يُكْتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ.

رواه مسلم، باب فضل سُبْحَانَ اللَّهِ و يحمده، رقم: ٦٩٢٥

حضرت ابوذ رہ فی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے دریافت کیا گیا: افضل کلام کون ساہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: افضل کلام وہ ہے جس کواللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں یا اپنے بندوں کے لئے پندفر مایا ہے۔وہ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِہ ہے۔ (مسلم)

﴿174﴾ عَنْ أَبِى طَلَحَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُلْتُكُمُّ: مَنْ قَالَ لآ إِلَهُ إِلَّا اللهُ لَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَ مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ مِانَةَ مَرُّةٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ مِانَةَ اللهِ وَسِحَمْدِهِ مِانَةَ مَرُّةٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ مِانَةَ اللهِ عَسْنَةٍ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ اِذَا لَا يَهْلِكُ مِنّا أَحَدٌ؟ فَالَ: بَلَى، إِنَّ آخَدَكُمْ لَيَجِىءُ بِالْحَسَنَاتِ لَوْ وُضِعَتْ عَلَى جَبَلٍ أَثْقَلْتُهُ، ثُمَّ تَجِىءُ النِعَمُ فَتَالَمُ اللهِ اللهِ اللهُ الرَّبُ بَعْدَ ذَلِكَ برَحْمَتِهِ.

رواه الحاكم و قال: صحيح الاستاد، الترغيب ٢١/٢

حضرت ابوطلحہ و پیجند روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: جو محض آلا اللہ کہتا ہے اس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے۔ جو محض مسلم سنت اللہ و بعد مدہ سو مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لئے ایک لاکھ چوہیں ہزار نیکیاں کھی جاتی ہیں۔ صحابہ و پیجن نے عرض کیا:
مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لئے ایک لاکھ چوہیں ہزار نیکیاں کھی جاتی ہیں۔ صحابہ و پیجن نے عرض کیا:
مرسول اللہ! ایسی حالت میں تو کوئی بھی ( قیامت میں ) ہلاک نہیں ہوسکنا ( کہ نیکیاں زیادہ بی رہیں گی)؟ نی کریم علی ہے ارشاد فرمایا: (بعض لوگ پھر بھی بلاک ہوں گے اس لئے کہ ) تم میں سے ایک شخص آئی نیکیاں لئے کہ آگر بہاڑ پر رکھ دی جا کیں تو وہ دب جائے لیکن اللہ تعالی کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ نیکیاں ختم ہوجا کیں گے۔ پھر انٹہ تعالی اپنی رحمت ہے جس کی جائیں گے۔ سے دفر ما کیں گے اور ہلاک ہونے ہے بیالیں گے۔

عالیں گے مدوفر ما کیں گے اور ہلاک ہونے ہے بیالیں گے۔

(محدرک حاکم ہز فیب)

﴿ 175﴾ عَنْ آبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْظَيْنَةِ: اَلاَ اُخْبِرُكَ بِاَحَبَ الْكَلَامِ اللهِ مَنْظَيْنَةِ: اَلاَ اُخْبِرُكَ بِاَحَبُ الْكَلامِ اللهِ مَنْظَيْنَةٍ: اَلاَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

حضرت ابوذر رفی فی فرماتے میں کہ رسول الله عَلَیْ نے ارشاد فرمایا: کیا میں تم کونہ بتاؤں کہ اللہ تعلقہ نظر مایا: کیا میں تم کونہ بتاؤں کہ اللہ تعلقہ نے اللہ کا میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے بتاد ہم کے کہ اللہ تعالیٰ کے بتاد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پندیدہ کلام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پندیدہ کلام " سُنِحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهِ" ہے۔ (مسلم)

دوسرى روايت يلى سب سے زياده پنديده كلام" سُبْخانَ رَبِّى وَبِحَمْدِهِ" ہے۔ (تنى)

عَوْمَ 176﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَ بحمْدهِ عُرسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ.

رواد الترميدي وقبال: هنذا حيديث حسين تمريب، ساب في فيفينائل مبيحيان اللَّمِ و تحمده - «رقم: ٣٤٦٥

حضرت جابر فی کے دوایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: جس مخص نے سختان الله الْعَظِیْم و بِحَمْدِه کہااس کے لئے جنت میں ایک مجورکا درخت لگادیا جاتا ہے۔ (زندی)

عُوْ177﴾ عَنُ أَبِى هُوَيْرَةً وَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مُثَلِّئِهُمْ كَلِمْتَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرُّحْسَنِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى الْلِسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ: شُبْحَانِ اللهِ وَبِحَمْدِهِ شُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ... روه انبحارى، ماس فول الله تعالى و عضع العوازين القسط ليوم القيامة وقم: ٧٥٦٣

حضرت ابو ہریرہ وہ فی فرماتے ہیں کے رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: دو کلے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب، زبان پر بہت ملکے اور ترازو میں بہت ہی وزنی ہیں۔ وہ کلمات

سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمُ مِيل \_ ( بخارى )

﴿178﴾ عَنْ صَفِيَّةً رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ الْمُسِطَّةِ وَ بَيْنَ يَدَى أَرْبَعَةُ اَلَا نَ نَوَاةٍ أُسَبِّحُ بِهِنَّ ، قَالَ: قَدْ سَبَحْتُ اَلَا فَا نَوَاةٍ أُسَبِّحُ بِهِنَّ ، قَالَ: قَدْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

رواه الحاكم في المستدرك و قال: هذاحديث صحيح ولم يحرجاه و وافقه الذهبي ٧/١، ٥

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیاتی میرے پاس تشریف لائے میرے سامنے چار ہزار کھجور کی عصلیاں رکھی ہوئی تھیں جن پر میں تبیع پڑھ رہی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا: کمین کی بیٹی (صفیہ )! یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ان تصلیوں پر تبیع پڑھ رہی ہوں۔ میں ارشاد فرمایا: میں جب سے تمبارے پاس آ کر کھڑ ابول اس سے زیادہ تبیع پڑھ چکا ہوں۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے کھادیں۔ارشاد فرمایا: سنب تحان اللہ عدد منا حلق من شنی، کہا کرولیعن جو چیزیں اللہ تعالی نے بیدا فرمائی ہیں ان کی تعداد کے برابر میں اللہ کی پائی بیان کرتی ہوں۔

﴿179﴾ عَنْ جُويْرِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِي اللهِ عَنْ جَنْدِهَا بُكُرةَ حَنْ صَلَى الشَّبُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكُرةَ حَنْ صَلَى الشَّبُح، وَهِى جَالِسَة، فَقَالَ: مازلت على الصُّبُح، وَهِى جَالِسَة، فَقَالَ: مازلت على الصَّالَ الَّتِي مَا يَقَدُ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبِع كَلماتِ، السَّحَال الَّتِي مَا تَلْتُ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنْتُ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْم لُوزَنْتُهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ عَدد حَلْقهِ وَرِضَا نَفْسِه، وَزِنَةَ عَرُشِهِ وَمِذاد كَلِمَاتِهِ.

رواه منبله، باب التسبيح اول التهار و عبد البوم، رقم. ٢٩١٣

حضرت جویریدرضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم علی صبح کی نماز کے وقت ان کے پاس سے تشریف ہوئی (ذکر میں مشغول تھیں) نبی کریم صلح پاس سے تشریف لے گئے اور بیا پی نماز کی جگہ پر بیٹھی ہوئی (ذکر میں مشغول تھیں ۔ نبی کریم صلح الله علیہ وسلم چاشت کی نماز کے بعد تشریف لائے تو بیای حال میں بوجس پر میں نے چیوڑا تھا؟ انہوں نے مسلی الله علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: تم ای حال میں بوجس پر میں نے چیوڑا تھا؟ انہوں نے مشکل الله علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: تم ای حال میں بوجس پر میں نے جیوڑا تھا؟ انہوں نے مشکل الله علیہ وسلم کیا: تی ہاں! بی کریم علی ہے نے ارشاد فرمایا: میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد چار کلے تمن

مرتبہ کید۔ اگران کلمات کوان سب کے مقابلہ میں تولاجائے جوتم نے میں سے اب تک پڑھا ہے تو وہ کلے بھاری ہوجا کیں۔ وہ کلے یہ ہیں سنسخان الله وَ بِحَمْدِهِ عَدْدَ خَلْقِه وَ رَضَا نَفْدِه وَ وَضَا نَفْدِه وَ وَمَنا نَفْدِه وَ وَمَنا نَفْدِه وَ مِدَادَ کَلِمَاتِ مَدُولاً مَن الله تعالی کی محلوقات کی تعداد کے برابر اس کی رضا اور اس کے کلمات کے لکھنے کی سابی کے برابر الله تعالی کی تبیع اور مسلم کر بیان کرتا ہوں'۔ (سلم)

﴿180﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِيْ وَقَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ آنَهُ دَحَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ مَلَئَتُ عَلَى اِمْرَأَةٍ وَ بَيْنَ يَدَيْهَا نَوْى. أَوْحَصَى. تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ: أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَأَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلْ؟ فَقَالَ: مُنبِحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا حَلَقَ فِى السَّمَاءِ، وَ مُنبُحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا حَلَقَ فِى الْسَمَاءِ، وَ مُنبُحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا حَلَقَ فِى الْشَمَاءِ، وَ مُنبُحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ، وَ مُنبُحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ حَالِقٌ، وَ اللهُ الْأَرْضِ، وَ مُنبُحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ حَالِقٌ، وَ اللهُ اللهُ مِثْلَ ذَلِك، وَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ حَالِقٌ، وَ اللهُ اكْبُرُ مِثْلَ ذَلِك، وَ الْحَوْلَ وَ لَا قُوتَهَ اللهُ عَلَى اللهِ مِثْلَ ذَلِك، وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوتَهَ اللهِ مِثْلَ ذَلِك، وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوتَهَ اللهِ مِثْلَ ذَلِك، اللهِ مِثْلَ ذَلِك، واللهُ اللهُ مِثْلَ ذَلِك، واللهُ اللهُ مِثْلَ ذَلِك، واللهُ اللهُ مِثْلُ ذَلِك، واللهُ اللهُ مِثْلُ ذَلِك، واللهُ اللهُ مِثْلُ ذَلِك، واللهُ اللهُ مِثْلُ ذَلِك.

﴿ 181﴾ عَنْ أَبِى أَمَامَة الْبَاهِلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَرَجَ رَسُولُ اللهِ سَتَنَهُ وَ أَنَا جَالِسٌ أَخْرُكُ مُ شَفَتَى فَقَالَ: اللهُ قَالَ: افَلا أُخْبِرُكُ بِشَفَتَى فَقَالَ: اللهُ قَالَ: افْلا أُخْبِرُكُ بِشَفَيْءِ إِذَا قُلْتُهُ، ثُمَّ ذَابْتَ اللَّيْلُ وَ النَّهَارَ لَمْ تَبْلَغُهُ ؟ قُلْتُ: بِلَى، قَالَ: تَقُولُ: الْحَمْدُ اللهُ عَدْدَ مَا أَحْصَى حَلْقُهُ، عَدْدَ مَا أَحْصَى حَلْقُهُ، وَالْحَمْدُ اللهِ عَدْدَمًا فِي كِتَابِهِ، و الْحَمْدُ اللهُ عَدْدَ مَا أَحْصَى حَلْقُهُ، وَالْحَمْدُ اللهُ عَدْدَ مَا أَحْصَى حَلْقُهُ، وَالْحَمْدُ اللهُ عَدْدَ مَا أَحْصَى حَلْقُهُ، وَالْحَمْدُ اللهِ عَدْدَ مَا أَحْصَى حَلْقُهُ، وَالْحَمْدُ اللهُ عَدْدَ كُلِّ وَالْحَمْدُ اللهِ عَلْمَ ذَلِكَ، وَ الْحَمْدُ اللهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ، وَ الْحَمْدُ اللهِ عَلْمَ ذَلِكَ، وَ تُكْبَرُ مِثْلُ ذَلِك.

رواه الطبراني من طريقين واسناد احدهما حسن، محمع الزوائد، ١٠٩/١

حضرت ابوأ مامه بالجل ه المنتفذ فرمات بين كرسول الله علي وتشريف لائ اور مين بيضا بوا تھامیرے ہونٹ حرکت کررہے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا کدایے ہونٹ کس وجہ سے ہلارہے ہو؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ کا ذکر کرر ہاہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمهیں و وکلمات نه بتادوں که اگرتم ان کو کہدلوتو تمبارا دن رات مسلسل ذکر کرنا بھی اس کے ثو اب كونه ينج سكے؟ مِن نے عرض كما: ضرور بتلاد يحجّ \_ارشادفر ماما: به كلمات كها كرو: الْمَحَمْدُ لللهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَ الْحَمْدُ لِلهِ عَدْدَ مَا فِي كَتَابِهِ، وَ الْحَمْدُ لِلهِ عَدْدَ مَا أَحْصَى خَلْقُهُ، وَالْحَمْدُ لِثَهِ مِلْءَ مَا فِيْ خَلْقِهِ، وَالْحَمْدُ لِلْهِ مِلْءَ سَمْوَاتِهِ وَٱرْضِهِ، وَالْحَمْدُ لِلْهِ عَدْدَ كُلّ شَنَىءِ، وَالْحَمْدُ بِلْهِ عَلْنِي كُلِّ شَنَّىءِ اوراى طرح سُبْحَانَ اللهِ اور اَللهُ أَكْبَرُ كَمَا تَصِيه كلمات كهاكرو: سُبْحَانَ اللهِ عَـدَدَ مَـا أَحْـصَـى كِنَـابُــةُ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَافِيْ كِتَابِهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدْدَ مَمَا أَحْمَصْى خَلْقُهُ، وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ مَا فِيْ خَلْقِهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ مُسطَوَاتِبهِ وَأَرْضِبِهِ،وسُبْحَانَ اللهِ عَددَ كُلَّ شَيْءٍ وَسُبْحَانَ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، أللهُ أكْبَرُ عَدَدَ مَا أَخْتَصْنِي كِتَنَابُهُ، وَاللَّهُ ٱكْبَرُ عَدَدَ مَافِيْ كِتَابِهِ، وَاللَّهُ ٱكْبَرُ عَدَدَ مَا أَحْصَى خَلَّقُهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِلْءَ مَا فِي خَلْقِهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِلْءَ سَمَوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، وَ اللهُ أَكْبَرُ عَذَذَ كُلِّ شيء وَاللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.

قس جسه : الله تعالى كے لئے تمام تعریفیں بیں ان چیزوں کی تعداد کے برابر جے اس کی کتاب نے شار کیا ہے۔ کتاب کتاب نے شار کیا ہے، الله تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں بیں ان چیزوں کی تعداد کے برابر جے اس کی کتاب میں بیں ، الله تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں بیں ان چیزوں کی تعداد کے برابر جے اس کی

۔ گلوق نے شارکیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں ہیں ان چیزوں کے بھرویے کے برابر جو مخلوقات میں ہیں،اللہ تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں ہیں آ سانوںاورزمینوں کےخلا کو بھرویے کے برابر،اللہ تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں ہیں ہر چیز کے شار کے برابراوراللہ تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں ہیں ہر چیز پر۔

اللہ تعالیٰ کی شیع ہان چیزوں کی تعداد کے برابر جے اس کی کتاب نے شار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی شیع ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جواس کی کتاب میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی شیع ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جے اس کی مخلوقات نے شار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی شیع ہاں کی جیزوں کے چیزوں کے جرابر جو مخلوقات میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی شیع ہے آسا نوں اور زمینوں کے خلاکو بحرد یے کے برابر ، اللہ تعالیٰ کی شیع ہے ہر چیز کے شار کے برابر اور اللہ تعالیٰ کی شیع ہے ہر چیز کے شار کے برابر اور اللہ تعالیٰ کی شیع ہے ہر چیز ہے۔

اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہان چیزوں کی تعداد کے برابر جے اس کی کتاب نے شارکیا ہے،اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہان چیزوں کی تعداد کے برابر جوان کی کتاب میں ہیں،اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جے اس کی مخلوقات نے شار کیا ہے،اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے ان چیزوں کے جردیے کے برابر جومخلوقات میں ہیں،اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے آسا نوں اورزمینوں کے خلاکو بجردیے کے برابر،اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے ہر چیز کے شار کے برابر اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے ہر چیز کے شار کے برابر اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے ہر چیز ہے۔

(طررانی جمع الروائد)

﴿182﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُلْتَظِيَّهُ: اَوَّلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى الْجَنَّةِ الَّذِيْنَ يَحْمَدُوْنَ اللهَ فِي السَّرَّاءِ وَ الصَّرَّاءِ.

رواه الحاكم و قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه و وافقه الذهبي ٢/١ ٥٠

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: سب سے پہلے جنت کی طرف بلائے جانے والے وہ لوگ ہوں مے جوخوشحا کی اور تنکدی (دونوں حالتوں میں )اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔

﴿183﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَكُ إِنَّ اللهَ لَيرْضَى

غن الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلُ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، أَوْيَشُرَبَ الشُّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا.

رواه مسلم، باب استحباب حمد الله تعالى بعد الاكل و الشرب، رف : ٦٩٣٢

حضرت انس بن ما لک ﷺ نے ارشاد فر مایا: الله الله علی کے اس اللہ علی کے ارشاد فر مایا: الله تعالیٰ کاشکرادا کرے یا پانی تعالیٰ کاشکرادا کرے یا پانی کا گھونٹ پینے اوراس پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرے۔
کا گھونٹ پینے اوراس پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرے۔
(مسلم)

﴿184﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سَلَبَ ۖ يَقُولُ: كَلِمُنَانِ إِخْدَاهُ مَا لَيْسَ لَهَا نَاهِيَةٌ دُوْنَ الْعَرْشِ، وَالْاَخْرَى تَمْلًا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْارْضِ: لَآ اللهُ إِلّاَ اللهُ، وَاللهُ اكْبَرُ.

رواه الطبراني ورواته الى معاذ بن عبداللَّه تقة سوى ابن لهيعة والحديثه هذا شواهده الترعيب ٢٣٤/٢

﴿185﴾ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: عَدُّ هُنَّ رَسُولُ اللهِ اللهِ النَّيْ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ. التَّسْبِيْحُ نِصْفُ الْمِيْزَانِ وَالْحَمْدُ اللهِ يَمْلُوهُ وَالتَّكْبِيْرُ يَمْلَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ. (الحديث) رواه الترمذي وقال: حديث حسن، باب فيه حديثان التسبيح نصف الميزان، رقم: ٩١٥٣ (الحديث) رواه الترمذي وقال: حديث حسن، باب فيه حديثان التسبيح نصف الميزان، رقم: ٩١٥٣

قبیلہ بوسلیم کے ایک محانی دی ایک میں کہ رسول اللہ عظیمی نے ان باتوں کو میرے ہاتھ ہوں کو میرے ہاتھ دیتا ہوں کو میر کے ہاتھ یا اپنے دست مبارک برگن کر فرمایا: سنب خسان اللہ کہنا آ دھے تراز وکو تواب سے بھر دیتا ہے۔ اور اَللہُ اَنْحَبُورُ کا تُواب زمین و آسان کے درمیان کی خالی جگہ کورُ کر دیتا ہے۔
آسان کے درمیان کی خالی جگہ کورُ کر دیتا ہے۔

﴿186﴾ عَنْ سَـعْـدٍ رَضِـى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُلَيُكُمْ: اَلاَ اَدُلُكُ عَلَى بَابٍ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنْةِ؟ قُلْتُ: بَلَى، يَا رَسُوْلَ اللهِ ! قَالَ: لَا حَوْلَ وَ لَا قُوْةَ اِلَّا بِاللهِ.

رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٩٠/٤

حضرت سعد فَيْظَد روايت كرتے ميں كدرسول الله عَلَيْظَة نے ارشاد فرمايا: كياتمهيں بنت كدروازوں ميں سے ايك دروازونه بتااؤں؟ ميں نے عرض كيا: ضرور بتلا يے! ارشاد فرمايا: وودروازه لَا خول وَ لَا فُوَةَ إِلَا بِاللهِ بِدِ

﴿187﴾ عَنْ آبِى أَيُوْبَ الْآنْصَارِيَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَىٰ ۖ لَيْلَةَ أُسْرِى بِهِ مَرُ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: يَا جَبُرِيْلُ مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ مَلَىٰ ۖ فَالَ لَهُ إِبْرَاهِيْمُ عَـلَيْهِ السَّلَامُ: مُسْ أُمَّتَكَ فَـلَيْكُبُرُوا مِنْ غِرَاسِ الْجَنَّةِ فَإِنَّ تُرْبَتَهَا طَيِّبَةٌ، وَ اَرْضَهَا وَاسِعَةٌ قَالَ: وَمَا غِرَاسُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: لَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

رواه احمد ورجال احمد رحال المحد عير عبدالله بن عبدالله بن عبد الرّحش بن عمرين الحطاب و هو ثقة لم يتكلم فيه احدوو ثقه ابن حبّان «مجمع الزوائد » ١٩٩/١

حضرت ابوابوب انصاری و فی اے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ معراج کی رات حضرت ابراہیم الیلی کے پاس سے گذر ہے تو انہوں نے بوجھا: جرئیل! بیتمہارے ساتھ کون جیں؟ جرئیل الیلی نے عرض کیا: محمد علیہ جیں۔ ابراہیم الیلی نے فرمایا: آپ اپنی امت سے کہیے کہ وہ جنت کی مٹی عمرہ ہے اوراس کی کہیے کہ وہ جنت کی مٹی عمرہ ہے اوراس کی زمین کشادہ ہے۔ بوچھا: جنت کے بودے کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا: لَا حَوْلَ وَ لَا فَوْقَ اللّٰ بِاللهِ.

﴿188﴾ عَنْ سَمُوَةَ بْنِ جُنْدُبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَٰ اللهُ الْحَبُ الْكَلَام إلى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ اللهِ، وَ لَآ إِلهُ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، لَا يَضُولُك بِايَهُنَّ بَذَاْتُ (وهو جزء من الحديث) رواه مسلم ماب كراهة التسمية بالاسماء الغبيحة مسرفه: ١٠١٥، وزاد احمد: أَفْضَلُ الْكَلَام بَعْدَ الْقُرْآن أَرْبُعٌ وَ هِيَ مِنَ الْقُرْآن ه/٢٠

حضرت سمرہ بن جندب فیضا دوایت کرتے ہیں کدرسول الله عَلَیْ ہے ارشاد فر مایا: جار کلے الله تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب ہیں سنب تعان اللهِ، اَلْ بَعْمَدُ لِلهِ، لَا إِلهُ إِلَّا اللهُ، اَللهُ اَتُحَبُرُ ان میں سے جس کوچا ہو پہلے پڑھو۔ (اور جس کوچا ہو بعد میں پڑھوکوئی حرج نہیں) (سلم)

ایک روایت می ہے کہ یہ چاروں کلے قرآن مجید کے بعدسب سے افضل ہیں ادرید

(منداحمه)

قرآن کریم بی کے کلمات ہیں۔

عَوْدِهِ ﴾ عَنْ أَبِنَى لَمُسرِيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَآنَ أَقُولَ سُبْحَانَ اللهِ عَنْ أَبِي مَمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمُسُ. اللهِ، و اللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَىّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمُسُ.

رواه مسلم، باب فعمل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم: ١٨٤٧

﴿190﴾ عَنْ آبِى سَلَمَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوُ لَ اللهِ مَنْكُ يَقُوْلُ: بَحْ بَح بِخَـمْـسِ مَاأَتْقَلَهُنَّ فِى الْمِيْزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ، وَ الْحَمْدُ اللهِ، وَ لَآ اِللهُ إِلَّا اللهُ، وَ اللهُ أَكْبَرُ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفِّى لِلْمُسْلِمِ فَيَحْتَسِبُهُ.

رواه الحاكم و قال: هذا حديث صحيح الاسباد ووافقه الذهبي ١١/١ ه

حضرت ابوسلنی و الله فی استے جیں کہ میں نے رسول الله علی کے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سازواہ واد! پانچ چیزیں اعمال نامہ کے ترازو میں کئی زیادہ وزنی جیں۔ (۱) لا الله الله الله (۲) سنخان الله (۳) الله خمد بله (۳) الله انخبر (۵) کسی مسلمان کا نیک لاکافوت ہوجائے اوروہ تواب کی امید برمبر کرے۔

(محدرک مام)

﴿191﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِكُ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ بِثْدِ، وَ لَآ اِللهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفِ عَشَرُ حَسَنَاتٍ. ووالمُحمدُ فَي الْحَدِيثِ والاوسط ورجالهما ورجالهما

رجال الصحيح غير محمد بن منصور الطوسي و هو ثقة، مجمع الزوائد ١٠٦/١٠

حفرت عبدالله بن عمرض الله عنهماروایت کرتے بین که میں نے رسول الله علی کے اورشاد فرماتے ہوئے سنا: جو فض سنبخان الله، ألم خمد بله، لا إلله إلا الله ،الله أخبر برطے، برحرف کے بدلے اس کے اعمالی نامہ میں دس نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ (طرانی جمع الزوائد) عِنْهُمْ عَنْ أُمْ هَانِيْ بِعْتِ أَبِى طَالِب رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَرْ بِيْ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهُ مَا يَوْم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهَ! قَدْ كَبُرْتُ وَضَعَفْتُ، أَوْكُمَا قَالَتْ: فَمُرْنِى بِعَمَلِ اعْمَلُ وَانَا جَالِسَةٌ؟ قَالَ: شَبِّجِى اللهَ مِانَة تَسْبِيْحَةٍ، فَإِنَّهَا تعٰدِلُ لَكِ مِانَة رَقَبَةٍ تُعْتِقِيْنَهَا مِنْ وُلْدِ السَماعِيلُ، وَالْحَمْدِى اللهُ مِانَة تَحْمِيلُنَ عَلَيْهَا تعٰدِلُ لَكِ مِانَة رَقْبَةٍ مُعْتِينَةً مَعْمِيلُنَ عَلَيْهَا تعٰدِلُ لَكِ مِانَة بَدْنَةٍ مُقَلَّدةٍ مَعْمَلِينَ عَلَيْهَا تعٰدِلُ لَكِ مِانَة بَدَنَةٍ مُقَلَّدةٍ مُتَقَبِّلُهُ عَلَيْهَا تعٰدِلُ لَكِ مِانَة بَدَنَةٍ مُقَلَّدةٍ مُتَقَبِينَ عَلَيْهُا تعٰدِلُ لَكِ مِانَة بَدَنَةٍ مُقَلَّدةٍ مُتَقَبِينَ عَمْلُ اللهُ مَا بَيْنَ السَمَاءِ وَ الْاَرْضِ، وَ لَا يُرْفَعُ مَعْمَلِيلُ اللهِ مَنْ مِانَة بَعْدَلَةٍ مُقَلِّدةٍ مُقَلِّدةٍ مُقَلِّدةٍ مُقَلِّدةً عَمْلُ اللهُ عَلَى عَمْلُ يُلْحَلِينَ الشَعْدَ وَالسَماء وَ الاَرْضِ، وَ لَا يُرْفَعُ مَعْمَلُ اللهُ عَلَى عَمْلُ يُلْحَلِينَ السَّمَاء وَ الْارْضُ، وَ لَا يُرْفَعُ مَلْ اللهُ عَلَى عَمْلُ يُلْحَلِينَ الْمُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقَالَ: هذا حديث صحيح الاسناد ووافقه الذهبي ١٤/١ ٥

حضرت أم ہانی رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ علیا ہے میرے یہاں تشریف لائے۔ ہیں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہیں ہوڑھی اور کمز ورہوگئ ہوں، کوئی عمل ایسا بتاد ہیں کی ہیں ہوٹھی اور کمز ورہوگئ ہوں، کوئی عمل ایسا بتاد ہیں کی ہیں ہیں ہیں ہیں ہے ہیں کے اس کا تواب ایسا ہے کو یاتم اولا دِاسا عمل میں سے سوغلام آزاد کرو۔ اَلْتَحَدَمُ لَمْ اللهِ سوم تبدیز ها کرواس کا تواب ایسے سوگھوڑ وں کے برابر ہے جن پرزین کی ہوئی ہواورلگام لگی ہوئی ہوانہیں اللہ تعالی کے رائے میں سواری کے لئے دے دو۔اَللهُ اَنْجَدَرُ سوم تبدیز ها کرواس کا تواب ایسے سواونوں کوذی کئے جانے کے برابر ہے جن کی گردنوں میں قربانی کا پند پڑا ہوا ہو۔ اَلاَ اِللهُ اِلّٰا اللهُ سوم تبدیز ها کرواس کا تواب ایسے سواونوں کوذی کئے اس کا تواب تو آسان اور زمین کے درمیان کو مجرد یتا ہے اور اس دن تمہارے مل سے بڑھ کرکی کا کوئی طرفیس ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوالبت اس خض کا تمل بڑھ سکتا ہے جس نے تمہارے جس نے تعہارے جیسائل کیا ہو۔

ایک روایت می ہے کہ حضرت أم بانی رضى الله عنها فرماتی میں که میں نے عرض كيا: يا

رسول الله ابین بوزهی بوگنی بون اور میری به یاں کمز ور بوگئی ہیں، کوئی ایسائمل بتلاد بیخ جو جھے بخت میں داخل کراد ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: واد واد! تم نے بہت اچھا سوال کیا، اور فرمایا کہ اَللهٔ المجسل سومرتبہ پڑھا کرو، یہ تمہارے لئے ایسے سواونوں سے بہتر ہے جن کا گردن میں پٹر پڑا بوا ہو، جمول ولی ہوئی بواور وہ مکہ میں وزی کئے جا کیں۔ لا الله اللهٔ سومرتبہ پڑھا کرو وہ تمہارے لئے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کوآسان وزمین نے والله تعالی کے فرھانپ رکھا ہے، اور اس دن تمہارے کمل سے بڑھ کرکسی کا کوئی کمل نہیں ہوگا جو الله تعالی کے بیال قبول ہوالبت اس شخص کا کمل بڑھ سکتا ہے جس نے یہ کلمات استے ہی مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ کے بول۔

ایک روایت میں بیجی ہے کہ لا الله الله الله میں کرو، بیکی گناه کونییں حجھوڑتا،اوراس جیسا کوئی عمل نہیں۔ (ابن ماجہ، سندامہ، طبرانی، سندرک ماتم، مجمع الزوائد)

﴿193﴾ عَنْ آبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَئِكُ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْرِسُ عَرْسًا، فَقَالَ: يَاآبَا هُوَيْرَةَ! مَاالَّذِى تَغْرِسُ؟ قُلْتُ : غِرَاسًا لِى، قَالَ: آلاَ آذَلُك عَلَى غِرَاسِ خَيْرٍ لَكَ مِنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: قُلْ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا اِلهُ إِلَّا اللهُ، واللهُ آكَبُرُ، يُغْرِسُ لَكَ، بِكُلِّ وَاحِذَةٍ، شَجْرَةٌ فِي الْجَنَةِ.

رواه ابن ماجه باب فضل التسبيح، رقم: ٣٨٠٧

حضرت ابو ہریرہ دی بین کہ درول اللہ علی ہے ہیں کے درول اللہ علیہ میرے پاس سے گزرے اور میں بورے نگار ہا ہوں۔

بودے نگار ہا تھا فر مایا: ابو ہریرہ! کیانگار ہے ہو؟ میں نے عرض کیا: اپنے لئے بودے نگار ہا ہوں۔

ارشاد فر مایا: کیا میں شخصیں اس سے بہتر بودے نہ بتادوں؟ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ بِلَهُ، وَ لَا اِللهُ اللهُ ، وَاللهُ اللهُ ال

﴿194﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِهِ ۖ فَقَالَ: خُذُوا جُنْتَكُمْ، قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! آمِنْ عَدْرٍ حَضَرَ؟ فَقَالَ: خُذُوْ جُنْتَكُمْ مِنَ النَّارِ ،قُوْلُوْا: سُبْحَانَ اللهِ، وَاللهُ آكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، فَإِنَّهُنَ يَاثِينَ يَوْمَ الْجَبَاتِ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ. الْقَبَامَةِ مُسْتَقْدِمَاتِ، وَمُسْتَأْخِرَاتِ، وَ مُنْجِيَاتٍ وَمُجَنِّبَاتٍ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ. منجسمع السخريس في روائد المعجمين (٣٤٩/٧ قبال النصحتين حرب

الطبراني في الصغير و قال الهيتمي في المجمع و رجاله رجال الصحيح غيراد ؤد بن بلال وهو لقة

فسائدہ: حدیث ٹریف کا س جملہ'' بیکلمات اپنے پڑھنے والے کہ آگے ہے آئیں گے'' کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ کلمے آ گے بڑھ کر اپنے پڑھنے والے کی سفارش کریں گے'' اور دائیں بائیں چھپے ہے آئے'' کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے ک عذاب ہے حفاظت کریں گے۔

﴿195﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سُلِيَّةٍ قَالَ إِنَّ سُبْحَانَ اللهِ، والْحَمْلُ بَفِ، وَلَحَمْلُ بَفِ، وَالْحَمْلُ بَفِ، وَالْحَمْلُ بَفِ، وَالْحَمْلُ بَفِ، وَالْحَمْلُ بَقِ، وَالْحَمْلُ بَقُ، وَاللهُ أَكْبَرُ تَنْفُصُ الْمُنْجَرَةُ وَزَقَهَا. رواه احمد ١٥٢/٣

حضرت انس فی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: سنبخانَ اللهُ ا

﴿196﴾ عَنْ عِمْرَانَ. يَغْنِى: ابْنَ حُصَيْنٍ. رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِهِ اَمَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَنْ يَسْتَطِيْعُ أَحَدُكُمْ اَنْ يَعْمَلُ كُلُّ يَوْمٍ مِثْلُ أَحُدٍ عَمَلًا ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَنْ يَسْتَطِيْعُهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَاذَا؟ اَنْ يَعْمَلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِثْلُ أَحُدٍ عَمَلًا؟ قَالَ: كُلُّكُمْ يَسْتَطِيْعُهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَاذَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ إلله اللهُ اللهُ

رواه الطبراني و البزار و رجالهما رجال الصحيح، محمع الزوائد، ١٠٥/١

حضرت ابو ہریرہ ظی ابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جب تم جنت کے باغوں پر گزروتو خوب چرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فر مایا: مجدیں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! چرنے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فر مایا: مشبخان الله، اَلْحَمْدُ بِلْهِ، لَا آلِهُ اللهُ، اَللهُ اَكْبَرُ كا پڑھنا۔

(تندی)

﴿198﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَآبِى سَعِيْدِ الْحُلْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ مَلَئِكِ قَالَ: إنَّ اللهُ اصْطَفَى مِنَ الْكَلَامِ أَرْبَعًا: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَلَا اِللهُ اِللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَمَنْ قَالَ: اللهُ اصْطَفَى مِنَ الْكَلَامِ أَرْبَعًا: سُبْحَانَ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَمَنْ قَالَ: اللهُ قَالَ: شَهْ حَسَنَةً، وَمَنْ قَالَ: اللهُ أَلُونَ سَيِّنَةً، وَمَنْ قَالَ: اللهُ أَكْبُرُ فَمِثُلُ ذَلِك، وَمَنْ قَالَ: اَللهُ اللهُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ مِنْ قِبَلُ نَلْكُ وَلِك، وَمَنْ قَالَ: اَللهُ اللهُ ا

رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، رقم: ٨٤٠

میں اجر ہے۔ جو محص لا السند الله الله کہاں کے لئے بھی میں اجر ہے۔ جو محص ول کی گہرائی سے المحملة بلغ رب المعلمین کہاس کے لئے تمیں بیاں کھی جاتی ہیں اور تمیں گناو معانب کرویے جاتے ہیں۔

﴿199﴾ عَنْ ابنى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَحَحَ قَالَ: اسْتَكُئِرُوا مَنْ الْبَاقِيَاتِ الصّالِحاتِ قِيْلَ: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهَ؟ قال:الْمِلَّةُ، قِيْلَ وَمَاهَى؟ قَال: التَّكْبِيْرُ وَ التَّهْلِيْلُ، وَ التَسْبِيْخُ، وَ التَّحْمِيْدُ، وَلا خَوْل وَ لا قُوّةَ إِلَّا بِاللهِ.

رواه الحاكم وقال: هذا افسح اسناد المصربين ووافقه الذهبي ١٠٢٠.

فساندہ: باقیات سالحات ہے مرادوہ نیک اعمال میں جن کا تواب بمیشد ماتار بتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو ملت اس کے فرمایا ہے کہ بیکلمات وین اسلام میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔

(اللہ اللہ اللہ علیہ میں۔

﴿200﴾ عَنْ أَبِى الدُّرْذَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَنَتُ : قُلْ سُبُحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ فِنْهِ، وَلَا إِلَهْ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، ولا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، فَإِنَّهُنَ الْبَاقِياتُ الصَّالِحَاتُ، وَهُنَّ يَحْطُطُنَ الْحَطَايَا كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا، وَهُنَّ مِنْ كُنُوزِ الْجَنْةِ.

رواه الطيراني باسبادين في احدهما: عمر بن راشد اليمامي، وقد وُلَقَ

على ضعفه ونقية رحاله رحال الصحيح، محمع الروائد ـ ١٠٤/١٠

میں) ہے جھڑتے ہیں ،اور پر کلمات جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ (طبرانی بحث الروائد)

﴿201﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَـمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُمُ مَا عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ وَ اللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْةً إِلَّا بِاللهِ إِلَّا كُفَّرَتُ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْكَانَتُ مِثْلَ زَبْدِ الْبخرِ. رواه المرادى وقال: هذا حديث حسن عرب، الما ماما، مى عضل النسبح والنكبير و التحميد، رف: ٣٤٠ وراد الحاكم: شَبْخَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ

وقال الدهبي: حاتم تقة، وربادته مقبولة ٢/١٠ د

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهماروایت کرتے بیں که رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: زمین پر جو خص بھی لا إلله إلا الله ، والله أخبر ، ولا خول و لا فُوة الله بالله پر هتا ہے۔ تواس کے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں خواہ وہ سندر کے جماگ کے برابر ہوں۔ (ترندی)

﴿202﴾ عَنْ أَبِي هُـرَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ شَمِعَ النَّبِي سُنَتُ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: سُبْحانَ اللهُ، وَالْمَحَمَّدُ بِثْنِهِ، وَلَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَا بِاللهِ، قَالَ اللهُ: أَسْلَمَ عَبْدِى وَالشَّمْسُلَمَ. رواه الحاكم وقال: صحيح الاساد وواهله الدهي (رواه الحاكم وقال: صحيح الاساد وواهنه الدهي ٢٠١٠ه

﴿203﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنْهُمَا شَهِدًا عَلَى النَّبِيّ مَلَيْكُ أَنْهُ قَالَ: لَا الله إِلَّا أَنَا وَ أَنَا أَكْبَرُ ، وَإِذَا قَالَ: لَا الله إِلَّا أَنَا وَ أَنَا أَكْبَرُ ، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلله إِلّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا إِللهُ إِلَّا أَنَا وَأَنَا وَحُدِى، وَإِذَا قَالَ: لَا إِللهُ إِلَّا أَنَا وَأَنَا وَحُدِى، وَإِذَا قَالَ: لَا إِللهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لِي وَإِذَا قَالَ: لَا إِللهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لِي وَإِذَا قَالَ: لَا إِللهُ إِلَّا أَنَا وَحُدِى لَا شَرِيْكَ لِي وَإِذَا قَالَ: لَا إِللهُ إِلَّا أَنَا لَهُ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

ِ اِللَّهَ اِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِسَالَةِ، قَسَالَ اللَّهُ: لَا اِللَّهَ اِلَّا آنَا وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوْةَ اِلَّهِ بِي وَكَانَ يَقُوْلُ: مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ.

رواه الترمذي و قال هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء ما يقول العبد اذا مرض، رقم: ٣٤٠٠

حفزت ابوسعید خدری اور حفزت ابو ہر رہ وضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑے ہیں' تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیق کرتے ہیں اور فرماتے ہیں آلا إلله إلّا أضاو آمّا أنحبَو " ميرے سواكوئي معبوديس اور ميں سب سے براموں" اورجب وه كبتاب: لآ إله إلا الله وَحْدَهُ " الله تعالى كسواكوكي معبودتيس، وه اكيل بن" تو الله تعالى فرمات بين: لا إله إلا أنها وأنها وخدى "مير براكوكي معبود مين اور من اكلا مول '\_اورجبوه كرتاب: لا إلى وألا الله وَحْدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ ' الله تعالى كرواكولَ معبودنہیں ووا کیلے ہیں اوران کا کوئی شریک نہیں ہے ' تواللہ تعالی فرماتے ہیں: لا إلله إلا الله وَخدِي لَا شَرِيْك لِني "مير \_ سواكوني معبورتبين، من اكيلا مون، مير اكوني شريك نبين ب" ـ اورجب وه كبتا ب: لا إله ولا الله له المُلك و له المحمد " الله تعالى كرواكولى معرونين انبی کے لئے بادشاہت ہاورتمام تعریفیس انبی کے لئے ہیں' تواللہ تعالی فرماتے ہیں: لا الله إلا أنَّا لِي الْمُلْكُ وَلِي الْمَحْمَدُ "مير عسواكونى معبود بيس مير علي بى بادشامت بادر ميرے لئے بى تمام تعريفيں بيں ـ "اور جب وہ كہتا ہے: كا إلى الله وَلا حول وَلا فُوفَ إلا باللهِ "الله تعالى كے سواكو كى معبور نبيس ہاور كنا ہوں سے بيانے اور نيكيوں برلگانے كى توت الله تعالى عى كوب "رتوالله تعالى فرمات مين: لَا إله إلَّا أَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْةَ إِلَّا بِي " مير سوا کوئی معبودنیس ہےاور گنا ہوں سے بچانے اور نیکیوں پر لگانے کی قوت بچھ بی کو ہے'۔رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہيں: جو محص بياري ميں ان مذكورہ كلمات يعني لَآ اِلْسَهُ اِلْا اللهُ وَ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحُـدَهُ، لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا ضَريْك لَهُ، لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، لَآ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ كُو يِرْ ها وربحرم جائِلًا (زنک) جہم کی آگاہے عکھے کی بھی نہیں۔

﴿204﴾ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عَاصِمٍ رَحِمَهُ اللهُ آنَّهُ سَمِعَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيَ اللَّهِ

الله الله وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهُ وَ حَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَكُولُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ ا

حضرت یعقوب بن عاصم دو صحابر صنی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله علیہ کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا: جو بندہ لا إلله إلا الله و خدہ لا شریف له ، له المملك و له الله علی کا مشریف له ، له المملك و له المحملة و هو علی کا مشیء قبینر اس طور پر کیے کہ اس کے اندرا خلاص ہواور دل زبان سے کیے ہوئے کلمات کی تصدیق کرتا ہوتو اس کے لئے آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے کہنے والے کو الله تعالی نظر رحمت سے دیکھتے ہیں۔ اور جس بندہ پر الله تعالی کی نظر رحمت برج مائے الله تعالی اسے دے دیں۔ رحمت پرج ائے تو وہ اس کا مستحق ہے کہ الله تعالی سے جو مائے الله تعالی اسے دے دیں۔ رحمت پرج ائے تو وہ اس کا مستحق ہے کہ الله تعالی سے جو مائے الله تعالی اسے دے دیں۔

﴿205﴾ عَنْ عَـمْرِوبْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي مُلَئِّكُ قَالَ: خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْم عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ آنَا وَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِيْ: لَآ اِللهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

رواه الترمدي وقال: هذا حديث حسن عريب، باب في دعاء يوم عرفة، رقم: ٣٥٨٥

﴿206﴾ دُوِى عَنِ النَّبِي مَلَئِكُ اللَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا وَ كُتَبُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ. رواه الترمذي، باب ماجاء في فصل الصلاة على النبي مَكْ، دفع: 111

ایک روایت میں رسول اللہ عظافہ کا ارشاد منقول ہے کہ جو محص مجھ پر ایک مرتبہ درود مجیجیا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر دس رحتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے لئے دس نیکیاں ایک ویتے ہیں۔ (ترزی)

﴿207﴾ عَنْ عُمَيْرِ الْانْصَادِيَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى عَلَىٰ مِنْ المُتَّعَدُ مَنْ صَلَّى عَلَىٰ مِسْ أُمْتِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشَرَ صَلَوَاتٍ، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ مَلْوَاتٍ، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ صَيْنَاتٍ. وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرُ صَيْنَاتٍ.

رواه النسالي في عمل اليوم الليلة رقم: ي.

حضرت عمیر انصاری افزیخه روایت کرتے میں که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: میری است میں سے جو شخص ول کے خلوص کے ساتھ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمیں نازل فرماتے ہیں، اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دیے ہیں، اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دیے ہیں۔ (ممل ایسہ الملیة)

﴿20٪ عَنْ أَنْسِ رَضَى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَنَتُكَّ: أَكْثِرُو الصَّلَاةَ عَلَى يَوْمَ الْـجُـمُعَةِ، فَإِنَّهُ اتَانِي جِئِرِيْلُ آنِفًا عَنْ رَبِّه عَزُوجِلَ فقال: مَا عَلَى الْارْضِ مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلّى عليك مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَّا صَلْبُتُ انَا وَ مَلَائِكِتِنَ عَلَيْهِ عَشْرًا.

رواه الضرابي عن ابي ظلال عنه، وابو ظلال وثق، ولا يضر في المتابعات الترعيب ١٩٨٨/٢

حضرت انس فی این دارد می این کرتے میں کے رسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: جمعہ کے دن جمع پر کشرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ جرئیل الطبی اپنے رب کی جانب سے میرے پاس ابھی یہ
پیغام لے کرآئے تھے کہ روئے زمین پر جوکوئی مسلمان آپ پر ایک مرتبہ درود بھیج گاتو میں اس ب دی رحمتیں نازل کروں گااور میر فرشتے اس کے لئے دی مرتبہ دعائے مغفرت کریں گے۔ دی رحمتیں نازل کروں گااور میر فرشتے اس کے لئے دی مرتبہ دعائے مغفرت کریں گے۔

﴿209﴾ عَنْ أَبِى أَمَامَـةَ رَضِى اللهُ عَنْـهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِظٌ: اَكْبُرُوا عَلَىَّ مِنَ المُصْلَاةِ فِى كُلِّ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ صَلَاةَ اُمْتِى تُعْرَصُ عَلَىً فِى كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةِ، فَمَنْ <sup>كَانَ</sup> اَكْتَرَهُمْ عَلَى صَلَاةً كَانَ اَقْرَبَهُمْ مِنِّى مَنْوَلَةً.

رواه البيهقي باسناد حسن الاان مكحولا قيل: لم يسمع من ابي امامة الترعيب ٣٠٣/٢

حضرت ابوائمًا مده في دوايت كرت مي كرسول الله عَلَيْ في ارشاد فرمايا: مبرادي

مرجعہ کے دن کثرت ہے درود بھیجا کرواس لئے کہ میری امت کا درود ہر جمعہ کو جھے پر پیش کیا جاتا ہے۔ لبذا جو شخص جتنا زیادہ میرے او پر درود بھیجے گا وہ بھے ہے ( قیامت کے دن ) درجہ کے لحاظ ہے اتنابی زیادہ قریب ہوگا۔

﴿210﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْسِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِبٌ قَالَ: أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَى صَلَاةً.

رواه الترمدي وقال: هداحديث حسن غريب، باب ماجاء في فصل الصلاة على النبي سَجَّة، وقم: ٤٨٤

حضرت عبدالله بن مسعود وَ فَيْقَدُ روايت كرتے بي كرسول الله عَلَيْهُ في ارشاد قرايا:

يامت كردن بحصة قريب ترين ميراوه المتى بوگا جو بحد پرزياده درود بيجة والا بوگار (تندى)

(211) عَنْ أَبَى بْنِ كَعْبِ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَالَتُ وَالا بوگار (تندى)

قَامَ فَقَالَ يَا يُهَا النَّاسُ! اذْكُرُ والله اذْكُرُ وَا الله جَاءَ تِ الرَّاجِفَةُ تَتْبُعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْثُ بِمَا فِيهِ قَالَ أَبِى فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ! إِنَّنِي أَكْبُرُ الصَّلاةَ عَلَيْك بِمَا فِيهِ قَالَ أَبِى فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ! إِنَّنِي أَكْبُرُ الصَّلاةَ عَلَيْك بِمَا فِيهِ قَالَ أَبِى فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ! إِنِّنِي أَكْبُرُ الصَّلاةَ عَلَيْك فَكُمْ اَجْعَلُ لَك مِنْ صَلا بِي ؟ قَالَ: مَا شِنْتَ قَالَ قُلْتُ: الرُّبُعَ؟ قَالَ: مَا شِنْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَك قُلْتُ: فَالنَّلْفَيْنِ؟

قَالَ: مَاشِنْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَك قُلْتُ: اَجْعَلُ لَك صَلَا بِي كُلُهَا؟ قَالَ: إِذَا تُكْفَى فَلَكَ وَالْكَ مَلَا بِي كُلُهَا؟ قَالَ: إِذَا تُكْفَى فَلَكَ وَالْحَدُ لِلْكَ صَلَا بِي كُلُهَا؟ قَالَ: إِذَا تُكْفَى فَمُكَ وَيُغَمُّ لَك مَلَا يَنْ كُلُهَا؟ قَالَ: إِذَا تُكْفَى فَمُكَ وَيُعْفَرُ لَك وَلَك وَلَك اللهِ عَلَى اللهِ الذَاك وَلَا اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فر مایا: جتناتم چا بواورا گرزیاد و کرلوتو تمبارے لئے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آ دھا کر دوں آپ جیناتم چا بواورا گرزیاد و کرلوتو تمبارے لئے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آ دھا کر دوں آپ حیناتم چا بواورا گرزیاد و کرلوتو تمبارے لئے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا تو تمبارے وقت کو آپ کے درود کے لئے مقرر لئے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا تچر میں اپنے سارے وقت کو آپ کے درود کے لئے مقرر کرتا ہوں۔ نبی کریم حینی نے ارشاد فر مایا: اگراپیا کرلو گے تو اللہ تعالی تمباری ساری فکروں کوئم فرمادی کے اور تمباری ساری فکروں کوئم فرمادی کردیئے جا کیں گے۔ (ترین)

﴿212﴾ عَنْ رُوْيَفُع بْنِ ثَابِتِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى عَلَى مُحمَّدٍ وقَالَ: اللَّهُمُ انْزِلُهُ الْمَقْعَد الْمُقَرَّبِ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ.

رواه سرار والطبراني في الاوسط والكبير واساليدهم حسلة مجمع الروائد ، ٢٥٤،١٠

حفرت رویفع بن ثابت عَنْ الله موایت کرتے میں کدرسول الله عَلَیْ نے ارشادفر مایا: جو مخص محمصلی الله علیہ واس طرح درود میں اللہ ما أنْ وَلَهُ الْمَفْعَدُ الْمُفَوّرُ بِعِنْدُكَ مَوْمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ ا

قسوجهه : اے اللہ آپ محمد سلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اپنے پاس خاص مقام قرب میں جگہ دیجئے۔ (برار بطرانی جمن الروائد)

﴿213﴾ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَالْنَا رَسُولَ اللهِ النَّهِ عَلَيْكَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهَ عَنْ كَيْف السَلِمَ، قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى السَلَمَ، قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى الْمَرَاهِيْم وَ عَلَى آلِ الْمُرَاهِيْم اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى الْمَرَاهِيْم وَ عَلَى آلِ الْمُرَاهِيْم اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا اللَّهُمُ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْمُراهِيْم وَعَلَى الْمَرَاهِيْم وَعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت کعب بن مجر و خرصی فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ علی ہے یو چھا: یارسول الله! آپ پراورآپ کے گھر والوں پرہم درودکس طرح بھیجیں اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجے کا طریقہ تو (آپ کے ذریعہ سے ) ہمیں خود ہی سکھا ویا ہے ( کہ ہم تنشقلہ میں السُسلامُ عَلَیْك أَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَهُمُّ اللهِ وَ بَرَ كَاتُهُ كُهِ كُرآپ پرسلام بھیجا كریں ) رسول اللہ علی کے ارشا وفر مایا: یوں کہا كرو: اَللَّهُمُّ صلَ على مُحمَّد وَعلى آلِ مُحمَّد كمَا صَلَيْتَ على اِلْرَاهِيْم وَ على آلِ اِلْرَاهِيْمَ اِنَّكَ خَمِيْدَ مُحمَّد وَ على آلِ اِلْرَاهِيْمَ اِنَّكَ خَمِيْدَ مُحمَّد وَ على آلِ مُحمَّد كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِلْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ مُحمَّد كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِلْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ الْمُحمَّد كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِلْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ الْمُرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُجيِّدٌ.

ترجمہ: یاللہ! حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم پراور حضرت محمد علی کے گھر والوں پر رحمت نازل فرما ہے جیسے کہ آپ نے حضرت ابراہیم النظیمی پراور حضرت ابراہیم النظیمی کے گھر والوں پر رحمت نازل فرمائی، یقینا آپ تعریف کے متحق، بزرگ والے ہیں۔ یا اللہ! حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم پراور حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائی جیسے کہ آپ نے حضرت ابراہیم النظیمی کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائی، یقینا آپ حضرت ابراہیم النظیمی کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائی، یقینا آپ تعریف کے متحق ، بزرگی والے ہیں۔

﴿214﴾ عَنْ أَبِى حُمَيْدِ السَّاعِدِي رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ!: كَيْفَ نُصْلِى عَلَيْك؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ!: كَيْفَ نُصْلِى عَلَيْك؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّتُ : قُولُوا: اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَزُوَاجِهِ وَ أَزُواجِهِ وَ أَرْفَاجِهِ وَ أَزُواجِهِ وَ أَنْ أَلِهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا إِلْمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا إِلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا إِلَا لِلهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا إِلَّهُ اللهُ عَمِيدًا مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمِيدًا لَهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

حضرت ابوحميد ماعدى فظيف سے روايت ہے كه صحابه فظیف نے عرض كيا: يارسول الله! بم آب پركس طرح درود بھيجاكريں؟ آب نے ارشاد فرمايا: يوں كہاكرو: اللّٰهُمُ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وُ اَذْوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ، وَبَادِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاَذْوَاجِه وَ ذُرِيَّتِه كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مُجِيْدٌ.

قس جعه: یاالله امحمد علی پراورآپ کی بویوں پراورآپ کی نسل پررحت نازل فرمایے جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم الظی کے کھر والوں پر رحمت نازل فرمائی۔ اور حضرت محمد سلی الله علیه و کلم پر اور آپ کی بیویوں پر اور آپ کی نیویوں پر اور آپ کی نسل پر برکت نازل فرمائے جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم الظی کے کھر والوں پر برکت نازل فرمائی۔ بلاشبہ آپ تعریف کے سخت ، بزرگ والے ہیں۔ والے ہیں۔

﴿215﴾ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ الحَذَا السَّلَامُ

عَـلَيْكَ فَكَيْف نُصَلِّىٰ؟ قَالَ: قُوْلُوْا:اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَـلَى إِبْرَاهِيْمَ وَبَـادِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَازَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ آل إِبْرَاهِيْمَ.

حضرت ابوسعيد خدرى وَ الجَيْنَ فرمات بي بم فَعُرض كيا: يارسول الله! آپ برسام ميج كاطريقة تو بميل معلوم بوكيا (كريم مَنْهُ فرمات بيل ألسُلامُ عَلَيْك آبُهَا النَّبِي وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَوَكَاتُهُ كَاللهُ اللهُ النَّبِي وَرُودُ وَكُلُ اللهُ وَبَوَكَاتُهُ كَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مُحَمَّد عَبْدِك وُرَسُولِك صلى اللهُ عليه وَلمَ اللهُ عَلَى مُحَمَّد عَبْدِك وُرَسُولِك صلى اللهُ على مُحَمَّد عَبْدِك وُرَسُولِك كَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

قسوجمه: یااللہ! پندے اور اپندسول محد علی پر رحمت نازل فرمائے جے کہ آپ نے حصر کا اللہ علیہ وسلم پر اور محمد علی کے اپنے کے آپ نے حضرت ابر اہیم الطبع اور حضرت ابر اہیم الطبع اور حضرت ابر اہیم الطبع اور حضرت ابر اہیم الطبع کے گھروالوں پر برکت نازل فرمائی۔

(بناری)

﴿216﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي شَلَطُهُ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا اَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ: اَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيّ وَازْوَاجِهِ أَمُهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيْتِهِ وَاَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مُجِيْدً.

رواه ابودارُّد، باب الصلاة على النبي كخ بعد التشهد، رقم: ٩٨٢

حفرت ابوہریرہ وظافیہ نی کریم علی کے کا ارشاد قل فرماتے ہیں کہ جس کو یہ بات پندہوکہ جب وہ ہمارے گھرانے پر درود پڑھے تو اس کا تواب بہت بڑے پیانہ میں ناپا جائے تو دہ ان الفاظ سے درود شریف پڑھا کرے: اَللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيّ وَاَزْوَاجِهِ اُمُهَابِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرَيْتِهِ وَاَهْلِ بَنْتِهِ كَمَاصَلَّنْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنْكَ حَمِيْلًا مَجِيْلًا.

قرجمه: ياالله! ني محر علي پراورآپ ملى الله عليه و الله! ني محر علي پراورآپ ملى الله عليه و الله الله الله علي م ما كي بي اورآپ كي سل پراورآپ كے سب كمروالوں پر دحت نازل فرمايئ جي كرآپ نے حضرت ابراہیم النظام کے گھر والوں پر رحمت نازل فر مائی۔ آپ تحریف کے متحق ،عظمت والے جن-

﴿217﴾ عَنْ أَبِى فَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ سَنَتُ قَالَ: انَّ اللهُ عَزُّوَجَلَّ يَقُولُ: يَا عَبْدِى مَا عَبْدَتَنِهَى وَرَجَوْتَنِى فَانِنَى عَافِرٌ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيْك، وَيَاعَبْدِى إِنْ لَقِيْتَنَى بِقُرْابِ الْارْضِ خَطِيْنَةً مَالَمُ تُشُوكُ بِى لَقِيْتُك بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً. (العديث) روه حدد (١٥١٠)

حضرت ابوذر فی الله الله الله علی الله علی الله علی الله علی الله الله علی ارشاد فرایا: الله تعالی ارشاد فریات میرے بندے! بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے (مغفرت کی) امیدر کھے گا میں تجھ کو معاف کرتار ہوں گا چاہے تجھ میں گتی ہی برائیاں کیوں نہ ہوں میرے بندے! اگر تو زمین بحر گناہ کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کی کوشر یک نہ کیا ہو تو میں بھی زمین بحر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا یعنی بھر پور مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا یعنی بھر پور مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا یعنی بھر پور مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا یعنی بھر پور

﴿218﴾ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَبِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِكُ يَقُوْلُ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَادَعَوْتَنِى وَرَجَوْتَنِى غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيك وَلَا أَبَالِىْ. يَاابْنَ آدَمَا لَوْ بَلَغَتُ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِى غَفَرْتُ لَك وَلَا أَبَالِىْ.

(المحديث) رواه الشرمذي، وقبال: هذا حديث حسن غريب، باب الحديث القدسي: يا ابن آدم انّك مادعوتني رقم: . ٢٥٤

حضرت انس بن ما لک فاتھ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے جو سے دعا ما نکتا ہوئے سا: اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: آدم کے جینے! بے شک تو جب تک جمھ سے دعا ما نکتا رہ کا اور (مغفرت کی) امیدر کھے گا میں تجھ کو معاف کر تار ہوں گا جا ہے گئے ہی گناہ کیوں نہ بول اور جمھ کو اس کی پرواہ نہ ہوگی یعنی تو جا ہے کتنا ہی بردا گناہ گار ہو تجھے معاف کرنا میر سے بول اور جمھ کو اس کی پلند یوں تک بھی پہنے اگر تیرے گناہ آسان کی بلند یوں تک بھی پہنے جا کرنا میر کے بینے اگر تیرے گناہ آسان کی بلند یوں تک بھی پہنے جا کی پرواہ نہیں ہوگا۔ (ترزی) جا کی چھو جنٹ جا کی پرواہ نہیں ہوگا۔ (ترزی) جا کی چھو کھو کے خش دوں گا اور جمھ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگا۔ (ترزی) کو کھو جھو کے خش دوں گا اور جمھ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگا۔ (ترزی) کا کھو کھو کے خش دوں گا اور جھو کو اس کی پرواہ نہیں ہوگا۔ (ترزی) کھو کھو کھو کے خش دوں گا در جھو کو اس کی پرواہ نہیں ہوگا۔ اِنْ عَبْدُا اَصَابَ

ذَبُ ا فَقَالَ: رَبِّ اَذْنَبُتُ ذَبُ اَ فَاغُفِرُ لِى، فَقَالَ رَبُّهُ: اَعَلِمَ عَبْدِى اَنَّ لَهُ رَبُّا يَغْفُرُ الدُّنُ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِى ، ثُمَّ مَكَتْ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ اَصَابَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِ اَذُنَبُتُ آخِر فَاغْفِرُهُ، فَقَالَ: اَعَلِمَ عَبْدِى اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الدُّنْبُ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِى، ثُمُّ مَكَثُ مَاشَاءَ اللهُ ثُدُمُ اَذُنبَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ اَذْنَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرُهُ، فَقَالَ: اَعَلِمَ عَبْدِى اَنُ لَهُ رَبُّ يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِى ثَلاَ ثَا فَلْيَعْمَلُ مَا شَآءَ.

رواه السحاري، بات قول الله تعالى بريدون ان يبدلوا كلام الله، رقم: ٧٥ و٧

حفرت ابو بربره و الشخصة ب روايت ب كديس في رسول الله علية كوارشا وفرمات بوع سنا: کوئی بندہ جب مناہ کر لیتا ہے بھر ( نادم ہوکر ) کہتا ہے میرے رب! میں تو گناہ کر بیٹھا اب آپ مجھے معاف فرماد یجئے تو اللہ تعالیٰ ( فرشتوں کے سامنے ) فرماتے ہیں کہ کیا میرا بندویہ جانتاہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کومعاف کرتا ہے اور ان پر پکڑ بھی کرسکتا ہے ( من لو ) میں نے اینے بندے کی مغفرت کردی۔ چھروہ بندہ جب تک الله تعالی جا ہیں گناہ سے رکار بتا ہے۔ پھرکوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو ( ناوم ہوکر ) کہتا ہے: میرے رب! میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا آب اس کوبھی معاف کرد بیجے تو اللہ تعالی (فرشتوں سے )فر ماتے ہیں: کیا میرا بندہ یہ جانا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کرسکتا ہے؟ (سناو) میں نے ایے بندے کی مغفرت کردی۔ پھروہ بندہ جب تک الله تعالیٰ جا ہیں گناہ ہے رکار ہتا ہے۔ال كے بعد پھركوئى كناه كر بينھتا ہے تو ( نادم موكر ) كہتا ہے: ميرے رب! ميں تو ايك اور كناه كر بيشا آب اس کوبھی معاف کرد یجے ،تو اللہ تعالیٰ (فرشتوں سے) فرماتے ہیں: کیا میرا بندہ یہ جانا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کرسکتا ہے؟ (سن لو) میں نے ایے بندے کی مغفرت کردی۔ بندہ جو جا ہے کرے یعنی برگناہ کے بعدتو بکرتارہے ہیں اس کی (بخاری) توبه تبول كرتار بون گا\_

﴿220﴾ عَنْ أُمَّ عِصْمَةَ الْعَوْصِيَّةِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْمُنْطِّةِ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعْمَلُ ذَنْبًا إِلَّا وَقَفَ الْمَلَكُ الْمُؤْكُلُ بِإِحْصَاءِ ذُنُوْبِهِ ثَلاَثَ سَاعَاتِ فَإِنِ اسْتَغْفَرَالَةَ مِنْ ذَنْبِهِ ذَلِك فِى ضَيْءٍ مِنْ بَلْك السَّاعَاتِ لَمْ يُوْقِفْهُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُعَذِّبْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وواققه الذهبي ٢٦٢/٤

حضرت أم عصمه عوصه رضى الله عنها روايت كرتى بين كه رسول الله عنطينة في ارشاد فرمايا:

كوئى سلمان گناه كرتا بتو جوفرشته اس كے گناه لكھنے پرمقرر بوه اس گناه كولكھنے ہے تين گھڑى

يبنی تجھ درير کے لئے تھبر جاتا ہے۔ اگر اس نے ان تين گھڑيوں كے دوران كى وقت بھى الله تعالى

ہے اپناس گناه كى معافى ما نگ كى تو وہ فرشتہ آخرت ميں اسے اس گناه پرمطلع نہيں كرے گا اور

نہ تي مت كے دن (اس گناه پر) اسے عذا ب ديا جائے گا۔

(متدرك ماكم)

﴿221﴾ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْ مَسُوْلِ اللهِ مَلَئَتُ قَالَ: إِنَّ صَاحِبُ الشِّعَالِ لَيُرْفَعُ الْقَلَمَ سِتُ سَاعَاتٍ عَنِ الْعَبْدِ الْمُسْلِعِ الْمُخْطِىءِ أَوِالْمُسِىء، فَإِنْ نَدِمَ وَاسْتَغْفَرَ اللهُ مِنْهَا ٱلْقَاهَا، وَإِلَّا كُتِبَتْ وَاحِدَةً.

رواه الطبراني باسانيد ورجال احدها وثقواء مجمع الزوائد ٢٤٦/١٠

حضرت ابواُ مامہ ہ فی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: یقینا بائیں طرف کا فرشتہ گنہگار مسلمان کے لئے چھ گھڑیاں ( کچھ دیر ) قلم کو ( گناہ کے ) لکھنے ہے اٹھائے رکھتا ہے بعن نہیں لکھتا۔ بھراگر یہ گنہگار بندہ نادم ہوجاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہے گناہ کی معافی ما نگ لیتا ہے و فرشتہ اس گناہ کونییں لکھتا ورنہ ایک گناہ کھودیا جاتا ہے۔

ایٹا ہے تو فرشتہ اس گناہ کونییں لکھتا ورنہ ایک گناہ کھودیا جاتا ہے۔

(طبر انی بجع الزوائد)

﴿222﴾ عَنْ أَبِى هُـرَيْرَةَ رَضِـى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا آخُطَا خَطِئِنَةً نُكِتَتْ فِى قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيْدَ فِيْهَا حَشَى تَـعْلُوَ قَلْبُهُ، وَهُوَ الرَّانُ الَّذِى ذَكَرَ اللهُ ﴿كَلاَّ بَلْ سَ رَانَ عَـلْى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [العطففين، : 14]

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ومن سورة ويل للمطففين، رقم: ٣٣٣٤

حضرت ابو ہریرہ دینے ہے۔ دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقط لگ جاتا ہے۔ پھرا گرائس نے اِس گناہ کو چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ سے معافی ما تک لی اور تو ہر لی تو (وہ سیاہ نقط ختم ہوکر) دل صاف ہوجاتا ہے اور اگر اس نے گناہ کے بعد تو ہواستغفار کے بجائے مزید گناہ کیے تو دل کی سیابی اور بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ دل پر چھاجاتی ہے۔ آپ علیہ نے ارشاد فرمایا: یہی وہ زنگ ہے جے اللہ تعالیٰ نے "كَلاَّ بَلْ سَرِّ وَانَ عَلَى فَلُوْبِهِمْ مَّاكَانُوا يَكْسِبُونَ" مِ*ل وَكُرْف*رايا\_ (ت<sub>رفى)</sub>

﴿223﴾ عَنْ أَبِى بَكُرِ الصِّدِيْقِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئَكُ : مَا أَصَرُ مَنِ السَّعْفَرُ وَإِنْ عَادَ فِى الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً. . . . . رواه الوداؤد، بال في الاستعفار القد: ١٥١٥،

حفرت ابو بکرصدیق دخیخه مروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: جو مخص استغفار کرتار بتا ہے وہ گناہ پراڑنے والا شارنبیں ہوتا اگر چہدن میں ستر مرتبہ گناہ کرے۔ (ابورود)

فاندہ: مطلب یہ ہے کہ جس گناہ کے بعد ندامت ہواور آئندہ اس گناہ ہے نیخ کا پا ارادہ ہوتو وہ قابل معانی ہے آگر چہوہ گناہ بار بار بھی سرز دہوجائے۔ (بزل لجور)

﴿224﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئَكُ : مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِنْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمْ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَالْحَسَبُ. رواه ابوداؤد، باب في الاستغفار، رفم: ١٥١٨

حضرت ابن عباس رضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی ہے ارشادفر مایا: جو مخص پابندی ہے استعفار کرتا رہتا ہے الله تعالی اس کے لئے ہر تنگی ہے نکلنے کا راستہ بنادیتے ہیں، ہرخم ہے اسے نجات عطافر ماتے ہیں اور اسے الی جگہ ہے روزی عطافر ماتے ہیں جہال ہے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔

(ایو داؤد)

﴿225﴾ عَنِ الزُّيْئِرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنُّ رَسُولَ اللهِ مَلَيْكُ قَالَ: مَنْ أَحَبُ أَنْ تَسُرُّهُ صَحِيْفُتُهُ فَلْمُكْثِرٌ فِيْهَا مِنَ الْإِسْتِغْفَادِ . رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثفات، محمع الزوائد ٢٤٧/١٠

حفرت زبیر هفتی می دوایت بے که رسول الله علی نے ارشادفر مایا: جو محف میر چاہے کہ (قیامت کے دن) اس کا نامہ اعمال اس کوخوش کردی تواہے کمٹرت سے استغفار کرتے رہنا چاہئے۔
(طبرانی جمع الزدائد)

﴿226﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ مَلَيُّكُمْ: طُوْبِي لِمَنْ وَجَهَ فِى صَحِيْفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا. رواه ابن ماجه، باب الاستغفار، دفع: ٣٨١٨ حضرت عبدالله بن بسر رفظت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله عظیفتہ کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا: خوشخبری ہے اس شخص کے لئے جو (قیامت کے دن) اپنے انگال نامے میں زیادہ استغفاریائے۔

﴿227﴾ عَنْ أَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْ عَافَيْتُ فَالْ رَسُولُ اللهِ سَنَكَ انَ اللهُ تَبَارُكُ وَتَعَالَى يَقُولُ : يَا عِبَادِى كُلُّكُمْ مُذْبَبُ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ فَاسْنَلُونِى الْمَغْفِرة فَاغْفِر لَكُمْ وَمَنْ عَلِم مِنْكُمْ اللهُ فَوْ قَدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرة فَاسْتَغْفَرْنِى بِقُدْرَتِى غَفَرْتُ لَهُ وكُلُّكُمْ صَالَّ إِلَا مَنْ مَنْكُمْ اللهُ فَى اللهُ وَكُلُّكُمْ صَالًا إِلَا مَنْ عَنْدَتُ فَسَلُونِى اللهُدَى الْهَدِكُمْ وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ اغْنَيْتُ فَسَلُونِى ارْزُقَكُمْ وَلُو انَ عَنْكُمْ وَمَتِكُمْ وَاوَلَى اللهُ مَنْ الْمُنْفُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَبَاحَ بَعُوصَةٍ وَلُو الْجَتَمَعُوا فَكَانُوا عَلَى قَلْبِ اللهُ عَلَى عَبْدِ مِنْ عِبَادِى. لَمْ يَرَدُ فِى مُلْكِى جَنَاحَ بَعُوصَةٍ وَلُو الْجَتَمَعُوا فَكَانُوا عَلَى قَلْبِ اللهُ عَلَى عَبْدِ مِنْ عِبَادِى. لَمْ يَنْقُصْ مِنْ مُلْكِى جَنَاحَ بَعُوصَةٍ وَلُو الْجَتَمَعُوا فَكَانُوا عَلَى قَلْبِ اللهُ عَلَى عَبْدِ مِنْ عِبَادِى. لَمْ يَنْقُصْ مِنْ مُلْكِى جَنَاحَ بَعُوصَةٍ وَلُو انَ حَيْكُمْ وَمَيَتَكُمْ، وَاوَلَكُمْ وَمَا إِلَا مُنْ عَبَادِى. لَمْ يَنْوَعُهُ وَلَو اللهِ مِنْ عَبَادِى. لَمْ يَنْفُقُ مِنْ مُلْكِى جَنَاحَ بَعُوصَةٍ وَلُو انَ حَيْكُمْ وَمَيَتَكُمْ، وَاوَلَى مَنْ مُنْ مُنْ عَنْ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ مِنْ مُلْكِى إِلَّا كُمُ اللهُ اللهُ وَلَا لَكُولُ اللهِ عَلْهُمْ مَا بَلَغَتُ أَمْتِيلُكُمْ وَاللهُ مِنْ مُلْكِى اللهِ وَاللهُ اللهُ وَلُولُ لَلهُ وَلَا لَهُ وَلُولُ اللهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَلُولُ اللهُ وَلَا لَلهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا لَلهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُولُ لَلهُ اللهُ اللهُ

رواه اس ماحه باب ذكرالتوبة، وقم: ٧٥٧ ٤

حضرت ابوذر رہے ہے جی کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی فرماتے ہیں ، میرے بندو! تم میں ہے ہر محض گنبگار ہے سوائے اس کے جے میں بچالوں لبذا مجھ ہے مغفرت مائکو میں تمہاری مغفرت کردوں گا، اور جو شخص بیہ جانتے ہوئے کہ میں معاف کرنے پر قادر ہول مجھ ہے معافی ما نگتا ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور تم سب گمراہ ہوسوائے اس کے جے میں ہمایت دوں گا۔ اور تم سب فقیر ہو سے معافی ما نگر ہے ہوایت ما نگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اور تم سب فقیر ہو موائے اس کے جے میں ہدایت دوں گا۔ اور تم سب فقیر ہو موائے اس کے جے میں غن کردوں لہذا مجھ ہے ما نگو میں تم کوروزی دوں گا۔

اگرتمبارے زندہ ،مردہ ، ایکلے پیچھلے ،نبا تات اور جمادات ( بھی انسان بن کر ) جمع ہو جائیں پھر سیسارے اس شخص کی طرح ہوجا ئیں جوسب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتو سے بات میری بادشاہی میں مچھر کے پر کے برابر بھی زیادتی نہیں کرسکتی۔ اور اگریہسب انتھے ہوکر کی ایسے شخص کی طرح ہوجا ئیں جوسب سے زیادہ گنہگار ہوتو یہ چیز بھی میری بادشاہی میں

مچھر کے پر کے برابر کی نہیں کر علق۔

اگرتمبارے زندہ، مردہ، ایکے، پچھلے، نباتات اور جمادات ( بھی انسان بن کر ) جمع اسان بن کر ) جمع اور ان بیں سے جرایک ما تکنے والا اپنی خواہشات کوآخری صد تک ما تگ لے لئے میں ہوجا کیں اور ان بیں ہے کر رے اور خزانوں میں آتی بھی کی نہیں آئے گی جتنی تم میں ہے کوئی سمندر کے کنارے پر سے گزرے اور اس میں سوئی ڈبوکر نکال لے ۔ بیاس لئے کہ میں بہت تخی ہوں، بزرگ والا ہوں، میرادینا صرف کہددینا ہے۔ میں جب کس چیز کاارادہ کرتا ہوں تو اس چیز کو کہددیتا ہوں کہ ہوجاوہ ہوجاتی ہے۔ اس ایک ارادہ کرتا ہوں تو اس چیز کو کہددیتا ہوں کہ ہوجاوہ ہوجاتی ہے۔ اور این اچی

﴿228﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ سَلِّتُ يَقُوْلُ: مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً.

رواه الطبراني واستاده جيد، مجمع الزوائد ٢٥٢/١

حفزت عباده بن صامت رفيطنه سے روایت ہے کہ پیس نے رسول الله علي کو ارشاد فرمات ہوئے سنا: جو محض مؤمن مردول اورمؤمن عورتوں کے لئے استغفار کرے اللہ تعالی اس کے لئے ہرمؤمن مرداور ہرمؤمن عورت کے بدلے ایک نیکی کھے دیتے ہیں۔ (طرانی جمع الزدائد) موسورت کے بدلے ایک نیکی کھے دیتے ہیں۔ (طرانی جمع الزدائد) موسورت کے بدلے ایک نیکی کھے دیتے ہیں۔ (طرانی جمع الزدائد) الله عند الله واستغفر اله عند کہ الله عند الله عند الله واستغفر اله عند الله عند الله واستغفر اله عند الله عند الله واستغفر اله عند الله عند الله واستغفر الله عند الله عند الله واستغفر الله عند الله واست واست الله واست

رواه ابوداؤد، باب في المصافحة، رقم: ٥٢١١

حضرت براء بن عازب رضی التدعنها فرماتے بیں که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جب دوسلمان ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے ہیں اور الله تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور الله تعالیٰ کے معفرت طلب کرتے ہیں (مثلًا اللّه خفل فِنْهِ، يَغْفِهُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ سَهَمْ ہِیں) توان کی مغفرت کردی جاتی ہے۔
مغفرت کردی جاتی ہے۔

﴿230﴾ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَثَّلِهُ: كَيْفَ تَقُوْلُونَ بِفَرْحِ رَجُـلٍ انْفَـلَتَتْ مِنْهُ رَاحِلْتُهُ، تَجُرُّ زِمَامَهَا بِاَرْضِ قَفْرٍ لَيْسَ بِهَا طَعَامٌ وَلَا شَرَا<sup>بٌ،</sup> وَعَـلَيْهَـا لَهُ طَعَامٌ وَشَرَابٌ، فَطَلَبَهَا حَتَّى شَقَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ مَرُّكْ بِجَلْلِ شَجَرَةٍ، فَتَعَلَّقَ زِمَامُهَ<sup>ا،</sup> فَوْجَـذَهَا مُتَعَلِّقَةً بِهِ؟ قُلْنَا: شَدِيْدًا، يَارَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ سَيَجَتُ : آمَا، إِنَّهُ وَاللهِ! للهُ آخَـذُ فَوْحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ، مِنَ الرَّجُلِ بِرَاجِلَته.

رواه مستنوه بات في النحص على التوبة والفرح بهاه: ١٩٥٩

حضرت براء بن عازب رضی الله عنبما روایت کرتے ہیں که رسول الله عنظی نے ارشاد فرمایا: تم اس فحض کی خوشی کے بارے میں کیا کہتے ہوجس کی او مثنی کس سنسان جنگل میں اپنی کیل کی رسی فضی کی خوشی کے بارے میں کیا کہتے ہوجس کی او مثنی کراس فحض کا کھانا اور پانی رکھا ہوا ہوا اور وہ اس او مثنی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جائے پھر وہ او مثنی ایک درخت کے تنے کے پاس سے گذر ہے تو اس کی کیس درخت کے تنے میں انک جائے اور اس فحض کو وہ او مثنی اس تنے میں انک جائے اور اس فحض کو وہ او مثنی اس تنے میں انکی ہوئی مل جائے ؟ ہم نے عرض کیا: یا رسول الله علی اس کو بہت ہی زیادہ خوشی ہوگی۔ اس پر رسول الله علی ہوئے ارشاد فر مایا: سنو، الله کی تم !الله تعالی کو اپنے بندے کی تو بہ پر اس مخص سے میں زیادہ خوشی ہوتی ہے جستنی اس مخص کو (ایسے خت حال میں مایوس ہونے کے بعد ) سواری کے میں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔

(مسلم)

﴿231﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكَّ: كَا آَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَنْدَهُ حِنْنَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلاَقٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ، وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيْسِ مِنْهَا، فَاتَى شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِى ظِلِّهَا، قَلْ أَيِسَ مِنْ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيْسِ مِنْ الْجَرَةُ، فَاضَطَجَعَ فِى ظِلِّهَا، قَلْ أَيْسَ مِنْ وَاللَّهِ مَنْ عِنْدَهُ، فَاتَحَذَ بِجَطَامِهَا، ثُمَ قَالَ مِنْ شِدْةِ الْفَرْحِ: اللَّهُمُ ! أَنْتَ عَبْدِى وَأَنَا رَبُك، أَخْطَا مِنْ شِدَةِ الْفَرْحِ.

رواه مسلم، باب في الحض على التوبة والفرح بها، رقم: ١٩٦٠

یوں کر جائے یا اللہ! آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کارب ہوں۔ (مسر)

﴿232﴾ عَنْ عَبُداللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سَتَنَةً يَقُولُ: للهُ اَشَدُ فَرَحًا يَسَوْبُ وَسُولِ اللهِ سَتَنَةً يَقُولُ: للهُ اَشَدُ فَرَحًا يَسَوْبُهِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ فِى أَرْضِ دَوِيَّةٍ مَهْلِكَةٍ مَعْهُ رَاحِلْتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَائِهُ فَيَسَامُ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهْبِتُ فَطَلِبِهَا حَتَى آذَرَكُهُ الْعَطَشُ ثُمَّ قَالَ: الرَّحِعُ إلى مَكَانِى الذَى كُنتُ فَيْهِ، فَأَنَامُ حَتَى آمُؤْتَ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِه لِيمُؤْتُ فَاسْتَفَظُ وعِنْدَهُ رَاحِلُهُ كُنتُ فَيْهُ وَلَا يَهُ اللهُ وَعَلَى سَاعِدِه لِيمُؤْمِنِ مَنْ هَذَا بِرَاحِلتِهِ وَزَادِهِ عَلَيْهَا وَاذَهُ وَطَعَامُهُ وَضَوَائِهُ فَاللّهُ أَشَدُ فَرَحًا بِتَوْيَةِ الْعَبُدِ الْمُؤْمِنِ مَنْ هَذَا بِرَاحِلتِهِ وَزَادِهِ عَلَيْهَا وَادُهُ وَطَعَامُهُ وَضَوَائِهُ فَاللّهُ أَشَدُ فَرَحًا بِتَوْيَةِ الْعَبُدِ الْمُؤْمِنِ مَنْ هَذَا بِرَاحِلتِهِ وَزَادِهِ عَلَيْهَا وَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَوَائِهُ فَاللّهُ أَشَدُ فَرَحًا بِتَوْيَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مَنْ هَذَا بِرَاحِلتِهِ وَزَادِهِ .

﴿233﴾ عَنْ أَبِى مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلَيْتُ قَالَ: إِنَّ اللهُ عَزَّوَجِلُ يَبُسُطُ يَدَهُ بِاللَّهُلِ لِيَتُوْبَ مُسِىءُ النَّهَارِ، وَيَبُسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبِ مُسِىءُ اللَّيْلِ حَتَّى تطَلَّعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. رواه مسلم، مات نبول النومة من الدبوب سرف: ١٩٨٩

حعزت ابوموی رفظ نے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی رات مجرا پی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تا کہ دن کا گنہگار رات کو تو بہ کرلے، اور دن مجرا پی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تا کہ رات کا گنہگار دن ہیں تو بہ کرلے (اور بہ سلسلہ جارگ رہےگا) یہاں تک سورج مغرب سے نظے۔ (اس کے بعد تو بہ قبول نہیں ہوگی)۔ 234﴾ عَنْ صَفْوَانَ بُنِ عَشَالَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي سُنَتُ قَالَ: إِنَّ اللهُ عَزُوَجَلُ جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا عَرْضُهُ مَسِيْرَةُ سَبْعِيْنَ عَامًا لِلتُوْبَةِ لَا يُغْلَقُ حَتَى تَطُلُع الشَّمْسُ مِنْ جَلِه.

صحيح، باب ماجاء في قضل التوبة، رقب: ٣٥٣٦

حضرت صفوان بن عمال دفی نی کریم علی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مغرب کی جانب ایک درواز ، تو ہے لئے بنایا ہے (جسکی لمبائی کا تو کیا یو جسنا ) اس کی چوڑ ائی ستر سال کی مسافت کے برابر ہے جو بھی بند نہ ہوگا یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف سے نکلے (اس وقت قیامت قریب ہوگی اور تو ہا درواز ہ بند کردیا جائے گا)۔

(ترندی)

﴿235﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مُكَنِّهُ قَالَ: إِنَّ اللهُ يَقَبَلُ تَوْيَةَ الْغَبْدِ مَا لَمُ يُغَرِّغِرُ . رواه الترمدي وقال هذا حديث حسن عرب، باب ان الله يقبل نوبة العبد . ارفيم ٣٥٣٧٠

حضرت عبدالله بن عمروضی الله عنما سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشادفر مایا: الله تعالیٰ بندے کی تو بداس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک غُزغُر ولی نیفنزع کی کیفیت شروع ند موجائے۔

ر تندی )

فاندہ: موت کے وقت جب بندے کی روح جسم سے نظی تھی ہو حلق کی تالی میں ایک قت ہے تو حلق کی تالی میں ایک قت ہے تو حلق کی تالی میں ایک قت ہے تو خر غرفر ہوتے ہے غرغر ہوتے ہے جس اس کے بعد زندگی کی کوئی امید نہیں رہتی ہے موت کی تقینی اور آخری علامت ہوتی ہے لہذا اس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد تو بہرتا یا ایمان لا نامعتر نہیں ہوتا۔

﴿236﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَـمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُمْ: مَنْ ثَابَ قَسْلَ مَوْتِهِ بِعَامِ تِيْبَ عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ بِشَهْرٍ حَتَّى قَالَ مِجْمُعَةٍ، حَتَّى قَالَ بِيَوْم، حَتَّى قَالَ بِمَنْعَةٍ، حَتَّى قَالَ بِيَوْم، حَتَّى قَالَ بِمَنْعَةٍ، حَتَّى قَالَ بِهَوْم، حَتَّى قَالَ بِمَنْعَةٍ، حَتَّى قَالَ بِهُواقٍ.
بَسَاعَةٍ، حَتَّى قَالَ بِفَوْاقٍ.

حضرت عبدالله بن عمر وظیفی سے روایت ہے کدرسول الله علی نے ارشاد فر مایا: جوفض انجی موت سے ایک سال پہلے تو ہایا: جوفض انجی موت سے ایک موت سے ایک موت سے ایک موت سے ایک موت سے ای دور سے ایک موت سے ای دی سے ایک موت سے ایک موت سے ایک موت سے ایک دی سے ایک موت سے ایک دی سے ایک دی سے ایک موت سے ایک دی سے ایک

میلے تک بھی تو برکر لے تو قبول ہوجاتی ہے۔ (مندرک مائم)

﴿237﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مُنْتُ ۚ قَالَ: مَنْ أَخْطَا خَطِيْنَهُ أَوْ اَذْنَبُ ذَنْبًا ثُمَّ نَدِمْ فَهُوَ كَفَارَتُهُ. ويه السِّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ السِّهِ السِّهِ السَّالِ ال

حفرت عبدالله بن مسعود رہ ایت کرتے ہیں کہ نبی کریم منالیقی نے ارشادفر مایا: جس هخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی عمناہ کیا پھراس پرشرمندہ ہوا تو بیشرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ ( جبی )

﴿238﴾ عَنْ أَنْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي مَلَّتِ ۚ قَالَ: كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءُ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّائِوْنَ. الْخَطَّائِينَ التَّوَّائِوْنَ.

رواه الترمدي وقال: هذا حديث غريب، باب في استعظام المؤمن ذنوبه 💎 رقب: ٩ ٩ ٢٠

حضرت انس نظم سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشادفر مایا: ہرآ دی خطا کرنے والے ہیں۔ والد ہے اور بہترین خطا کرنے والے وہ میں جوتو بہ کرنے والے میں۔

﴿239﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِكُ يَقُولُ: إِنُ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَطُولَ عُمْرُهُ، وَيَرْزُقَهُ اللهُ الْإِنَا بَةَ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاساد ولم يحرجاه ووافقه الذهبي ٢٤٠/٤

حفرت جابر بن عبدالله رضی الله عنبما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کے میارشاد فرماتے ہوں کہ میں بند عبدالله علی کو بدارشاد فرماتے ہوئے سانان کی نیک بختی میں سے یہ ہے کہ اس کی عمر لمبی ہواور الله تعالیٰ اسے اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطافر مادیں۔

﴿240﴾ عَنِ الْأَغَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئَكُ : يَا يُهَا النَّاسُ! تُؤْبُوْا اللهِ اللهِ مَلَئَكُ : يَا يُهَا النَّاسُ! تُؤْبُوْا اللهِ اللهِ مَلَوَّةِ. اللهِ مَلَوَّةِ مَلُوَّةٍ .

رواه مُسلِم، مات استحباب الاستعفار موقع: ١٨٥٩

 رواد البخاري، بات ما يتقي من فتنة المال رقم: ٦٤٣٨

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنبمافر ماتے ہیں کہ لوگو! نبی کریم علی ارشاد فرماتے تھے:
اگر انسان کوسونے ہے بجرا ہوا ایک جنگل مل جائے تو دوسرے کی خوابیش کرے گا اور اگر دوسرا
جنگل مل جائے تو تیسرے کی خوابیش کرے گا، انسان کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے
جنگل مٹی میں جا کربی وہ اپنی اس مال کے بڑھانے کی خوابیش ہے رک سکتا ہے ) البتہ اللہ
تعالی اس بندے پر مہر بانی فرماتے ہیں جو اپنے دل کا زُخ دنیا کی دولت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی
طرف کر لے (اے اللہ تعالیٰ دنیا میں دل کا اظمینان نصیب فرماتے ہیں اور مال کے بڑھانے کی
حرص ہے اس کی حفاظت فرماتے ہیں )۔
(بناری)

﴿242﴾ عَنْ زَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ مَلَئَكَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِئ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غُفِرَلَهُ، وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ. رواه الوداؤد، ال مَى الاستغفار، وفع: ١٥١٧ ورواه الحاكِم من حديث ابن مسعود وقال: صحيح على شرط مسلم الاله قال: يَقُولُهُمَا ثَلاَ فَمَا وَوَافَتَهُ الدَّهِبِي ١١٨٨/٢

حضرت زید فائله سے دوایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم علی کے کویدار شاوفر ماتے ہوئے سنا جو فقص استے فو اللہ فی اللہ

 عُلْ فَعَادَ، ثُمُّ قَالَ: عُلْ فَعَادَ، فَقَالَ: قُمْ فَقَلْ غَفَرَاللهُ لَك. وواه السحاكم، وقال: حديث

رواته عن اخرهم مدنيون ممن لايعرف واحدمنهم بجرح ولم بخرجًاه ووافقه الذهبي ٤٣/١ ه

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول الله علی کے فدمت میں حاضرہوئ اور کہنے گئے: ہائے میرے گناہ! ہائے میرے گناہ! اس نے بید دویا تمن مرتبہ کہا۔
میں حاضرہوئ اور کہنے گئے: ہائے میرے گناہ! ہائے میرے گناہ! اس نے بید دویا تمن مرتبہ کہا۔
رسول الله علی نے اس سے ارشاد فرمایا: تم کہو: اللّٰهُ مَعْفُر تَدُیرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع بے اُر جن عَدَی مِن عَمَلِیٰ اے الله! آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع بے اور میں اپنے عمل سے زیادہ آپ کی رحمت کا امید وار ہوں۔ اس شخص نے بیگلمات کے۔ آپ اور میں اپنے عمل کے دور آپ کے ارشاد فرمایا: پھر کہواس نے ارشاد فرمایا: پھر کہواس نے تعمری مرتبہ بھی بیگلمات کے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا: اٹھ جاؤ الله تعالی نے تمہاری مغفرت فرمادی۔
مغفرت فرمادی۔
(متدرک ماکم)

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠٩/١٠

حضرت سلمی رضی الله عنها سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول الله! جمعے چھ کلمات بتاد بیجے مگرزیادہ نہ ہوں۔ آپ نے ارشاد فر مایا: دس مرتبہ اَللهُ اَنْحَبُو کہو،الله تعالی فرمانے بیں: بیمیرے لئے ہے۔وس مرتبہ سُنبخان اللهِ کہو،الله تعالی فرماتے ہیں: بیمیرے لئے ؟ اور کہو: اَللَهُم اَغْفِرْلِیٰ '' اے الله میری مغفرت فرماد بیجے''الله تعالی فرماتے ہیں: میں نے مفرت کردی۔ مغفرت کردی۔ تم اِس کودس مرتبہ کہواللہ تعالی ہر مرتبہ فرماتے ہیں: میں نے مغفرت کردی۔ (طرانی بی الروایم)

﴿245﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَاصٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ اَعْرَابِيٍّ اِلَى رَسُوْلِ الْفَيْكُ فَـقَالَ: عَلِمُنِيْ كَلَامًا اَقُوْلُهُ، قَالَ : قُلْ: لَا اِللهُ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، اللهُ اكْر وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوْةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ. قَالَ: فَهَنُولَلَاءِ لِرَبِّيُ، فَمَالِئُ؟ قَالَ: قُلُ: اَللَّهُمُ اغْفِرُلِئُ وَازْحَمْنِيُ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ. رَوَاهُ سند. رقد: ١٨٤٨ و راد مس حديث ابى مائث. وَعَنافِينِيْ وِنَالُ بِي رَوِيْدَ فَإِنَّ هُولَاءِ تُجْمَعُ لَكَ كُنْيَاكَ وَآجَرُتَكَ. وَوَادْ مَسْلُمَ، مَاتَ مَعْنَى الْتَعْلِينِ وَالْعَنْدِينِ وَالْعَارُوفَ: ١٩٥٠، ١٨٥٠

حضرت سعد بن الى وقاص فَحَشَهُ سے روایت ہے کہ ایک و یہات کے رہنے والے فخص نے رسول اللہ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

قرجعه : الله تعالی کے سواکوئی معبود نہیں ، ووا کیلے ہیں ، ان کا کوئی شریک نہیں۔ الله تعالی بہت بی بڑے ہیں اور الله تعالی بی کے لئے بہت تعریفی ہیں۔ الله تعالی ہرعیب سے پاک ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ گناہ سے بجنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت الله تعالی بی کہ دوسے ہوغالب ہیں ، حکمت والے ہیں۔ اس دیبات کے رہنے والے خص نے عرض کیا: یہ کلمات تو میرے رب کو یا دکرنے کے لئے ہیں۔ میرے لئے وہ کون سے کلمات ہیں (جن کے ذریعہ میں اپنے لئے دعا کروں)؟ آپ نے ارشاد فرمایا: اس طرح ما کھو: اَللَهُ مُم اغْفِر لِلی وَالْ حَمْنِی وَالْمَدِنِی وَعَافِینی اے الله! میری مغفرت فرماد ہجئے ، مجھ پر حم فرماد ہجئے ، والْ حَمْنِی وَالْمُدِنِی وَعَافِینی اے الله! میری مغفرت فرماد ہجئے ، مجھ پر حم فرماد ہجئے ، مجھ ہرایت دے دیا اور تجھے عافیت عطافر ماد ہجئے ۔ ایک روایت میں جمھے ہدایت دے دیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کردیں ہے کہ آپ علیف نے ارشاد فرمایا: یہ کلمات تمہارے لئے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کردیں کے۔

(246) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِي طَلِّهُ يَعْقِدُ التَّسْبِيْعَ بِيَدِهِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في عقد النسبيح باليد، رقم: ٢٤٨٦

حضرت عبدالله بن تم وظفیه فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ مبارک کی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ مبارک کی الکیوں پر تبیع شارکرتے و یکھا۔

## رسول الندسلى الندعليه وسلم سے منقول اذ كارود عائيں

## آياتِ قرآنيه

قَـالَ اللهُ تَـعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَانِتَى قَرِيْبٌ ﴿ أُجِيْبُ دَعُوهَ الدَّاعِ إِذَا وَالنَّرَةُ: ١٨٦]

الله تعالی نے اپ رسول عظی ہے ارشاد فر مایا: جب آپ ہے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں (کہ میں قریب ہوں یادور) تو آپ بتاد یجئے کہ میں قریب ہوں اداری متعلق دریافت کریں (کہ میں قریب ہوں یادور) تو آپ بتاد یجئے کہ میں قریب ہوں ہوں ہوں کا متعلق دریافت کے دعالم کئے۔ (بذر)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ مَا يَعْبُوا بِكُمْ رَبِّى لَوْ لَا دُعَاوُكُمْ ﴾ الله وَعَان ٢٧٠) الله وَعَان عَلَمُ الله وَعَان كُرُوتُو مِرا الله وَعَان كُروتُو مِرا الله وَعَان كُروتُو مِرا مِن عَلِيكُ سے ارشاد فرمایا: آپ فرماد جَجَے ، اگرتم وعان كروتُو مِرا مِن كُم يرواونيس كرےگا۔ (فرقان)

[الأعراف: ٥٥]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَذْعُوا رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾

الله تعالی کاار شاد ہے: لوگو!اپنے رب ہے گڑ گڑ اکراور چیکے چیکے دعا کیا کرو۔

(الراف)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْدُعُولُهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ [الاعراف: ٥٠]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے ہوئے اور رحمت کی امیدر کھتے ہوئے دعا (اعراف)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَ لِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [الاعراف: ١٨٠]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اچھے اچھے سب نام الله تعالیٰ کے لئے خاص ہیں لہذا آئمیں ناموں سے اللہ تعالیٰ کو یکار اکرو۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَمِّنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ ﴾ [النسل: ٦٦] الله تعالى كاارشاد ب: (الله تعالى كسوا) بھلاكون بے جو بے قرار كى دعا قبول كرتا ہے جبوه بے قراراس كو يكارتا ہے اور تكليف ومصيبت كودوركرديتا ہے۔ (انمل)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتُهُمْ مُصِيْبَةٌ لا قَالُوْاۤ اِنَّا اِلَّهِ وَاِئْآاِلَيْهِ وَاجِعُوْنَ۞ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ فَنَ وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ﴾ [البغرة: ٢٥٧١٥٦]

الله تعالی کارشاد ہے: (صبر کرنے والے وہ ہیں جن کی بیعادت ہے کہ) جب ان پر کسی فتم کی کوئی بھی مصیب آتی ہے تو (دل ہے بچھ کریوں) کہتے ہیں کہ ہم تو (مال واولا دسمیت، حقیقاً) الله تعالیٰ ہی کی مکیت ہیں (اور مالک حقیقاً) الله تعالیٰ ہی کی مکیت ہیں (اور مالک حقیقاً) واپی چیز میں ہر طرح کا اختیار ہوتا ہے، لہذا بندے کو مصیب میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں) اور ہم سب (دنیا ہے) الله تعالیٰ ہی کے باس جانے والے ہیں (لہذا یباں کے نقصانوں کا بدلہ وہاں ل کررہےگا) یہی وہ لوگ ہیں جن پال جانے والے ہیں (جوصرف انہیں پر ہوں گی) اور عام رحمت بھی ہوائے ہیں۔ (بقرہ) ہمی ہوگی (جوسب پر ہوتی ہے) اور یہی ہدایت یانے والے ہیں۔ (بقرہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِذْهَبُ إِلَى فِرْعُونَ اِنَّهُ طَعَى قَالَ رَبِ اشْرَحُ لِى صَدْرِى ﴿
وَيَسَرُلِى اَمْرِى وَاحْلُلُ عُقَدَةً مِّنْ لِسَانِى يَفْقَهُوا قُولِي والجعلُ لِى وَزِيْرًا مِنْ اهْلِى هَرُونَ أَحِى اشْدُدْ بِهِ أَزْرِى وَاَشْرِكُهُ فِى أَمْرِى كَى نُسْبِحَكِ كَثِيْرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ﴾

(مه: ٢٤-٢٤)

اللہ تعالیٰ نے حضرت موی القیدی ہے۔ ارشاد فرمایا: فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ بہت مد کے نگل گیا ہے۔ موی القیدی نے درخواست کی میر برب میراحوصلہ بڑھاد ہے اور میر برک لئے میر کر تبلیغی کام کوآ سان کر دہنے اور میری زبان کا بندیعی لکنت بٹاد ہے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیس۔ اور میرے گھر والوں میں سے میر بے لئے ایک مددگار مقرر کر دہنے وہ مددگار بارون کو بناد ہی جو میر بے بھائی ہیں۔ ان کے ذریعہ میری کم ہمت معبوط کر دہنے اور ان کو میر بارون کو بناد ہی جو میر بے بھائی ہیں۔ ان کے ذریعہ میری کم ہمت معبوط کر دہنے اور ان کو میر بار ذریعہ کا کہ ہم ل کرآ ہے کی بیان کریں اور خوب کشرت سے نے کہ کا ذکر کریں۔

## احاديثِ نبويه

﴿247﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ طَلَبُ قَالَ: الدُّعَاءُ مُخُ الْعِبَادَةِ. (247) وإه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب منه الدعاء مخ العبادة، رقم: ٣٢٧١

حضرت انس بن ما لک رفظ اسے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد منقول ہے: دعا عبادت کامغزہے۔

﴿248﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِئَ مَلَئِكُ يَقُولُ: الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ، ثُمَّ قَالَ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِنَادَتِيْ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَخِرِيْنَ ﴾

رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، باب ومن سورة المؤمن، رقم: ٣٢٤٧

حضرت نعمان بن بشیررضی الله عنها فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علی کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: دعا عبادت بی ہے۔اس کے بعد آپ علی نے زبطور دلیل) قرآن کرم ترجمه: اورتمبارے رب نے ارشاد فرمایا ہے: مجھ سے دعامانگا کرویس تمباری دعا تول کروں گا، بلاشہ جولوگ میری بندگی کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذکیل ہوکر جہنم میں داخل ہوں گے۔

﴿249﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُ اللهِ مَنْكُ مِنْ فَصْلِهِ فَاِنَّ اللهُ عَزُوجِلُ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ اِنْتِظَارُ الْفَرْجِ.

رواه الترمذي، باب في انتظار العرج، رقم: ٣٥٧١

حضرت عبدالله فظیفه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: الله تعالیٰ سے اس کا فضل ما تکو کیونکہ الله تعالیٰ کو یہ بات بسند ہے کہ ان سے مانگا جائے اور کشادگی (کی دعاکے بعد کشادگی ) کا انتظار کرنا فضل عبادت ہے۔

فساندہ: کشادگی کے انظار کا مطلب سے ہے کہ اس بات کی امیدر کھی جائے کہ جس رحت، ہدایت، بھلائی کے لئے دعا مانگی جارہی ہے وہ ان شاءاللہ ضرور حاصل ہوگی۔

﴿250﴾ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكُ : لَا يَرُدُ الْقَدْرَ اِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَهُدُ الْقَدْرَ اِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيْدُ فِى الْعُمُرِ اِلَّا الْمِرُّ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْرُمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيْبُهُ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاساد ولم يخرجاه ووافقه الدهبي ٩٣/١

حضرت ثوبان دعا کے میں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: دعا کے سواکوئی چیز عمر کونہیں بڑھا سکتی اور آدی (بسااوقات) چیز تقدیر کے فیصلہ کوٹال نہیں سکتی اور نیکی کے سواکوئی چیز عمر کونہیں بڑھا سکتی اور آدی (بسااوقات) کی گناہ کے کرنے کی وجہ سے روزی ہے محروم کردیا جاتا ہے۔ (متدرک حاتم)

فاندہ: حدیث شریف کا مطلب میہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میہ طے ہوتا ہے کہ شخص الله تعالیٰ سے دعاما نگے گا اور جو ما نگے گا وہ اسے ملے گا۔ چنانچہ صدیث شریف میں آتا ہے'' دعا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدر ہوتا ہے''۔

\* ﴿251﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ ثَبِّ قَالَ: مَا عَلَى الْآوْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللهِ مَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ لَسُوْءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَلْعُ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللهُ تَعَالَى بِدَعُوةٍ إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَّاهَا أَوْصَرَفَ عَنْهُ مِنَ السَّوْءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَلْعُ بِمَاثُمُ مَا وَ قَطِيعُةٍ رَحِمٍ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِذًا نُكْثِرُ قَالَ: اللهُ أَكْثَرُ رواه الترمدى ونال: هذا حديث عرب صحبح البائنة وقال: الغرج وغير ذلك، رقم: ٣٥٣ ورواه الدحاكم وزاد فيه: أَوْ يَدَّبُولُ لَهُ مِنَ الْآجُو مِثْلُهَا وقال: هذا حديث صحبح الاسناد ووافقه الذهبي ٤٣/١٤

حضرت عباده بن صامت حفظت سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: زمین پر جومسلمان بھی اللہ تعلق کے ارشادفر مایا: زمین پر جومسلمان بھی اللہ تعالیٰ ہے کوئی الی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یا قطع رحی کی بات نہ بوتواللہ تعالیٰ یا تواس کو وہی عطافر مادیتے ہیں جواس نے ما نگاہ یا کوئی تکلیف اس دعا کے بقدراس سے ہٹا لیتے ہیں یا اس کے لئے اس دعا کے برابر اجر کا ذخیرہ کردیتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا: جب بات یہ ہے ( کردعا ضرور قبول ہوتی ہے ادراس کے بدلے میں پچھے نہ پچھے ضرور ماتا ہے) تو جب بات یہ ہے ( کردعا ضرور قبول ہوتی ہے ادراس کے بدلے میں پچھے نہ پچھے ضرور ماتا ہے) تو جب بات یہ ہے ( کردعا ضرور قبول ہوتی ہے ادراس کے بدلے میں پچھے نہ پچھے ضرور ماتا ہے) تو جب بات یہ ہے ( کردعا ضرور قبول ہوتی ہے ادراس کے بدلے میں پچھے نہ پچھے میں درات یادہ دیا

﴿252﴾ عَنْ سَـلْـمَـانَ الْفَارِسِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ طَلَطْ ۖ قَالَ: إِنَّ اللهُ حَبِّ كَدِيْمُ يَسْتَحْيىُ إِذَا رَفَعَ الرُّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَوُدُّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنٍ.

وواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ان الله حني كريم.....،وقم: ٢٥٥٦

حضرت سلمان فاری رہے ہوایت کرتے ہیں کہ بی کریم علی نے ارشاد فرمایا: بلاشہ اللہ تعالیٰ کی دات میں بہت زیادہ حیا کی صفت ہے وہ بغیر مائے جمہت زیادہ دیے والے ہیں۔ جب آدی اللہ تعالیٰ کے سامنے مائٹنے کے لئے ہاتھ اٹھا تا ہے تو آئیس ان ہاتھوں کو خالی اور تاکا م جب آدی اللہ تعالیٰ کے سامنے مائٹنے کے لئے ہاتھ اٹھا تا ہے تو آئیس ان ہاتھوں کو خالی اور تاکام واپس کرنے سے حیا آتی ہے (اس لئے ضرور عطافر مانے کا فیصلہ فرماتے ہیں)۔ (زندی) حین آبی اُسر کی مُورُن وَ وَضِعَی اللهُ عَنْدُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ مَلْنَظِیْ اِنْ اللهُ یَفُولُ: آنا

-عَنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعْهُ إِذَا دَعَانِي. رواه مسلم، باب فضل الذكر والدعاء، رفع

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت كرتے بيل كدرسول الله عليه في ارشادفر مايا: الله تعالى ارشاد فرماتے میں: میں اپنے بندہ کے ساتھ ویبا ہی معاملہ کرتا ہوں جبیبا کہ وہ میرے ساتھ مگان رکھتا ہے۔اور جس وقت وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔

﴿254﴾ عَنْ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَئَكُمْ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ أَكُرَمَ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن عريب، باب ماحاء في فضل الدعاء، رقم: ٣٣٧٠

حضرت ابوہریرہ دین است کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی کے ز دیک دعاہے زیادہ بلندمر تبہ کوئی چیز ہیں ہے۔ (زنری)

﴿255﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ سَرُّهُ أَنْ يَسْتَجيُبَ الله لَهُ عِنْدَالشُّدَائِدِ وَالْكُرِّبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّحَاءِ.

رواه الترمدي وقال: هذا حديث حنين غريب، باب ماجاء ان دعوة المسلم مستجابة، رقم: ٣٣٨٢

حفرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جو مخف سیعاے کہ اللہ تعالیٰ غیوں اور بے چینیوں کے وقت اس کی دعا قبول فر مائیں اے جا ہے كەدەخوشخالى كے زمانە مىس زيادە د عاكيا كرے۔ (زنزی)

﴿256﴾ عَنْ عَلِي رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللَّهُ عَلَهُ الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ وْعِمَادُ الدِّيْنِ وَنُوْرُ السَّعْوَاتِ وَالْآرْضِ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي ٤٩٢/١

حفرت على فظف روايت كرتے ميں كه رسول الله عظف نے ارشاد فرمايا: وعا مؤمن كا متھیار ہے، دین کاستون ہے اور زمین وآسان کا نور ہے۔ (متدرك عاكم)

﴿257﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْوَةَ وَصِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلْكُ اللَّهُ قَالَ: لَا يَوَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبِّدِ مُالُمْ يَدْعُ بِاثْمِ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ، مَا لَمْ يَسْتَغَجِلْ، قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ الْاسْتِعْجَالُ؟ قَالَ: يَغُوْلُ: قَلْدُ ذُغُوتُ، وَقَلْدُ ذُعُوتُ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيْبُ لِيْ، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِك، وَيَدَعُ رواه مسنم، باب بيان اله يُستحاب لللاعي . . مرقم: ٢٩٨٠

الدُّعاءُ.

حفزت ابو ہریرہ ﷺ نے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: بندہ جب تک عناہ اور قطع رحی کی دعانہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے بشرطیکہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ پوچھا گیا: یارسول اللہ! جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فر مایا: بندہ کہتا ہے میں نے دعا کی پھر دعا کی لیکن مجھے تو قبول ہوتی نظر نبیس آتی ، پھرا کتا کردعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ (مسلم)

﴿258﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِكُ قَالَ: لَيَنْتَهِيَنُ أَقُوَاهُ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارُهُمْ، عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ.

رواه مستم، بات النهي عن رفع النصر إلى السَّمَاء في الصلاة، صحيح

مسلم ٢ / ١ ٣٣ طبع داراحياء التراث العربيء بيروت

حفرت ابوہر روہ فری سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی فی ارشاد فر مایا: لوگ نماز میں وعا کے وقت اپنی نگامیں آسان کی طرف اٹھانے سے باز آجا کیں ورندان کی بینائی اُ چک لی جائے گی۔ جائے گی۔

**فساندہ:** نماز میں دعا کے وقت آسان کی طرف نگاہ اٹھانے سے خاص طور پراس دجہ ہے نع کیا گیا ہے کہ دعا کے وقت نگاہ آسان کی طرف اٹھ ہی جاتی ہے۔ (ج<sup>اہم</sup>)

﴿259﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِنْهُ: ٱدْعُواللهُ وَانْتُمْ مُوْلِئُوْنَ بِالْإِجَابِةِ، وَ اعْلَمُوْا اَنَّ اللهُ لَا يَسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث عربب، كتاب الدعوات، وقم: ٣٤٧٩

حضرت ابوہر برہ ہ خاضی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: تم اللہ تعالی میں اللہ تعالی استعمال استحف کی دعا کو اللہ تعالی استحف کی دعا کو اللہ تعالی استحف کی دعا کو اللہ تعالی ہو اللہ تعالی سے غافل ہو، اللہ تعالی سے غیر میں لگا ہو اللہ تعالی سے غافل ہو، اللہ تعالی سے غیر میں لگا ہوا ہو۔

موا ہو۔

﴿260﴾ عَنْ حَبِيْبِ بْـنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: لَا يَجْتَمِعُ مَلَوٌ فَيَلْ عُوْ بَعْضُهُمْ وَيُؤْمِنُ الْبَعْضُ إِلَّا اَجَا بَهُمُ اللهُ. رواه العابم ٢٤٧/٣ حضرت صبیب بن مسلمہ فبری رہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمی کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو جماعت ایک جگہ جمع ہواوران میں سے ایک دعا کرے اور دوسرے آمین تہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاضر ورقبول فرماتے ہیں۔ (ستدرک عالم)

﴿261﴾ عَنْ زُهْيْرِ النَّمْيْرِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ مَنْكُ ذَاتَ لَلِلَهِ، فَاتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ قَدْ اَلْحَ فِى الْمَسْئِلَةِ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ مَلَّئِكُ يَسْتَمِعُ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ مَنْكُ اللَّهُ وَوَقَفَ النَّبِيُّ مَلَّئِكَ يَسْتَمِعُ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُ مَنْكُ اللَّهُ وَوَقَفَ النَّبِيُ مَلَئِكَ يَسْتَمِعُ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُ مَنْكُ إِنْ خَتَمَ، وَقَالَ: بِآمِينَ، فَإِنْهُ إِنْ خَتَمَ، وَقَالَ: إخْتَمَ بِآمِينَ وَقَالَ: الْحَبَمُ بِهِ مَنْ وَالْمَامِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ الله

حضرت زبیر نمیری دی بیشت روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک رات رسول اللہ عبی کے ساتھ کے ساتھ دعا میں لگا ہوا تھا۔ نبی کریم عبی کے استھ دعا میں لگا ہوا تھا۔ نبی کریم عبی کے اس کے دعا تبول کروالے گا اگر اس پر میرلگادے۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا کس چیز کے ساتھ مہرلگائے؟ آپ نے ارشاد مہرلگادے۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا کس چیز کے ساتھ مہرلگائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: آمین کے ساتھ دیا کے ختم پر آمین کہددی تواس نے دعا کو قبول کروالیا۔ پھراس شخص نے جس نے نبی کریم عبی ہے مہر کے بارے میں دریافت کیا تھا اس (دعا با تھے والے) شخص سے جا کر کہا: فلاں! آمین کے ساتھ دعا کو ختم کرو۔ اوردعا کی قبولیت کی خوشجری حاصل کرو۔

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ علیائی جامع دعاؤں کو پسند فر ماتے تھے اوراس کے علاوہ کی دعاؤں کو جھوڑ دیتے تھے۔

فعافد 2: جامع دعاہ وہ دعامراد ہے جس بیں الفاظ مختفر ہوں اور مفہوم میں وسعت ہویا وہ دعامراد ہے جس میں تمام ہویا وہ دوامراد ہے جس میں تمام مؤسنین کوشامل کیا گیا ہو جی رسول اللہ علیہ ہے اکثر بیام دعامنقول ہے: رَبْنَا البَنَا فِی الدُّنَا

حَسَنَةً وُ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وُقِنَا عَذَابَ النَّادِ. (بَرْلِ أَنْجِرِ<sub>)</sub>

﴿263﴾ عَنِ ابْنِ سَعْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَنِى آبِى وَآنَا ٱقُولُ: اللَّهُمُ ابَى آسَالُك الْبَحَدُ أَهُ وَآعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَسَلَاسِلِهَا، وَآغُلَا إِنَى الْبَحَدُ أَهُ وَآعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَسَلَاسِلِهَا، وَآغُلَا إِنَى الْجَدُ أَهُ وَآعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَسَلَاسِلِهَا، وَآغُلَا إِنَى وَكَذَا وَلَا اللهِ مَلَى النَّهُ وَمَا فِيهُا مِنَ الْغَيْرِ، فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ، وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حضرت سعد و المجان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دعامیں یوں کہر باتھا: اے اللہ بیلی آپ ہے جنت اوراس کی نعتوں اوراس کی بہاروں اور فلاں فلاں چیزوں کا سوال کرتا ہوں اور میں جہنم ہے اوراس کی زنجیروں جھکڑیوں اور فلاں فلاں قتم کے عذاب سے پناہ ما نگما ہوں میرے والد سعد و لیے نہ نے بہنا تو ارشاد فرمایا: میرے پیارے بیٹے! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا: عنقریب ایسے لوگ ہوں میے جو دعامی مبالغہ سے کام لیا کریں مے جو دعامی مبالغہ سے کام لیا کریں مے بی ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچو۔ اگر تمہیں جنت کی ساری نعتیں مل جائے گل میں گی اور اگر تمہیں جہنم سے نجات مل می تو جہنم کی تمام تکلیفوں سے نجات مل جائے گل البنداد عامیں اس تفصیل کی ضرورت نہیں بلکہ جنت کی طلب اور دوز نے سے پناہ ما نگمانا کانی ہے۔ (لہنداد عامیں اس تفصیل کی ضرورت نہیں بلکہ جنت کی طلب اور دوز نے سے پناہ ما نگمانا کانی ہے۔ (لہنداد عامیں اس تفصیل کی ضرورت نہیں بلکہ جنت کی طلب اور دوز نے سے پناہ ما نگمانا کانی ہے۔

﴿264﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ مَلْكُ اللهِ إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةُ، لَا يُوافِقُهَا رَجُلَّ مُسْلِمٌ يَسْالُ اللهُ خَيْرًا مِنْ اَمْرِ اللَّهُ نَيَا وَالْآخِرَةِ، إِلَّا اَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. 

رواه مسلم،باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء، رفم: ١٧٧

حفرت جابر رہ ہے ہیں کہ میں نے نبی کریم علی کے کو بیدار شادفر ماتے ہوئے سنا: ہررات میں ایک گھڑی ایک ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ اس میں دنیاد آخرت کی جوخیر مائل ہے اللہ تعالی اسے ضرور عطافر ماتے ہیں۔

﴿265﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنُّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكُ ۚ قَالَ: يَنْزِلُ رَبُنَا تَبَارَكَ وَنَعَالَىٰ كُلُّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ اللَّهُنَا حِيْنَ يَبْعَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُوْلُ: مَنْ يَدْعُونِيْ فَاسْتَجِيْبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟.

رواه البخاري، باب الدُّعاء والصلاة من آخر الليل، رقم: ١١٤٥

حضرت ابو ہریرہ رہ فی ایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جب رات کا مہانی حصہ باتی رہ جاتا ہے تو ہر رات ہمارے رب آسان دنیا کی طرف نزول فر ماتے ہیں اور ارشاد فر ماتے ہیں : کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت سے ماسکی مغفرت کروں؟۔

کروں؟۔

﴿266﴾ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَئَكُ يَقُولُ: مَنْ ذَعَا بِهِزُلَآءِ الْكَلِمَاتِ الْحَمْسِ لَمْ يَسْأَلِ اللهُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ: لَآ إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، لآ إِلهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لآ اِللهُ إِلَّا اللهُ وَلَا حُولً وَلَا قُونًا إِلَّا بِاللهِ.

رواه الطبراني في الكبير والاوسط واساده حسن، مجمع الزوائد ، ٢٤١/١

﴿267﴾ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي مُلَيِّكُ يَقُولُ: اَلِظُوّا بِهَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الاساد ولم يحرحاه ووافقه الدهس 199/١

حفرت دبید بن عامر و المخفف دوایت بے کہ مل نے نی کریم سی کے کو یارشاوفر مات ہوئے سان دعامل بناؤا المجلال و الانحوام کے در بعداصرار کرو یعنی اس لفظ کو دعامل بار بار کو۔ کہو۔

﴿268﴾ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْآنُحُوعِ الْاَسْلَمِيّ وَحِنى اللهُ عَنْهُ قَالَ : مَا سَعِعْتُ وَسُوْلَ اللهِ

مُنْ فَعَا دُعَاءً إِلَّا اسْتَفْتَحَهُ بِسُبْحِيانَ رَبِّي الْعَلِيِّ الْاعْلَى الْوَهَابِ.

رواه احمد والطبراني بنحوه، وفيه: عمرس راشد اليمامي وثقه غير منير

وبقية رجال احمد رجال الصحيح ، محمع الزوائد ، ٢٤٠/١

قسجمه: یااللہ! یم آپ سے اس بات کا واسط دے کر سوال کرتا ہوں کہ یم گوائی دیا ہوں کہ بیٹک آپ ہی اللہ ہیں، آپ کے سواکوئی معبود نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، بے نیاز ہیں، سب آپ کی ذات کے محتاج ہیں جس ذات ہے نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کی سے پیدا ہوا اور نہ بی کوئی ان کے برابر کا ہے۔

(ابودائد)

﴿270﴾ عَنْ اَسْمَاءُ بِنْتِ يَزِيْدُ رَضِى اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِى مُلَئِّتُهُ قَالَ : إِسْمُ اللهِ الْاعْظَمُ فِى خَسَاتُهُنِ الْآَيَةُ بِنِ ﴿ وَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَاحِدُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ ﴾ [البغرة: ١٦٠] وَقَالِحَهُ آلِ عِمْرَانَ ﴿ الْمُ آفَدُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْحَى الْقَيُّومُ ﴾ [آلِ عَمَانِ: ٢٠١) وواه البيئة وقال: هذا حديث حسر صحيح، باب في ابعاب الدعاء بنقديد الحدد والثناء .... رفيه ٢٤٧٨

حضرت اساء بنت يزيد رضى الله عنبا بروايت بكرني ميالية في ارشاد فرمايا: اسم اعظم ان دوآ يتول ميس إسوره بقره كرآيت) والهُكُمُ إللة واحد لا إله إلا هُو الرُّحمنُ الرُّجيمُ اور (سوره آلِ عمران كي بلي آيت) ﴿ اللَّمْ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيْوَ مُ إِن ((327)

﴿271﴾ عَنْ أنْسِ بْنِ مَالِكِ رْضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ سَيَنْكُ فِي حَلْقَةٍ وْرْجُلّ قَابِمٌ يُصَلِّي فَلَمَّا رَكَعَ وَسَجَدَ تَشَهَّدَ وَذَعَا فَقَالَ فِي دُعَانِهِ: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك بأنَّ لَك الْحَمْدَ لَا إِلهُ إِلَّا أَنْتَ بَدِيْعُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ، يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَاحَىُ يَا قَيُّومُ فَقَالَ النَّبِيُّ مُنْتَ اللَّهُ دَعَا بِاسْمِ اللهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابُ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى. رواه الحاكم وقال: هذاحديث صحيح على شرط مسند ولم يحرحاه ووافقه الدهمي ٣٠١١ - ٥

حضرت انس بن ما لک ﷺ مروایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم عصلے کے ساتھ ایک حلقه میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ رکوع مجدہ اور تُشبُد ہے فارغ مو عاتوانبول في وعامل يول كما: اللَّهُمّ إنِي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا اللَّهِ إِلَّا أَنْتُ بَدِيْعُ السَّمْوَاتِ وَالْآرْضِ، يَاذَا الْجَلَال وَالْإِكْرَام، يَا حَيُّ يَا قَيْوُ مُ ترجمه: 1 اسالله! میں آپ ہے آپ کی تمام تعریفوں کے واسطے سے سوال کرتا ہوں ، آپ کے سواکوئی معبور نہیں ہے،آپ زمین وآ سان کونمونے کے بغیر بنانے والے میں ،اےعظمت وجلال اور انعام واحسان ك ما لك، اب بميشدزنده رہنے والے اور سب كوقائم ركھنے والے ' \_ نى كريم علي في في ارشاد فرایا:اس نے اللہ تعالی کے ایسے اسم اعظم کے ساتھ دعاکی ہے کہ جس کے واسطے جب مجى دعاكى جاتى بالله تعالى قبول فرمات بي اور جب بعى سوال كياجاتا بالله تعالى اس كو بورا (متدرك ماكم)

﴿ 272﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْكُ لِهُولُ: هَلْ أَذُلُّكُمْ عَلَى اِسْمِ اللَّهِ الْآغُظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ اَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَىٰ، الدَّعُوَّةُ الَّيْ دَعَا بِهَا يُؤْنَسُ حَيْثُ نَادَاهُ فِي الظُّلُمَاتِ الثَّلَاثِ، لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَك إِنِّي كُنْتُ مِنَ الطَّلِمِيْنَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَلْ كَانَتْ لِيُوْنُسَ خَاصَةً آمُ لِلْمُوْمِنِيْنَ عَامُةٌ؟ فَقَالَ رَمُوْلُ اللَّهِ مَلَئِكٌ : آلَا تَسْمَعُ قُولَ اللَّهِ عَزُوْجَلُّ وَنَجْيَنَاهُ مِنَ الْغَمَّ وَكَذَٰلِك نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ " وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ النَّيْظُ: أَيُّمَا مُسْلِم دَعَا بِهَا فِي مَرَضِه أَرْبَعِيْنَ مَرَّةً فَمَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلك، أُعْطِي آخِرَ شَهِيْدٍ وَإِنْ بَرَا بَرَا وَقَدْ غُفِرَ لَهُ جَمِيْعُ ذُنُوْبِهِ. ﴿ وَهِ السَاحَ ١٠٢٠ عِلَمُ

﴿273﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ مَلَّتُ قَالَ: خَمْسُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ: دَعُوَةُ الْمَطْلُومِ حِيْنَ يَسْتَنْصِرُ، وَدَعُوَةُ الْحَاجَ حِيْنَ يَصْدُرُ، وَ دَعُوَةُ الْمُجَاهِدِحِيْنَ يَعْدُدُ الْمَخَاهِدِحِيْنَ يَعْدُدُ الْمَخَاهِدِحِيْنَ يَعْدُدُ الْمُخَاهِدِحِيْنَ يَعْدُ الْمُخَاهِدِحِيْنَ يَعْدُ الْمُخَاهِدِ الْعَيْدِ. بِظَهْرِ الْعَيْدِ. بِظَهْرِ الْعَيْدِ. رواه النبهني من شعب الابعان ٢/٢٤ طَلِمِ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیات نے ارشاد فر مایا: پانچ تشم کی وعا نمیں خاص طور پر قبول کی جاتی ہیں۔ مظلوم کی دعا جب تک وہ بدلہ نہ لے لے، جج کرنے والے کی وعا جب تک وہ لوث نہ آئے ، مجاہد کی دعا جب تک وہ واپس نہ آئے ، نیار کی دعا جب تک وہ صحت یاب نہ ہواور ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لئے پیٹے پیچھے دعا۔ پھرنی کریم سل الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اور ان دعاؤں میں سب سے جلد کی قبول ہونے والی وہ دعا ہے جو ا ہے کسی بھائی کے لئے اس کی بیٹھ بیچھے کی جائے۔

﴿274﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنْ النَّبِيِّ مَا اللهِ قَالَ: ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتُ لَا شَكَ فِيْهِنَّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ.

رواه ابوداؤد، ماب الدعاء بظهر الغيب، رقم: ١٥٣٦

حضرت ابو ہریرہ نظف ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا: تین دعائیں خطرت ابو ہریرہ نظف ہے اوایت ہے کہ نبی کریم علی ناص طور پر قبول کی جاتی ہیں جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نبیس ۔ (اولا دیے حق میں) باپ کی دعا، مسافر کی دعا، ورمظلوم کی دعا۔

﴿275﴾ عَنْ آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ مَلَئِكُ قَالَ: لَآنُ أَقْعُدَ أَذْكُرُ اللهُ، وَأَكْبَرُهُ، وَأَحْمَدُهُ، وَأُسَبِّحُهُ، وَأُهَلِلُهُ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ آحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أُعْتِقَ رَقَبَتَيْنِ أَوْ آكُثَرَ مِنْ وُلْدِ اِسْمَاعِيْلَ، وَمِنْ بَعْدِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ آحَبُ إِلَى مِنْ إَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابِ مِنْ وُلْدِ اِسْمَاعِيْلَ.

حضرت ابوا مامد فی است به که رسول الله علی نے ارشادفر مایا: میں فجر کی نماز عصورج نکلے تک الله تعلق کے ذکر ، اس کی بڑائی ، اس کی تعریف ، اس کی پاک بیان کرنے اور آلا الله کہ کہ مشغول ربول یہ مجھے حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دمیں سے دویا اس سے زیادہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ پندیدہ ہے۔ اس طرح عصر کی نماز کے بعد سے سوری غروب ہونے تک ان اعمال میں مشغول رہوں یہ مجھے حضرت اساعیل القیق کی اولادمیں سے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ پندیدہ ہے۔

﴿276﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلَيْكُ : مَنْ بَاتَ طَاهِرًا، بَاتَ فِي عَنْهُمَا فَالَ الْمَلَك: اَللَّهُمُّ اغْفِرْ لِعَبْدِك فُلان، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا، طَاهِرًا. طَاهِرًا.

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله می نے ارشاد فرمایا: جو خص رات کر ارتا ہے۔ جب بھی وہ جو خص رات کر ارتا ہے۔ جب بھی وہ نیندسے بیدار ہوتا ہے فرشتہ اس دعا دیتا ہے۔ یا الله! اپنے اس بندہ کی مغفرت فرماد بھے اس

(این حیان)

لئے کہ یہ باوضوسویا ہے۔

﴿277﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلَيْكُ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِم يَبِيْتُ عَلَى ﴿ 277﴾ عَنْ مُعَادُ بِنَ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلّ

رواه ابوداؤد، باب في النوم على طهارة، رقم: ٢٠٤٠ ه

حضرت معاذ بن جبل رہ ایت ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا: جومسلمان محکمت معان معلام اللہ معلق کے ارشاد فرمایا: جومسلمان محکمت کی رات کو باوضود کرکرتے ہوئے سوتا ہے، پھر جب کی وقت رات میں اس کی آئے کھلتی ہے اور وواللہ تعالی اسے وہ چیز ضرور عطافر ماتے وہ اللہ تعالی اسے وہ چیز ضرور عطافر ماتے ہیں۔

• اللہ تعالی سے دنیا و آخرت کی کسی بھی خیر کا سوال کرتا ہے اللہ تعالی اسے وہ چیز ضرور عطافر ماتے ہیں۔

﴿278﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ عَبَسَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ مُلْتَئِهُ: إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُ مِنَ الْعَبْدِ جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهُ فِى تِلْك الشَّاعَةِ فَكُنْ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه النعبى ٢٠٩/١

حفرت عمرو بن عبد فظی فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی رات کے اخیر جھے میں بندہ سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اگرتم سے ہوسکے تواس وقت اللہ تعالی کاذکر کیا کرو۔

﴿279﴾ عَنُ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِظِّ: مَنْ نَامَ عَن حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُ، فَقَرَاهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظَّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَانَّمَا قَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ.

حفرت عمر بن خطاب طبی اورایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: جوشی رات کوسوتارہ جائے اورا پنامعمول یااس کا مجمد حصہ پورانہ کر سکے پھراسے (اگلے دن) فجراورظہر کے درمیان پورا کر لے تواس کے اعمال نامہ میں وعمل رات ہی کا لکھاجائے گا۔ (سلم)

﴿280﴾ عَنْ آبِيْ آيُوْبَ رَصِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِظٌ: مَنَ قَالَ إِذَا أَصَبَعَ اَ لَا اللهَ إِلَّا اللهُ وَصُدَهُ لَا ضَرِيْكَ لَـهُ، لَـهُ الْمُلْك، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَلِينُوْ المستخبِّ لَهُ بِهِنَّ عَشُرُ حَسَنَاتٍ، وَ مُجى بِهِنَّ عَشُرُ سَيِّنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ مَرَّسًا مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِى، عَشْرُ وَرَجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ حَرَسًا مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِى، عَشْرُونَ وَكُنْ لَهُ حَرَسًا مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِى، وَمَنْ قَالَهُنَّ إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ وُبُرَ صَلَا تِهِ فَمِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ.

رواه ابن حيّان (وسنده حسن) ۳٦٩/٥

حضرت ابوابوب عظی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو محض مج دسمرتبہ لا اللہ اللہ اللہ و خدہ لا شریک لله، لله المملك، وَلله المحملة، وَهُوَ عَلَى مُحَلّ شَيء فرین پڑھے تو اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی جا کیں گی، اس کی دس برا کیاں منادی جا کیں گی، اس کے لئے دس در جے بلند کردیے جا کیں گے، اس کو چار غلام آزاد کرنے کے برابر تو اب ہوگا، اور شام ہونے تک شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اور جو محض مغرب کی نماز کے بعد بیکلات بڑھے تو میج تک یہی سب انعامات ملیں گے۔

﴿281﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلَيْكَ : مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَجِيْنَ يُسْمَسِى: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه، مِانَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ آحَدٌ، يَومَ الْقِيَامَةِ، بِالْفضلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِشْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ رواه مسلم ، باب فضل التهلبل والتسبيع والدعاء، ونم: ٦٨٤٣ وعند ابى داؤد: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ

باب ما يقول إذا أصبح رقم: ٩١،٥

حضرت الوجريره طَيَّخَهُ روايت كرتے بيل كدرول الله عَلَيْ فَي ارشاد فرمايا: جمع فحض في اورشاد فرمايا: جمع فحض في اورشام "مُنبخان الله وَبِحَمْدِه " موسو مرتبه پرُ حاتو كوئى فخص قيامت كدن اس سے افغل عمل كريس آئ كاسوائ الله فخص كجواس كرابريا اس سے زياده پرُ حدايك روايت عمل يفضيات مُنبخان الله الْعَظِيْم وَبِحَمْدِه ك بارے عمل آئى ہے۔ (مسلم ابرداكد) (وايت عمل يفنيات مُنبخان الله الْعَظِيْم وَبِحَمْدِه ك بارے عمل آئى ہے۔ (مسلم ابرداكد) مَنْ قَالَ إِذَا اَصْبَحَ اللّهِ عَنْ اَبِي عُلْوَلُ: مَنْ قَالَ إِذَا اَصْبَحَ اللّهِ عَنْ وَإِحَمْدِه عُنْوَلُ وَاللّهُ مَنْ قَالَ إِذَا اَصْبَحَ اللّهُ مَنْ وَإِحَمْدِه عُنْوَلُ وَاللّهُ وَإِنْ كَامَتُ اللّهُ وَبِحَمْدِه عُنْوَلُ وَاللّهُ وَإِنْ كَامَتُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَبِحَمْدِه عُنْوَلُ وَاللّهُ وَإِنْ كَامَتُ اللّهُ وَإِنْ كَامَتُ اللّهِ وَبِحَمْدِه عُنْوَتُ وَافَا اَمْسَى عِاللّهُ مَرَّةٍ وَ اللّهِ وَبِحَمْدِه عُنْوَتُ وَافَا اَمْسَى عِالَة مَرَّةٍ وَ اللّهُ وَبِحَمْدِه عُنْوَتُ وَافَا اَمْسَى عِالَة مَرَّةٍ وَ اللّهُ وَبِحَمْدِه عُنْوَتُ وَافَا اللّهُ وَإِنْ كَامَتُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ أَبُدِ الْبَعْرِ.

رواہ السعاکم وفال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الفعبى ١٨/١ ٥ حصرت الوم يريه وفاقته الفعبى ١٨/١ ٥ حصرت الوم يريه وفاقت روايت كرتے ميں كرانبول نے نبى كرم وفاقت كوارشا وفرما ت

۔۔۔ ہوئے سنا: جو محف صبح شام سوسومر تبہ منبخسان اللهِ وَبِحَمْدِهٖ پڑھے،اس کے گناہ معافی ہو جائمیں گے اگر چہ سمندر کے جماگ ہے بھی زیادہ ہوں۔

﴿283﴾ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي مَلَئَكُ أَنَّهُ قَالَ: سَعِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَسَبُّ يَقُولُ. مَنْ قَالَ اللهِ مَسَبُّ يَقُولُ. أَلَا كَان فَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى: رَضِيْنا بِاللهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدِ رَسُولًا، إِلَّا كَان حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُوْضِيَهُ. رواه الوداؤد، ناس ما بقول إذا أَضْتَخ وف: ٧٧٠ و عد احدد: أَنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ فَلَاثَ مَرَّاتٍ جِيْنَ يُمْسِى وَجِيْنَ يُصْبِحُ ٤ ٢٣٧٪

دوسرى روايت يس اس دعاكوسى وشام تمن مرتبه پر صفى كاذكر بـ (ابوداود منداح) (284) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيَّةٌ: مَنْ صَلَّى عَلَى جَنْ يُصْبِحُ عَشْرًا، وَجِيْنَ يُمْسِى عَشْرًا أَدْرَكُهُ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه الطيراني باسنا دين واسناد احدهما حيد، ورحاله وثقوا، مجمع انزوالد ١٦٣/١٠

حعزت ابودرداه ظرفیندروایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: جو خص می وشام جمھ پردس دس مرتبد درود شریف پڑھے اس کو قیامت کے دن میری شفاعت پنجے گا۔ (طرر نی بحن از دائد)

﴿285﴾ عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: اَلاَ أَحَدِنُكَ حَدِيْنًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ مَلَّئِهِ مِرَارًا وَمِنْ آبِيْ بَكُو مِرَارًا وَمِنْ عَمَرَ مِرَارًا، قُلْتُ: بَلَىٰ اللهُمُ اللهُ مَنْ قَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الله

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ بن جندب فرائی کے خرایا کہ میں تہمیں ایک ایسی مدیث ندستاؤں جو میں نے رسول اللہ علیہ سے کی مرتبہ نی اور حضرت ابو بکر دفری اور حضرت مروی فرایا:
عربی فرائی کی مرتبہ نی ہے۔ میں نے عرض کیا: ضرور سنا کیں۔ حضرت سمرہ دفری نے نے فرمایا:
جو فعم صبح وشام: اللّٰ اللّٰه ہُم انْت حَلَقَتنی، وَانْت تَفلِینی، وَانْت تُطلِع مُبنی، وَانْت تُسلقینی، وَانْت تُسلقینی، وَانْت تُسلقینی، وَانْت تُسلقینی، وَانْت تُطلع مُبنی، وَانْت تُسلقینی، وَانْت تُسلی، وَسلقینی، وَانْت تُسلقینی، وَسلقینی، وَانْت تُسلقینی، وَسلقینی، وَس

حضرت عبدالله بن سلام عظی فرماتے ہیں که حضرت موی القطی روز انه سات مرتبدان کلمات کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے اور جو بھی چیز وہ الله تعالی ہے ما تگتے تھے الله تعالی ان کوعطا فرمادیتے تھے۔

(طبرانی مجمع الزوائد)

﴿286﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنَام الْبَيَاضِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهُ مَلَئِسَةٍ قَالَ: مَنْ قَالَ جَيْنَ يُصْبِحُ: اَللَّهُمُّ! مَا اَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْك وَحْدَك، لَا شَرِيْك لَك، فَلَك الْحَمْدُ وَلَك الشَّكُرُ، فَقَدَ اَدْى شُكْرَ يَوْمِه، وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِك حِيْنَ يُمْسِى فَقَدْ اَدَى شُكْرَ لَيْلَيْهِ. وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِك حِيْنَ يُمْسِى فَقَدْ اَدَى شُكْرَ لَيْلَيْهِ. رواه الدواؤد الله العبي الذا العبيم، وقم: ٧٣ ه وضى روالة للنسانى بزيادة: أوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِك الله ون ذكر العساء في عمل اليوم والليلة، وفه:٧

﴿288﴾ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِظَ ۖ لِفَاطِمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا: مَا يَمْنَعُكِ اَنْ تَسْمَعِى مَا أُوصِيْكِ بِهِ اَنْ تَقُولِى إِذَا اَصْبَحْتِ وَإِذَا اَمْسَيْتِ: يَا حَقُ يَا قَيُومُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْتُ اَصْلِحُ لِى شَانِى كُلُهُ وَلَا تَكِلْنِى إِلَى نَفْسِى طَوْفَةَ عَيْنٍ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يحرجاه ووافقه الذهبي ١/٥٤٥

حفرت انس بن ما لك فلط دوايت كرت بين كدرسول الله صلى الشعليدوسلم في حفرت فاطمه رضى الله عليه وسلم في حفرت فاطمه رضى الله عني أن عبر كالسيحت فور سانويتم من وشام يَا حَدُي يَا قَيُومُ بِرَ حَمَنِكُ أَسْتَفِيتُ أَصْلِحَ لَيْ مَنْ الله عَلَيْ اللّي مَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ ركما كرو توجعه: "اب بميشه بميشه زنده ربّ والي، ال زمن وآسان اور تمام مخلوق كوقائم ركف والي! من آپ كل رحمت كاواسط د م كرفريا وكرتى بول كرمير سرار سكام ورست فرماد يج اور جمه ايك لحد ك

لئے بھی میرے نفس کے حوالہ نہ فرمائے''۔ (متدرک ماتم)

﴿289﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ مَلَئِكُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَقِيْتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَنْنِي الْبَارِحَةَ! قَالَ: اَمَا لَوْقُلْتَ حِيْنَ اَمْسَيْتَ: اَعُوْدُ بِكُلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرَّك.

رواه مسلم، بات في التعود من سوء القصاء - ﴿ رَقَمَ ٢٨٨

فاندہ: بعض علاء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کے کلمات سے مرادقر آن کریم ہے۔ (مرقة)

﴿290﴾ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلَئِكِ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُمْسِى ثَلَاثَ مَرُاتٍ: اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ لَمْ يَضُرُ هُ حُمَةٌ تِلْك اللَّيْلَةَ قَالَ سُهَيْلٌ رَحِمَهُ اللهُ: فَكَانَ اَهْلُنَا تَعَلَّمُوْهَا فَكَانُوا يَقُولُونَهَا كُلُّ لَيْلَةٍ فَلَدِغَتْ جَارِيَةٌ مِنْهُمْ فَلَمْ تَجِدُ لَكُمَ اللهِ النامات اللهِ الناماتِ اللهِ الناماتِ اللهِ الناماتِ اللهِ اللهُونُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حضرت ابو ہریرہ صفح اللہ روایت کرتے ہیں کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
جس نے شام کے وقت تین مرتبہ بیکلمات کے: اعود فریک بیکلمات الله التّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ الله الله الله الله الله الله علیه فرماتے ہیں کہ تواس رات اس کوکی تم کا زہر نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ حضرت سیل رحمۃ الله علیه فرماتے ہیں کہ ممارے گھر والوں نے اس دعا کو یاد کررکھا تھا اوروہ روز اندرات کو پڑھلیا کرتے تھے۔ ایک رات ایک پی کوکسی زہر ملے جانور نے ڈس لیا تواسے اس کی تکلیف بالکل محسوس نیس ہوئی۔ (تندی) ایک پی کوکسی زہر ملے جانور نے ڈس لیا تواسے اس کی تکلیف بالکل محسوس نیس ہوئی۔ (تندی) اُحد بن مُفقِل بن یَسَادٍ وَضِی اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِی مَلْاتِ مَنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْحَشْرِ الْحَشْرِ اللهُ بِنْ فَلَاتُ مِنْ الشَّيْطَان الرُّجِنْ مَ وَقَرَا فَلاَتُ آیَاتِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْحَشْرِ الْحَشْرِ الْحَرْدِ اللّٰهِ عَنْهُ وَلَوْلَ فَلاَتُ آیَاتِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْحَشْرِ الْحَرْدِ اللّٰہِ اللّٰہ عِنْ اللّٰهِ اللّٰہ عِنْ مَا السَّمِنْ عَلَالُ الرَّحِنْ وَقَرَا فَلاَتُ آیَاتِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْحَشْرِ الْحَرْدِ اللّٰہِ اللّٰہ عِنْ مَا اللّٰمِنْ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَنْ مُولِ اللّٰمِنِ مِنَ الشَّائِ اللّٰ اللّٰمِنْ قَالَ اللّٰمَانِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْحَشْرِ اللّٰهِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمَانِ الرَّائِقِ اللّٰمِنْ آیَاتِ مِنْ آئِدِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمَانِ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمَانِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ ا

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب في فضل قراء ﭬ آخرسورة الحشر، رقم: ٣٩٣٢

حضرت معقل بن بیار و بی کریم صلی الله علیه و سلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں جو محض مج تمن مرتبہ اعْد فر بالله الله علیہ و من الشیطان الرّجینم پڑھ کرسورہ حشر کی آخری تمن آبات پڑھ لئے و اس کے لئے الله تعالی سر ہزار فرشتے مقرر فرماد ہے ہیں جو شام تک اس پر رحت ہیں جو تام تک اس پر رحت ہیں جو تام کو پڑھے تو اس کے لئے الله تعالی سر ہزار فرا سے ہیں دن مرجائے تو شہید مرے گا اور جو محض شام کو پڑھے تو اس کے لئے الله تعالی سر ہزار فرشتے مقرر فرماد ہے ہیں جو میں تک رحمت ہیں جو ہیں اور اس رات مرجائے تو شہید مرے گا۔

(تندی)

﴿292﴾ عَنْ عُنْمَانَ يَعْنِى ابْنَ عَفَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللَّيْ اللَّهِ اللَّهِ مَلَكُ يَقُولُ: مَنْ قَالَ بِسْمِ اللهِ اللَّهِ مَلَكُ يَقُولُ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَى الْآرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ قَالَ بِسْمِ اللهِ اللَّهِ عَنْ يَصْبِحُ ، قَلاَتُ الْعَلِيْمُ قَلاَتُ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبُهُ فَجْاَةُ بَلَاءِ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ ، قَلاَتُ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبُهُ فَجْاَةً بَلَاءِ حَتَّى يُصْبِحَ ، وادا الدواؤد، بال ما يقول اذا اصْبح ، ونه : ١٨٨ ، ٥

حضرت عمّان بن عفان و في في فرمات مي كده من فرسول القصلى الله عليه وسلم كويدارشاد فرمات موس منا جوف منا جوف منا موق من مرتبه يكلمات بر هوت من مون تك اورضيح كوتين مرتبه بي منام مون تك احد في المنام مون تك احد في المنام مون تك احد في المنام مون تك احد في المناب في في الأرض و لا في المستماء و هُوَ المسبين الفليم اس الله كنام كساته (مم في منام كي المنام كي المستماء و هُوَ المسبين المان من كوكى جز منام كساته و مناه المراد و الم

﴿293﴾ عَنْ اَبِى السَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ قَالَ اِذَا اَصْبَحَ وَاِذَا اَمْسَى: حَسْبِىَ اللهُ لَآ اِللهَ اِلَّا هُـوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، كَفَاهُ اللهُ مَا اَهَمَّهُ، صَادِقًا كَانَ بِهَا اَوْ كَاذِبًا.

حفرت ابودرداء والمفينة فرمات بيل كرجوفف مع وشام سات مرتب حسب الله الله

اللہ ہُوَ عَلَيْهِ مُوَ كُلْتُ، وَ هُوَ رَبُّ الْعُرْشِ الْعَظِيْمِ حِيول سے كَبِيعِى فَسْيلت كے يقين كے ساتھ كے يايوں ہى فضيلت كے يقين كے ساتھ كہے يايوں ہى فضيلت كے يقين كے بغير كہة واللہ تعالى اس كى (و نيا اور آخرت كے ) تمام عُول سے حفاظت فرما كيں گے۔

قرجمہ: مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی میں ،ان کے سواکوئی معبور نبیس ان ہی پر میں نے جروسہ کیااورو ہی عرشِ عظیم کے مالک میں۔

﴿294﴾ عَنِ ابْنِ عُسَسَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكَ يَدَعُ هَوْ لَآءِ الدَّعَوَاتِ حِيْنَ يُعْسِى وَحِيْنَ يُصْبِحُ: اَللَّهُمَّ إِنَى اَسْالُك الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالآجزةِ، اَللَّهُمَّ! إِنِّى اَسْالُك الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالآجزةِ، اَللَّهُمَّ! إِنِّى اَسْالُك الْعَافِيةَ فِى الدُّنْيَا وَالْعَبِي وَالْعَلِي وَاللَّهُمَّ السَّرُ عَوْرَاتِى وَآمِنُ وَعُلْبَى اللَّهُمَّ السَّرُ عَوْرَاتِى وَآمِنُ وَعُلْبِي اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ السَّرُ عَوْرَاتِى وَآمِنُ وَعُلْبَى وَمِنْ خَلْفِى، وَعَنْ يَمِيْنِى وَعَنْ شِمَالِى وَمِنْ وَعُنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِى وَمِنْ فَوْقِى، وَآعُوذُ بِعَظَمَتِك آنَ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِى . وواه ابوداؤد، باب ما بغول اذا است ، ونه : ٧٤ وه

حفرت عبدالله بن عمرض الله عنهاروايت كرت بين كدرسول الله سلى الله عليه وسلم صح وشام كبي بهي بهي الله الله عليه وسلم صح وشام كبيم بهي النه و الله في ال

قرجعه: یاالله یم آپ د نیاه آخرت می عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ یاالله! میں آپ معافی چاہتا اور سلامتی چاہتا آپ معافی چاہتا ہوں اور اپنے وین، و نیا ، اہل وعمیال اور مال میں عافیت اور سلامتی چاہتا ہوں۔ یاالله! آپ میرے عبوب کی پردہ پوٹی فرمائے اور مجھ کوخوف کی چیزوں سے امن نصیب فرمائے۔ یاالله! آپ میری آگے، پیچے، دائیں، چاہیں آاور اوپر سے حفاظت فرمائے اور میں فرمائے۔ یا الله! آپ میری آگے، پیچے، دائیں، چاہیں آاور اوپر سے حفاظت فرمائے اور میں آپ کی عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں نیچ کی جانب سے اچا کے ہلاک کردیا جاؤں۔ (ابوداؤد)

﴿295﴾ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلَيْكُمْ: سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَادِ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمُ أَنْتَ رَبَّىٰ لَآ إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِى وَأَنَا عَبْدُك، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعُدِك مَا اسْتَطَعْتُ،

اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرَ مَا صَنَعْتُ، اَبُوْءُ لَكَ بِبَعْمَتِكَ عَلَىَّ، وَاَبُوْءُ بِذَنْبِى فَاغْفِرْلِى إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الدُّذُنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَادِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ اَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ اَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ فَهُوَ مِنْ اللَّيْلِ، وَهُوَ مُوْقِنَّ بِهَا ، فَمَاتَ قَبْلَ اَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ، وَهُوَ مُوْقِنَّ بِهَا ، فَمَاتَ قَبْلَ اَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

ترجمه: اے اللہ! آپ ہی میرے رب ہیں آپ کے سواکوئی معبود نہیں ، آپ ہی نے مجھے بیدا فرمایا ہے۔ میں آپ کا بندہ ہول ، اور بقدر استطاعت آپ سے کئے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، میں اپنے کئے ہوئے برے مل سے آپ کی پناہ لیتا ہوں اور مجھ پر جو آپ کی نعمیں ہیں ان کا میں اقر ارکرتا ہوں اور اپنے گنا ہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں لبذا بچھے بخش د بجئے کو نکہ گنا ہوں کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں بخش سکتا۔

رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے دل کے یقین کے ساتھ دن کے کی حصہ میں ان کلمات کو پڑھا اوراک دن میں شام ہونے سے پہلے اس کوموت آگئی تو وہ جنتیوں میں سے ہوگا اوراک طرح اگر کسی نے دل کے یقین کے ساتھ شام کے کسی حصہ میں ان کلمات کو پڑھا اور آج ہونے سے پہلے اس کوموت آگئی تو وہ جنتیوں میں سے ہوگا۔ (بخاری)

﴿296﴾ عَنِ ابْنِ عَبُّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اَللهُ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّعَوَاتِ يُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّعَوَاتِ وَالْآرْضِ وَعَشِيًّا وَجِيْنَ تُسُمُسُونَ وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ ، (الروع: ١٧ ـ ١٩) ، أَذْرَكَ مَا فَاتَهُ فِى يَوْمِهِ ذَلِك، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يُمْسِى، أَذْرَكَ مَافَاتَهُ فِى لَيْلَتِهِ.

رواه ابوداؤد،باب مايقول إذا أصْبَحُ ، رقم: ٧٦ °

ترجمہ: تم لوگ جب شام کرواور جب صبح کروتو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیا کرو۔اور تمام آسان اور زمین میں انبی کی تعریف ہوتی ہے،اور تم سر بہر کے وقت اور ظہر کے وقت ( بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیا کرو) وہ زندہ کومرد ہے نکالتے ہیں اور مردہ کو زندہ سے نکالتے ہیں اور زمین کواس کے مردہ لیعنی خشک ہونے کے بعد زندہ لیعنی سر سبز وشاداب کرتے ہیں اور ای طرح تم لوگ (قیامت کے روز قبروں سے ) نکالے جاؤگے۔
(ابوداؤد)

﴿297﴾ عَنْ آبِى مَالِكِ الْآشَعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَطِيَّهُ: إِذَا وَلَجَ الرُّجُـلُ بَيْنَهُ فَلْيَـقُلْ: اَللَّهُمُ إِبِّى اَسْالُك خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَحْرَجِ، بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكُلْنَا، ثُمُّ لِيُسَلِّمُ عَلَى اَهْلِهِ.

رواه الوداؤد، باب مايقول الرجل اذا دخل بيته رقم: ٩٦ ٥٠٥

حضرت ابو ما لک اشعری افظیندروایت کرتے میں کدرسول الله علی فی ارشادفر مایا: جب آوی این کھر میں داخل ہوتو یہ دعائ ہے: اللّٰهُم اِنّی اَسْالُک خَیْرَ الْمَوْلِمِ وَخَیْرَ الْمَخْرَجِ، اِسْمَ اللهِ وَلَیْخَرَجِ، اللّٰهُم اِنّی اَسْالُک خَیْرَ الْمَوْلِمِ وَخَیْرَ الْمَخْرَجِ، اِسْمِ اللهِ وَلَنْجَنَا، وَعَلَی اللهِ رَبْنَا اَوْکُولِمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَی اللهِ رَبْنَا اَوْکُولِمِ اللهِ مِن داخل ہونا اور آب سے گھر میں داخل ہونے اور الله تعالی می مراتھ ہم گھر میں داخل ہوئے اور الله تعالی می پرجو ہمارے رب میں ہم نے الله تعالی می پرجو ہمارے رب میں ہم نے مجمود میں داخل کو کے اور الله تعالی می پرجو ہمارے رب میں ہم نے مجمود میں داخل کو کا ور الله تعالی می پرجو ہمارے رب میں ہم نے مجمود میں داخل کو کا ور الله تعالی می پرجو ہمارے رب میں ہم نے مجمود میں کے نام کے ساتھ ہم گھر ہے نکھے اور الله تعالی می پرجو ہمارے رب میں ہم نے مجمود میں کا میں کے ماتھ ہم گھر سے نکھے اور الله تعالی می پرجو ہمارے رب میں ہم نے محمود میں کا میں کے ماتھ ہم گھر سے نکھے اور الله تعالی می پرجو ہمارے رب میں ہم نے میں معرف کھر سے نکھے اور الله تعالی میں پرجو ہمارے رب میں ہم نے میں میں ایک کی میں داخل کو میں داخل کے میں داخل کو میں داخل کے میں در میں دیں در میں در میں داخل کے میں در میں در

﴿ 298﴾ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ ظَلِّكُ يَقُولُ: إِذَا دَحَلَ

وَلا عَشَسَاءَ وَإِذَا دَخَسَلَ فَسَلَمْ يَلْأَكُرِاللّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: آدْرَكُتُمُ الْمَبِيْتَ، وَإِذَا لَمُ يَذْكُرِ اللهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: آدْرَكُتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ.

رواه مسلم، باب أذاب الطعام والشراب واحكامهما، رقم: ٣٦٣ ه

حضرت جابر بن عبدالقدرضى الله عنها الدوايت بكدانهول نے بى كريم عنالية كوار شاد فرماتے ہوئے سا: جب آدمى اپنے گھر ميں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے اور كھانے كے وقت الله تعالى كاذكر كرتا ہے تو شيطان (اپنے ساتھيول ہے ) كہتا ہے: يبال تمبار ہے لئے ندرات مخبر نے كى جگہ ہے اور ندرات كا كھانا ہے۔ اور جب گھر ميں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت الله تعالى كاذكر نبيس كرتا تو شيطان (اپنے ساتھيوں ہے ) كہتا ہے كہ يبال تمبيس رات رہنے ك جگدل كى اور جب كھانے كے وقت بھى الله تعالى كاذكر نبيس كرتا تو شيطان (اپنے ساتھيوں ہے ) كہتا ہے كہ يبال تمبيس رات رہنے كى جگداور كھانا بھى تل گيا۔

﴿299﴾ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ مَلَئَتُ مِنْ بَيْتِى فَطُ إِلّا رَفَعَ طَرْقَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: اَللَّهُمَّ! إِنِّى اَعُوْذُ بِلْ اَنْ اَصِلُ اَوْ اُصَلُ اَوْ اَزِلَ اَوْ اَظْلِمَ اَوْاُظْلَمَ اَوْاَجْهَلَ اَوْيُجْهَلَ عَلَى. رواه ابوداؤد، باب مابتول إذَا خَرَجَ من بينه، رتم: ٩٤٠ه

حضرت ام سلمدرضى الله عنهاروايت كرتى بين كدرسول الله عَلَيْظَة جب بحى مير ع كمر سے مُكر من الله عَلَيْظَة جب بحى مير ع كمر سے مُكر تكافئ أَوْ أَضَلُ أَوْ أَذِلُ أَوْ أَنْ أَوْ أَنْ أَوْ أَنْ أَنْ أَوْ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُمُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى ا

قرجمه: اےاللہ میں آپ کی خاد مانگنا ہوں کہ میں گمراہ ہوجاؤں یا گمراہ کیا جاؤں، یا سیدھے داستہ سے پھل جاؤں یا بھسلایا جاؤں، یاظلم کروں یا جھے ربظلم کیا جائے، یا میں جہالت میں پُرا برتاؤ کروں یامیرے ساتھ جہالت میں بُرا برتاؤ کیا جائے۔ (ابوداؤد)

﴿300﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُلَّئِكُ : مَنْ قَالَ يَعْنِى إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْهِهِ: بِسُمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ يُقَالُ لَهُ: كُفِيْتَ وَوُقِيْتَ وَتَنَخَى عَنْهُ الشَّيْطَانُ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيع غريب، باب ماجاء ما يقول الرحل اذا حرج من بنه، وف: ٣٤٧٦ والوداؤد، وفه: يُقَالُ حِيْنَيْدِ: هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ فَتَنَفَحْى لَهُ الشَّيَاطِيْنُ، فَيَقُولُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِى وَكُفِى باب مايغول اداخرج من بنه، رفه: ١٩٠٥ عاب مايغول اداخرج من بنه، رفه: ١٩٠٥ عالية

ایک روایت میں بیہ کراس وقت (اس دعاکے پڑھنے کے بعد)اس سے کہا جاتا ہے:
تہمیں پوری رہنمائی مل گئی، تمہارے کام بنادیے کے اور تمہاری تفاظت کی گئی۔ چنا نچیشیا طین
اس سے دور ہوجاتے ہیں۔ دوسراشیطان پہلے شیطان سے کہتا ہے: تواس شخص پر کسے قابو پاسکتا
ہے جے رہنمائی مل گئی ہو، جس کے کام بنادیے گئے ہوں اور جس کی تفاظت کی گئی ہو۔ (ابوداؤد)
﴿ 301﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ الله

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما بروايت بكرسول الله عَلَيْنَ به بينى كوقت به وعارت الله عَلَيْنَ به وقت به وعارت الله عنه المعظيم، لا إله وعارت عنه المعظيم، لا إله وعارت عنه الله وقد المعظيم، لا إله الله وقد الله وقد أنه المعظيم، لا إله الله وقد الله وقد أنه المعزات وَدَبُ الأرض وَدَبُ المعزش الْكُويْم.

تس جمله نو الله تعالى كرواكونى معبودتين بجوببت برا ساور برد بارين المناه برفوراً كرنيس فرطية ) الله تعالى كرواكونى معبودتين بي جوعرش عظيم كرب بين الله تعالى كروا كوئى معبودتين بي جوآسانون اور زمينون اور معزر ترفي كرب بين -

﴿302﴾ عَنْ أَبِي بَكُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْفَيْسُ : دَعَوَاتُ الْمَكُرُوبِ:

حفرت ابو کمر و فقط نے دوایت ہے کہ در سول اللہ علیہ نے ارشا وفر مایا: جو خص مصیبت میں جس جتال ہودہ یہ دعائی نفیسی طرفة غین، میں جتال ہودہ یہ دعائی نفیسی طرفة غین، میں جتال ہودہ یہ دعائی نفیسی کلّه ، لَا اِللهُ اِلْا اَنْتُ '' تسرجعه: اے الله! میں آپ کی رحمت کی امید کرتا ہوں ، مجھے پلک جھ کے برابر بھی میرے نفس کے دوالے ندفر مائے۔ میرے تمام حالات کو درست فرماد بیجے آپ کے سواکوئی معبود نہیں ہے''۔

کو درست فرماد بیجے آپ کے سواکوئی معبود نہیں ہے''۔

( بخاری )

﴿303﴾ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيّ مَلَنَتِ تَقُولُ: سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَئِكُ مِنْ عَنْدِ تُسَجِيبُهُ مُصِيْبَةً فَيَقُولُ: إِنَّا اللهِ وَاجْعُونَ، اَللَّهُمُ اَجُونِي فِي مُصِيْبَةِ، وَاخْلُفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا اللهُ إِنَّا اللهِ وَاجْعُونَ، اَللَّهُمُ اَجُونِي فِي مُصِيْبَةِه، وَاخْلُفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا قَالَتُ: مُصِيْبَةِه، وَاخْلُفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا قَالَتُ: فَلَمُ عَنْهُ، قُلْتُ كَمَا اَمَرَئِي رَسُولُ اللهِ مَلْئَكُ ، فَاخْلَفَ اللهُ لِيُ عَنْدُا مِنْهَا وَاللهُ لِي مُصِيْبَةِه، وَاحْدَال اللهِ مَلْئَكُ ، وَسُولُ اللهِ مَلْئَكَ ، وَاه سلم، بال ما يقال عند العصية، رفم: ٢١٢٧

﴿304﴾ عَنْ سُلَسُمَانَ بْنِ صُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ (فِي رَجُلٍ غَضِبَ

عَلَى الْآخَرِ) لَوْ قَالَ : أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَان، ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ.

( وهُوَّ بعض الحديث) رواه البحاري، باب قصة ايليس و جنوده، رقم: ٣٢٨٢

حفرت سلیمان بن مردد فیضه فرماتے ہیں که رسول الله علی نے (ایک مخص کے بارے مِن جود وسرے يرناراض مور ماتھا) ارشادفر مايا: اگر شخص أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ برُه ل تواس كاغصه جاتار ب\_ (بخاری)

﴿305﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلِيْكُ : مَنْ مَزَلَتْ به فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِا لَنَّاسِ لَمْ تُسَدُّ فَاقْتُهُ وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللهِ فَيُوشِك اللهُ لَهُ بِرِزْقِ عَاجِلَ أَوْ آجِلِ. ﴿ رَوَاهُ السَّرَمَذِي وَقَالَ: هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٍ غَرِيبٍ، بابِ مَاحَاء في الهم في

حضرت عبدالله بن مسعود فالطبخة بروايت بكرسول الله عليه في ارشادفر مايا: جس مخف کو فاقہ کی نوبت آ جائے اور وہ اس کو دور کرنے کے لئے لوگوں سے سوال کرے تو اس کا فاقہ بندنہ ہوگا۔ اور جس مخص کو فاقہ کی نوبت آجائے اور وہ اس کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ ہے موال کرے تو اللہ تعالی جلداس کی روزی کا انظام فر مادیتے ہیں ،فوراً مل جائے یا پ**کھتا خ**یرے۔ (327)

﴿306﴾ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ فَقَالَ: إنِّي قَلْه عَجزْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَاعِينَى، قَالَ: الاَ أَعَلِمُك كَلِمَاتٍ عَلْمَنِيْهِنَّ رَسُولُ اللهِ مُلْكُ ؟ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِشْلُ جَبَلِ صِيْرٍ دَيْنًا أَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ قَالَ: قُلِ اللَّهُمُّ اكْفِينِي بِحَلَا لِكَ عَنْ حَرَامِك، وَأَغْنِنِي بِفَصْلِك عَمَّنٌ مِوَاك

رواه الترمذي وقال: هداحديث حسن غريب، احاديث شتّى من ابواب الدعوات، رقم: ٣٥٦٣

حضرت ابووائل فرماتے ہیں کہ ایک مکاتب (غلام) نے حضرت علی فظینہ کی خدمت میں طامر ہوكر عرض كيا: من (بدل كتابت من ) طي شده مال ادائيس كريار با-آباس بارے من مرى مدوفر كالمين دعفرت على عظف نے فرمایا: كيا على حمهين وه كلمات نه سكمادون جو جمعے رسول الله عَلَيْنَةِ فَي سَكُوا مَ مِن الرَّمْ رِ ( يمن ك ) مير بها رُك برابهمي قرض مولو بمي الله تعالى اس قرض کواداکرادی کے تم یدعا پڑھا کرو: اللّٰهُمُ اکْفِنی بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَاغْنِنِیْ اِللّٰهُمُ اللّٰهُمُ الْکَفِنی بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَاغْنِنِیْ اِللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰمُ اللّٰهُمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُمُ الل

**غاندہ**: مُگانب اس غلام کو کہتے ہیں جے اس کے آقانے کہا ہو کہ اگرتم اتنامال اتنے عرصہ میں اداکر دو گے تو تم آزاد ہوجاؤ گے، جو مال اس معاملہ میں طے کیا جاتا ہے اس کو بدل کتابت کہتے ہیں۔

﴿307 ﴾ عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ: ذَخَلَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهُ مَالِى آرَاكِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُو بِرَجُلِ مِنَ الْانْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو أَمَامَةً، فَقَالَ: يَا أَبَا أَمَامَةً! مَالِى آرَاكِ جَالُسًا فِي الْمَسْجِدَ فَإِنْ عَيْرِ وَقَتِ الصَّلاةِ؟ قَالَ: هُمُومٌ لَزِمَتْنِي وَدُيُونَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: اللهُ مُمُلُومٌ لَزِمَتْنِي وَدُيُونَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

رواه ابوداؤد، باب في الاستعاذة، رقم: ١٥٥٥

تسوجمه: یاالله! من فکراورغم ے آپ کی پناه لیتا ہوں، اور میں بے بی اورستی ے

﴿308﴾ عَنْ آبِي مُؤْسَى الْاشْعَرِيَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَكَ قَالَ: إِذَا مَاتَ وَلَلُهُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ اللهِ مَلَكَ قَالَ: إِذَا مَاتَ وَلَلُهُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ لِمَالَا لِكَتِه: قَبَصْتُمْ وَلَدَ عَبْدِى؟ فَيَقُولُوْنَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَصْتُمْ ثَمَرَةَ فُوْادِهِ فَيَقُولُوْنَ: خَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ اللهُ: إِبْنُوْا لِهَدُ: إِبْنُوْا لِهَمْ: الْبَوْا لَهُ: إِبْنُوْا لِهَمْ: الْجَمْدِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسل غريب، بات فضل المصيبة اذا احتسب، رقم: ٢٠٢١.

حضرت ابوموی اشعری و بی است کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاوفر مایا: جب کی کا بچر فوت ہوجا تا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں ہے بوچھتے ہیں تم میرے بندے کے بچے کو لے آئے؟ وہ عرض کرتے ہیں: جی ہاں! اللہ تعالی فرماتے ہیں: تم میرے بندے کے دل کے گلاے کو لے آئے؟ وہ عرض کرتے ہیں: جی ہاں! اللہ تعالی بوچھتے ہیں: میرے بندے نے اس پر کیا کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں: آپ کی تعریف کی اور اِنگ اِفلہ وَ اِنگ اِنگ ہو رَانگ اِنگ ہو رَانگ اِنگ ہو رَانگ اِنگ ہو رانگ اِنگ ہو رانگ اللہ وَ اجعُونَ برُ ھا، اللہ تعالی فرشتوں کو کے میں کے میرے بندے کے لئے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیٹ الحمد میں تعریف کا گھر رکھو۔

(تندی)

﴿309﴾ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوْ إِلَى الْمَقَابِرِ، فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلاَحِقُوْنَ، آسْالُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَالِيَةَ.

رواه مسلم، باب مايقال عند دخول القُيور والدعا لا هلها، رقم: ٣٧٥٧

حفرت بريده وفي نصره المنظمة ا

مين - بم الله تعالى سے استا اور تمهاد سے عافیت کا سوال کرتے ہیں '۔ (سلم) (310) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَئِكِ قَالَ: مَنْ دَحَلَ السُّوق فَقَالَ: لَا إِلٰهُ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيَّ لَا يَمُونُ بِيدِهِ الْحَيْرُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، كَتَبَ اللهُ لَهُ الْفَ الْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَاعَنُهُ اللهَ الْفِ سَبِّنَةٍ وَرَفَعَ لَهُ اللهَ اللهِ دَرَجَةٍ. رواه النرمدى وقال: هذا حدیث غریب، بال ما بقول ادا دحل الشوق، رنم: ٢٤٢٨ وقال النرمدى مى روابة له مكان" وَرَفَعَ لَهُ الْفَ اللهِ دَرَجَةٍ، "وَمَنِى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَدُّةِ" رنم: ٢٤٢٩

حضرت عمر بن خطاب عَنْ الله الله وَ الله عَنْ الله الله الله وَ حَدْهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الله الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ حَدْهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الله الله وَ الله وَا الله وَ الله وَا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَا الله وَا الله وَالله وَالله و

﴿311﴾ عَنْ آبِي بَرُزَةَ الْآسُلَمِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلَّئِكُ يَقُولُ بِآخَرَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومُ مِنَ الْمَجْلِسِ: سُبْحَانَك اللّهُمُ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلّهُ إِلّا أَنْتَ، آسْتَغْفِرُك وَآتُوبُ اِلنِك، فَقَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّك لَتَقُولُ قَوْلًا مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيْمَا مَضِي؟ قَالَ: كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِس.

رواه ابوداؤد، باب في كفَّارة المجلس، رقم: ٤٨٥٩

حفرت ابوبرزه اسلمی فلطنه روایت کرتے بیں کدرسول الله سیکانی کامعمول عمر مبارک کے آخری زمانہ میں کہ جب مجلس سے اٹھنے کا ارادہ فرمات تو سُنحانک اللّٰهُمُ وَبِحَمْدِك، اَحْمُهُ أَنْ لَا اِلْهُ اللّٰهُمُ وَبِحَمْدِك، اَحْمُهُ أَنْ لَا اِلْهُ اللّٰهُمُ وَبِحَمْدِك، اَحْمُهُ أَنْ لَا اِلْهُ اللّٰهُمُ وَبِحَمْدِك، اَحْمُهُ أَنْ لَا اِللّٰهُ اِللّٰهُ اَنْ اَلْهُمُ وَاللّٰهُ اِللّٰهُ اَنْ اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ الللّٰلِمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ

ترجمه: اسالله! آپ پاک بین، من آپ کی تعریف بیان کرتا مون، مین کوای دیا.

ہوں کہ آپ کے سواکوئی معبود نہیں ، میں آپ سے معانی جاہتا ہوں اور آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔

﴿312﴾ عَنْ جُنِيْرِ بْنِ مُطْعِم رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلَبُهُ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَيَحَمْدِه سُبْحَانَك اللّهُمُّ وَبِحَمْدِك، آشْهَدُ أَنْ لَآ اِللهَ اللّهَ أَنْتَ، آسْتَغْفِرُك وَأَتُوْبُ اللّهُ، فَهِ رَائَتُ اللّهُ فِي مَجْلِسِ لَهُو كَانَتُ كَالطّابِع يُطْبَعُ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَالَهَا فِي مَجْلِسِ لَهُو كَانَتُ كَالطّابِع يُطْبَعُ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَالَهَا فِي مَجْلِسِ لَهُو كَانَتُ كَالطّابِع يُطْبَعُ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَالَهَا فِي مَجْلِسِ لَهُو كَانَتُ كَالْمُا وَلَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

حضرت عائشرض الله عنهاروایت فر ماتی بین کدرسول الله عظی کے پاس ایک بحری بدید میں آئی۔ آپ نے ارشاد فر مایا: عائشہ استقیم کر دو۔ جب خادمہ لوگوں میں کوشت تقیم کر کے والیس آتی تو حضرت عائشہ ضی الله عنها پوچسیس: لوگوں نے کیا کہا؟ خادمہ بہتی: لوگوں نے ہارک الله فینی الله عنها فرماتیں: وفیقه میں الله فینی الله تعنی الله ت

حضرت ابو جریره و ایت ب که جب رسول الله عَلَیْ کی خدمت میں موسم کا نیا میں کی اللہ عَلَیْ کی خدمت میں موسم کا نیا کی فیٹر کیا جاتا تو آپ یدوعا پڑھتے: اللّٰهُم بَادِ لَا لَنَا فِی مَدِیْنَتِنَا وَفِی بَمَادِ نَا وَفِی مُدِنَا وَفِی مُدَنَا وَفِی مُنَا وَمُنَا وَمُنَا الله عليه وَلِمُ مُنَا وَمُنَا وَمُنْ مُنَا وَمُنَا وَمُنَا وَنَا مُنَا وَمُنَا وَمُنَا وَمُنَا وَمُنَا وَمُنَا وَمُنَا وَمُنَا وَمُنَا وَمُنَا وَمُنْ وَمُنَا وَمُنَا وَمُنَا وَمُنْ وَمُنَا وَمُنْ وَنَا وَمُنْ وَالِمُنْ وَمُنْ وَمُنَا مُنْ وَمُنْ وَمُنْ مُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ

فانده: مذه ناپ کا جیونا بیانه به سی تقریبا ایک کلوکی مقدار آجاتی ہے۔ صاع ناپ کا برا بیانہ ہے میں تقریبا چار کلوکی مقدار آجاتی ہے۔

﴿315﴾ عَنْ وَحُشِيَ بُنِ حَرْبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ اَصْحَابَ النَّبِيَ سَكَئْكُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَاكُلُ وَلَا نَشْبَعُ، قَالَ: فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُوْن؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُوُوا السُمَ اللهِ عَلَيْهِ يُبَازَكَ لَكُمْ فِئْهِ. ﴿ (رواه الوداؤد، بَاب نَى الاحتماع عَلَى الطعام، رف: ٢٧٢٤

حضرت وحتی بن حرب دیناند سے روایت ہے کہ چند صحابہ عینی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم کھانا کھاتے ہیں گر جارا پیٹ نہیں بھرتا۔ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: شایدتم لوگ علیحد و علیحد و کھاتے ہو؟ انہول نے عرض کیا: جی ہاں۔ آ ب نے ارشاد فر مایا: تم لوگ کھانا ایک جگہ جمع ہوکراور اللہ تعالی کا نام لے کر کھایا کرو تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ (ابوداؤد)

﴿316﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ مَلَئَكِ قَالَ : مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمُّ قَالَ: الْحَمْهُ يِنْهِ الَّـذِى أَطْعَهُ مَنِى هِذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ عَيْرٍ حَوْلٍ مِّنِى وَلَا قُوْقٍ، عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْهِهِ وَمَا تَأَخُورَ، قَالَ: وَمَن لَهِسَ ثَوْبًا فَقَالَ: الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي كَسَانِى هِذَا التَّوْبَ وَرَزَقَيْهِ مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ مِنِّى وَلَا قُوْقٍ، عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْيِهِ وَمَا تَاخَرً.

رواه ابو داؤ داباب مايقول اذا لبس ثوبا جديدا، رقم: ٤٠٢٣

حضرت انس فافقه سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے کھانا کھا کرید دعا پڑھی۔ المحملۂ بللہ الله بنی اطلعه منی هذا الطلعام ور دُوْفَینه من غَیْرِ حَوْلِ مِنْی وَلاَ قُوْقِ۔" تمام تعریفی الله تعالی کے لئے بیں جنہوں نے مجھے یہ کھانا کھلایا ورمیری وشش اور طاقت کے بغیر مجھے یہ نصیب فرمایا' تو اس کے اعلیہ بچھلے گناومعاف ہوجاتے ہیں۔

اورجس نے گیرا پہن کرید عائز میں: اَلْحَمْدُ بِلَهِ الَّذِی کَسَانی هذا النَّوْبُ وَرَزْقَنِیْهِ مِنْ غَنْدِ حَوْلِ مِنْی وَلاَ قُوَّةِ'' تَمَامِ تعریفی الله تعالی کے لئے ہیں جنبوں نے مجھے یہ کیڑا پہنایا اور میری کوشش اور طاقت کے بغیر مجھے یہ نصیب فرمایا'' تو اس کے اعظے پچھلے گناو معاف ہوجاتے ہیں۔

فاندہ: الگھ گناہ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی گناہوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ (بنل المجود)

﴿317﴾ عَنْ عُمَرَ إِنْ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِكُ يَقُولُ: مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِى كَسَانِى مَا أُوَارَى بِهِ عَوْرَتِى وَاتَجَمَّلُ بِهِ فِى حَيَاتِى، ثُمَّ عَسَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِى أَخُلَقَ فَتَصَدُّقَ بِهِ كَانَ فِى كَنَفِ اللهِ وَفِى حِفْظِ اللهِ وَلِي عَلَظ اللهِ وَلَيْ عَفْظ اللهِ وَلَيْ عَلْمَ اللهِ حَيَّا وَ مَيَّنًا.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، احاديث شتى من ابواب الدعوات، رقم: ٢٥٦٠

حضرت ممر بن خطاب فی فی فرات میں کہ میں نے رسول اللہ علی کے بیا ارشاد فرمات موٹ سنانی ما اُوادِی بِه عَوْدَ بِی موٹ سنانی جو حُص نیا کیڑا کیمن کرید دعا پڑھے: اَلْحَمْدُ بِلَهِ اللّٰذِی حَسَانِی مَا اُوادِی بِه عَوْدَ بِی وَاتَسَجُمْلُ بِهِ فِی حَیاتِی ، ' تمام تعریفیس الله تعالی کے لئے ہیں جنہوں نے جھے کیڑے بہنائے، ان کیڑوں سے میں اپناستر چھپا تا ہوں اور اپنی زندگی میں ان سے زینت حاصل کرتا ہوں' پھر ان کیڑوں سے میں اپناستر چھپا تا ہوں اور اپنی زندگی میں ان سے زینت حاصل کرتا ہوں' پھر بانے کیڑے کو صدقہ کردے تو زندگی میں اور مرنے کے بعد الله تعالیٰ کی حفاظت اور امان میں اسے گا اور اس کے گنا ہوں پر الله تعالیٰ پردہ ڈالے رکھیں گے۔

(ترندی)

﴿318﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي اللهِ قَالَ: إذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّ يُكَةِ فَسُسَلُوْا اللهُ مِنْ فَعَسْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكاً، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحَمِيْرِ فَتَعَوَّدُوا بِاللهِ مِن رواه البخاري، باب خير مال المسلم.....رقم: ٣٠.٣

الشَّيْطَان فَإِنَّهَا رَأَتُ شَيْطَانًا.

حضرت ابو ہریرہ و فیظیفہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عقطیفہ نے ارشاد فرمایا: جبتم مرغ کی آ واز سنوتو اللہ تعالی سے اس کے فضل کا سوال کرد کیونکہ وہ فرشتہ کود کی کرآ واز دیتا ہے اور جب تم گدھے کی آ واز سنوتو شیطان سے اللہ تعالی کی بناہ ما تکو کیونکہ وہ شیطان کود کی کر بولتا ہے۔ تم گدھے کی آ واز سنوتو شیطان سے اللہ تعالی کی بناہ ما تکو کیونکہ وہ شیطان کود کی کر بولتا ہے۔ (بخاری)

﴿319﴾ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِئَ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: اَللَّهُمَّ اَهِلَهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّيْ وَرَبُكَ اللهُ

رواه الترمـذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب مايقول عند

رؤية الهلال، الجامع الصحيح للترمذي، رقم: ٣٤٥١

﴿320﴾ عَنْ قَتَادَةَ رَحِمَهُ اللهُ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ نَبِى اللهِ اللهِ عَنْ قَتَادَةَ رَاَى الْهِلَالَ قَالَ: هِلَالُ خَيْرٍوَرُشْدٍ، هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ،هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، آمَنْتُ بِالَّذِى خَلَقَك، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُوْلُ: الْحَمْدُ اِلَّهِ الَّذِى ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا.

رواه ابوداؤد، باب مايقول الرجل اذا راي الهلال، رقم: ٩٩٢ ه

حضرت قادة فرمات بي مجھ يہ بات كني كرسول الله علي جب نے چا نداود كھے تو تين بارفرمات: هِلالُ خَيْرِ وَرُشْدِ، هِلَالُ خَيْرِ وَرُشْدِ، هِلَالُ خَيْرِ وَرُشْدِ، هِلَالُ خَيْرِ وَرُشْدِ، هِلَالُ خَيْرِ وَرُشْدِ، آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ قرجعه: " يخيراور ہدايت كا چا ند ہو، يخيراور ہدايت كا چا ند ہو، يخيراور ہدايت كا چا ند ہو، ين ايمان لا يا الله تعالى پرجنہوں نے تخفے بيدا كيا" \_ كرفر مات: الْحَد مُدُ فِيْهِ اللّذِي ذَهَبَ بِهُ مِنْ مَنْ وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا " تمام تعريفي الله تعالى كے لئے بين جنہوں نے قلال مبيد فتم كيا اور فلال مبيد شروع كيا" \_ (ابوداود)

رواه الترمذي وقال: هذا حديث عريب، باب ماحاء مايقول اذا راي مبتلي، رقم: ٣٤٣١

حفرت عمر صلطه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: جو محف کسی مصیبت زود کود کھ کرید عاپڑھ لے آلمحملہ بند الذی عافانی مِنَّما ابْتَلاَكَ بِد، و فَصْلَنی عَلی محید بند مِنْ خَلَق مَنْ خَلَق مَفْضِیْلا۔ تو اس دعا کا پڑھنے والا اس پریشانی سے زندگی مجرمحفوظ رہے گاخواہ وہ بریشانی کسی ہی ہو۔

ترجمہ: سبتعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جنہوں نے مجھے اس حال سے بچایا جس میں تہبیں جتلا کیا اور اس نے اپنی بہت ی مخلوق پر مجھے فضیلت دی۔ (زندی)

فاندہ: حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ بیالفاظ اپنے دل میں کیے اور مصیبت زدہ کونہ سنائے۔

﴿322﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ مَلَيُكُ إِذَا اَحَذَ مَصْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَسَحْتَ حَدِهِ ثُمُّ يَقُولُ: اَللَّهُمُ بِاسْمِكَ آمُونُ وَاَحْيِنَى وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّهُورُ.

رواه البخاري، باب وضع اليد تحت الخداليمني، رقم: ٢٣١٤

حضرت حدیفد فظینه فرماتے ہیں کدرسول اللہ علیاتی جبرات کوایے بستر پر لیٹے تو اپنا ہاتھ اپنے رضار کے نیچ رکھتے پھرید عاپڑھتے: اَللَّهُمْ بِالسَّمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْیٰ ''اے اللہ آپ کا نام لے کر مرتا ہوں (لین سوتا ہوں) اور زندہ ہوتا ہوں (لیعن جا گما ہوں)' اور جب بیدار ہوتے توید عاپڑھتے: اَلْحَمْدُ بِنْهِ الَّذِی اَحْیَاتَ بَعْدَ مَا اَمَا تَنَا وَالِنْهِ النَّشُورُ '' تمام تعریفی اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہمیں مار کر زندگی بخشی اور ہم کو انہی کی طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے''۔ اٹھ کر جانا ہے''۔

﴿323﴾ عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ لَلْكُ : إِذَا آتَيْتَ

مَضْجَعكَ فَنَوَضَا وْطُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اصْطَجِعُ عَلَى شِقِّكَ الْآيْمَنِ وَقُلْ:اللَّهُمُّ! اَسْلَمُتُ وَجُهِى الْيُكَ، وَفَوْطُتُ اَمْرِى الْبُكَ، وَالْجَاتُ ظَهْرِى اِلْيُكَ، رَهْيَةٌ وَرَغْبَةٌ اِلْيُكَ، لَا مَلْجَا وَلَا مَشْجَا مِنْكَ الَّا اِلْيُكَ. آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى اَلْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِى اَرْسَلْتَ قَالَ: فَإِنْ مُتُ مُتَ عَلَى الْفِطْرِةِ، وَاجْعَلُهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ قَالَ الْبَوَاءُ: فَقُلْتُ اَسْتَذْ كِرُهُنَ، فَقُلْتُ: وَمِرَسُولِكَ الَّذِى اَرْسَلْتَ، قَالَ: لَا، وَنَبِيَكَ الَّذِى اَرْسَلْتَ.

رواه الوداؤد، بال مايفول عند النوم، رقم: ٥٠٤٦ و زاد مسلم وَإِنْ أَصْبَحْتُ أَصَبُتُ خُورًا، بالدعاء عند النوم، رقم: ٦٨٨٥

حضرت براء بن عاز ب رضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله علیہ ہے ہے ہے ارشاد فر مایا: جبتم (سونے کے لئے ) بستر برآنے کا ارادہ کروتو وضو کر و پھردائیں کروٹ پر لیٹ کر یہ وعايِرْهو: اَللَّهُمُّ! اَسْلَمْتُ وَجُهِيْ اِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ اَمْرِىٰ اِلَيْك، وَالْجَأْتُ ظَهْرىٰ اِلَيْك، رْهْبَةُ وَرْغْبَةُ اِلَيْكَ، لَا مُلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ الَّا اِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيْك الَّذِي أَرْسَلْتَ مَرجِمه: الالله! من في ابن جان آب كيردكردى اورا بامعالم آب کے حوالہ کردیا اور آپ سے ڈرتے ہوئے اور آپ ہی کی طرف رغبت کرتے ہوئے میں نے آپ کاسہارالیا۔ آپ کی ذات کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ اور نجات کی جگہ نہیں ہے۔ اور جو کتاب آپ نے اتاری ہاس پر میں ایمان لے آیا اور جونی آپ نے بھیجا ہاس پر بھی میں ایمان لے آیا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرت براء في الله عن مايا: (اگراس دعا كويره حرسوجاو) بجراس رات تمباری موت آ جائے تو تمہاری موت اسلام پر ہوگی اورا گرمیج اٹھو مے تو تمہیں بزی خیر ملے گی اوراس دعا کے بعد کوئی اور بات نہ کرو( بلکہ سوجاؤ) یہ حضرت براءرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علی کے سامنے ہی اس دعا کو یاد کرنے لگا تو میں نے (آخری جملہ میں)و نبیتك المُذِى أَرْسَلْتَ كَاجِكَه وَسِرَسُولِك الْمَذِى أَرْسَلْتَ كَهَاآبِ عَلَيْكَ فَارْشَادِفُم مَا يَنْهِل (بلكه) وَتَبَيَّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ \_كَبُورَ (ايوداؤد)

﴿324﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِى الْكُلِّ: إِذَا اَوَى اَحَدُكُمْ اِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُصْ فِرَاشَهُ بِدَاحِلَةِ اِزَارِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَلْرِى مَا خَلْفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِك رَبِّى وَصَعْتُ جَنْبِى، وَبِك اَرْفَعُهُ، إِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِى فَارْحَمْهَا، وَإِنْ اَرْسَلْتُهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهُ رواه المحاري، كناب الدعوات، رفم: ٦٣٢٠

عادك الصالحين.

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں ہے کوئی اینے بستریر آئے تو بستر کوایے تبیند کے کنارے سے تمن مرتبہ جھاڑ لے کیونکہ اسے معلوم نبیں کداس کے بستر براس کی غیرموجودگی میں کیا چیز آگئی ہولیعن ممکن سے کداس کی غیر موجودگی میں بستر کے اندرکوئی زہر یلاجانور حجیب گیاہو۔ پھر کیے: ساسم ک رَبَنی وَصَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتُهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَك الصَّالِحِينَ - ترجمه: الصمر ارب! من في آيكانام ليكرا پناپهلوبسر يردكها ہے اور آپ کے نام ہے اس کو اٹھاؤں گا،اگر آپ سونے کی حالت میں میری روح کو قبض کرلیں تواس پررم فرماد یجئے گا۔اوراگرآپ اے زندہ رکھیں تواس کی ای طرح حفاظت سیجئے جس طرح آب اینے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ( بخاری)

﴿325﴾ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ سَنَطِتُكُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ سَنَتُكُ كَانَ إِذَا اَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمُّ! قِنِيْ عَذَابَك يَوْمَ تَبْغث عِبَادَك، ثَلاَثُ مَرُ اتِ. رواه الوداؤد، باب مايقول عند النوم، رقم: ٥٠٤٥

حضرت هفصه رضى الله عنها جو كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كى المبير محترمه بين فرماتي بين جب رسول الله علي سون كااراده فرمات توابنادايال باته اين دائيس رخسار كي ينج ركهة اورتمن مرتبه يدعار حت: اللَّهُمَّ ! قِينَى عَدَابِكَ يَوْمُ تَبْعَثُ عِبَادَك " اسالله المجصايية عذاب سے اس دن بھائے جس دان آپ اینے بندوں کوقبروں سے اٹھا تیں مے'۔ (ابوداؤد) ﴿326﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:قَالَ النُّبِيُّ اللَّهِ أَمَّا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِيْنَ يَاتُهِي اَهْلَهُ : بِسْمَ اللهِ، اَللَّهُمْ جَيِّنِي الشَّيْطَانَ وَجَيِّبِ الشَّيْطَانَ مَا وَزَفْنَنا، ثُمُّ قُلِرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَٰلِكَ أَوْقُضِيَ وَلَدٌ لَمْ يَضُرَهُ شَيْطَانُ أَبَدًا.

رواه المخاري، باب مايقول اذا الى اهلة، رقم: ١٦٥٥

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ نبی کریم علی نے ارشاد فر مایا: جب کوئی الْمِن يوى ك باس آ عاوريد عاره هـ: بنسم الله، اللهُمُ جَنِبْني الشَّيْطَانَ وَ جَنِّب الشَّيْطَانَ ﴿327﴾ عَنْ عَـمْرِوبْنِ شُعَيْبِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّتِكَ قَـالَ: إِذَا فَـزِعَ آحَـدُكُمْ فِى النَّوْمِ فَلْيَقُلْ: اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ عَضَبِه وَ عِقَابِه وَشَـرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَآنْ يَنْحُضُرُوْنِ فَإِنَّهَا لَنْ تَصُرُّهُ قَالَ: فَكَانَ عَبْدُاللهِ بُنُ عَمْرِو يُعَلِّمُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَذِهِ، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغُ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِى صَلِّي ثُمَّ عَلُقَهَا فِى عُنُقِهِ.

رواه الترمدي وقال: هدا حديث حسن غريب، باب دعاء الفزع في النوم، رقم: ٣٥٢٨ ٣

حفرت عمروبن شعیب اپنی باپ دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وکلم نے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے کوئی محف سوتے ہوئے مجرا جائے ( وُر جائے) تو یہ کلمات کے: اَعُو دُ بِ کلِمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمْزَاتِ یہ کلمات کے: اَعُو دُ بِ کلِمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمْزَاتِ یہ الله نِی الله تعالیٰ کے ممل، ہرعیب اور کی سے پاک قر آئی کلمات کے ذریعہ اس کے غصہ سے ، اس کے عذاب سے، اس کے بندوں کی برائی سے ، شیطانوں کے وصوبوں سے اور اس بات سے کہ شیطان میر سے پاس آئی پناہ ما تکما ہوں' تو وہ خواب اس کوکوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عبد الله بن عمر ورضی الله عنها ( اپنے خاندان کی ) اولا دیس جو ذرا سمجھد ار ہوتے ان کو یہ دعا سکھاتے تھے اور نا بجھ بچوں کے لئے یہ دعا کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں وُال دیتے تھے۔

﴿328﴾ عَنْ آبِئَ سَعِيْدِ الْمُحَدِّرِيَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِئَ مَلَّئَتُ يَقُوْلُ: إِذَا رَآى أَحَدُكُمُ الدُّوْلِيَ الْمُحَدِّقِ عَلَيْهَا وَ لَيُحَدِّثُ بِمَا رَآى، وَإِذَا رَآى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُهُ فَإِنَّمَا هِى مِنَ اللهُ يْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ ضَرِّهَا وَلَا يَذْكُرُهَا لِاَ تَطُرُّهُ وَلِلهَ مَذَّكُرُهَا لِا تَطُرُّهُ .

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، باب مايقول اذا رأى رؤيا يكرهها، رقم: ٣٤٥٣

حفرت ابوسعید خدری فالله سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم علی کو یہ ارشاد

فرہاتے ہوئے سنا: جبتم میں ہے کوئی شخص الجھا خواب دیکھے تو دہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے لہذا اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لہذا اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور اسے بیان کرے، اور اگر برا خواب دیکھے تو یہ شیطان کی طرف ہے ہے۔ اسے جائے اور کسی کے سامنے طرف ہے ہے۔ اسے جائے اور کسی کے سامنے اللہ تعالیٰ نہ کرے تو برا خواب اے نقصان نہ دےگا۔
اے بیان نہ کرے تو برا خواب اے نقصان نہ دےگا۔

فانده: الله تعالى كى پناه ما تكنے كے لئے: أعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا كَمِيْ مِن اس خواب كى برائى سے الله تعالى كى بناه ليتا ہوں'۔

﴿329﴾ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِى مَلَطُكُ يَقُوْلُ: الرُّوْيَا مِنَ اللهِ، وَ الْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَارَاَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكُرَهُهُ فَلْيَنْفِتُ حِيْنَ يَسْتَيْقِظُ فَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَيَتَعَوَّذُ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَصُرُّهُ.

حضرت الوقاده ه فظیند وایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علی کے کوار شادفر ماتے ہوئے سان احتحال کی طرف سے ہے اور براخواب (جس میں گھبراہٹ ہو) شیطان کی طرف سے ہے اور براخواب (جس میں گھبراہٹ ہو) شیطان کی طرف سے ہے۔ جبتم میں سے کوئی خواب میں ناپندیدہ چیز دیکھے تو جس وقت اٹھے (اپنی بائی سے اللہ تعالیٰ کی بناہ ما کی تو وہ خواب بائی سے اللہ تعالیٰ کی بناہ ما کی تو وہ خواب بائی سے اللہ تعالیٰ کی بناہ ما کی تو وہ خواب اللہ تعالیٰ کی بناہ ما کی تو وہ خواب اللہ تعالیٰ کی بناہ ما کی تو وہ خواب اللہ تعمل کو نقصان نہ پہنچا ہے گا۔

حفرت جابر فظی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جبتم

میں ہے کوئی اینے بستر پرسونے کے لئے آتا ہے تو فورا ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے یاس آتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ اپنی بیداری کے وقت کو برائی برختم کر۔ اور فرشتہ کہتا ہے: اسے بھلائی برختم کر۔ اگروہ اللہ تعالی کا ذکر کر کے سویا ہے تو شیطان اس کے پاس سے چلا جا تا ہے اور رات بھر ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بھر جب وہ بیدار ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اور ایک شیطان فورا اس کے پاس آتے ہیں۔شیطان اس سے کہتا ہے: این بیداری کو برائی سے شروع كراور فرشته كبتاب: بهلائى ئى تروع كر \_ بهرا كروه يه دعاير ه ليتاب: المحمدُ بلهِ الله ي ذه إِلَىَّ نَـفُسِـىٰ بَعُدَ مَوْتِهَا وَلَمْ يُمِتُهَا فِي مَنَامِهَا، ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّـذِي يُمْسِك السَّمَاءَ أَنْ تَقَمْ عَلَى الْارْضِ اِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللهُ بِالنَّاسِ لَرَءُ وْفْ رَّحِيْمٌ، الْحَمْدُ بِلْهِ الَّذِي يُحْيى الْمَوْتَى وَ هُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -اس كے بعدا گروہ کی جانورے گرکرمرجائے (یاکسی اوروجے ہے اس کی موت واقع ہوجائے ) توبیشہادت کی موت مرا،ادراگر زندہ رہاا در کھڑے ہو کرنماز بڑھی تو اے اس نماز پر بزے درجے ملتے ہیں۔ قرجمہ: تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جنہوں نے میری جان مجھ کو واپس لونادی اور مجھے سونے کی حالت میں موت نہ دی۔ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لئے میں جنہوں نے اپنی اجازت کے بغیراً سان کوز مین برگرنے سے روکا ہوا ہے۔ یقیناً اللہ تعالی لوگوں پر بری شفقت کرنے والے ممبر بانی فرمانے والے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جومُر دوں کوزندہ کرتے ہیں اور ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ (متدرك ماكم)

﴿331﴾ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ الْإِبِي: يَا مُصَيْنُ! كُمْ تَعْبُدُ الْيَوْمَ الِهَا؟ قَالَ أَبِي: سَبْعَةُ: سِتَّةً فِي الْآرْض، وَوَاحِدًا فِي السَّمَاءِ، قَالَ: فَأَيُّهُمْ تَـعُـدُ لِرَغْبَتِك وَرَهْبَتِك؟ قَـالَ: الَّذِي فِي السَّمَاءِ، قَالَ: يَا حُصَيْنُ! اَمَا إِنُّك لَوْ اَسْلَمْتَ عَـلَّمْتُك كَلِمَتَيْن تَنْفَعَانِك، قَالَ: فَلَمَّا أَسْلَمَ حُصَيْنٌ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! عَلِّمْنِي الْكَلِمَتَيْنِ اللُّنَيْنِ وَعَدْتَنِيْ، فَقَالَ: قُلْ: اللَّهُمُّ الْهِمْنِيُّ رُشْدِي، وَ اَعِذْنِيْ مِنْ ضَرِّ نَفْسِيْ.

رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب، باب قصة تعليم دعاء ١٠٠٠٠ وقم: ٣٤٨٣

حفرت عمران بن حصین رضی الله عنهاے روایت ہے کدرمول الله علی فیے نے میرے والدے بوجھا:تم کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ میرے والدنے جواب دیا: سات معبودوں کی عبادت کرتا ہوں، چیز مین میں ہیں اور ایک آسان میں ہے۔ رسول اللہ علیہ نے

﴿332﴾ عَنْ عَائِشَة رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَسَبُّ آمَرَهَا أَنْ تَدْعُوَ بِهِذَا الدُّعَاء:
اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُك مِنَ الْخَيْرِ كُلِه عَاجِلِه وَ آجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الشَّيْرِ كُلِهِ مَاعَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَسْأَلُك الْجَنَّة وَمَا قَرْبِ النَّهَا مِنْ قَوْلِ الشَّيْرِ كُلِهِ عَاجِلِهِ مَاعَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمُ أَعْلَمُ وَأَسْأَلُك الْجَنَّة وَمَا قَرْبِ النَّهَا مِنْ قَوْلِ أَوْعَمَلٍ وَأَسْأَلُك خَيْرَ مَا سَالِك أَوْعَمَلٍ وَأَسْأَلُك خَيْرَ مَا سَالِك عَنْهُ عَبْدُك ورسُولُك مُحَمَّد مَنْ عَرْدُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَادَ بِك عَنْهُ عَبْدُك ورسُولُك مُحَمَّد مَنْ النَّهُ عَنْهُ عَبْدُك ورسُولُك مُحَمَّد مَنْ النَّهُ عَنْهُ عَبْدُك ورسُولُك مُحَمَّد مَنْ اللهُ عَنْهُ عَبْدُك ورسُولُك مُحَمَّد مَنْ فَا فَضَيْت لِى مِنْ آمْرِ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَته رُشُدًا.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يحرحاه ووافقه الدهني ٢٧١١ هـ

حضرت عائشرض الله عنها فرماتى بين كدرمول الله عليه والمجله والمجله منه بحصة فرمايا كدتم النالفاظ مده عاكيا كرو: الله لهم إنى السألك من النخير محله عاجله والمجله والمحلفة وما فرب النها من قول الالمحتفة وما قرب النها من قول الالمحتفظة والمنالك خير ما ما لك عندك و رسولك محملة المنت و المؤد بلك من المراب المنها من قول الالمحتفظة المنت و المؤد بلك من شر ما المناكل عند المناكل عند المحلة والمناكل من المناكل من المناكل من المناكل من الموال والموال والموال والمناكل من المناكل عند المناكل المحتفظة والى المواكل المحتفظة والى المحتفظة والى المحتفظة والمناكل المناكل المناكل من المناكل ال

ے ان تمام بھلائیوں کا سوال کرتا ہوں جس کا آپ کے بندے اور رسول مجمد علی نے سوال یا اور میں آپ سے بندے اور رسول مجمد علی نے نے سوال یا اور میں آپ سے ہراس شرے پناہ ما تکتا ہوں جس سے آپ کے بندے اور رسول مجمد علی نے نیا میں اس نیاہ ما تکی اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو پچھ آپ میرے قل میں فیصلہ فرما کیں اس کے انجام کومیرے لئے بہتر فرما کیں۔

(مندرک ماکم)

﴿333﴾ عَنْ عَانِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلَيُكِ إِذَا رَأَى مَايُحِبُ قَالَ: الْحَمْدُ اللهِ عَلَى كُلِّ الْحَمْدُ اللهِ عَلَى كُلِّ الْحَمْدُ اللهِ عَلَى كُلِّ الْحَمْدُ اللهِ عَلَى كُلِّ حَمْدُ اللهِ عَلَى كُلِّ حَمْدُ اللهِ عَلَى عُلَى حُلِّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ



الله تعالیٰ کے بندوں سے متعلق الله تعالیٰ کے اوا مرکورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے طریقه کی پابندی کے ساتھ پورا کرنا اور اس میں مسلمانوں کی نوعیت کالحاظ کرنا۔

مسلمان كامقام

## آياتِ قرآنيه

قَالَ تَعَالَى ﴿ وَلَعَبْدٌ مُوْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبُكُمْ ﴾ [البغرة: ٢٢١]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ایک مسلمان غلام مشرک آزاد مرد سے کہیں بہتر ہے خواہ وہ مشرک مردتم کو کتنابی بملا کیوں نہ معلوم ہوتا ہو۔ (بقرہ)

وَقَالَ تَعَالَى ﴿ اَوَمَنْ كَانَ مَنَا فَاحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يُمْشِى بِهِ فِي النَّامِ كَمَنْ مُثَلَّهُ فِي الظَّلُمَتِ لَيْسَ بِغَارِج مِّنْهَا﴾ (١٢٢مهم:١٦٢)

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا ایک ایسافخص جومردہ تھا پھرہم نے اس کوزندگی بخش اورہم نے اس کو ایک ایسا نورعطا کیا جس کو لئے ہوئے وہ لوگوں میں جلنا پھرتا ہے بھلا کیا پیخض اس مخفی کے برابر ہوسکتا ہے جومختلف تاریکیوں میں پڑا ہوا ہوا دران تاریکیوں سے نکل نہ سکتا ہو( یعنی کیا مسلمان کا فرکے برابر ہوسکتا ہے)

﴿ أَفَهُنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ﴿ لَا يُستَوِّنَ ﴾ [السجدة: ١٨]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جومخص مؤمن ہو کیا وہ اس شخص جیسا ہو جائے گا جو بے تھم ( لیمن کا فر ) ہو( نہیں ) وہ آپس میں برابزنہیں ہو سکتے ۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمُّ أَوْرَقُنَا الْكِتَبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ [فاطر: ٢٦]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بھراس کتاب کا وارث ہم نے ان لوگوں کو بنا دیا جن کا ہم نے اپنے ( تمام دنیا جبان ) کے بندوں میں سے انتخاب فر مایا ( مراداس سے اہلِ اسلام ہیں جواس حیثیب ایمان سے تمام دنیاوالوں میں مقبول عنداللہ ہیں )۔

فائدہ: رسول القد سل الندعائي وسلم كے بعداس امت كواس كتاب كا وارث بنايا كيا۔ اس است من لفظ اصطفيف سے امت محمد يدى سب سے بڑى اور عظيم نصيلت ظاہر ہوئى كونكد لفظ اصطفاء بعن انتخاب، قرآن كريم ميں اكثر انبيا عليم السلام كے لئے آيا ہے۔ آيت فدكورہ ميں تن تعالى نے است محمد يدكو بصطفاء ميں انبياء اور ملائكہ كے ساتھ شريك فرماديا، اگر چه بصطفاء كور جات مختلف ميں ۔ انبياء اور ملائكہ كا بصطفاء الحل درجہ ميں ہے اور است محمد يكا بعد كے درجات محتلف ميں ۔ انبياء اور ملائكہ كا بصطفاء الحل درجہ ميں ہے اور است محمد يكا بعد كے درج ميں ہے اور است محمد يكا بعد كے درج ميں ہے در القرآن ) كوياس است كے برفردكواس نصوصى اعزاز سے نوازا كيا ہے جو پہلے صرف انبيا عليم السلام كوعطاكيا جاتا تھا۔ اس اعزاز كے ملنے سے يدؤ مددارى بحى ہم مسلمان برعائد كرون كرون كرون كرون كرون كرون كرون كوسارى انسانيت تك بہنجائے۔

### احاديثِ نبويه

﴿ 1 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْهَا قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ مَلَئِظِهُ أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَثَاذِلَهُمْ. حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ علی نے اس بات کا حکم فرمایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے مراتب کا لحاظ کر کے برتاؤ کیا کریں۔ (مقدمة مجمل مسلم)

﴿ 2﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَظَرَ وَسُوْلُ اللهِ مَنْتُ َ لِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ: آوَ اللهُ إِلَّا اللهُ مَا اَطْيَبَكِ وَاَطْيَبَ رِيْحَكِ، وَاَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَ الْمُؤْمِنُ اَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْكِ، إِنَّ اللهُ تَعَالَى جَعَلَكِ حَرَامًا، وَحَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ مَالَهُ وَ دَمَةً وَعِرْضَةً، وَاَنْ نَظُنَ بِهِ ظَنَّا سَيِّنًا. وواه الطبراني في الكبير وفيه: الحسرين الى جعفر وهو ضعيف وقد وثق، محمع الزوالد ٦٢٠/٣

حضرت ابن عباس رضی الله عنجماروایت کرتے ہیں کہ رسول الله عنظی نے کعبہ ودیکھ کر الله عنظی نے کعبہ ودیکھ کر التجب ارشادفر مایا: لا الله الله (اے کعبا) تو کس قدر باکیزہ ہے، تیری خوشبوک قدر عمدہ ہے اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے، (لیکن) مؤمن کی عزت واحترام تجھ سے زیادہ ہے۔ الله تعالی نے جھے کو قابل احترام بنایا ہے اور (اسی طرح) مؤمن کے مال، خون اور عزت کو بھی قابل احترام بنایا ہے اور (اسی احترام کی وجہ سے ) اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ ہم مؤمن کے بارے میں ذرا بھی برگمانی کریں۔ (طرانی بھی ازوائد)

﴿ 3 ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْشِكِ قَالَ: يَذْخُلُ فُقْرَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَانِهِمْ بِأَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماحاء ان فقراء المهاجرين. مرقم: ٥٥٣٠

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهماروایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا: غریب و نا دارمسلمان مالدارمسلمانوں سے جالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں کے۔ کے۔

﴿ 4﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئَكُ: يَلَحُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْاَغْنِيَاءِ بِخَمْسِ مِانَةِ عَامٍ، نِصْفِ يَوْمٍ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح ، باب ماحاء ان فقراء المهاجرين..... بوقم: ٣٣٥٣

حفرت ابو ہریرہ دھائید روایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: غریب غربا مالداروں سے آ دھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں کے اوراس آ دھے دن کی مقدار پاغچ سوبرس ہوگی۔ (ترندی

فافدہ: مجیلی حدیث میں خریب کا امیر سے جالیس سال پہلے جنت میں واخل ہونے کا ذکر ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ امیر اورغریب دونوں میں مال کی رغبت ہو۔ اس حدیث میں پانچ سوسال پہلے جنت میں جانے کا ذکر ہے، یہ اس وقت ہے جبکہ غریب میں مال کی رغبت میں جانے کا ذکر ہے، یہ اس وقت ہے جبکہ غریب میں مال کی رغبت ہو۔

(جامع الامول الا بن اشے)

﴿ 5 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِورَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي مَلَّكِ قَالَ: تَجْتَمِعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ: أَيْنَ فُقَوَاءُ اللهِ الْأُمَّةِ وَمَسَاكِئُنُهَا؟ قَالَ: فَيَقُوْمُوْنَ افْيُقَالُ لَهُمُ: مَاذَا عَمِلُتُمْ؟ فَلَ الْقَيَامَةِ فَيُقُولُ اللهُ: مَاذَا عَمِلُتُمْ؟ فَيَقُولُ وَبَنَا الْتَلَيْتَنَا فَصَبَرْنَا، وَآتَيْتَ الْامْوَالَ وَالسُّلُطَانَ غَيْرَنَا، فَيَقُولُ اللهُ: صَدَقَتُمْ، الْخَلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ، وَيَبْقَى شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلَى ذَوى الْآمُوالِ وَالسُّلُطَانِ. الْخَلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ، وَيَبْقَى شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلَى ذَوى الْآمُوالِ وَالسُّلُطَانِ. ١٤٤٤ عَلَى ذَوى الْآمُوالِ وَالسُّلُطَانِ. ١٤٤٤ عَلَى ذَوى الْآمُوالِ وَالسُّلُطَانِ.

حضرت عبدالله بن عمروضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن جب تم لوگ جمع ہو گے تو اس وقت اعلان کیا جائے گا: اس امت کے فقر او اور مساکیین کہاں ہیں؟ (اس اعلان پر) وہ کھڑے ہوجا کیں گے۔ ان سے بوچھا جائے گا: تم نے کیا اعمال کئے تھے؟ وہ کہیں گے: ہمار ہے رب! آپ نے ہمار اامتحان لیا ہم نے صبر کیا۔ آپ نے ہمار سے علاوہ دوسر ہے لوگوں کو مال اور حکمر انی دی۔ الله تعالی فر مائے گا۔ تم بچ کہتے ہو۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: چنا نچہ وہ لوگ جنت میں عام لوگوں سے پہلے داخل ہوجا کیل مسلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: چنا نچہ وہ لوگ جنت میں عام لوگوں سے پہلے داخل ہوجا کیل میں حال اور حکمر انوں کے لئے رہ جائے گی۔ (ابن حبان)

﴿ 6 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَـمْ رِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مِلْكُنَّ اَنَّهُ قَالَ: هَلْ تَسَدُّرُونَ مَـنْ اَوَّلُ مَنْ يَلِحُلُ الْجَنَّةُ مِنْ حَلْقِ اللهِ؟ قَالُوْا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ، قَالَ: اَوْلُ مَنْ يَلِحُسُلُ الْجَنَّةُ مِنْ حَلْقِ اللهِ؟ قَالُوْا: اللهُ يَسْتَطِئعُ لِهِمُ النَّغُوْرُ، وَتُتَقَى بِهِمُ السَّعُكَارِهُ، وَيَسَمُونُ آحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَلْرِهِ لَا يَسْتَطِئعُ لَهَا قَصَاءً، فَيَقُولُ اللهُ لِمَنْ اللهُ لِمَنْ يَسَمُونُ اللهُ لِمَنْ مَلَا يُحَدِّهُ: رَبَّنَا نَحْنُ سُكَانُ سَمَوْ اللهُ لَلهُ وَمَنْ مَلَا يُحَدِّهُ اللهُ لَلهُ وَمُنْ اللهُ لَلهُ وَمُنْ اللهُ الل

رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ٢٦/١٦

حضرت عبدالله بن عمرورض الله عنهما بروايت ب كدرسول الله عظيمة في ارشاد فرمايا: كاتم يانة موكدالله تعالى كالخلوق من كون سب سے يبلے جنت من داخل موكا؟ محاب والله نائدنے عرض کیا: اللہ تعالی اور ان کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ارشاد فر مایا: سب سے پہلے جولوگ جنت میں داخل ہوں مے وہ غریب اور تا دارمہاجرین میں۔جن کے ذریع مرصدوں کی حفاظت کی ماتی ہے، مشکل کاموں میں (انہیں آ گےر کھ کر)ان کے ذریعے سے بچاؤ ماصل کیا جاتا ہے،ان میں نے جس کوموت آتی ہاس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی ہے وہ اسے پورانہیں كرياتا۔الله تعالى (قيامت كے دن) فرشتوں ہے فرمائے گا:ان كے پاس جاكر انبيس سلام كرو، فرشتے (تعجب سے) عرض کریں گے: اے مارے رب! ہم تو آپ کے آسانوں کے رہے والے ہیں اورآپ کی بہترین مخلوق ہیں (اس کے باوجود) آپ ہمیں تھم فرمارہے ہیں کہ ہم ان کے پاس جاکران کوسلام کریں (اس کی کیا وجہ ہے؟ )انٹد تعالیٰ فرما کیں گے: (اس کی وجہ یہ ہے ك ) يدير اك بند تق جومرى عبادت كرتے تع، مرے ساتھكى كوشر يكنيس تفہراتے تھے، ان کے ذریعہ سرحدوں کی حفاظت کی جاتی تھی ،مشکل کاموں میں انہیں (آ مے رکھ کر) ان کے ذریعے ہے بیاؤ حاصل کیا جاتا تھا اور ان میں ہے جس کوموت آتی تھی اس کی عاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی تھی وہ اسے پورانہیں کریا تا تھا۔ چنا نچداس وقت فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے بول کہتے ہوئے آئیں مے کہ تمہارے مبر کرنے کی وجہ سے تم پر ملائی ہو۔اِس جہاں میں تمہار اانجام کیا بی اچھاہے۔ (این دیان)

﴿ 7﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِلَهُ: مَسَأْتِى أُنَّاسٌ مِنْ أُمْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُوْرُهُمْ كَضَوْءِ الشَّمْسِ، قُلْنَا: مَنْ أُولِئِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَشَالَ: فَقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ تُتَقَى بِهِمُ الْمَكَارِهُ يَمُوْثُ آحَلُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَلْرِهِ يُعْشَرُوْنَ مِنْ آقْطَارِ الْآرْضِ.

رواه احمد ١٧٧/٢

حفرت عبدالله بن عروبن عاص رضى الله عنها روايت كرتے بين كدرسول الله عن نے

ارشادفرمایا: قیامت کے دن میری امت کے بچھلوگ آئیں گے ان کا نورسورج کی روشنی کی طرح ہوگا۔ ہم نے عرض کیا: اللہ کے رسول! وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فر مایا: بیغریب مہاجرین ہوں گے۔ جن کو مشکل کا موں میں آگے رکھ کر ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا تھا، ان میں سے جس کوموت آتی تھی اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی تھی۔ آئیس زمین کے مختلف حصول سے لاکر جمع کیا جائے گا۔

(منداحم)

﴿ 8 ﴾ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ سَنَتُ يَقُولُ: اَللَّهُمُّ الْحَينى

(الحديث) رواه الحاكم وقال زهنا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٧٦/٤

حضرت ابوسعید ہ فی نے دوایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علی کے ارشادفر ماتے ہوئے نا: یا اللہ مجھے مکین طبیعت بنا کر زند در کھئے ، سکینی کی حالت میں دنیا ہے اٹھائے ادر میراحشر مکینوں کی جماعت میں فر مائے۔

﴿ 9 ﴾ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِى سَعِيْدِ رَجِمَهُ اللهُ أَنْ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِى رَضِى اللهُ عَنْهُ شَكَا اللَّى رَسُولِ اللهِ سَنَتَ خَاجَتَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ سَنَتَ : اصْبِرُ أَبَا سَعِيْدٍ، فَإِنْ مُلْفَقَرَ اللَّى مَنْ يُحِبُّنِيْ مِنْكُمْ أَسْرَعُ مِنَ السَّيْلِ مِنْ أَعْلَى الْوَادِى، وَمِنْ أَعْلَى الْجَبَلِ اللَّى أَسْفَلِهِ

رواه احمد ورحاله رجال الصحيح الاانه شيه المرسل ، مجمع الزوائد ، ١٠١١/ ١٨٦٨

حضرت سعید بن ابی سعید فرمات میں کہ حضرت ابوسعید خدری وظیف نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے اپنی (تنگدی اور) ضرورت کا اظہار کیا۔ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: ابو سعید! مبر کروہتم میں ہے جو جھ سے محبت کرتا ہے نقراس پرالی تیزی ہے آتا ہے جیسی تیزی سے سعید! مبر کروہتم میں اور پہاڑوں کی بلندی سے نیچی طرف آتا ہے۔
سیلا ب کا پانی وادی کی او نچائی سے اور پہاڑوں کی بلندی سے نیچے کی طرف آتا ہے۔
(سنداحی مجمع الزوائد)

﴿ 10 ﴾ عَنْ رَافِع بْنِ خُدَيْجٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيُكُ: إِذَا أَحَبُ اللهُ عَزُوجَلُ. عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنِيا كَمَا يَظُلُ أَحَدُكُمْ يَحْمِيْ سَقِيْمَهُ الْمَاءَ.

رواه الطيراني واستاده حسن، محمع الزوائد - ١/١ - ٥

﴿ 11 ﴾ عَنْ آبِي هُ رَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَيُكُ: آجِبُوا الْفَقَرَاءَ وَجَالِسُوْهُمْ وَآجِبُ الْعَرَبَ مِنْ قَلْبِكَ وَلْتَرُدُّ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ قَلْبِك.

رواه الحاكم وقال: صحيح الاسناد ووافقه الذهبي ٣٣٢/٤

حضرت ابو ہریرہ دین است کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: غریبوں سے مجت کرو اور جوعیب تم میں موجود ہیں ہے مجت کرو اور جوعیب تم میں موجود ہیں و تشنیع کرنے سے دوک دیں۔

(متدرک ماکم)

﴿ 12 ﴾ عَنْ أَنَس رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ وَسُوْلَ اللهِ مَلَئِكِ ۖ يَقُوْلُ: رُبُّ أَشْعَتُ أَغْبَرَ ذِى طِمْرَيْنِ مُصَفَّحٍ عَنْ أَبْوَابِ النَّاسِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَآبَرُهُ. رواه الطبرانى فى الاوسط وفيه: عبداللهِ بن موسَى النيمى، وفد وثن، وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢٦/١٠

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الندسکی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: بہت سے پراگندہ بال، گرد آلود، پرانی چا دروں والے، لوگوں کے دروازوں سے ہٹائے جانے والے، اگر اللہ تعالی (کے بحروسہ) پرقتم کھالیس تو اللہ تعالی ان کی قتم کو ضرور بورا فرمادیں۔ (طرانی بحج الزوائد)

فساندہ: اس صدیث شریف کا مقصدیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کی بندہ کومیلا کچیلا اور پراگندہ بال د کی کرا پنے والے بھی اللہ تعالیٰ د کی کرا پنے سے کمتر نہ مجھا جائے کیونکہ بہت سے اس حال میں رہنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہوتے ہیں البتہ واضح رہے کہ حدیث شریف کا مقصد پراگندہ بالی اور میلا کچیلار ہے کی ترغیب دینانہیں ہے۔

ادر میلا کچیلار ہے کی ترغیب دینانہیں ہے۔

﴿ 13 ﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ طُلِبِّة فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ: مَا رَأَيُك فِى هٰذَا؟ فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ اَشْرَافِ النَّاسِ، هٰذَا وَاللهِ حَرِئٌ إِنْ خَطَبَ اَنْ يُنْكُحَ، وَإِنْ شَفَعَ اَنْ يُشَفَّعَ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ مَلْئِسٍّ مَرُّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ مُنْكَنِّهُ: مَازَائِكَ فِى هَذَا ؟ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! هذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْن، هٰذَا حَرِى إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعُ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْمَحُ لِقَوْلِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ مِنْكِنَةٍ : هٰذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْاَرْضِ مِثْلَ هٰذَا.

رواه البحاري، باب فضل الفقر، رقم: ٦٤٤٧

حفرت بل بن سعد ساعدی فری دوایت کرتے ہیں کہ ایک محف رسول اللہ علی کے کہ ایک محف رسول اللہ علی کے سامنے سے گذرے تو آ آ پ نے اپنے پاس بیٹے ہوئے آ دی سے پوچھا: تمہاری اس محف کے بارے بیس کیا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا: معزز لوگوں بیس سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قتم! اس فارش آبول قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کا بیغام دے تو قبول کیا جائے اور کسی کی سفارش کر بے تو سفارش آبول کی جائے۔ آپ یہ ن کر فاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب سامنے ہے گذر سے آپ نے اس آ دی نے اس آ دی نے اس آ دی نے بارے بیس کیا رائے ہے؟ اس آ دی نے عرض کیا: یارسول اللہ! ایک غریب سلمان ہے، اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول نہ کیا جائے، کسی کی سفارش کر بے تو قبول نہ کی جائے اور اگر بات کہتو اس کی بات نہ نی جائے۔ آپ سلی کسی کی سفارش کر بے تو قبول نہ کی جائے اور اگر بات کہتو اس کی بات نہ نی جائے۔ آپ سلی مختص جیسوں سے ساری دنیا بھر جائے تو بھی اُن سب سے یہ مختص بہتر ہے۔

﴿ 14 ﴾ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : رَاَى سَعْدٌ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ لَهُ فَصْلًا عَلَى مَنْ دُوْنَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ شَيْكُ : هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ؟

رواه البخاري، باب من استعان بالضعفاء ... ، رقم: ٢٨٩٦

حضرت مصعب بن سعد رہ ہے دوایت ہے کہ (ان کے والد) حضرت سعد رہ ہے کہ ان کے والد) حضرت سعد رہ ہے کا خیال تھا کہ آئی کا خیال تھا کہ آئی ہے دوان سے ( مالداری اور بہا دری کی وجہ سے ) کم درجہ کے ہیں۔ (ان کے خیال کی اصلاح کی غرض سے ) نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارے کمزوروں اور بیکسوں بی کی برکت سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے۔

﴿ 15 ﴾ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: اللهُونِي

الصُّعَفَاءَ فَإِنَّمَا تُرُزَّقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ. روه الوداؤد، بال في الانتصار - ارفه: ٢٥٩٤

حفزت ابو درواء ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: مجھے کمزوروں میں تلاش کیا کرواس کئے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ ہے تمہیں روزی ملتی ہے اور تمہاری مدد ہوتی ہے۔

﴿ 16 ﴾ عَنْ حَارِقَةَ بْنِ وَهَبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ سَلَئِكُ يَقُوْلُ: اَلاَ اَهُلُكُمْ عَـلَى اَهْلِ الْجَنْةِ؟ كُلُّ ضَعِيْفِ مُتَضَعِّفِ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَابَرَّهُ، وَاَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ عُتُلَ مُسْتَكْبِر. ووه البحارى، باب قول اللهِ تعانى وَاقْسَمُ بِاللهِ عَلَى اللهِ تعانى وَاَفْسَمُوْ بِاللهِ

حضرت حارثہ بن وہب یفتی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علی کے کو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علی کے ارشاد فرماتے ہیں؟ (پھرآپ نے خود ہی ارشاد فرمایا) ہروہ خص جو کے سنا: کیا میں تہمیں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہیں؟ (پھرآپ نے خود ہی ارشاد فرمایا) ہروہ خص جو کر وربولینی معاملہ اور برتاؤ میں خت نہ ہو بلکہ متواضع اور نرم طبیعت ہو، لوگ بھی اے کر وربیجے ہوں (اللہ تعالی کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہو کہ ) اگر وہ کئی بات پر اللہ تعالی کی تم کھالے (کہ فلاں بات یوں ہوگی) تو اللہ تعالی اس کی تم کی لاح رکھ کراس کی بات کو ) ضرور پورا کردیں۔ اور کیا میں تہروہ خود بی ارشاد فرمایا) ہروہ خص جو کیا ہے۔ خود بی ارشاد فرمایا) ہروہ خص جو مال جمع کر کے رکھنے والا بخیل ، خت مزاج ، مغرور ہو۔

﴿ 17 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنُّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكُ قَالَ عِنْدَ فِحُرِ النَّادِ: أَهْلُ النَّادِ كُلُّ جَعْظَرِي جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرِ جَمَّاعٍ مَنَّاعٍ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ الصَّعَفَاءُ الْمُغْلُوبُونَ. (واه احمد ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزواند ٢٢١/١٠

حضرت عبدالله بن عمر وبن عاص رضی الله عنبما فر ماتے بیں کدرسول الله عَلَيْظَةَ فے دوز خ کے ذکر کے وقت ارشاد فر مایا: دوز فی لوگوں میں ہر سخت طبیعت ، فربہ بدن اتر اکر چلنے والا ، مُتکتمر ، مال ودولت کوخوب جمع کرنے والا اور (پھر) اس کوخوب روک کرر کھنے والا لیعنی سائل کو نہ دیے والا ہے ۔ اور جنتی لوگ وہ بیں جو کمزور ہوں لیعنی ان کا رویہ لوگوں کے ساتھ عاجزی کا ہو وہ دبائے جاتے ہوں لیعنی لوگ انہیں کمزور بھرکرو باتے ہوں۔ (سنداحر ، مجمع الودائد)

﴿ 18 ﴾ عَنْ جَابِرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَثْلِظِيٌّ: لَلاَثْ مَنْ كُنَّ فِيْهِ نَشَرَاللهُ

عَـلَيْهِ كَـنَـفَـهُ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ: رِفْقَ بِالصَّعِيْفِ، وَالشَّفَقَةُ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، وَالْإحْسَانُ إلَى الْمَمْلُولِكِ. وواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب فيه اربعة احاديث سرقم: ٢٤٩٤

﴿ 19 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي خَلَيْكُ قَالَ: يُوْتَى بِالشَّهِيْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَيُنْصَبُ لِلْحِسَابِ، ثُمَّ يُوْتَى بِالشَّهِيْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلاَ قَيْنُصَبُ لِلْحِسَابِ، ثُمَّ يُوْتَى بِاَهْلِ الْبَلاَءِ فَلاَ يُنْصَبُ لَهُمْ دِيْوَانَ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمُ الْآجُرُ صَبًّا حَتَى إِنَّ اَهْلَ يُسْصَبُ لَهُمْ دِيْوَانَ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمُ الْآجُرُ صَبًّا حَتَى إِنَّ اَهْلَ لَمُعْفِيهُ لَيْمَ فِي الْمَوَاقِفِ أَنَّ أَجْسَادَهُمْ قُرِضَتْ بِالْمَقَارِيْضِ مِنْ حُسْنِ قَوَابِ اللهِ لَهُمْ. الْعَاقِيَةِ لَيْتَمَنُّونَ فِي الْمَوَاقِفِ أَنَّ أَجْسَادَهُمْ قُرِضَتْ بِالْمَقَارِيْضِ مِنْ حُسْنِ قَوَابِ اللهِ لَهُمْ وَنَا اللهُ ا

الزوالد ٣٠٨/٢، طبع مؤسسة المعارف

حفرت ابن عباس رضی الله عنجما ہے روایت ہے کہ نی کریم علی ہے ارشاد فرمایا:
قیامت کے دن شہید کولا یا جائے گا اوراس کوحساب کتاب کے لئے کھڑا کردیا جائے گا۔ پھرصد قد
کرنے والے کولا یا جائے گا اوراس کو بھی حساب کتاب کے لئے کھڑا کردیا جائے گا۔ پھران
لوگوں کولا یا جائے گا جو دنیا ہی مختلف مصیبتوں اور تکلیفوں ہیں جٹلا رہان کے لئے نہ میزان
عدل قائم ہوگی اور نہ ان کے لئے کوئی عدالت لگائی جائے گی۔ پھران پر اجروانعام استے برسائے
جائیں گے کہ وہ لوگ جو دنیا ہی عافیت ہے رہے (اس بہترین اجروانعام کود کھیکر) تمنا کرنے
جائیں گے کہ ان کے جسم (ونیا ہیں) قینچیوں سے کا ب دیئے گئے ہوتے (اور اس پر وہ صبر
کرتے)۔

(طبرانی جمع الزوائد)

﴿ 20 ﴾ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْ لَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِذَا اَحَبَّ اللهُ قَوْمًا ابْتَلا هُمْ، فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَّبِرُ وَمَنْ جَزعَ فَلَهُ الْجَزَعُ.

رواه احمد ورجاله ثقات، مجمع الزوالد ١١/٣

حضرت محمود بن لبید رفایت ب که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جب الله تعلق نے ارشاد فرمایا: جب الله تعلق کور سے محبت فرماتے ہیں، چنا نچہ جومبر کرتا ہے ہیں، چنا نچہ جومبر کرتا ہے تو اس کے لئے بے کرتا ہے اس کے لئے باتا ہے اور جو بے مبری کرتا ہے تو اس کے لئے بے مبری لکھ دی جاتی ہے (منداحر بجمع الزوائد)

﴿ 21 ﴾ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مِلْنَظِيِّ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُوْنُ لَهُ عِنْدَ اللهِ الْمَنْزِلَةُ فَمَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلِهِ، فَهَمَا يَزَالُ اللهُ يَبْتَلِيْهِ بِمَا يَكُرُهُ حَتَى يَبْلُغَهَا. رواه ابويعلى وفي رواية له: يَكُوْنُ لَهُ عِنْدُ اللهِ الْمَنْزِلَةَ الرَّفِيْعَةَ. ورجانه ثقات، مجمع الزوائد ١٣/٣

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیظے نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے بہاں ایک حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے ایک بلند درجہ مقرر ہوتا ہے (لیکن) وہ اپ عمل کے ذریعہ اس درجہ تک نہیں بننچ پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کوالی چیزوں (مثلاً بیار یوں و پریٹانیوں وغیرہ) میں جلا کرتے رہے ہیں جواسے تا گوار ہوتی ہیں یہاں تک کہ وہ ان تا گوار یوں کے ذریعے اس درجہ تک بینچ جاتا ہے۔

(ابویعلی جمع الزوائد)

﴿ 22 ﴾ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ مَلَّكُ ۖ قَالَ: مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمُ مِنْ نَصَبِ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمّ وَلَا حَزَنٍ، وَلَا اَذًى، وَلَا عَمّ حَتَّى الشُّؤكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفُرَااللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ. (واه البخارى، بال ماجاء في كفارة العرض، وفع: ٦٤١ه

حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان جب بھی کسی تھکاوٹ، بیاری ،فکر، رنج و طال، تکلیف اورغم
سے دو چار ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر اے کوئی کا نٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالی اس کی وجہ ہے اس
کے گنا ہوں کو معاف فر مادیتے ہیں۔
(بناری)

﴿ 23 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَثَلِظِهُ قَالَ: مَامِنْ مُسْلِم يُشَاكُ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيْنَةً.

رواه مسلم،باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض - برقم: ٢٥٦١

حضرت عا تشرمنی الله عنها فرماتی بین که می نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بدارشاد

سرماتے ہوئے سنا: جب کسی مسلمان کو کا نٹا چبھتا ہے یااس سے بھی کم کوئی تکلیف پنجتی ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناو معاف کردیا جاتا ہے۔

438

﴿ 24 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكٌ: مَا يَزَالُ الْبَلاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهُ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْنَةٌ.

رواه الترمدي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في الصبر على البلاء، رقبته ٢٣٩

حضرت ابو ہریرہ فضی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: اللہ تعالی کے بعض ایمان والے بندے اور ایمان والی بندی پر اللہ تعالی کی طرف سے مصائب اور حوادث کے بعض ایمان والے بندے اور ایمان والی بندی پر اللہ تعالی کے مال پر (اور اس کے نتیجہ میں آتے رہتے ہیں کی جان پر بھی اس کی اولاد پر بہمی اس کے مال پر (اور اس کے نتیجہ میں اس کے گناہ جمزتے رہتے ہیں) یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد اللہ تعالی سے اس حال میں مال تات کرتا ہے کہ اس کا ایک گناہ بھی باتی نہیں رہتا۔

﴿ 25 ﴾ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِسٌ: إذَا ابْتَلَى اللهُ عَزُّوَجَلُّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ بِبَلَاءٍ فِى جَسَدِه، قَالَ اللهُ عَزُّوَجَلُّ لِلْمَلَكِ: اكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِى كَانَ يَعْمَلُهُ، فَإِنْ شَفَاهُ، غَسَلَهُ وَطَهْرَهُ ، وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَلَهُ وَرَحِمَهُ.

رواه ابويعلى واحمد ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٣٣/٣

حفرت انس بن ما لک فظینه روایت کرتے میں کدرسول الله علی فی ارشاد فر مایا: الله تعالی جب کی بندہ کوجسمانی بیاری میں جٹلا کرتے میں تو الله تعالی فرشتے کو تھم دیے ہیں کہ اس بندہ کے وہی سب نیک اعمال لکھتے رہوجو یہ ( تندری کے زمانے ) میں کیا کرتا تھا۔ پھراگراس کو شفاد یے میں تو اس کرنا ہوں ہے ) دحوکر پاک صاف فر ماد سے ہیں اوراگراس کی روح قبض کر لیتے ہیں تو اس کی مغفرت فر ماتے ہیں اوراس پر حم فرماتے ہیں۔ (ابر بیلی منداحمہ بحم الزوائم) فرکھنے میں قول الله منداحمہ بحم الزوائم) فرکھنے میں فرک کے عن شائد بن اوس رضی الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مُلْلِكُ يَقُولُ: إِنَّ اللهُ مَنْ مَا ابْعَلَيْتُهُ فَاجْرُ وا لَهُ كَمَا كُنْمُ مُولُونَ لَهُ وَ هُوَ صَحِيْحٌ. رواہ احمد والطبرانی فی الکبیر والاوسط كلهم من رواہ ا

منهاعيل من عيناش عن راشد الصنعاني وهو صعيف في غير الشاميين وفي الحاشية: راشدس داؤ د شامي فرواية اسماعيل عنه صحيحة، محمع لروائد ٣٣/٣

حضرت شداد بن اوس فی درسول الله علی است صدیث قدی میں اپنے رب کا بیارشاد نقل کرتے ہیں: میں اپنے رب کا بیارشاد نقل کرتے ہیں: میں اپنے بندوں میں ہے کسی مؤمن بندے کو (کسی مصیبت، پریشانی ، یکاری وغیرہ میں) مبتلا کرتا ہوں اوروہ میری طرف ہے اس بھیجی ہوئی پریشانی پر (راضی رہتے ہوئے) میری حمد و ثنا کرتا ہے تو (میں فرشتوں کو تکم و یتا ہوں کہ ) اس کے ان تمام نیک اعمال کا تو اب و یہی لکھتے رہوجیسا کہتم اس کی تندرتی کی حالت میں کھا کرتے تھے۔

(منداحمه طبرانی مجمع الزوائد)

﴿ 27 ﴾ عَنْ آبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ مَلَئِكُ : لَا يَزَالُ الْعَلِيْلَةُ وَ السَّدَاعُ بِالْعَبْدِ وَالْآمَةِ وَإِنْ عَلَيْهِمَا مِنَ الْحَطَانِا مِثْلَ أُحُدٍ، فَمَا يَدَعُهُمَا وَعَلَيْهِمَا مِثْقَالُ خَرْدَلَةٍ.

حضرت ابو ہریرہ ہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: کسی مسلمان بندے اور بندی پرمسلسل رہنے والا اندرونی بخاریا سرکا دردان کے گنا ہوں میں ہے رائی کے دانے کے برابر بھی کسی گناہ کوئیس چھوڑتے اگر جدان کے گناہ اُحد پہاڑ کے برابر ہوں۔

(ابويعلي مجمع الزوائد)

﴿ 28 ﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُلْرِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مُلَيِّكُ قَالَ: صُدَاعُ الْمُؤْمِنِ وَشُوْكَةٌ يُشَاكُهَا أَوْشَىٰءٌ يُؤُذِيْهِ يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَرْجَةً ، وَيُكَفِّرُ عَنْهُ بِهَا ذُنُوْبَهُ. رواه ابن ابى الدنبا ورواته ثقات، الترغيب ٢٩٧/٤

حضرت ابوسعید خدری رفظی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فر مایا: مؤمن کے سرکا در داور وہ کا نتا جو اسے چیستا ہے یا اور کوئی چیز جو اسے تکلیف دیتی ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی وجہ سے اس مؤمن کا ایک درجہ بلند فر مائیں کے اور اس تکلیف کے باعث اُس کے کانامول کو معاف فر مائیں گے۔

(این الی الدیا، ترفیب)

﴿ 29 ﴾ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلَئِكُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدِ تَضَرُّعَ

مِنْ مَرَضِ إِلَّا بَعَثُهُ اللَّهُ مِنْهُ طَاهِرًا. ﴿ وَوَاهُ الطَّبْرَانِي فِي الكَّبْبِرُ وَرَحَالُهُ ثَفَات، مجمع الزُّوَّاتِد٣١/٣٠

حضرت ابواً مَامه بالمل هٰ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشاد فرمایا: جو بنرہ یماری کے وجہ سے (اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوکر ) گڑ گڑا تا ہے تو اللہ تعالی اس کو بیماری سے اس حال میں شفاعطافر ماکیں مے کہوہ گناہوں سے بالکل یاک صاف ہوگا۔ (طرانی جمع الروائد) ﴿ 30 ﴾ عَن الْحَسَن رَحِمَهُ اللهُ مُرْسَلًا مَرْفُوعًا قَالَ: إِنَّ اللهَ لَيُكَفِّرُ عَن الْمُؤْمِن خطايَاهُ كُلْهَا بِحُمْى لَيْلَة. رواه امن ابي الدنيا وقال ابن المبارك عقب رواية له انه من جيد الحديث ثم قال وشوا هده كثيرة يؤكد بعضها بعضاء اتحاف ٢٦/٩٥

حضرت حسن نی کریم علی کاارشاد فل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ایک رات کے بخار ہے مؤمن کے سارے گناہوں کومعاف فرمادیتے ہیں۔ (ابن الى الدنيا، اتحاف)

﴿ 31 ﴾ عَنْ أَبِى هُورَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْئِكِمْ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: إذَا الْمُتَلَيْتُ عَبْدِي الْمُؤْمِنَ وَلَمْ يَشْكُنِي إِلَى عُوَّادِهِ اَطْلَقْتُهُ مِنْ اَسَارِيْ، ثُمَّ اَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ، وَدَمَّا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، ثُمُّ يَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٣٤٩/١

حضرت ابوہریرہ عظفہ رسول اللہ علی ہے صدیث قدی میں اللہ تعالیٰ کا بیدارشاد نقل فرماتے ہیں: جب میں اینے مؤمن بندے کو ( کسی بیاری میں ) جتلا کرتا ہوں پھروہ اپنی عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہیں کرتا تو میں اے اپنی قیدے آزاد کردیا ہول یعنی اس کے مناہ معاف کردیتا ہوں۔ پھراہے اس کے گوشت ہے بہتر گوشت دیتا ہوں اور اس کے خون ہے بہترخون دیتاہوں لیتن اس کوتندر تی دے دیتا ہوں پھراب وہ دوبارہ (بیاری سے اٹھنے کے بعد) نے سرے سے مل کر ناشروع کرتا ہے ( کیونکہ مجھلے تمام گناہ معاف ہو تھے ہوتے ہیں)۔ (متدرك ماهم)

﴿ 32 ﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكِلًّ قَالَ: مَنْ وُعِكَ لَيْلَةً فَصَبَرَ وَرَضِي بِهَا عَنِ اللَّهِ عَزُّ وَجَلَّ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أَمُّهُ.

رواه ابن ابی الدنیا فی کتاب الرضا وغیره، الترعیب ۲۹۹/۴

حضرت ابوہریرہ عظائے سے روایت ہے کہ نی کریم علی نے ارشادفر مایا: جس مخص کوایک رائے ہیں کہ میں ہوایک رائے ہوئے میں رہے تو وہ اپنے میں اس کے اور وہ مبر کرے اور اس بخار کے باوجود اللہ تعالیٰ سے راضی رہے تو وہ اپنے عن ہوں سے اس طرح پاک صاف ہوجائے گا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی مال نے اس کو جنا تھا۔

کو جنا تھا۔

﴿ 33 ﴾ عَنْ اَبِىٰ هُـرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيّ مَثَلِظِهِ قَالَ: يَقُولُ اللهُ عَزُوَجَلُ: مَنْ اَذَهَبْتُ حَبِيْبَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ اَرْضَ لَهُ فَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ.

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن صحيح، باب ماجاء في ذهاب البصر، رقم: ٢٤٠١

حضرت ابو ہریرہ فی درسول اللہ علیہ ہے صدیث قدی میں اپنے رب کا بیار شادمبارک نقل فرماتے ہیں: جس بندہ کی میں دومجوب ترین چیزیں یعنی آنکھیں لے لوں اور دہ اس پر مبر کرے اور اجرو تو اب کی امیدر کھے تو میں اس کے لئے جنت سے کم بدلہ پر رامنی نہیں ہوں گا۔ (تندی)

﴿ 34 ﴾ عَنْ آبِي مُؤسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ مَلَئِكُ : إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا.

رواه البخارى، باب يكتب للمسافر ..... وقم: ٢٩٩٦

حضرت ابومویٰ فریخته روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: جب بندہ یکار پڑ جاتا ہے جوا ممال ایر دو اس کے اس جوا ممال کا جروثو اب لکھا جاتا ہے جوا ممال دو تندری یا گھر پر قیام کی حالت میں کیا کرتا تھا۔

﴿ 35 ﴾ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي النَّبِي النَّبِيِّ قَالَ: النَّاجِرُ الصَّدُوقَ الْآمِينُ، مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ.

رواه الترمدي وقال: هذا حديث حسن، ياب ماجاء في التجار. .... برقم: ٩٠٩

 442

فُجَّارًا، إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهُ وَبَرُّ وَصَدَقَ.

رواه الترمدي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاه في التحار ... ، رقم ١٩٦٠ و

حضرت رفاعہ بھنجنسے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمتے نے ارشادفر مایا: تا جرلوگ قیامت کے دن گنبگارا ٹھائے جا کمیں گرمیر علاوں کے جنبوں نے اپنی تجارت میں پر ہیزگاری اختیار کی یعنی خیانت اور فریب دہی وغیرہ میں متلانہیں ہوئے اور نیکی کی لیمن اپنے تجارتی معاملات میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور سیج پرقائم رہے۔

(تریزی)

﴿ 37 ﴾ عَنْ أَمَ عُمَازَةَ ابْنَةِ كَعْبِ الْانْصَارِيَّةِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِى مَنْتَ َ دَحَلَ عَلَيْهَا فَــَـَــُمْتُ اِلْيُهِ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلِى، فَقَالَتْ: اِبَى صَائِمَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْتَ : إِنَّ الصَّائِمَ تُصَلِّى عَلَيْهِ الْمَلَا نِكَةَ إِذَا أَكِلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَفُرُعُوا، وَرُبَّمَا قَالَ: حَتَّى يَشْبَعُوا.

رواه الترمدي وقال: هداحديث حسن صحيح، بات ماجاء في فضل الصالم ادا اكل عنده، رقم: ٧٨٥

حضرت کعب فینچند کی صاحبزادی أم عماره انصاریدرضی الله عنبا سے روایت ہے کہ بی
کریم صلی الله علیہ وسلم ان کے بیبال تشریف لائے۔انہوں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش
کیا۔آپ نے ان سے فرمایا: تم بھی کھاؤ۔انہوں نے عرض کیا: میراروزہ ہے۔رسول الله صلی الله
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے تو کھانے والوں کے فارغ
ہونے تک فرشتے اس روزہ دار کے لئے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔
(تریزی)

﴿ 38 ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ سَلَطُ ۖ قَالَ: إِنَّ شَجَرَةُ كَانَتْ تُؤْذِي المُسْلِمِيْنَ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَطَعُهَا، فَذَخَلَ الْجَنَّةَ.

رواه مسلم، بات فصل ارالة الأدى عن الطريق، رقم: ٦٦٧٢

حفرت ابو بریره فاقطه روایت کرتے میں که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: ایک در عدت مسلمانوں کو تکلیف و یا تھا۔ ایک فخص نے آکراہے کا ث دیا تو وہ (اس عمل کی وجہ ے) جنت میں داخل ہوگیا۔

(سلم)

﴿ 39 ﴾ عَنْ أَبِى فَزِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي سَلَطُهُ قَالَ لَهُ: أَنْظُرُ فَإِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرِ مِنْ أَحْمَرُ وَلَا أَسُوْدُ إِلَّا أَنْ تَفْضُلَهُ مَتَقُوَى.

أكامكم

حضرت ابوذر رہ ایت ہے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا: ریمیوا بتم اپنی ذات سے نہ کسی گورے سے بہتر ہونہ کسی کالے سے البتہ تم تقوی کی وجہ سے افغنل بو کتے ہو۔

﴿ 40﴾ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَكَتُ : إِنَّ مِنْ أُمْتِى مَنْ لَوْ جَاءَ أَحَدُكُمْ يَسْأَلُهُ دِيْنَارًا لَمْ يُعْطِهِ، وَلَوْ سَأَلَهُ دِرْهَمًا لَمْ يُعْطِهِ، وَلَوْ سَأَلَهُ فِلْسًا لَمْ يُعْطِهِ، وَلَوْ سَأَلَ اللهُ الْجَنَّةَ أَعْطَاهُ إِيَّا هَا، ذِى طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ لَا بَرُهُ.

رواه الطيراني في الاوسط ورحال الصحيح امحمع الزوالد ، ٢٦٦١،

حضرت توبان چیندروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عین نے ارشاد فرمایا: میری امت میں بچھلوگ ایسے ہیں کہ ان بیس کے وکئ شخص تم میں ہے کی کے پاس آئے اور دینار مائے تو وہ اس کوند دے اگر ایک بیسہ مائے تو وہ اس کوایک بیسہ تک ندے (لیکن اللہ تعالی کے ہاں اس کا بیستام ہے کہ) اگر وہ اللہ تعالی ہے جنت ما تک لے تو اللہ تعالی ہے جنت ما تک لے تو اللہ تعالی اس کو جنت وے دیں۔ (اس شخص کے بدن پر صرف) دو پر انی چا دریں ہوں ، اس کی بدن پر صرف ) دو پر انی چا دریں ہوں ، اس کی بالکل پر واہ نہ کی جاتی ہو (لیکن ) اگر وہ اللہ تعالی ضرور اس کی جمروے ) پر تسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالی ضرور اس کی تم کو پورا کر دیں۔ (طبر انی بجم اثر وائد)

# حسنِ اخلاق

### آيات قرآنيه

[الحجر: ٨٨]

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحُكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

الشّلَّعَالَى كَالَّتِ رَمُولَ عَلَيْكُ مَ يَطَالُ مَ يَطَالُ مِ اورمسلمانوں پرشفقت ركھے۔ (جَمِ) وفَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَسَادِعُواۤ إلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ دُبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوَاتُ وَالْآرْضُ لاَ اُعِدُتُ لِلْمُتَقِيْنَ ﴾ الَّذِيْنَ يُسْفِقُونَ فِى السَّرَآ ءِ وَالطَّرَّآ ءِ وَالْكُظِمِيْنَ الْغَيْظُ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ ال عسران ١٣٤\_١٣١]

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور اپ رب کی بخشش کی طرف دوڑ واور نیز اس جنت کی طرف جس کی چوڈ ائی ایس ہے ور نے والوں کے جس کی چوڈ ائی ایس ہے جسے آسانوں کا اور زمینوں کا بھیلا و جو الله تعالیٰ ہے ڈرنے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے (یعنی اُن اعلیٰ درجہ کے مسلمانوں کے لئے ہیں ) جوخوشحالی اور تنکدتی دونوں حالتوں میں نیک کاموں میں خرج کرتے رہتے ہیں اور غصہ کو ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور الله تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ (آل مران)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَعِبَادُ الرُّحْمَٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ﴾

(الفرقان: ٦٣]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور رحمان کے (خاص) بندے وہ ہیں جوزمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ساتھ چلتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَجَزَّوُا سَيِّنَةٍ سَيِّنَةً مِّنْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ ط إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِيْنَ ﴾ [النوري: ١٠]

الله تعالی کاارشاد ہے: (اور برابر کابدلہ لینے کے لئے ہم نے اجازت دے رکھی ہے کہ)
برائی کابدلہ تو ای طرح کی برائی ہے (لیکن اس کے باوجود) جو شخص درگذر کرے اور (باہمی
معالمہ کی) اصلاح کر لے (جس سے دشن ختم ہوجائے اور دوتی ہوجائے کہ یہ معافی ہے بھی بڑھ
کر ہے) تو اس کا تو اب اللہ تعالی کے ذمہ ہے (اور جو بدلہ لینے میں زیادتی کرنے لگے تو من
لے کہ) واقعی اللہ تعالی ظالموں کو بسند نہیں کرتے۔
(شری)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ [الشورى: ٣٧]

التدتعالى كاارشاد ب: اور جب عصر بوت بي تومعاف كردية بي (الثورى)

وَقَـالَ تَـعَـالَى حِـكَايَةً عَنْ قَوْلِ لُقُمْنَ: ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدُكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِيْ الْآرْضِ مَـرَحُـا ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يُبحِـبُ كُـلُّ مُـخْشَالٍ فَخُوْدٍ ۞ وَاقْـصِــذَ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُصْ مِنْ صَوْتِكُ ﴿ إِنَّ آنْكُرَ الْآصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴾ [لغنن: ١٨-١٩]

حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کونسیعت کی: اور (بیٹا) لوگوں سے بے رخی کا برتاؤنہ کیا کرو اور زمین پرمتکبرانہ چال سے نہ چلا کرو۔ بیٹک اللہ تعالیٰ کی تکبر کرنے والے، شیخی مارنے والے کو پندنبیس کرتے۔ اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرواور (بولنے میں) اپنی آواز کو پست کرولیعن شورمت مچاؤ (اگراونجی آواز سے بولنائی کوئی کمال ہوتا تو گدھے کی آواز اچھی ہوتی جب کہ) آواز ول میں سب سے نمری آواز گرموں کی آواز ہے۔

#### احاديثِ نبويه

﴿ 41 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ

لْيُدُوكَ بِحُسْنَ خُلُقِهِ وَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ. ﴿ رَوَاهُ الوَوَاؤُهُ، بَابِ مِي حَسَنَ الحلق، رقه: ٧٩٨، حضرت عا ئشەرمنی الله عنبا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوارش ر فر ہاتے ہوئے سنا: مؤمن اینے اچھے اخلاق کی وجہ سے روز و رکھنے والے اور رات مجرعماد<sub>ت</sub> كرنے والے كے درجہ كوحاصل كر ليما بـ (1919)

﴿ 42 ﴾ عَنْ أَبِي هُوَ يُواَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ سَنَّتُ : أَكُمَا الْمُؤْمِنَةِ: ايْمانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَحَيَارُكُمْ حِيَارُكُمْ لِنسانكُو.

حضرت ابو بريره فالله من روايت كرت في كه رسول الله علي في ارشاد فرمايا: ايمان والوں میں کامل ترین مؤمن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اورتم میں ہے وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جوانی ہو یوں کے ماتھ (برتاؤیل )سب سے اچھے ہوا۔ وَ 43 مَهُ عَنْ عَائِشَة رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْتُ إِنَّ مِنْ أَكُمَا الْمُؤْمِنِينَ ايمانًا أخسئهم خلقًا والطفهم بأهله.

رواه الترمدي وقال:هذا حديث حسن صحيح، باب في استكمال الايمان - ،رقه: ٢٦١٢

حضرت عا ئشەرمنى الله عنبيا روايت كرتى جې كەرسول الله عَلَيْكَ نے ارشاد فرمايا: كال ترین ایمان والوں میں ہے وہ مخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور جس کا برتاؤ این گھروالول کے ساتھ سب سے زیاد وزم ہو۔ (5:7)

﴿ 44 كَ عَنِ الْبِنِ عُمَرُ وَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَلَيْكٌ: عَجَبْتُ لَمَنْ يَشْتَرِي الْمِمَالِيكِ بِمَالُهُ أَثُمُ يُعْتَقُّهُمْ كَيْفَ لا يَشْتَرَى الْاخْرَارِ بِمَعْرُوفِهِ؟ فَهُواغَظُمْ ثُوابًا.

رواه ابو العبائم النوسي في قضاء الحواثج وهو حديث حسن، الجامع الصغير ١٤٩/٢

حضرت عبدالله بن عمر منی الله عنهمار وایت کرتے میں که رسول الله عَلَیْ نے ارشاد فر مایا: مجھے تعجب ہے اس محض پر جواینے مال ہے تو غلاموں کوخرید تاہے چھران کو آ زاد کرتاہے وہ بھلاا کی کا معالمه کر کے آ زاد آ دمیوں کو کیوں نہیں خرید تا جب کہ اس کا ٹواب بہت زیادہ ہے؟ (لیعنی جب <sup>وہ</sup> لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو لوگ اس کے غلام بن جا تھی گئے )۔ ( تعنا ،الحوائح ، جا م<sup>امنم )</sup> ﴿ 45 ﴾ عَنْ آبِى أَمَامَـةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: آنَا زَعِيْمُ بِنَيْتِ فِى رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْعِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِنَيْتِ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَك الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَاذِحًا، وَبِبَيْتِ فِى آعَلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ.

رواه ابوداؤد، بات في حسن الحلق، رقم: ٤٨٠٠

حضرت ابوأمامہ عی است کرتے ہیں کہ رسول اللہ عیاتی نے ارشاد فر ہایا: میں اس می مخص کے لئے جنت کے اطراف میں ایک گھر (ولانے) کی ذمہ داری لیتا ہوں جوئی پر ہونے کے باوجود بھی جھڑا جیموڑ دے اور اس مخص کے لئے جنت کے درمیان میں ایک گھر (ولانے) کی ذمہ داری لیتا ہوں جو خداتی میں بھی جھوٹ جیموڑ دے اور اس شخص کے لئے جنت کے بلند کی ذمہ داری لیتا ہوں جو خداتی میں بھی جھوٹ جیموڑ دے اور اس شخص کے لئے جنت کے بلند ترین درجہ میں ایک گھر (ولانے) کی ذمہ داری لیتا ہوں جواب اظلاق الیحے بنا لے۔ (اوراؤد) فی الله منس ایک گھر (ولانے) کی ذمہ داری لیتا ہوں جواب الله منس من لقی احاله الله منس بن مالك رضی الله عنه فال وسول الله منس من لقی احاله الله منس بن مالك رضی الله عنه فال وسول الله منس من لقی احاله الله منس بن مالك رضی الله عنه فال وسول الله منس بن مالك و منس الله عنه فوجل يؤم المقيامة.

رواه الطبراني في الصغير واسناده حسن، محمم الزوالد ٣٥٣/٨

حضرت انس بن ما لک ﷺ نے ارشادفر مایا: جو شخص کے میں کہ رسول اللہ علی ﷺ نے ارشادفر مایا: جو شخص اپنے مسلمان بھائی کوخوش کرنے کے لئے اس طرح ماتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ پیند فر ماتے ہیں (مثلاً خندہ ببیثانی کے ساتھ ) تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اے خوش کردیں گے۔ میں (مثلاً خندہ ببیثانی کے ساتھ ) تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اے خوش کردیں گے۔ (طیرانی جمین ازدام)

﴿ 47 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سمعَتُ رَسُولَ اللهُ سَكَ يَقُولُ: اللهُ المُسْلِمَ الْمُسْلِمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حضرت عبدالله بن عمر درضی الله عنها فریاتے ہیں کہ میں نے رسول الله میکانے کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا: و مسلمان جوشر بعت پرعمل کرنے والا ہوا پی طبیعت کی شرافت اوراپنے استھے اخلاق کی وجہ سے اس شخص کے درجہ کو پالیتا ہے جورات کونماز میں بہت زیادہ قر آن کریم پڑھنے والا اور بہت روزے رکھنے والا ہو۔ ﴿ 48 ﴾ عَنْ أَبِى الدُّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي شَنِّ ۖ قَالَ: مَا مِنْ شَىٰءِ ٱلْقُلُ فِي الْمِيْزُانِ مِنْ حُسْنِ الْمُحُلُقِ.

حضرت ابودَرداء هنان ہے روایت ہے کہ نی کریم علی نے ارشادفر مایا: (قیامت کے دن) مؤمن کے ترازومیں اجھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ (ابودائر)

﴿ 49 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: آخِرُ مَا أَوْصَانِيْ بِهِ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ حِيْنَ وَضَعْتُ رِجُلِيْ فِي الْمَوْزِ أَنْ قَالَ لِيْ: أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ.

رواه الامام مالك في الموطاء ماجاء في حسن الخلق ص ٧٠٤

حضرت معاذبن جبل ﷺ بے روایت ہے کہ آخری تصبحت جورسول اللہ عَلَیْ نَے جمعے فرمائی جس وقت میں نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھ لیا تھاوہ یتھی :مُعاذ! اپنے اخلاق کولوگوں کے لئے امچھا بناؤ۔

﴿ 50 ﴾ عَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ طَلِيلِ قَالَ: بُعِثْتُ لِا تَمِّمَ حُسْنَ الْآخُلاقِ. وواه الامام مالك في الموطا، ماجاء في حسن الحلق ص ٧٠٥

حضرت امام مالک فرماتے ہیں مجھے بدصدیث کپٹی ہے کہ آپ علی نے ارشاد فرمایا: ھی استھے اطلاق کو کممل کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ ﴿ 51 ﴾ عَن جَابِر رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ مَلْتِیْ قَالَ: إِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ إِلَیٌ وَالْوَبِکُمْ مِنْدَی مَجُلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحَاسِنَکُمْ اَخْلَاقًا (المحدیث) رواہ النرمذی وفال: هذا حدیث حسن عرب، باب ماجاہ فی معالی الاخلاق، رقم: ۲۰۱۸

حفرت جابر رہ ایت ہے کہ درسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: تم سب میں سے مجھے زیادہ مجبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں مے جن کے اخلاق زیادہ اجتماع ہوں گے۔ زیادہ اجتماع ہوں گے۔

﴿ 52 ﴾ عَنِ النَّوَّامِ بْنِ مَسَمَّعَانَ الْآنْصَارِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ طُلِّ عَنِ الْمِيرِّ وَالْإِثْمِ؟ فَقَالَ: الْمِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِ ثْمُ مَاحَاكَ فِى صَلْرِكَ، وَكَرِهْتَ اَنْ يَطَلِمُ عَلَيْهِ النَّامُ. حضرت نواس بن سمعان انصاری صفحه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ ہے نیکی اور کا نام ہواور اللہ علیہ ہے نیکی اور کناہ کے بارے میں بوجھا۔ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: نیکی اجھے اخلاق کا نام ہواور مناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھنے اور تمہیں یہ بات ناپندہوکہ لوگوں کواس کی خبر ہو۔ (سلم)

﴿ 53 ﴾ عَنْ مَكُحُولٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ شَكِيَّةِ: ٱلْمُؤْمِنُونَ هَيَئُونَ لَيَنُونَ كَالْجَمَلِ الْآنِفِ إِنْ قِلِدَ انْقَادَ، وَإِنْ ٱنِيْخَ عَلَى صَخْرَةِ اسْتَنَاخَ.

رواه الترمذي مرسلا، مشكوة المصابيح، رقم: ٥٠٨٦

حضرت مکول ٔ روایت کرتے جی که رسول الله علی نے ارشاد فر مایا: ایمان والے لوگ الله تعالیٰ کا بہت تھم ماننے والے اور نہایت نرم طبیعت ہوتے بیں جیسے تا بعد ار اونٹ جدھراس کو چلایا جاتا ہے چلا جاتا ہے اور اگر اس کو کسی چٹان پر بٹھا دیا جاتا ہے تو اس پر بیٹھ جاتا ہے۔ (زندی، محکوۃ المساع)

فاندہ: مطلب ہے کہ چٹان پر بیٹھنا بہت مشکل ہے گراس کے باوجود بھی وہ اپنے مالک کی بات مان کراس پر بیٹے جارالانوار)

﴿ 54 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ نَلْتُ ﴿ 54 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ نَالُتُ اللهُ الْحُبِرُكُمْ بِمَنْ يَحُرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ؟ عَلَى كُلِّ قَرِيْبٍ هَيِّنِ سَهْلٍ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب فضل كل قريب هين سهل، رقم: ٢٤٨٨

حضرت عبداللہ بن مسعود دھ ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: کیا علم تہمیں نہ بتاؤں کہ وہ محض کون ہے جوآگ پر حرام ہوگا اور جس پرآگ حرام ہوگی؟ (سنو میں بتا تاہوں) دوزخ کی آگ حرام ہے ہرا یے محض پر جولوگوں سے قریب ہونے والا ،نہایت نرم مزان اورزم طبیعت ہو۔

فسائدہ: لوگوں سے قریب ہونے والے سے مرادوہ فض ہے جوزم خوکی کی وجہ سے لوگوں سے جوزم خوکی کی وجہ سے لوگوں سے خوب ملت اور کو میں اور کی کی اس کی اچھی خصلت کی وجہ سے اس سے بے تکلف اور محبت سے مطبقہ ہوں۔

(معارف الحدیث)

﴿ 55 ﴾ عَنْ عِيَىاضِ بْنِ حِـمَـادٍ آخِىْ بَنِى مُجَاشِعِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

مَلِنَّتُهُ : إِنَّ اللَّهُ أَوْحَى إِلَى أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ . ﴿ وَهُو حَرَءُمَ الْحَدِيثَ } ـ رواه مسلم، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا - عرفه: ٧٢١٠

قبیلہ بی مجاشع کے حضرت عیاض بن حمار ہے ہے سے روایت ہے کدرسول اللہ سکا ہے نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ نے میری طرف اس بات کی وحی فر مائی ہے کہتم لوگ اس قدر تواضع اختیار کرویباں تک کہ کوئی کسی پرفخر نہ کرے اور کوئی کسی پرظلم نہ کرے۔ (مسلم)

﴿ 56 ﴾ عَنْ عُسَمَرْ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَجِعْتُ رَسُولَ اللهِ سَلَجَتَ يَقُولُ: مَنْ تَوَاضَعَ لِلهِ رَفَعَهُ اللهُ فَلِهُوَ فِى نَفْسِهِ صَغِيْرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللهُ فَلُوَ فِى أَعْيُنِ النَّاس صَغِيْرٌ وَفِى نَفْسِهِ كَبِيْرٌ حَتَّى لَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلْبِ أَوْ جِنْزِيْرٍ.

رواه البيهقي في شعب الايمان ٦/٦٧٦

حضرت عمر حفظ فرماتے جیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے میار شادفر ماتے ہوئے سا: جو شخص اللہ تعالیٰ ( کی رضا حاصل کرنے ) کے لئے تواضع کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتے ہیں جس کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خیال اور اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوتا ہے کیاں لوگوں کی نگاہ میں او نچا ہوتا ہے۔ اور جو تکمبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کرا دیتے ہیں جس کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں جھوٹا ہوجاتا ہے اگر چہ خود اپنے خیال میں بڑا ہوتا ہے کیکن دوسروں کی نظروں میں وہ کتے اور خزیر ہے بھی زیادہ ذلیل ہوجاتا ہے۔

(جیتی)

﴿ 57 ﴾ عَنْ عَبْسِهِ اللهِ رَضِسَى اللهُ عَنْهُ عِنِ النَّبِيِّ مَلَيْكِ ۚ قَالَ: لَا يَلْدُحُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ.

حضرت عبدالله عن الله عن الله عند الله عن الله عند الله ع

﴿ 58 ﴾ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكُ يَقُوْلُ: مَنْ سَرُهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوُّا مَقْعَدَهُ مِنِ النَّارِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاه في كراهية قيام الرُجُل للرجُل ارقم: ٥ ٧٧٥

حضرت معاویہ دی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیار شاد فرماتے ہوئے

نا: جو خص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ لوگ اس ( کی تعظیم ) کے لئے کھڑے رہیں وہ اپنا ٹھ کا نہ جہنم میں بنا لے۔

فائدہ: اس وعید کا تعلق اس صورت ہے کہ جب کوئی آ دی خود یہ جا ہے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لئے کھڑ ہے ہوں لیکن آ گری خود بالکل نہ جا ہے گردوسر ہے لوگ اکرام اور محبت کے جذبہ میں اس کے لئے کھڑ ہے ہوجا نمیں توبیا وربات ہے۔

﴿ 59 ﴾ عَنْ أَنْسَ رَضِی اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَمْ يَكُنْ شَخْصُ آحَبُ النَّهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ مَلَيْتُهُمْ وَلَى اللهُ مَلَيْتُهُمْ وَلَى اللهِ مَلَيْتُهُمْ اللهِ اللهُ مَلَيْتُهُمْ اللهُ اللهُ مَلَيْتُهُمْ وَلَى اللهُ مَلَيْتُهُمْ وَلَى اللهُ مَلَيْتُهُمْ وَلَى اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللهُ مَلَيْتُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُولُكُولُولُكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

حضرت انس ﷺ ہے روایت ہے کہ صحابہ کے نز دیک کوئی شخص بھی رسول اللہ علیہ سے زیادہ مجبوب نہیں ہوتے تھے کیونکہ دہ و زیادہ محبوب نہیں تھا۔اس کے باوجودوہ رسول اللہ علیہ کود کمھر کھڑ نے نہیں ہوتے تھے کیونکہ دہ بات تھے کہ اللہ علیہ کا ایساد فرماتے ہیں۔

حسن صحيح غريب، باب ما حاء في كراهية قيام الرجل للرحل، رقو: ٢٧٥٤

﴿ 60 ﴾ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّ فَهُولُ: مَا مِنْ رَجُل يُصَابُ بِشَىءٍ فِى جَسَدِهِ فَيَتَصَدُّقَ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيْنَةً. رَجُل يُصَابُ بِشَىءٍ فِى جَسَدِهِ فَيَتَصَدُّقَ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيْنَةً. رَجُل يُصَابُ مِاحَاء فِي العَفُو رَفَةٍ: ١٣٩٣.

حضرت ابودردا و المنظمة عندروایت ہے کہ میں نے رسول الله علیہ کو بیار شادفر ماتے سنا: جم فض کو بھی (کسی کی طرف ہے) جسمانی تکلیف پہنچے پھروداس کو معاف کردے تو الله تعالی اس کی وجہ سے ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ (تندی) ﴿ 61 ﴾ عَنْ جَوْدَان رضِی اللهُ عَنْ خَوْدَان رضِی اللهُ عَنْ خَوْدَان رضِی اللهُ عَنْ خَوْدَان رضِی اللهُ عَنْ خَوْدَان رضی اللهُ عَنْ خَوْدُانَ مِنْ اللهُ الله

رواه ابن ماجه، باب المعاذير، رقم: ٣٧١٨

حفرت جودان دوایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جو محض اپنے مسلمان بھائی نے ارشاد فرمایا: جو مسلمان بھائی کے سامنے مقد رہیش کرتا ہے اور وہ اس کے عذر کو قبول نہیں کرتا تو اس کو ایسا گناہ ہوگا جیسا تاحق نیکس وصول کرنے والے کا گناہ ہوتا ہے۔

﴿ 62 ﴾ عَنْ أَبِى هُوَيُوهَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَالَ مُؤْسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السُّلامُ : يَا رَبِّ! مَنْ أَعَزُّ عِبَادِكَ عِنْدَكَ؟ قَالَ: مَنْ إِذَا قَدَرَ غَفَرَ.

رواد البيهقي في شعب الايمان ٣١٩/٦

حضرت ابو ہریرہ فضی مروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: حضرت موی بن عمران اللہ علی نے ارشاد فرمایا: حضرت موی بن عمران اللہ کے اللہ تعالی کے بندوں میں آپ کے بندوں میں آپ کے زیادہ عزت والاکون ہے؟ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: وہ بندہ جو بدلہ لے سکتا ہواور پھر معاف کردے۔

کتا ہواور پھر معاف کردے۔

﴿ 63 ﴾ عَنْ عَبْـدِ اللهِ لِنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ مَلَّتُ ۖ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَمْ الشَّالُ فَلَا يَارَسُولَ اللهِ! كُمْ أَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ؟ فَصَمَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ مُنْكً أَنُمُ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! كُمْ أَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ؟ قَالَ: كُلُ يَوْم سَبْعِيْنَ مَرَّةً ـ

رواه الترمدي وقال: هذا حديث حسن غريب،باب ماجاء في العفو عن الخادم، رقم: ٩٤٩

حفرت عبدالله بن عررض الله عنها سے روایت ہے کہ ایک صاحب نی کریم علیہ کے فاصلہ خوالیہ معالیہ کی کہ معلیہ کی خوالیہ خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول الله! میں (اپنے) خادم کی کتنی مرتبہ معانب کروں؟ آپ خاموش رہے۔ انہوں نے بھروہی عرض کیا: یارسول الله! میں (اپنے) خادم کو کتنی مرتبہ معانب کروں؟ آپ علیہ نے ارشاد فرمایا: روز اندستر مرتبہ۔ (زندی)

﴿ 64 ﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي النَّا يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَلِمُ مَلَكَ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّه

رواه البخاري، باب ماذكر عن بني اسرائيل، رقم: ٢٤٥١

حضرت صدیفہ عظی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علی کو میدارشاد فرماتے ہوئے سنا: تم سے پہلے کسی امت میں ایک آ دمی تھا۔ جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا (ادر روح قبض ہونے کے بعدوہ اس دنیا ہے دوسرے عالم کی طرف خطل ہوگیا) تو اس سے بوچھا کیا کرتو نے دنیا میں کوئی نیک عمل کیا تھا؟ اس نے عرض کیا: میر ےعلم میں میرا کوئی (ایسا) عمل نہیں ہے۔ اس سے کہا گیا کہ (اپنی زندگی پر) نظر ڈال (اور غور کر) اس نے پھر عرض کیا: میر ےعلم میں میرا کوئی (ایسا) عمل نہیں ہے۔ وائے اس کے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید وفر وخت میں میں دولت مند کومہلت دیتا تھا اور تنکدستوں کومعاف کردیتا تھا تو اللہ نخص کو جنت میں داخل فر مادیا۔

کردیتا تھا تو الند تعالیٰ نے اس محض کو جنت میں داخل فر مادیا۔

( ہناری )

﴿ 65 ﴾ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَئِكُ يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَن يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْم الْقِيَامَةِ فَلَيْنَقِسْ عَنْ مُعْسِرِ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ.

رواه مسلم، بات قضل انظار المعسر - ، رقم: ٤٠٠٠

حضرت ابوقادہ وظی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ ارشادفرماتے ہوئے سا: جو شخص میہ جاہتا ہے کہ سا: جو شخص میہ جاہتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو جا ہے کہ سنا: جو شخص میہ جاہتا ہے کہ اللہ تعالی اس کا جملت دے دے یا (اپنا پورا مطالبہ یا اس کا مجملہ حصہ) معاف کردے۔

حصہ ) معاف کردے۔

﴿ 66 ﴾ عَنْ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيُّ مَلَئِكُ عَشْرَسِنِيْنَ مِالْمَدِيْنَةِ وَآنَا عُكَامٌ لَيْسَ كُلُّ آمْرِى كَمَا يَشْتَهِى صَاحِبِى آنْ يَكُونَ عَلَيْهِ، مَاقَالَ لِى فِيْهَا أَتِ قَطُّ، وَمَا قَالَ لِى لِمَ فَعَلْتَ هَذَا، أَمْ آلُّهِ فَعَلْتَ هَذَا.

رواه الوداؤد، باب في الحلم واحلاق النِّينِّ بَيِّجَ، رقم: ٢٧٧٤

حضرت انس عظیم فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں دس سال نبی کریم علی کی خدمت کی ۔ میں نوعمرلز کا تھااس لئے میرے سارے کام رسول اللہ علی کی مرضی کے مطابق نہیں ہو پاتے تقے یعنی نوعمری کی وجہے جھے بہت ی کوتا ہیاں بھی ہوجاتی تھیں۔ (لیکن دس سال کی اس مدت میں) بھی آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے جھے اف تک نہیں فرمایا: اور نہ بھی یے فرمایا کرتم نے میکوں کیا ، یا یہ کون نہیا۔

﴿ 67 ﴾ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِي مَلَكِ : أَوْصِيَى، قَالَ: لَا تَفْضَب، فَرَدُدُ مِرَارًا، قَالَ: لَآتَفُضَب، وما: ١١٦٦ تَفْضَب، فردد من الفضب، وم: ٦١١٦

حضرت ابو ہریرہ فاقطنہ سے روایت ہے کہ ایک فخص نے نبی کریم علیف سے عرض کیا کہ جھے کوئی ومیں اوری اس فخص نے اپنی (وی ) جھے کوئی ومیت فرماد بیخے۔ آپ نے ارشادر فرمایا: غصہ نہ کیا کرو۔ اس فخص نے اپنی (وی ) درخواست کی بارد ہرائی۔ آپ نے ہرمرتبہ بی ارشاد فرمایا: غصہ نہ کیا کرو۔ (بناری)

﴿ 68 ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ مَنْكُ قَالَ: لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصَّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيْدُ اللهِ عَنْدَ الْفَصْبِ. رواه البحاري، باب الحدر من المعسد، وقم: ٢٠١٤

حفرت ابو ہریرہ فاقت اسلامی کے درمول اللہ علی بھی ارشادفر مایا: طاقتورہ مہیں ہے جو (اپنے مقابل کو) کچھاڑوے بلکہ طاقتوروہ ہے جو خصہ کی حالت میں اپنے آپ پر قابو یا لیے ۔ یا لے۔

﴿ 69 ﴾ عَنْ أَبِى ذَرٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ اللَّهِ عَلَىٰ لَنَا: إِذَا غَضِبَ آحَدُكُمُ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَحْطِجِعْ.

رواه ابوداؤد،باب مايقال عند الفضب،رقم: ٤٧٨٦

حضرت ابوذر رہ ایک ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے کمی کو غصر آئے اور وہ کھڑ ابوتو اس کو چاہئے کہ بیٹھ جائے اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے (تو ٹھیک ہے) ورنداس کو چاہئے کہ لیٹ جائے۔
(ابوداؤد)

فاندہ: حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جس حالت کی تبدیلی ہے ذہن کوسکون ملے اس حالت کو انتقال کم ہو۔ بیٹنے کی حالت میں کھڑے ہونے اس حالت کو اختیار کرنا جا ہے تا کہ غصر کا نقصان کا مکان ہے۔

ے کم اور لیننے میں بیٹنے ہے کم نقصان کا امکان ہے۔

حفرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی کریم ملطی ہے ارشاد فر مایا: لوگوں کو( دین ) سکھاؤ اور خوشخبریاں ساؤ اور دشواریاں پیدانہ کرو۔اور جب تم میں ہے کسی کو غصر آئے تواسے جاہئے کہ خاموثی افتیار کرلے۔ ﴿ 71 ﴾ عَنْ عَطِيَّةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْتَسِّدٌ: إِنَّ الْفَصَبِ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ السَّالُ بِالْمَاءِ، وَإِذَا عَضِبَ احَدُّكُمْ فَلْيَتَوَضَّا.

رواه أبو داؤ داباب مايقال عند الغضب، رقم: ٤٧٨٤

حفرت عطیہ رہ ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: غصہ شیطان (کے اثر ہے) ہوتا ہے۔ شیطان کی بیدائش آگ ہے ہوئی ہے اور آگ پانی ہے بجھائی جاتی ہے لہذا جبتم میں سے کی کوغصہ آئے تو اس کو چاہئے کہ وضوکر لے۔

﴿ 72 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُلَطِكُ: مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ جُرْعَةُ اَقْضَلَ عِنْدُ اللهِ عَزُوجَلُ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ يَكُظِمُهَا ابْبَعَاءَ وَجُهِ اللهِ تَعَالَى. رواد احمد ١٢٨/٢

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهماروایت کرتے بیں کے رسول الله علی نے ارشادفر مایا: بندہ (عملی چیز کا )ایسا کوئی گھونٹ نہیں پتیا جواللہ تعالیٰ کے نزد کیے غصر کا گھونٹ چینے سے بہتر ہو، جس کووہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے بی جائے۔

﴿ 73 ﴾ عَنْ مُعَادٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَيُهُ قَالَ: مَنْ كَظَمَ غَيْظاً وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُسَوِّلُ اللهِ مَلَيْ خَتْى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ الْحُوْرِ الْعِيْنِ الْعَيْنِ خَتْى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ الْحُوْرِ الْعِيْنِ شَاءَ.

رواه الإداؤد الله من كظم غيطا، رفم: ٤٧٧٧ ضاءً الإداؤد الله عن كظم غيطا، رفم: ٤٧٧٧

حضرت معاذہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جو مخص غصہ کو پی جائے جبکہ اس میں غصہ کے تقاضہ کو پورا کرنے کی طاقت بھی ہو (کیکن اس کے باجود جس پر غصہ ہے اس کو کوئی سز انہ دے ) اللہ تعالی قیامت کے دن اس کوساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اس کو اختیار دیں گے کہ جنت کی حوروں میں ہے جس حور کو جا ہے اپنے لئے پند کرلے۔

(ايوراؤر)

﴿ 74 ﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ آنُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِظِهُ قَالَ: مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَفُّ عَصْبَهُ كَفُ اللهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللهِ عَزُوجَلُ وراه البيهني في شعب الإيسان ١٥٥٦

حفرت انس بن ما لك فالله عليه على معلى الله عليه المادر الله المحفى

ا پی زبان کورو کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عُمیو ب کو چھپاتے ہیں۔ جو خص اپنے عصر کورو کیا ہے (اور پی جاتا ہے) اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کوروکیس کے اور جو خص (اپنے گناہ پر نادم ہوکر) اللہ تعالیٰ سے معذرت کرتا ہے بعنی معافی جاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غذر کو قبول فرمالیتے ہیں۔

﴿ 75 ﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِى اللهُ عَنْمَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ لِلْاَشَجَ. أَشَجَ عَبْدِ الْقَيْسِ:: إِنَّ فِيْكَ لَحُصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ وَالْإِنَاةُ. (وهو جزء من الحديث) رواه مسلم، باب الإمر بالايمان بالله تعالى ... وقد: ١١٧

حضرت معاذ ہو ہے ، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے قبیلہ عبد قیس کے سردار حضرت اُشج ہو ہوں ۔ ارشاد فرمایا: تم میں دو تصلتیں ایس ہیں جواللہ تعالیٰ کومجوب ہیں۔ ایک جلم یعنی زمی اور برداشت دوسر سے جلد بازی سے کام نہ کرنا۔

﴿ 76 ﴾ عَنْ عَانِشَهُ رَضِى اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي مُنْطِئِهِ أَنْ رَسُولَ اللهِ مَنْطَهُ قَالَ: يَا عَانِشَهُ ا إِنَّ اللهُ رَفِيْقُ يُبِحِبُ الرِّفْق، وَيُعْطِى عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِى عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِى عَلَى مَا سِوَاهُ.

ام المومین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْ نے ارشاد فرمایا:
عائشہ! اللہ تعالی (خود بھی ) زم ومبر بان ہیں (اور بندوں کے لئے بھی ان کے آپس کے معاملات
میں ) نرمی اور مبر بانی کرنا ان کو پسند ہے ، نرمی پر اللہ تعالی جو پچھ (اجر وثواب اور مقاصد میں
کامیابی ) عطافر ماتے ہیں وہ تحق پر عطافہیں فرماتے اور نرمی کے علاوہ کسی چیز پر بھی عطافہیں
فرماتے ۔

(سلم)

﴿ 77 ﴾ عَنْ جَرِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَئِكُ قَالَ: مَنْ يُحْرَم الرِّفْق، يُحْرَم الْخَير.
رواه مسلم، باب فصل الرفق، رفم: ١٠٩٨

حفرت جریر فاقیندوایت کرتے ہیں کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو محف نری (کی صفت ) سے محروم رہاوہ (ساری) معلائی سے محروم رہا۔

﴿ 78 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَئِئِكُ قَالَ: مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرَّأَنِي

أُعْطِىَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ اللَّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفِي حُرِمَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ اللَّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

حضرت عائشرض الله عنباروایت كرتی بین كدرسول الله علی نے ارشاوفر مایا جس فخص كو (الله تعالی كی طرف سے ) نری ش سے حصد دیا گیاای كود نیا وآخرت كی بھلا ئوں میں سے حصد دیا گیاا ورجوفض نری كے حصد ہے مروم رہاوہ دنیااور آخرت كی بھلا ہؤں سے مروم رہا۔ حصد دیا گیااور جوفض نری كے حصد ہے مروم رہاوہ دنیااور آخرت كی بھلا ہؤں سے مروم رہا۔ (شرح النہ)

﴿ 79 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : لَا يُرِيْدُ اللهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ رِفْقًا إِلَّا نَا فَعَهُمْ وَلَا يَحْرِمُهُمْ إِيَّاهُ إِلَّا صَرَّهُمْ.

رواه البيهقي في شعب الإيمان، مشكاة المصابيح، رقم: ٣٠٥٥

حضرت عائشد صلى الله عنهاروايت كرتى بين كدرسول الله علي في ارشادفر مايا: الله تعالى محضرت عائشد من الله عنهاروايت كرتى بين كدر بعد نفع بهنچات بين اور جن كمر والول كو نرى معروم ركعته بين انبين اس كذر بعد نقصان بهنچات بين ـ (بيني معكوة)

﴿ 80 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ الْيَهُوْدَ آتُوا النَّبِى خَلَطِتْ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَالَ: عَائِشَةُ! عَلَيْكِ فَعَالَتْ عَائِشَةُ! عَلَيْكِ فَعَالَتْ عَائِشَةً! عَلَيْكِ بِاللّهِ فَقِ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ، قَالَتْ: اَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا؟ قَالَ: اَوَلَمْ تَسْمَعِىْ مَا فَالُوْا؟ قَالَ: اَوَلَمْ تَسْمَعِىْ مَا فَالُوْا؟ قَالَ: اَوَلَمْ تَسْمَعِىْ مَا فَالُوْا؟ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ، قَالَتْ: اَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا؟ قَالَ: اَوَلَمْ تَسْمَعِى مَا فَلُكَ؟ وَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِيْ فِيهِمْ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِئَ.

رواه البخاري،باب لم يكن النبي تَثَيُّة فاحشا ولا متفاحشا، رقم ٢٠٣٠

حضرت عائشرضی الله عنها ہے روایت ہے کہ کھے یہودی نبی کریم علی ہے پاس آئے اور کھا: اَلسّامُ عَلَیٰکُمُ (جس کا مطلب بیہ ہے کہ کم موح آئے) حضرت عائشرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے جواب میں کہا: تم بی کوموت آئے اور تم پراللہ کی لعنت اور اس کا طعمہ ہو۔ رسول اللہ علی ہے نے ارشاد فرمایا: عائش اعظم و، نری اختیار کرو بختی اور بدزبانی ہے بچو حضرت عائشہ رضی الله عنها نے عرض کیا: آپ نے نہیں ساکہ انہوں نے کیا کہا؟ رسول اللہ علی ہے اس کے جواب میں کیا کہا؟ میں نے ان کی بات ان می بات ان میں ارشاد فرمایا: کیا تم نے نہیں ساکہ اس کے جواب میں کیا کہا؟ میں نے ان کی بات ان می

پرلونادی ( کرتم بی کوآئے ) میری بددعاان کے حق میں قبول ہوگی اوران کی بدد عامیرے بارے میں قبول نبیں ہوگی۔ ( بغاری )

﴿ 81 ﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْنَظِيْ قَالَ: رَحِمَ اللهُ رَجُلُهِ صَمْحًا إِذَا بَاعَ. وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى.

رواه البخاري، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ١٠٠٠٠ رقم: ٢٠٧٦

حفرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها ہے روایت ہے که رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ کی رحمت ہواس بندہ پر جو بیچنے ،خرید نے اور اپنے حق کا تقاضا کرنے اور وصول کرنے میں زمی اختیار کرے۔

﴿ 82 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِى اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُ : الْمُؤْمِنُ الَّذِى يُخَالِطُ السَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى آذَاهُمْ، أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِى لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ.

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهمار وایت کرتے جی که رسول الله علی فی ارشاوفر مایا: وہ مؤسن جولوگوں سے ملیا جلیا ہو اور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پرصبر کرتا ہو وہ اس مؤسن سے افضل ہے جولوگوں کے ساتھ میل جول ندر کھتا ہواور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پرصبر ندکرتا ہو۔ این اجب)

﴿ 83 ﴾ عَنْ صَهَيْبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْتَئِسُّ: عَجَبًا لِآمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنْ اَمْرَهُ كُلْهُ لَهُ حَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِآحَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ آصَابَتُهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ آصَابِتُهُ صَرَّاءُ صَبْرٍ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. ﴿ رَوَاهِ مَسَلَمَ بَابِ الْعَوْمِنَ الرَّهِ كَلَهُ حَرِيرَتُمَ ٢٥٠٠

حضرت صبیب بھی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: مؤمن کا معالمہ بھی بجیب ہاں کے بر معالمہ اور برحال میں اس کے لئے فیر ہی فیر ہا اور یہ بات مرف مؤمن ہی وحاصل ہے۔ اگر اس کوکوئی خوشی پہنچی ہاں پرووا ہے رب کاشکر اداکرتا ہے تو بیشکر کرنا اس کے لئے فیر کا سبب ہے یعنی اس میں اجر ہے۔ اور اگر اے کوئی تکلیف پہنچی ہے اس پروومبر کرتا ہے تو بیمبر کرنا بھی اس کے لئے فیر کا سبب ہے یعنی اس میں جرکہ ہی اجر ہے۔ (مسلم)

﴿ 84 ﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْكُ كَانَ يَقُوْلُ: اللَّهُمُ أَحْسَنْتُ خَلْقِيْ فَأَحْسِنْ خُلَقِيْ. (رواه احمد ١٠٣/١)

حضرت ابن مسعود ظاهین فرماتے میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم بید عاکیا کرتے ہے:

اللّهُمُ اَحْسَنْتَ خَلْقِی فَاحْسِنْ خُلْقِی یااللہ! آپ نے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ امپی بنائی ہے میرے اظلاق بھی التجھ کرد یجئے۔

(سندام )

﴿ 85 ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئَكُ : مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللهُ عَنْرَتَهُ: مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ وَلَهُ عَنْرَتَهُ : ٣٤٦٠ اللهُ عَنْرَتَهُ : ٣٤٦٠ مَنْ نَصْلَ الاَفَالَةَ وَلَهُ : ٣٤٦٠

حفرت ابو ہریرہ فظی روایت کرتے ہیں کدرسول الله علیہ نے ارشادفر مایا: جو محف مسلمان کی بیمی یا خریدی ہوئی چیز کی واپسی پرراضی ہوجاتا ہے اللہ تعالی اس کی لفزش کو معاف فرمادیتا ہے۔

﴿ 86 ﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُلْكُ : مَنْ آقالَ مُسْلِمًا عَفْرَتَهُ ، أَقَالَهُ اللهُ عَفْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه ابن حبان، قال السحفى: اسناده صحبح ١٠٥/١٠ .

حفرت ابوہریرہ عظیہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے ارشادفر مایا: جومسلمان کی لفزش کومعاف کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی لفزش کومعاف فر مائیں گے۔ (ابن حبان)

## مسلمانوں کے حقوق

## آياتِ قرآنيه

(الحجرات: ١٠)

قال الله تعالى: ﴿ الْمَا الْمُؤْمِنُونَ اخْوَةً ﴾

(مجرات)

التدتعالى كاارشاد بي مسلمان آپس ميس بهائي بهائي مير

وقال تعالى: ﴿ إِنا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا يَسْخُرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى انْ يَكُونُوا خَيْرًا مَسْهُمْ ولا بَسَاءُ مَنْ نَسَاءِ عَسَى انْ يَكُنَ خَيْرًا مَسْهُمْ ولا تَلْمَزُوْآ الْفُسكُمْ ولا تَسَابِرُوْا بِالْأَلْقَابِ مُ سَنْسَ الاَسْمُ الْفُسُوقَ بِعَدَ الْاَيْمَانَ وَمِنْ لَمْ يَتُبُ فَأُولَئِكَ مَسَابِرُوا بِاللَّالِقَابِ مُ سَنْسَ الاَسْمُ الْفُسُوقَ بِعَدَ الْاَيْمَانَ وَمِنْ لَمْ يَتُبُ فَأُولَئِكَ مَسْهُ الطَّلَمُونَ فَي اللَّهُ ا

القد تعالی کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! نہ تو مردوں کومردوں پر بنستا جا ہے شاید کے (جن پر ہنساجا تا ہے) وہ اُن (ہننے والوں) ہے (القد تعالی کے نزدیک) بہتر ہوں اور نہ عورتو<sup>ں کو</sup> عورتوں پر جسنا جا ہے شاید کہ (جن پر جساجا تا ہے) وہ اُن (جننے والی عورتوں ) ہے اللہ تعالیٰ کے نز دیک بہتر ہوں اور نہایک دوسرے کوطعنہ دواور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھو ( کیونکہ ہیہ سب بالتمل محناه کی ہیں اور ) ایمان لانے کے بعد (مسلمانوں پر ) مناه کا نام لگنا ہی بُر اہے اور جو ان حرکتوں سے بازنہ آئیں مے تو وہ ظلم کرنے والے (اور حقوق العباد کوضائع کرنے والے) ہں ( تو جوسز ا ظالموں کو مطے گی وہی ان کو ملے گی )۔ایمان والو! بہت می بدگماتیوں ہے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں (اور بعض جائز بھی ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا مگمان رکھنا تو اس کیے تحقیق کرلو ہرموقع اور برمعالمے میں، بدگمانی ندکرو) اور (کسی کے عیب کا) سراغ مت لگایا کرواورایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، کیاتم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ا بے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اس کوتو تم براسجھتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو (اورتوبه كرلو) بيكك الله تعالى بزے معاف كرنے والے (اور) مبريان بي اے لوكو! بم نے تم (سب) کوایک مرداورایک عورت ( یعنی آدم وحوا ) سے پیداکیا (اس می توسب برابر ہیں اور پھرجس بات میں فرق رکھا وہ یہ کہ )تمباری تومیں اور قبیلے بنائے (بیصرف اس لئے ) تاکہ تمہیں آپس میں بیجان ہو ( جس میں مختلف مصلحتیں ہیں، پیمختلف قبائل اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے برفخر کرو کیونکہ ) اللہ تعالی کے نزدیک توتم سب میں بزاعزت والاوہ ہے جوتم میں سب ے زیادہ پر بیزگار ہے اللہ تعالی خوب جانے والے (اورسب کے حال ہے ) باخبر ہیں۔

(مجرات)

فساندہ: نیبت کومرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کی طرح فر مایا ہے۔ اس کا مطلب میہ کہ جیسے انسان کا گوشت نوج نوج کر کھانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اس طرح مسلمان کی نیبت سے اس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن جیسے مرہ ہوئے انسان کو تکلیف کا اثر نہیں ہوتا ہے اس طرح جس کی نیبت ہوتی ہے اس کو معلوم نہونے تک تکلیف نہیں ہوتی۔

رَفَالَ تَعَالَى: يَنَا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا كُونُوا قَوْامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآ عَلَيْ وَلَوْ عَلَى الْفَسُكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْآقْرِينْنَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيْرًا فَاقَدُ أَوْلَى بِهِمَا لِللهَ فَلاَ أَنْ فُصُولًا فَإِنَّ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا ﴾ تَتَبِعُوا الْهَوْى أَنْ تَعْدِلُوا ؟ وَإِنْ تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا ﴾ النساء: ١٥٥ النساء: ١٥٥ النساء: ١٢٥

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! انصاف پر قائم رہواور اللہ تعالیٰ کے لئے کی اور وور اللہ تعالیٰ کے ایم کے اور وارگوائی کے وقت یہ خیال نہ کرو( کہ جس کے مقابلہ میں ہم گوائی دے رہے ہیں) یہ امیر ہے (اس کو نفع ہم جا تھا ہے ہیں) کے وقت یہ خیال نہ کرو( کہ جس کے مقابلہ میں ہم گوائی دے رہے ہیں) یہ امیر کو نہ دیجھو کیونکہ ) بہنچانا جا ہے ) یا یہ فریب ہے (اس کا کیسے نقصان کردیں تم کسی کی امیری فریخ کی فرند دیجھو کیونکہ ) ووقت اور ان ایک امیری فریخ کی اور فرید ہے تو بھی دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے (اتنا انسان خواہش کی بیروی نہ کرنا کہ کہیں تم حق اور انسان سے بہنا جا واور اگر تم ہیر پھیر ہے گوائی دو کے یا گوائی ہے بہنا جا ہو گے تو ( یا در کھنا کہ ) اللہ سے بہنا جا واور اگر تم ہیر پھیر ہے گوائی دو کے یا گوائی ہے بہنا جا ہو گے تو ( یا در کھنا کہ ) اللہ نعالیٰ تم ہیں ہے بہنا جا واور اگر تم ہیر پھیر ہے گوائی دو کے یا گوائی ہے بہنا جا ہو گے تو ( یا در کھنا کہ ) اللہ نعالیٰ تمہار ہے سب جاؤاور اگر تم ہیر پھیر سے گوائی دو کے یا گوائی ہے بہنا جا ہو گے تو ( یا در کھنا کہ ) اللہ نعالیٰ تمہار ہے سب با ممال کی پور کی خبرر کھتے تیں۔

وقال تَعَالَى: ﴿ وَاذَا حُيَيْتُمُ بِتَحَيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنهَا أَوْرُدُوهَا ﴿ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ خَسِيْبًا ﴾

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور جبتم کوکوئی سلام کری تو تم اس سے بہتر الفاظ میں سلام کا جواب دویا کم ازکم جواب میں وہی الفاظ کہدو جو پہلے تخص نے کیے تھے بلاشبہ الله تعالیٰ ہر چیز کا یعنی ہمک کا حساب لینے و لے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَضَى رَبُكَ اللَّا تَعُبُدُواۤ الَّا اَيَّاهُ وَبِالُوالِدِيْنِ الْحَسَانَا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنُ عَسُدِكَ الْكِبرِ احَدُهُمَا اوْكَالِهُمَا فَلا تَقُلُ لَهُمَا أَفِّ وَلا تُنْهِرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا ﴿ وَاخْفَضَ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلَ مِنَ الرِّحُمَةَ وَقُلْ رَّبِ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَيْنَى صَغَيْرًا ﴾ ضغيرًا أَهُ

اللہ تعالی نے رسول علی ہے۔ ارشاد فر مایا: اور آپ کے رب نے بیت کم وے دیا ہے کہ اس معبود برحق کے سواکسی کی عبادت نہ کر واور تم واللہ بن کے ساتھ دسسلوک ہے جیش آؤاگر ان جس ساتھ یادونوں تیرے ساسنے بڑھا ہے کو تنظی جا کمیں تو اس وقت بھی بھی ان کو ' ہوں'' مت کہنا اور ندان کو جمئر کنا اور انتہائی نرمی اور اوب کے ساتھ ان سے بات کرنا۔ اور ان کے ساتھ شفقت ہے انکساری کے ساتھ جھے ر بنا اور یوں دِعا کرتے ر بنا: اے میرے رب جس طرح انہوں نے بچنے میں میری پرورش کی ہے ای طرح آپ بھی ان دونوں پر رحم

(بني اسرائيل)

فرمائيً۔

## احاديثِ نبويه

﴿ 87 ﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ سَحَتْ: لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ بِشَّةٌ بِالْمَعْرُوْفِ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُجِيِّبُهُ إِذَا دَعَاهُ، ويُشْمِّنُهُ إِذَا عَطَسَ ، وَيَعُوْهُهُ إِذَا مَرضَ، وَيَشْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، وَيُجِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنفُسِهِ .

رواه ابن ماجه مات ماجاه في عيادةُ المريض، رقم: ١٤٣٣

حضرت علی مفتی ندروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چیرحقوق ہیں: جب ملاقات ہوتو اس کو سلام کرے، جب دعوت دیتو اس کی دعوت آئے (اور السخت فسند بننے) کیے تو اس کے جواب میں نیز خمک اللہ کیے، جب بیمار ہوتو اس کی عمیا دت کرے، جب انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے اور اس کے لئے وہی پہند کرے جوابے لئے پہند کرتا ہے۔ (انن اجر)

﴿ 88﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَيْتُ يَقُولُ: حَقَّ الْمُسْلِم عَـلَـى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمُرِيْضِ، وَاتَنَاعُ الْجَنَائِزِ، وَاجَابَةُ الدُّعْوَةِ، وَتَشْمِيْتُ الْمُاطِسِ.

حضرت ابو ہریرہ فیٹینہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیاتی کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیار کی عمیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنااور چھینکے والے کے جواب میں "نیو خمک اللہ " کبنا۔

عُ 89 ﴾ عَن أبنى هُورِيْرَة رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ سَكَنْ : لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَةَ حَتَى تُولِمِنُوا، وَلا تُولِمِنُوا حَتَى تحابُوا، أولا أَذْلُكُمْ عَلَى شَىءَ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَيْتُمْ؟ افْشُوا السَّلَامُ بَيْنَكُمُ. . . . روه مسند، باب بيان انه لا بدحل الحة الا العاصون - اوقع: ١٩١

حفرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے میں کے رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: تم جنت

پین نبیل جا محتے جب تک مؤمن نہ ہوجاؤ (یعنی تمباری زندگی ایمان والی زندگی نہ ہوجائے ) اور تم اس وقت تک مؤمن نبیل ہو محتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے مجت نہ کرو۔ کیا ہیں تمہیں ووعمل نہ بتادوں جس کے کرنے سے تمبارے درمیان محبت پیدا ہوجائے؟ (وہ یہ ہے کہ ) سلام کو آپس میں خوب بچیلاؤ۔

لَهُ 90 ﴾ عَنْ أَبِي الدُّرْدَاء رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَنَطِّتُ: ٱلْحَشُرا السَّلَامُ كَيْ رواه القدراني واساده حسن، محمع الزواند ١/١٥٠ .

حضرت ابودرداء ﷺ ہےروایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: سلام کوخوب پھیلاؤ تا کہتم بلند ہوجاؤ۔

وَ 91 إِهِ عَنْ عَبْدِاللهِ يَقْنِي. ابْنَ مَسْعُودٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي سَلَّتُ قَالَ: السُلَامُ اِسْمُ مِنْ اَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى وَضَعَهُ فِي الْاَرْضِ فَافَشُوهُ يَئِنْكُمُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرَّ بِقَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَضْلُ دَرَجَةٍ بِتَذَكِيْرِهِ إِيَّا هُمُ السُّلَامَ، فَإِنْ لَمُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَضْلُ دَرَجَةٍ بِتَذَكِيْرِهِ إِيَّا هُمُ السُّلَامَ، فَإِنْ لَمُ يَرْدُوا عَلَيْهِمْ فَضْلُ دَرَجَةٍ بِتَذَكِيْرِهِ إِيَّا هُمُ السُّلَامَ، فَإِنْ لَمُ يَعْدُدُ وَاعْلَيْهِمْ فَضْلُ دَرَجَةٍ بِتَذَكِيْرِهِ إِيَّا هُمُ السُّلَامَ، فَإِنْ لَمُ يَعْدُدُ وَاعْلَيْهِمْ فَرْدُوا عَلَيْهِمْ فَصْلُ دَرَجَةٍ بِتَذَكِيرِهِ إِيَّا هُمُ السُّلَامَ، فَإِنْ لَمُ

رواه البرار والطبراني واحداسيادي البزار جيد قوي، الترغيب ٤٢٧/٣

حضرت عبدالله بن مسعود رفظینه سے روایت ہے کہ نبی کریم علیاتھ نے ارشاد فر مایا: سلام الله تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کواللہ تعالی نے زمین پر اتارا ہے لہذااس کوآئیں میں خوب بھیلاؤ کیونکہ مسلمان جب سی قوم پر گذرتا ہے اوران کوسلام کرتا ہے اوروواس کوجواب و سیتے ہیں تو ان کوسلام یا و ولائے کی وجہ سے سلام کرنے والے کواس قوم پر ایک ورجہ فضیلت حاصل ہوتی ہے اوراگر وہ جواب نہیں و ہے تو فرشتے جوانسانوں سے بہتر ہیں اس کے سلام کا جواب د ہے ہیں۔

(بزار بطرانی برنیب)

عَلَى اللهِ عَن ابْسِ مَسْعُوْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُ : إِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ اللهِ عَلَى الرِّجُلُ عَلَى الرَّجُلُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا لِلْمَعْرِقَةِ. ﴿ وَهُ احمد ١٠٦/١ عَلَى الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلُ لَا يُسلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا لِلْمَعْرِقَةِ. ﴿ وَهُ احمد ١٠٦/١ عَلَى الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلُ لَا يُسلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا لِلْمَعْرِقَةِ.

حضرت ابن مسعود و و ایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علی ہے ارشادفر مایا: علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک مخص دوسر شخص کو صرف جال پہیان کی بنیاد پرسلام

(منداحم)

كرے (ندكەسلمان مونے كى بنيادىر)\_

﴿ 93 ﴾ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِي سَنَتُ فَقَالَ: السُّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدُ عَلَيْهِ السُّلَامُ ثُمَّ جَلَس، فَقَالَ النَّبِيُ سَنَتُ : عَشْرٌ، ثُمُّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السُّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَرَدُ عَلَيْهِ فَجَلَس، فَقَالَ: عِشْرُوْنَ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السُّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا تُهُ، فَرَدُ عَلَيْهِ فَجَلَس، فَقَالَ: ثَلَا ثُوْنَ.

رواه ابوداؤد ماب كيف السلام، رقم: ٥١٩٥

حضرت عمران بن حمين رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک صاحب بی کریم علی فی فی خواب فدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے السلام علیکہ کہا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھروہ مجلس میں میٹھ گئے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: دس یعنی ان کے لئے ان کے سلام کی وجہ سے دس نکیاں کھی کئیں۔ پھرایک اور صاحب آئے اور انہوں نے السلام علیہ کم ورخمه الله کہا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ صاحب میٹھ گئے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں یعنی ان کے لئے میں نکیاں کھی گئیں۔ پھرایک تمیسرے صاحب آئے اور انہوں نے السلام علیہ کم ورحمة الله وبر کاته کہا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھروہ کہل میں بیٹھ گئے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: تمیں یعنی ان کے لئے میں نکیاں کھی گئیں۔ پھروہ کہل میں بیٹھ گئے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: تمیں یعنی ان کے لئے میں نکیاں کھی گئیں۔ (ایوداؤد)

﴿ 94 ﴾ عَنْ آبِئ أَصَاحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِظٌ : أَنَّ اوْلَى النَّاس بِاللهِ تَعَالَى مَنْ بَدَاهُمُ بِالسَّلام.

حضرت ابواً مامه رہ اللہ علی ا

﴿ 95 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ وَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ طَيْنَ ۖ قَالَ: الْبَادِى بِالسَّلَامِ بَرِئُ مِن الْكِبْرِ. دواه البيهتى فى شعب الايعان ٣٣٢/٦

حفرت عبدالله هُ الله عند الله كرنے والا تكبرے برى ہے۔ ﴿ 96 ﴾ عَنْ آنَسِ رَصِـىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ : يَا بُنَى ! إِذَا دَخَلَتَ عَلَى آهْلِكَ فَسْلِمْ يَكُونُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى آهُل بَيْتِك.

رواه الترمدي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ماجاء في التسليم … ، ، وقم: ٣٦٩٨ ٣

حضرت انس فظی فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: بیٹا! جبتم اپنے گھر میں داخل ہوتو گھر والوں کوسلام کرو۔ بیتمبارے لئے اور تمبارے گھر والوں کے لئے برکت کا سبب ہوگا۔

حفرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا: جب تم کسی گھر میں داخل ہوتواس گھر والوں کوسلام کرو۔ اور جب (گھرے) جانے لگوتو گھر والوں ہے سلام کے ساتھ رخصت ہو۔

﴿ 98 ﴾ عَنْ اَبِىٰ هُوَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنْ رَسُولَ اللهِ مَلْنَظِيَّةً قَالَ : إِذَا انْتَهَىٰ اَحَدُكُمُ اللَّىٰ مَنْجُلِسٍ فَلْيُسَلِّمُ، فَإِنْ بَدَا لَهُ اَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ، ثُمُّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ، فَايْسَتِ الْآوْلَىٰ بَاحَقُ مِنَ الْآخِرَةِ. بَاحَقُ مِنَ الْآخِرَةِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في التسليم عند القيام - «رقم: ٢٧٠٦

حضرت ابو ہریرہ وہ ایک ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: جبتم میں ہے کوئی کی مجلس میں جائے تو سلام کرے اس کے بعد بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے۔ پھر جب مجلس ہے اٹھے کر جانے گئے تو پھرسلام کرے کیونکہ پہلاسلام دوسرے سلام سے بڑھا ہوائیس ہے بین ہی مخصصت ہوتے وقت بھی سلام کرناست جس طرح ملا قات کے وقت سلام کرناسنت ہے ایسے ہی رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرناسنت ہے۔ ۔

﴿ 99 ﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلَئِكُ قَالَ: يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ، وَالْمَازُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ.

رواه البخاري، باب تسليم القليل على الكثير، رقم: ٦٢٣١

حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشادفر مایا: جھوٹا بڑے کو سلام کرے، گذرنے والا بیٹے ہوئے کوسلام کرے اور تھوڑ ہے آ دمی زیاد ہ آ دمیوں کوسلام کریں۔ ( بخاری )

﴿100﴾ عَنْ عِلِي رَضِى اللهُ عَنْ مُرْفُوعًا: يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ آحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوْسِ أَنْ يَرُدُّ أَحَدُهُمْ. . . رواه البهنى مى شعب الايمان ٢/٣٠٤

حضرت على رفظت سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: (راستہ ہے)
گذرنے والی جماعت میں ہے اگر ایک فخص سلام کر لے تو الن سب کی طرف ہے کائی ہے اور
بیٹے ہوئ لوگوں میں ہے ایک جواب دے دے تو سب کی طرف سے کافی ہے۔ (بیتی)
اللہ عنوالم فائد بنو الاسؤو و رضی اللہ عنه قال: (فی حدیث طویل) فیجیء وسول

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن صحيح، باب كيف السلام، رقم: ٢٧١٩

حفرت مقدادین اسودہ فی فیہ فرماتے ہیں کدرسول اللہ علی فیے رات کو تشریف لاتے تو اس طرح سلام فرماتے کہ سونے والے نہ جامکتے اور جا گئے والے بن لیتے۔ (زندی)

﴿102﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ النَّاسِ مَنْ عَجزَ النَّاسِ مَنْ عَجزَ فِي السُّلَامِ. عَجزَ فِي الدُّعَاءِ، وَآبُخُلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ فِي السُّلَامِ.

رواه البطيراني في الاوسيط، وقبال لا يروى عن النبي عي الانهذا

الاسناد، ورجاله رجال الصحيح عير مسروق بن المرزبان وهو لقة، مجمع الزوائد ١١/٨ ٢

حفرت ابو ہریرہ فی مرات کرتے ہیں کدرسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ فض ہے جودعا کرنے سے عاجز ہولینی دعانہ کرتا ہو۔ اورلوگوں میں سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جوسلام میں بھی بخل کرے۔

صرزیادہ بخیل وہ ہے جوسلام میں بھی بخل کرے۔

(طبرانی بمح الزوائد)

﴿103﴾ عَينِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْآخُدُ بِالْيَكِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في المصافحة، رقم: ٢٧٣٠

حضرت ابن مسعود والشيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم كا أرشاد قال كرتے بيں كه سلام كى يحيل

مصافح ہے۔ (تذی)

مَوْ104 ﴾ عَنِ الْسَرَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكَ : مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانَ إِلَّا تُحْفِرَلُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا. ﴿ رَوَاهُ الرَّوَاوُدُ اللَّهِ الْمَصَافَحَة رَتَمَ : ٢١٢هُ

حضرت براء و ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جو دومسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔ جاتے ہیں۔

﴿ 105﴾ عَنْ خُذَيْفَة بْنِ الْيَمَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مُنْكِنَة قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِى النَّهِ عَنْ خُطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَافَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ. الْمُؤْمِنَ، فَسَلَمَ عَلَيْهِ، وَأَخَذَ بِيدِهِ فَصَافَحَهُ ، تَنَافَرُ ثُ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَافَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ. المُوعِن ، وَعَلَيْهِ مَا يَتَنَافَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ. روى عنه روى عنه روى عنه روى عنه روى عنه وقال المُعْمَا يَتَنَافَرُ وَرَقُ المُعْرَانِ في الاوسط وبعقوب بن محمد بن طحلاء روى عنه

عير واحدولم يضعفه احدو بقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد ٧٥/٨

حفرت حذیفہ بن ممان حیجہ اسے دوایت ہے کہ نبی کریم علی فی نے ارشادفر مایا: مؤمن جب مؤمن سے ملتا ہے، اس کوسلام کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کرمصافی کرتا ہے تو دونوں کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ (طبر انی مجمع از دائد)

﴿106﴾ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِى شَلِيَكُ قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمُ إِذَا لَقِى اَخَاهُ الْمُسْلِمُ فَاخَاهُ الْمُسْلِمُ فَاخَاهُ الْمُسْلِمُ فَاخَاهُ الْمُسْلِمُ فَاخَاهُ الْمُسْلِمُ فَاخَاهُ الْمُسْلِمُ فَا الْمُسْلِمُ اللهُ الْمُسْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح عير سالم بن غيلان وهو نقة، مجمع الزّوالِد ٧٧/٨

حفرت سلمان فاری فائلہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی فی ارشاد فر مایا: مسلمان جب این مسلمان بھائی ہے اور فاری فائلہ ہے اس کا ہاتھ بکڑتا ہے بعنی مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ ایسے گرجاتے ہیں بھیے تیز ہوا چلنے کے دن سو کھے درخت ہے ہے گرتے ہیں اوران دونوں کے گناہ معاف کردیے جاتے ہیں اگر چہان کے گناہ مندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔

(طبرانی مجمع الزوائد)

﴿107﴾ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَسَرَةَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ قَالَ لِآبِيْ ذَرٍّ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ سَلَيْتُ

يُصَافِحُكُمُ إِذَا لَقِيْتُمُوهُ؟ قَالَ: مَا لَقِيْتُهُ قَطُّ إِلَّا صَافَحَنِى وَبَعَثَ اِلَّى ذَاتَ يَوْم وَلَمْ أَكُنْ فِى آهْلِى، فَلَمَّا جِئْتُ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ أَرْسَلَ اِلَى، فَاتَيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيْرِهِ، فَالْتَوْمَنِى، فَكَانَتْ بِلْكَ أَجُودَ وَأَجُودَ.

قبیل عنز و کے ایک محف سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابوذر رہ اللہ عنوائی سے پوچھا: کیا رسول اللہ عنوائی ملاقات کے وقت آپ لوگوں سے مصافی بھی کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا:
ہیں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاآپ نے بمیشہ بجھ سے مصافی فرمایا: ایک دن آپ نے بحصے گھر سے بلوایا، ہیں اس وقت اپ گھر پرنہیں تھا۔ جب میں گھر آیا اور جھے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھے بلوایا تھا تو ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ اپنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھے بلوایا تھا تو ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ اپنی چار پائی پرتشریف فرماتھے۔ آپ نے بچھے لپٹالیا اور آپ کا یہ معانقہ بہت خوب اور بہت ہی خوب ور ابوداؤد)

﴿108﴾ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ رَحِمَهُ اللهُ أَنُ رَسُولَ اللهِ سَلَّتِ سَأَلَهُ رَجَلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ اللهِ مَنْتُ فَعَلَى أَمِنْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ مَنْتَاذِنْ عَلَيْهَا ، فَقَالَ الرُّجُلُ: إِنِّى مَعَهَا فِى الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْتَاذِنْ عَلَيْهَا ، مَنْتَاذِنْ عَلَيْهَا ، وَشَاذِنْ عَلَيْهَا ، وَشَاذِنْ عَلَيْهَا ، وَشَاذِنْ عَلَيْهَا ، وَشَاذَ فَالْمَاذُونُ عَلَيْهَا ، وَمَا اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْتَاذِنْ عَلَيْهَا ، وَمُن تَرَاهَا عُرْيَانَةً ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا .

رواه الامام مالك في الموطاء باب في الاستنذان ص ٧٢٥

حضرت عطاء بن بیار سے روایت ہے کہ ایک فحض نے رسول اللہ علی ہے ہو چھا: یا
رسول اللہ اکیا میں اپنی مال ہے ان کی جائے ، ہائش میں واضل ہونے کی اجازت طلب کروں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہاں۔ اس محض نے عرض کیا: میں مال کے ساتھ ہی گھر
میں رہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فر مایا: اجازت لے کربی جاؤ۔ اس محض نے عرض کیا: میں بی ان
کا خادم ہوں (اس لئے بار بار جانا ہوتا ہے) آپ نے ارشاد فر مایا: اجازت لے کربی جاؤ۔ کیا
متہیں اپنی ماں کو بر ہنہ حالت میں دیکھنا بہند ہے؟ اس محض نے عرض کیا: نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تو پھراجازت لے کربی جاؤ۔
(مؤطانام ماک)

﴿109﴾ عَنْ هُزَيْلٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: جَاءَ سَعْلٌ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَوَقَفَ عَلَى بَابِ النَّبِيّ مَلَكِ مَا اللهُ عَنْهُ فَوَقَفَ عَلَى بَابِ النَّبِيّ مَلَكِ مَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

رواه ابوداؤدماب في الاستئذان، رقم: ١٧٤ه

مِن النَّظر.

حضرت بزیل سے روایت ہے کہ حضرت سعد رہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر را ندر جانے کی) اجازت لینے کے لئے رکے اور دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہوگئے۔ رسول اللہ علیات کے ان سے ارشاد فرمایا: (دروازہ کے سامنے کھڑے نہ ہو کھڑے نہ ہو گئے۔ رسول اللہ علیات کے ان سے ارشاد فرمایا: (دروازہ کے سامنے کھڑے ہات کا بلکہ) دائمیں یا بائمی طرف کھڑے ہو ( کیونکہ دروازہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اس بات کا امکان ہے کہ کہیں نظر اندر نہ پڑجائے اور) اجازت مانگنا تو صرف ای وجہ سے کہ نظر نہ پڑے۔

﴿110﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُ مُلْكِنَّةٍ قَالَ : إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلا إِذْنَ. رواه ابوداؤد،ماب في الاستندان، رفم: ١٧٣ ه

حضرت ابو ہریرہ رہ فیجی ہے روایت ہے کہ نی کریم علی نے ارشاد فر مایا: جب نگاہ گھر میں چلی می تو پھرا جازت کوئی چیز نہیں ( یعنی ا جازت کا پھرکوئی فائدہ نہیں )۔ (ابوداؤد)

﴿111﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بِشْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مُنْكُلُهُ يَقُولُ: لَا تَدُوعًا مِنْ جَوَانِيهَا فَاسْتَأْذِنُوْا، فَإِنْ أَذِنَ لَكُمْ فَادْخُلُوا وَ اللهُ اللهُ فَارْجِعُوا. قَالَ أَذِنَ لَكُمْ فَادْخُلُوا وَ اللهُ فَارْجِعُوا. قَالَتُ له حديث رواه الوداؤد غير هذا، رواه الطبرائي من طرق ورجال هذا رجال الصحيح غير محمد بن عبد الرحس بن عرق وهو ثفة، محمع الزوائد ٨٧/٨

حضرت عبدالله بن بشر ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ کو میارشادفرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ کو میارشادفرماتے ہوئے سنا: (لوگوں کے ) گھروں (میں داخل ہونے کی اجازت کے لئے ان) کے دروازوں کے سامنے نہ کھڑے ہو ( کہ کہیں گھر کے اندر نگاہ نہ پڑجائے ) بلکہ دروازے کے (دائیں بائیں) کناروں پر کھڑے ہوکر اجازت ما گو۔ اگر تہیں اجازت مل جائے تو داخل ہوجاؤ ورنہ وابی لوٹ جاؤ۔

(طبرانی جمع الزوائد)

﴿112﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ مَلَّتُ ۖ قَالَ: لَا يُقِيْمُ الرُّجُلُ الرُّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ. (واه البحاري الله بقيه الرحل الرجل عرفه: ٢٦٦٩

حضرت عبدالله بن عمر منى الله عنهما ، دوايت ب كه بى كريم عليه في ارشاد فرمايا: كى

تخف کواس بات کی اجازت نبیس که کسی دوسرے کواس کی جگدہے اٹھا کرخوداس جگد بیٹے جائے۔ ( بغاری )

﴿113﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ سَلَطُكُ قَالَ: مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ الْنَهِ، فَهُوْ اَحَقُّ بِهِ. ﴿ ﴿ وَهِ مَسَلَمَ، بَابِ ادَاقَاهُ مِنْ مَحْلِسَهُ ﴿ وَهِ مَهْدِ ٢٨٩٥ ﴿

حضرت ابو ہریرہ دین کھنے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: جو محص اپنی جگہ ہے (کسی ضرورت ہے )اٹھااور پھروائیں آگیا تو اس جگہ ( بیٹھنے ) کا وہی مختص زیاد وحقدار ہے۔

﴿114﴾ عَنْ عَنْ مُروبْنِ شُعَيْبِ عَنْ ابِيَّهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ مَكَنَّ قَالَ: لَا يُجْلَسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهَمَا. رواه الوداؤد، ناب في الرحل بحلس ﴿ وَمَ ١٤٤٤،

حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے اس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: دوآ دمیوں کے درمیان میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا جائے۔ (ابوداؤذ)

﴿ 115﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَيْكُ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسُط الْحَلْقَةِ. رواه ابوداؤد بهاب الحلوس وسط الحلقة وقم: ٤٨٢٦

حضرت حذیفہ خی میں بیٹھنے والے ربعنت فرمائی ہے۔

 رَسُولَ اللهِ! قَالَ: ثَلا ثُهُ آيَّام، فَمَا جَلَس بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوْ عَلَيْه صَدَقَةً. ﴿ رَوْمُ احمد ٧٦/٣

حضرت ابوسعید خدری دی دوایت کرتے بیں که رسول الدّصلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جو خص الله تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہواس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ آپ نے یہ بات تمن مرتبدارشاد فر مائی: ایک خص نے عرض کیا: یارسول الله! مہمان کا اگرام کیا ہے؟ ارشاد فر مایا: (مہمان کا اگرام) تمن دن ہے۔ تمن دن کے بعد اگر مہمان رہا تو میز بان کا مہمان کو کھلا نا اس پر احسان ہے یعنی تمن دن کے بعد کھانانہ کھلا نا اس پر احسان ہے یعنی تمن دن کے بعد کھانانہ کھلا نا ہے مروتی میں داخل مہمان کو کھلا نا اس پر احسان ہے یعنی تمن دن کے بعد کھانانہ کھلا نا ہے مروتی میں داخل مہمان

﴿117﴾ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيْمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ عَلَى كُلَّ مُسْلِمٍ حَتَى يَأْخُذَ بِقِرَى أَضَافَ قَوْمًا فَارْتُ نَصْرَهُ حَقَّ عَلَى كُلٍّ مُسْلِمٍ حَتَى يَأْخُذَ بِقِرَى لَكُلَّةٍ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ . (١٥٥ لَيْلَةٍ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ .

حضرت مقدام ابوکر مید دائینه روایت کرتے ہیں کدرسول الله سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جوشخص کی قوم میں (کسی کے ہاں) مہمان ہوا اور ضبح تک وہ مہمان ( کھانے ہے) محروم رہایتی اس کے میز بان نے رات میں اس کی مہمان داری نہیں کی قواس کی مدد کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے یہاں تک کہ یہ مہمان اپنے میز بان کے مال اور کھیتی ہے اپنی رات کی مہمانی کی مقدار وصول کر لے۔

(ابوداؤد)

فاندہ: یاس صورت میں ہے جب کہ مہمان کے پاس کھانے بینے کا انظام نہ ہواور وہ مجبور ہواور یہ مہمان کا حق ہے۔ وہ مجبور ہواور یہ صورت نہ ہوتو مرقت اور شرافت کے درجہ میں مہمان نو ازی مہمان کا حق ہے۔ (مظہرت)

﴿118﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ رَجِمَهُ اللهُ قَالَ: دَخَلَ عَلَى جَابِرٌ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِيهُ مَنْ مَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَيْرٍ رَجِمَهُ اللهُ قَالَ: دَخَلَ عَلَى جَابِرٌ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِي نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِي النَّبِي النَّهِمُ اللهِ عَبْرًا وَحَلَّا، فَقَالَ: كُلُوا قَانِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ النَّهُ مِنْ اللهِ النَّهُ مِنْ وَسُولَ اللهِ النَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ النَّفُرُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَلُهُ اللهُ اللهُ وَكُلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكُلُهُ اللهُ اللهُ

**یَخْتَقِرَ هَا قُرِّبُ اللّٰهِ وم**ی استناد این یعلی ابر طالب القاص ولیا اعرفه وبقیه رجال بی یعنی والهو وغی الحاشیة: ابوطالب القاص هو یحی بن یعقوب بن مدرك لقه «محمع الرواند ۸ ۳۳۸

﴿ 119﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي سَتَ اِنَّ اللهَ يُحِبُ الْعُطَاس ويكُوهُ النَّفاؤَب، فَإِذَا عَنْظَمَ أَحُدُكُمْ وَحَمِدَاللهُ كَانَ حَقَّا عَلَى كُلَّ مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ:
يَرْحَمُكَ اللهُ، وَأَمَّا التَّشَاوُبُ فَإِنْمِا هُو مِنَ الشَيْطان، فَإِذَا تَثَاءَ بَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْدُهُ مَا الشَيْطَان، فَإِذَا تَثَاءَ بَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْدُهُ مَا الشَيْطَان، فَإِذَا تَثَاءَ بَ أَحَدُكُمْ إِذَا تَثَاءَ بَ ضَجِك مِنْهُ الشَيْطَان.

رواد البحاري درب ادا تناه ب فليضع بده على فيه، رقم: ٣٣٢٦

رواه النرمدي وفال: هذا حديث حسل عرب ساسا ماحاه مي ربارة الاحوال مرف ٢٠٠٨. حفرت الوهر يرون الله عليه عن روايت بي كدر سول الله عليه عليه في ارشاد فر ما يا: جوفعس كسي یار کی عیادت کے لئے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لئے جاتا ہے تو ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے تم برکت والے ہو تمبار اچلنا بابرکت ہے اور تم نے جنت میں تھکا نا بنالیا۔ (زندی)

﴿121﴾ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ مَنْكُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَنْكُ قَالَ: مَنْ عَادَ مَرِيْطُ اللهِ يَوْلُ فِي خُرُفَةِ الْجَنَّةِ قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: جَنَاهَا. رواه مسلم، باب فضل عيادة العريض، رقب: ١٥٥٤ رواه مسلم، باب فضل عيادة العريض، رقب: ١٥٥٤

﴿122﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حفرت انس بن ما لک رفظ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیاتھ نے ارشاد فرمایا: جو مخص اچھی طرح وضوکرتا ہے مجراجرو تواب کی امیدر کھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے اس کو دوزخ سے ستر فریف دورکر دیا جاتا ہے۔ حضرت ٹابت بَنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بوجھا: ابو تمزہ! خریف کے کہتے ہیں؟ فرمایا: سال کی مسافت کے بقدر دوزخ سے دورکر دیا جاتا ہے۔

کو کہتے ہیں یعنی ستر سال کی مسافت کے بقدر دوزخ سے دورکر دیا جاتا ہے۔

(ابوداؤد)

﴿123﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْكُمْ يَقُولُ: الْهَا رَجُولُ اللهُ عَنْهُ أَلَاثُ اللهُ عَنْهُ الرَّحْمَةُ الرَّحْمَةُ اللهُ عَنْدَ الْمَرِيْضِ عَمَرَتُهُ الرَّحْمَةُ فَالَ: فَعَدْ عِنْدَ الْمَرِيْضِ عَمَرَتُهُ الرَّحْمَةُ فَالَ: فَالَ: فَعَدْ عِنْدَ الْمَرِيْضِ مَا لَهُ؟ قَالَ: قَالَ: فَعَدُ عَنْهُ ذُنُونُهُ.
رواه احدد ١٧٤/٣

حفرت انس بن ما لک فائل فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الدّصلی اللّد علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جوفض بیار کی عمیادت کرتا ہے وہ رحمت میں خوط لگا تا ہے اور جب وہ بیارے

پاس بیش جاتا ہے تو رحمت اس کوڈھانپ لیتی ہے۔حضرت انس طفظ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بیف فسیلت تو اس تندرست شخص کے لئے آپ نے ارشاد فرمائی ہے جو بیار کی عیادت کرتا ہے خود بیار کوکیا ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

(سنداحمد)

﴿124﴾ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ شَلَطُهُ: مَنْ عَادَ مَوِيْطًا خَاصَ فِي الرَّحْمَةِ، فَإِلَّا جَلَسَ عِنْدَهُ اسْتَنْفَعَ فِيْهَا. رواه احمد ٢٠/٢ وفى حديث عمروبن حزم رضى الله عنه عند الطبراني في الكبر والاوسط: وَإِذَا قَامَ مِنْ عِنْدِهِ فَلاَ يَزَالُ يَخُوْصُ فِيْهَا حَتْمَى يَرُجِعَ مِنْ حَيْثُ خَرَجَ ورجاله مونفون، مجمع الزوَالد ٢٢/٣

حفرت كعب بن مالك فظف روايت كرتے بين كدرسول الله علي في ارشادفر مايا: جو فخص كى بيار كى عيادت كے ارشادفر مايا: جو فخص كى بيار كى عيادت كے جاتا ہے وہ رحمت ميں فوط دلكاتا ہے اور (جب بيار برى كے لئے )اس كے پاس بيشتا ہے قورحمت ميں ففہر جاتا ہے۔

حضرت عمرو بن حزم دھنگان کی روایت میں ہے کہ بیمار کے پاس سے اٹھ جانے کے بعد بھی وہ رحمت میں غوط دلگا تا رہتا ہے بیہاں تک کہ جس جگہ سے عیادت کے لئے گیا تھا وہاں واپس لوٹ آئے۔

﴿125﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَنْتُ يَقُوْلُ: مَامِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْهُ مُسْلِمًا غُدُوةً إِلَّا صَلّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ ٱلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمْسِىءَ، وَإِنْ عَادَهُ عَسْبُهُ إِلّا صَلْى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ ٱلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفَ فِى الْجَنَّةِ.

رواه الترمذي وقال: هداحديث غريب حسن، باب ماجاء في عيادة المربعي، رقم: ٩٦٩

حضرت علی طافی فراتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے دیار شادفر ماتے ہوئے سنا: جومسلمان کی مسلمان کی مج کوعیادت کرتا ہو شام تک ستر بزار فرشتے اس کے لئے وعا کرتے رہے رہتے ہیں اور جوشام کوعیادت کرتا ہو مج تک ستر بزار فرشتے اس کے لئے وعا کرتے رہے میں اور اے جنت میں ایک باغ مل جاتا ہے۔

﴿126﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ كَلْبُ : إذا وَحَلْمَتُ عَلَى

مَرِيْضِ فَمُرَّهُ أَنْ يَدْعُولَكَ فَإِنَّ دُعَانَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ.

رواه ابن ماجه، باب ماحاء في عيادة المريض، رقم: ١٤٤٠

حضرت عمر بن خطاب و المنظام روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی نے مجھے ارشاد فرمایا: جب تم بیار کے پاس جاؤ تواس سے کہو کہ وہ تمبارے لئے دعا کرے کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ( قبول ہوتی ) ہے۔

حفرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنماروایت کرتے ہیں کہ ممرسول اللہ عبالیہ کے پاس بیٹے بوے سے۔ ایک انساری محالی نے آکر آپ کوسلام کیا بجروایس جانے گئے۔ آپ نے ان ان ہوئے جو چھا: انساری بھائی! میرے بھائی سعد بن عبادہ کی طبیعت کسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا: اجہی ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے (ساتھ بیٹے ہوئے محالہ ہے )ارشادفر مایا: تم میں ہے کون اس کی عیادت کرے گا؟ یہ کہہ کر آپ علیا تھ کھڑے ہو گئے ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم دس نے زاکدافراد تھے۔ ہمارے پاس جوتے تھے نہ موزے ،ٹو بیال تھیں نہیں۔ ہم اس پتر میلی زمین پر چلتے ہوئے حضرت سعد دینے نے پاس بہنچ ۔ (اس وقت) ان کی تو م کے جو لوگ ان کے قریب تھے بیچے ہٹ مجے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جانے اور آپ کے ساتھ جانے والے صحابہ وزائد ان کے قریب ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جانے والے صحابہ وزائد ان کے قریب تھے بیچے ہٹ مجے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جانے والے صحابہ وزائد ان کے قریب ہو گئے۔

﴿128﴾ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُلرِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ انَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ طَلِيْتَ يَقُولُ: خَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُنَّ فِى يَوْمٍ كَتَبَهُ اللهُ مِنْ اَهُلِ الْجَنَّةِ: مَنْ عَادَ مَرِيْضًا، وَشَهِدَ جَنَازَةً، وَصَامَ يَوْمًا! وَرَاحَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاَعْتَقَ رَقَبَةً.

حفرت ابوسعید خدری خافی فر ماتے میں کہ انہوں نے رسول الله ملی الله علیه وسلم کوارشاد

فرماتے ہوئے سنا: جس شخص نے پانچ اعمال ایک دن میں کئے اللہ تعالی اسے جنت والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ بیار کی عمادت کی ، جنازہ میں شرکت کی ،روزہ رکھا، جمعہ کی نماز کے لئے کمیا اور غلام آزاد کیا۔

﴿129﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلَّئِسَةٍ قَالَ: مَنْ جَاهَدَ فِى سَبِيْلِ اللهِ مَلَئِسَةٍ قَالَ: مَنْ جَاهَدَ فِى سَبِيْلِ اللهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ عَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ اللهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ عَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْزَاحَ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى إِمَامٍ يُعَزِّزُهُ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى إِمَامٍ يُعَزِّزُهُ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبْ إِنْسَانًا كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ رواه اللهِ حَبَل، قال السحنى: اساده حسر ٢/٥٠٥

حضرت معاذ بن جبل عظی الله علی کا ارشاد نقل فرماتے ہیں: جوالله تعالی کے راستہ میں جہاد کرتا ہوہ الله تعالی کے راستہ میں جہاد کرتا ہوہ الله تعالی کی ذمد داری میں ہے۔ جو بیاری عیادت کرتا ہوہ الله تعالی کی ذمد داری میں ہے۔ جو کسی حاکم کی ذمہ داری میں ہے۔ جو کسی حاکم کے پاس اس کی مدد کے لئے جاتا ہوہ الله تعالی کی ذمہ داری میں ہے اور جوابے گھر میں اس طرح رہتا ہے کہ کسی کی خیبت نہیں کرتا وہ الله تعالی کی ذمہ داری میں ہے۔

طرح رہتا ہے کہ کسی کی غیبت نہیں کرتا وہ الله تعالی کی ذمہ داری میں ہے۔

﴿130﴾ عَنْ آبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللهِ النَّيْخُ: مَنْ آصَبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟ قَالَ آبُوْبَكُو مَائِكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟ قَالَ آبوْبَكُو مَائِمًا؟ قَالَ آبُوْبَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ: آنَا، وَاللهُ عَنْهُ: آنَا، وَاللهُ عَنْهُ: آنَا، فَالَ: فَمَنْ آطُعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟ قَالَ آبُوْبَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ: آنَا، قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ: آنَا، فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيْطُ ؟ قَالَ آبُوْبَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ: آنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ: آنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ فِى الْهُرِيءَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةُ.

رواه مسلم، باب من فضائل ابي بكرالصديق رضى الله عنه، رقم: ٦١٨٢

حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ است کرتے ہیں کدرسول اللہ اللہ است فرمایا: آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ حضرت ابو بکر وہ اللہ نے عرض کیا: میں نے ۔ پھرآپ نے دریافت فرمایا: آج تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا؟ حضرت ابو بکر وہ ان خیان میں ۔ دریافت فرمایا: آج تم میں سے سکین کو کس نے کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر وہ ان نے عرض کیا: میں سنے دریافت فرمایا: آج تم میں سے کس نے بیاری عیادت کی؟ حضرت ابو بکر وہ ان نے عرض کیا: میں نے ۔ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جس آ دی میں بھی ہے یا تمی جمع ہوں گی وہ جنت مي ضرور داخل موكا\_

﴿131﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ مُلْكُ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدِ مُسْلِم يَعُوْدُ مَرِيْطُ اللهُ عَنْ فِي اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ فِي اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب، باب مايقول عند عيادة المريض، رقم: ٢٠٨٣

حضرت ابن عباس رضی الله عنجمار وایت کرتے بیں کدرسول الله علی فی ارشاد فر ایا:
جب کوئی سلمان بندہ کی مریض کی عیادت کرے اور سات مرتبہ ید عاپڑھے: اَسْاَلُ اللهُ الْفَظِيْمَ
وَبُ الْفَعَرْشِ الْفَظِيْمِ اَنْ يَشْفِيكَ " مِن الله تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو بڑے بیں، عرشِ عظیم
کے مالک بیں کدوہ تم کوشفادے دیں " تو اس کو ضرور شفا ہوگی البت اگر اس کی موت کا وقت آگیا
ہوتو اور بات ہے۔

الک جی سے کہ دوہ تم کوشفادے دیں " تو اس کو ضرور شفا ہوگی البت اگر اس کی موت کا وقت آگیا
ہوتو اور بات ہے۔

﴿132﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ظُلْكُ : مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَشَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ فَيُرَاطُ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُلْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ، قِيْلَ: وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ. رواه مسلم، باب نصل الصلرة على الجنازة واتباعها، رقم: ٢١٨٩ وفي رواية له: أَصْغَرُ هُمَا مِثْلُ أُحُدٍ رقم: ٢١٩٢

حفرت ابو ہریرہ وظیفہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: جو خفل جنازہ میں حاضر ہوتا ہے اور نماز جنازہ کے پڑھے جانے تک جنازے کے ساتھ رہتا ہے تواس کو ایک قیراط تو اب ملکا ہے اور جو خفل جنازہ میں حاضر ہوتا ہے اور دفن سے فراغت تک جنازے کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو دو قیراط کا تو اب ملکا ہے۔ رسول اللہ علی ہے دریافت کیا گیا: دوقیراط کا تو اب ملکا ہے۔ رسول اللہ علی ہے دریافت کیا گیا: دوقیراط کیا ہیں؟ ارشاد فر مایا: (دوقیراط) دوبڑے پہاڑوں کے برابر ہیں۔ایک اور روایت ملک ہے کہ دو پہاڑوں میں سے چھوٹا احد پہاڑی طرح ہے۔

(ملم)

﴿133﴾ عَنْ عَانِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيّ مَلَيُّكُ قَالَ: مَا مِنْ مَيِّتِ يُصَلِّى عَلَيْهِ أَمُةٌ مِنَ الْعُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مِانَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لَهُ إِلَّا شُقِعُوا الِمِيْدِ.

رواه مسلم، باب من صلى عليه مالة..... برقم: ١٩٨

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاروایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس میت پرمسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نماز پڑھے جن کی تعداد سوتک بہنے جائے اور وہ سب اللہ تعالیٰ ہے اس میت کے لئے سفارش کریں یعنی مغفرت ورحت کی دعا کریں تو ان کی سفارش ضرور قبول ہوگی۔
(سلم)

﴿134﴾ حَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي خَلِيلِ قَالَ: مَنْ عَزْى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاه في اجرمن عزى مصابا، رفم: ١٠٧٣

حفرت عبدالله علیه روایت کرتے ہیں کہ نی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: جو محص کی معینت زدہ کو تھا۔ جو محص کی معیبت زدہ کی طرح تو اب ملتا ہے۔ (زندی)

﴿135﴾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مُلْئِكِ أَنَّهُ قَالَ : مَا مِنْ مُؤْمِنِ يُعَزِّى أَخَاهُ بِمُصِيْبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللهُ شُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ.

رواه ابن ماجه، باب ماجاء في ثواب من عزى مصابا، رقم: ١٦٠١

حفرت محد بن عمرو بن حزم رہ ایت کرتے ہیں کہ بی کریم علی نے ارشاد فر مایا: جو مؤمن اپنے کی مؤمن محالی کی مصبیت میں اسے مبروسکون کی تلقین کرے گا۔اللہ تعالی قیامت کے دن اے عزت کالباس بہنا کیں مے۔

﴿136﴾ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَحَلَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُلُكُ عَلَى آبِي سَلَمَةَ وَقَل ضَقَّ بَصَرُهُ، فَاَغْمَضَهُ، ثُمُّ قَالَ: إِنَّ الرُّوْحَ إِذَا قُبِصَ ثَبِعَهُ الْبَصَرُ فَضَعٌ نَاسٌ مِنْ اَهْلِهِ فَقَالَ: لَا تَسَلَعُوْا عَلَى اَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِحَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ. ثُمُ قَالَ: اَللَّهُمُّا الْحَفِرْكَةِ عَلَى مَا تَقُولُونَ. ثُمُ قَالَ: اللَّهُمُّ الْحَفِرْكَةِ مِنْ عَلَى مَا تَقُولُونَ. ثُمُ قَالَ: اللَّهُمُّ الْحَفِرْكَةِ مِنْ عَلَى مَا تَقُولُونَ. ثُمُّ قَالَ: اللَّهُمُ الْحَفِرُكَةَ عَلَى الْمَعْدِيْنَ وَاخْلُفُهُ فِي عَقِيهٍ فِي الْعَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْكَا وَلَهُ عِنْ الْمَعْدِيْقِ وَلَا اللّهُ عَلَى الْمَعْدِيْنَ وَاخْلُفُهُ فِي عَقِيهٍ فِي الْعَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْكَا وَلُهُ يَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ! وَالْحَسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ.

رواه مسلم، باب في اغماض الميت والدعاء له اذا مُضر، رقم: ٣١٣٠

حفرت أسلمه رضى الله عنها فرماتى بين كه رسول الله عَلَيْظَةُ حفرت ابوسلمه كے انقال كے بعد تشرف الم سلمه وظافیت کا تكلفین بلد بعد تشریف لائے ۔حفرت ابوسلمہ ظافیہ كى آنکھیں کملی ہو كی تھیں۔ آپ نے ان كى آنکھین بلد فرمائیں اور ارشاد فرمایا: جب روح قبض كى جاتى ہو تگاہ جاتى ہو كى روح كود كھنے كى وجہ ہے اوبراخی رو جاتی ہے (ای وجہ سے رسول اللہ عظیمہ نے ان کی آٹھوں کو بندفر مایا)۔ان کے کو کو کو بندفر مایا)۔ان کے کو آئی واٹ نے اواز سے رونا شروع کرویا (ممکن ہے کہ کچھ نامناسب الفاظ بھی کہد ہے ہوں)
تو آپ نے ارشاد فرمایا: تم اپنے لئے صرف خیر کی دعا کرو۔ کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آمن کہتے
تیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعافر مائی: اَللَّهُم اَ اغْفِرُ لِاَ بِنَی سَلَمَهُ وَالْفَعُ وَرَجَعَهُ فِی
السملہ دبین واخلفه فی عقیم فی الفاہوین ، وَاغْفِرُ لَنَا وَلَهُ یَا رَبُّ الْعَالَمِینَ! وَافْسَعُ لَهُ فِی
قَبْر و، وَنَوَرُ لَهُ فِیْهِ.

قرجمه: اے اللہ! ابوسلمہ کی مغفرت فرماد بیجے اور بدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما کر ان کا درجہ بلند فرماد بیجے اور ان کے بعد ان کے بیچھے رہنے والوں کی جمبهانی فرمائے۔ رب العالمین بماری اور ان کی مغفرت فرماد بیجئے ان کی قبر کو کشادہ فرماد بیجئے اور ان کی قبر کوروش فرماد بیجئے۔

فاندہ: جب کوئی مخص کی دوسرے مسلمان کے لئے بید عارات ہے تو ابنی سلمه کی جگد مرنے والے کا نام لے اور نام سے مہلے زیر والا لام لگادے مثلاً لؤند کے۔

﴿ 137﴾ عَنْ أَبِى الدَّرُدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مَلَئَكُ يَقُولُ: دَعُوةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِاَجِيْهِ. بِطَهُرِ الْغَيْبِ. مُسْتَجَابَةُ، عِنْدَ رأْسِهِ مَلَكُ مُوْكُلٌ، كُلَّمَا دَعَا لِآجِيْهِ بِحَيْرٍ، قَالَ الْمَلْكُ الْمُوْكُلُ بِهِ: آمِيْنَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ.

رواه مسلم، باب فضل الدعاء للمسلمين بظهرالْغيِّب، وقم: ٦٩٢٩

حضرت ابو دردا وین نظید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ ارشادفر ماتے تھے: مسلمان کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لئے چینے پیچھے قبول ہوتی ہے۔ دعا کرنے والے کے سرکی جانب ایک فرشتہ مقرر ہے، جب بھی یہ دعا کرنے والا اپنے بھائی کے لئے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو اس پرود فرشتہ آمین کہتا ہے اور (دعا کرنے والے ہے کہتا ہے) اللہ تعالی تمہیں بھی اس جیسی بھلائی دے جوتم نے اپنے بھائی کے لئے مانجی ہے۔

﴿138﴾ عَنْ انسِ رضَى اللهُ عَنْـهُ عَنِ النَّبِيّ النَّتِيّ اللَّهِ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يُجِبُ الإجْرِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. (واه البحارى الماس الايعان أن يعب لاحبه (الفائد) المسالمات المعبد (الفائد) ا حضرت انس بھٹھ سے روایت ہے کہ نبی کریم عیافی نے ارشاد فر مایا: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ( کامل ) ایمان والانہیں ہوسکتا جب تک کدا پے مسلمان بھائی کے لئے وہی پندنہ کرے جواپنے لئے پند کرتا ہو۔ ( بغاری )

﴿139﴾ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْقُسَرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: حَدُثَنِيْ آبِيْ عَنْ جَدِّى رَضِى اللهُ عَنْ أَبِي عَنْ جَدِّى رَضِى اللهُ عَنْ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ تَعَمْ! قَالَ وَسُولُ اللهِ مُلْتَكِنْ: أَتُعِبُ الْجَنَّة؟ قَالَ: قُلْتُ نَعَمْ! قَالَ: فَاحِبُ لِاَحْيُكَ مَا تُحِبُ لِنَفْسِك.

حضرت خالد بن عبدالله قسری اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے قبل کرتے ہیں کہ ان سے رسول الله علی ہے نہ میں کہ ان سے رسول الله علی ہے دریافت فر مایا: کیاتم کو جنت پند ہے بعنی کیاتم جنت میں جانا پند کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں!ارشادفر مایا: اپنے بھائی کے لئے وہی پند کرو جوا پنے لئے پند کرتے ہو۔

﴿140﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَلَتُ قَالَ: إِنَّ الْدِيْنَ النَّصِيْحَةُ، إِنَّ الْدِيْنَ النَّصِيْحَةُ، إِنَّ اللَّذِيْنَ النَّصِيْحَةُ، إِنَّ اللَّذِيْنَ النَّصِيْحَةُ، إِنَّ اللَّذِيْنَ النَّصِيْحَةُ قَالُوا: لِمَنْ يَارَسُولِ اللهِ؟ قَالَ: لِللهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرسُولِهِ، وَلِرسُولِهِ، وَلِرسُولِهِ، وَلِائِمَةِ اللهَ السَيْحَةِ اللهمام رَامَةٍ عَلَيْهِ مَا لِنَالِهُ مِنْ اللهَ السَانِي، مَاكَ السَانِينَ وَعَامِّتِهِمْ.

حضرت ابوہریرہ فی این ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: بیتک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے۔ بیتک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے۔ بیتک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے۔ صحابہ وہی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کس کے ساتھ خلوص اور وفاداری؟ ارشاد فرمایا: اللہ تعالی کی کتاب کے ساتھ ارشاد فرمایا: اللہ تعالی کی کتاب کے ساتھ مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ اور ان کے عوام کے ساتھ۔

فسائدہ: اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص اور وفاداری کا مطلب میہ کہ ان پرایمان لایا جائے، ان کی اطاعت وعبادت کی جائے، ان کے ساتھ انتہائی محبت کی جائے، ان سے ڈرا جائے، ان کی اطاعت وعبادت کی جائے اور ان کے ساتھ کی کوشریک نہ کیا جائے۔

الله تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ وفاداری ہے ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اس کی عظمت کا حق ادا کیا جائے ،اس کاعلم حاصل کیا جائے ،اس کاعلم بھیلایا جائے اور اس پڑمل کیا جائے۔ رسول الندسلی الله علیه وسلم کے ساتھ حنگوص اور وفا داری میہ ہے کہ ان کی تصدیق کی جائے، ان کا احر ام کیا جائے ، ان سے اور ان کی سنتوں سے محبت کی جائے اور دل و جان سے ان کی اتباع میں اپنی نجات مجمی جائے۔

مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ خلوص ووفا داری میہ ہے کہ ان کی ذمہ دار یوں کی ادائیگی میں ان کی مدد کی جائے ، ان کے ساتھ اچھا گمان رکھا جائے ،اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی نظر آئے تو بہتر طریقہ پر اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے ، ان کو اچھے مشورے دیئے جائیں ادر جائز کاموں میں ان کی بات مانی جائے۔

عام مسلمانوں کے ساتھ خلوص ووفا داری یہ ہے کہ ان کی ہمدردی وخیر خواہی کا پورا پورا خیال رکھا جائے جس میں ان کو دین کی طرف متوجہ کرنا بھی شامل ہے، ان کا نفع اپنا نفع اور ان کا نقصان اپنا نقصان سمجھا جائے ، جتناممکن ہوان کی مدد کی جائے ، ان کے حقوق کوادا کیا جائے۔ (حارف الحدیث)

﴿141﴾ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ النَّيْ اَنَّ حَوْضِى مَا بَيْنَ عَدَنَ اللهُ عَنْ ثَوْبَهُ عَدْدُ النَّبُومِ مَا وَهُ اَشَدُ بَيَاضًا مِنَ النَّلْجِ، وَاَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اَوَّلُ مَنْ يَرِدُهُ فُقَرَاءُ السُمَهَ جِرِيْنَ، قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: شُعْتُ الرُّوُوسِ، دُنْسُ النِّيَابِ اللَّذِيْنَ لَا يَنْكِحُوْنَ الْمُتَنَقِمَاتِ، وَلَا تُفَتَّحُ لَهُمُ السُّدَدُ، الَّذِيْنَ يُعْطُوْنَ مَا عَلَيْهِمْ، وَلَا تُفَتَّحُ لَهُمُ السُّدَدُ، الَّذِيْنَ يُعْطُونَ مَا عَلَيْهِمْ، وَلَا تُفَتَّحُ لَهُمُ السُّدَدُ، الَّذِيْنَ يُعْطُونَ مَا عَلَيْهِمْ، ورجاله ورجال الصحيح، مجمع الزوابد ١٥٧/١٠ وَلَا يَعْطُونَ مَا لَكُوبُهُمْ السَّدَةُ مَا لَكُوبُونَ مَا عَلَيْهِمْ،

حضرت ثوبان وفظ الله مرحوش کرتے ہیں کہ رسول الله علی نے ارشاد فر مایا: میرے حوض کی جگہ عدد ن سے عثان تک کی مسافت کے برابر ہے۔ اس کے پیالے گفتی میں آسان کے ساروں کی طرح (بیشار) ہیں، اس کا پانی برف سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ میشھا ہے۔ اس حوض پر جولوگ سب سے پہلے آئیں گے وہ غریب و تنگدست مہا جرین ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہمیں بتاہے کہ وہ لوگ کسے ہوں گے؟ آپ علی نے ارشاد فر مایا: بکھرے بالوں والے، میلے کپڑوں والے جو نازونعت ہیں رہنے والی عورتوں سے نکاح نہیں کر کتے ، جن کے لئے دروازے نہیں کھولے جاتے لیعن جن کوخوش آ مدید نہیں کہا جا تا اور وہ لوگ ان تمام حقوق کوادا کرتے ہیں جوان کے ذمتہ ہیں جبکہ ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے۔ (طبرانی جمح الردائد)

فاندہ: عدن میں کامشہور مقام ہاور عُمّان اُروُن کامشہور شہرہے۔ نشانی کے لئے
اس حدیث میں عدن اور عُمّان کا لفظ استعال کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں عدن اور
عمان کا جتنا فاصلہ ہے آخرت میں حوض کی لبائی چوڑ ائی اس مسافت کے برابر ہے لیکن اس کا یہ
مطلب نہیں کہ حوض کی بیائش بعید اتن مسافت کے برابر ہے بلکہ یہ مجھانے کے لئے ہے کہ حوض
کی لمبائی چوڑ ائی سینکڑ ول میل پر پھیلی ہوئی ہے۔
(معارف الحدیث)

﴿142﴾ عَنْ مُحَذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكٌ: لَا تَكُونُوْا اِمَّعَةً تَقُولُوْنَ: إِنْ آحْسَنَ النَّاسُ آحْسَنًا، وَإِنْ ظَلَمُوْا ظَلَمْنَا، وَ لَكِنْ وَظِنُوا آنْفُسَكُمْ، إِنْ آحْسَنَ النَّاسُ آنُ تُحْسِنُوْا، وَ إِنْ آسَاءُ وْا فَلاَ تَظْلِمُوْا.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في الاحسان والعقو، رقم: ٢٠٠٧

حضرت حذیفہ دفی ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: تم دوسروں کی دیکھادیکھی کام نہ کروکہ ہوں کہنے آگو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ بھلائی کریں گے اور اگر لوگ ہمارے او پرظلم کریں گے تو ہم بھی ان پرظلم کریں گے۔ بلکہ تم اپنے آپ کو اس بات پر قائم رکھو کہ اگر لوگ بھلائی کریں تو تم بھی بھلائی کر و اور اگر لوگ بھلائی کریں تو تم بھی بھلائی کر و اور اگر لوگ بھلائی کریں تو تم بھی بھلائی کر و اور اگر لوگ بھلائی کر یہ سلوک کریں تب بھی تم ظلم نہ کرو۔

﴿143﴾ عَنْ عَانِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا آنَهَا قَالَتْ: مَا انْتَقَمَ رَسُوْ لُ اللهِ مَلَيْظِيَّ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا آنْ تُنْتَهَك حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتِهِمُ بِهَا لِلهِ. (وهو بعض الحديث) رواه البخارى، باب قول النّبِي مُنْظِيًّ: بسرواولا تعسروا ....، رفع: ٦١٢٦

حضرت عائشد منی الله عنها فرماتی ہیں کہ رسول الله تلکی نے اپنے ذاتی معاملہ میں مجھی کسی معاملہ میں مجھی کسی سے انتقام نہیں لیالیکن جب الله تعالیٰ کا حکم میں انتقام نہیں لیالیکن جب الله تعالیٰ کا حکم انوٹ کی وجہ سے مزادیتے تھے۔
( ہناری )

﴿144﴾ عَنِ ابْنِ عُـمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنُّ رَسُوْ لَ اللهِ مَثَلِبٌ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَ أَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ، فَلَهُ آجُرُهُ مَرَّ تَيْنِ. رواه مُسلم، باب ثواب العبد....، رنم: ١٣١٨

حفرت عبدالله بن عررض الله عنها سے روایت ہے کدرسول الله عظی نے ارشا وفر مایا: جو

غلام اینے آتا کے ساتھ خیرخوابی اور وفاداری کرے اور اللہ تعالی کی عبادت بھی اچھی طرح کرے وہ دوہرے ثواب کامستحق ہوگا۔

﴿145﴾ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُصِيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُنْتَخَدُّ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلِ حَقَّ فَمَنْ اَحْرِهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ.

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کا کسی دوسر مے شخص پر کوئی حق (قرضہ وغیرہ) ہواور وہ اس مقروض کو ادا کرنے کے لئے دریتک مہلت دے دے تو اس کو ہر دن کے بدلہ صدقہ کا ثواب ملے گا۔

(منداحد)

﴿ 146﴾ عَنْ أَبِى مُؤْسَى الْاشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ سَلَطْ: إِنْ مِنْ الْجُلَالِ اللهِ وَالْجَافِئ عَنْهُ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ عَيْرِ الْعَالِيٰ فِيْهِ وَالْجَافِئ عَنْهُ، وَإِنْ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنازِلِهِم، وَهِ: ٤٤٤٠ وَالْحُرَامُ فِي السَّلُطَانِ الْمُقْسِطِ.

حضرت ابوموی اشعری ﷺ دوایت کرتے ہیں که رسول الله عظی نے ارشادفر مایا: تمن قتم کے لوگوں کا اکرام کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں شامل ہے۔ایک بوڑ ھامسلمان ، دوسراوہ حافظ قرآن جواعتدال پررہے، تیسراانصاف کرنے والاحاکم۔

فائدہ: اعتدال پررہن کا مطلب یہ ہے کہ آن شریف کی تلاوت کا اہتمام بھی کرے اورریا کاروں کی طرح تجویداور حروف کی اوائی میں تجاوز نہ کرے۔
﴿ لَا اللّٰهِ عَنْ أَبِى بَكُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْهُ أَلَ نَمْ أَكُرَهُ

﴾ سُلُطَانَ اللهِ تَبَارُكَ وَتَعَالَى فِي الدُّنْيَا أَكُرَمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ اَهَانَ سُلُطَانَ اللهِ عَزُوَجَلُ في الدُّنْيَا اَهَانَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه احمد و الطبراني باحتصار ورجال احمد لقات، مجمع الزوالد ٥ ٣٨٨/

حفرت ابو بکرہ حفظیٰنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے کہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو محض اللہ تعالیٰ کی طرف ہے دنیا میں مقرر کئے ہوئے بادشاہ کا اکرام کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا اکرام فرمائیں مے اور جو محض اللہ تعالیٰ کی طرف ہے دنیا میں مقرر کتے ہوئے باوشاہ کی ہے عزتی کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلیل کردیں گئے۔ (مندامہ مطبرانی جمع الزوائد)

﴿148﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّهِ الْمَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ. رواه الحاك وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الدهسي ١٢/١

حضرت ابن عباس رضی الله عنما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: برکت تمبارے بڑوں کے ساتھ ہے۔

فاندہ: مطلب ہے کہ جن کی عمر بڑی ہے اور اس وجہ سے نیکیاں بھی زیادہ ہیں ان میں خیرو برکت ہے۔

﴿149﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِكُ قَالَ: لَيْسَ مِنْ أُمْتِيْ مَنْ لَمْ يُجِلُ كَبِيْرَنَا، وَيَرُحَمْ صَغِيْرَنَا، وَيَعُرِفَ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ.

رواه احمد والطبراني في الكبير واستاده حسن، مجمع الزوائد ٣٣٨/١

حفرت عبادہ بن صامت ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جو شخص ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کاحق نہ بیجانے وہ میری امت میں نے بیس ہے۔

﴿150﴾ عَنْ آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّئِكُ : أُوْصِى الْحَلِيْفَةَ مِنْ بَعْدِى بِتَقُوى اللهِ مَلْتُكِمْ، وَيَرْحَمَ صَغِيْرَهُمْ، وَيُولَعُمْ، وَيُوحَمَ صَغِيْرَهُمْ، وَلا يُوحِشَهُمْ فَيُكُفِرَهُمْ، وَأَنْ لَا يُخْصِيَهُمْ فَيُوقِعُمْ فَيَكُفِرَهُمْ، وَأَنْ لَا يُخْصِيَهُمْ فَيُقَطّعَ نَسْلَهُمْ، وَأَنْ لَا يُخْصِيَهُمْ فَيَقُطُعُ نَسْلَهُمْ، وَأَنْ لَا يُخْصِيَهُمْ فَيَقُطُعُ نَسْلَهُمْ، وَأَنْ لَا يُعْلِقَ بَابَهُ دُونَهُمْ فَيَا كُلُ قَويَّهُمْ ضَعِيْفَهُمْ.

رواه البيهقي في السنن الكبري ١٦١/٨

حضرت ابواً مامہ ﷺ نے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: میں اپنے بعد والے فلیے کے ارشاد فر مایا: میں اپنے بعد والے فلیفہ کو اللہ تعلق کی جماعت کے بعد والے فلیفہ کو اللہ تعلق کرے، ان کے جھوٹوں پر دخم بارے میں یہ دمیت کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے بردوں کی تعظیم کرے، ان کے جھوٹوں پر دخم کرے، ان کو ایسانہ مارے کہ ان کو ذکیل کردے، ان کو ایسانہ مارے کہ ان کو ذکیل کردے، ان کو ایسانہ مارے کہ ان کو ذکیل کردے، ان کو ایسانہ مارے کہ ان کو ذکیل کردے، ان کو ایسانہ مارے کہ ان کو ایسانہ مارے کہ ان کو دلیل کردے، ان کو ایسانہ مارے کہ ان کو دلیل کردے، ان کو ایسانہ مارے کہ ان کو دلیل کردے، ان کو ایسانہ مارے کہ ان کو دلیل کردے، ان کو ایسانہ مارے کہ ان کو دلیل کردے، ان کو ایسانہ کو دلیل کردے کہ ان کو دلیل کردے، ان کو ایسانہ کو دلیل کردے، ان کو ایسانہ کو دلیل کردے کہ دلیل کردے کہ دلیل کردے کو دلیل کردے کو دلیل کردے کہ دلیل کردے کو دلیل کردے کو دلیل کردے کہ دلیل کردے کہ دلیل کردے کہ دلیل کردے کو دلیل کردے کو دلیل کردے کے دلیل کردے کو دلیل کردے کے دلیل کردے کو دلیل کردے کے کو دلیل کردے کو دلیل کردے کو دلیل کردے کو دلیل کردے کو دلیل کرد

ڈرائے کہان کو کافر بنادے،ان کوخشی نہ کرے کہان کی نسل کوختم کردے اور اپنا دروازہ ان کی فریاد کے لئے بند نہ کرے کہ اس کی وجہ ہے قوی لوگ کمزوروں کو کھاجا کیں لینی ظلم عام ہوجائے۔

﴿151﴾ عَنْ عَانِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْنِطِهُ: اَقِيْلُوْا ذَوِى الْهَيْنَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْمُحَدُّوْدَ. (واه ابوداؤد، باب في الحديشفع فيه، رفه: ٥٣٧٥ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْمُحَدُّوْدَ.

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: نیک لوگوں کی لغزشوں کو معاف کر دیا کرو، البتہ اگر وہ کوئی ایسا گناہ کریں جس کی وجہ سے ان پر صد جاری ہوتی ہووہ معاف نہیں کی جائے گی۔

﴿152﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ مَلْكِنَّةَ نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ: إِنَّهُ نُوْرُ الْمُسْلِعِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في النهي عن نتف الشيب، رقم: ٢٨٢١

حضرت عمرو بن شعیب اپ باپ دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم ان کا نور ہے۔ اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کونو چنے سے منع فر مایا اور ارشا دفر مایا: کہ بیر بڑھا پا مسلمان کا نور ہے۔ ( تندی )

﴿153﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ الْمُسَلَّةِ قَالَ: لَا تَنْبَفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُوْرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَام كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْنَةٌ، وُرُفِعَ لَهُ بِهَا وَرَجَةً.

يَخْتَصُّهُمْ بِالنُّمَمِ لِمَنَافِع الْمِبَادِ وَيُقِرُّهَا فِيْهِمْ مَا بَذَلُوْهَا، فَإِذَا مَنَعُوْهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ فَحَوَّلَهَا

**إلى غَيْرِهِمْ.** رواه الطيراني في الكبير،وابو بعيم في الحلية وهوحديث حسن، الجامع الصغير ٣٥٨/١

حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهماروایت کرتے جیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: الله تعالی کچھلوگوں کو خاص طور پر نعمتیں اس لئے دیتے جیں تا کہ وہ لوگوں کو نفع بہنچائیں۔ جب تک وہ لوگوں کو نفع بہنچائے رہتے جیں الله تعالی ان کو ان نعمتوں میں ہی رکھتے جیں اور جب وہ ایسا کرتا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالی ان نے تیس کے کردوسروں کودے دیتے ہیں۔

(طبراني، حلية الاولياء، جامع مغير)

﴿155﴾ عَنْ أَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّ اللهِ مَلَكُ : تَبَسُّمُك فِى وَجْهِ آخِيْك لَك صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُك الرُّجُلَ فِى أَرْضِ لَك صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُك الرُّجُلَ فِى أَرْضِ المُضْكَلِ لِلرَّحِنَ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُك الرُّجُلَ فِى أَرْضِ الصَّلَالِ لَك صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُك الْحَجَرَ الطَّيْلِ لَك صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُك الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْمَظْمَ عَنِ الطَّرِيْقِ لَك صَدَقَةٌ، وَإِلْمَ اعْلَى مِنْ دَلُوكَ فِى دَلُو آخِيْك لَك صَدَقَةٌ. وَالشَّوْك وَالمَعْمَ عَنِ الطَّرِيْقِ لَك صَدَقَةٌ، وَإِلْمَ اعْلَى مِن دَلُوكَ فِى دَلُو آخِيْك لَك صَدَقَةٌ.

حضرت ابوذر طفیہ روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: تمہارا اپنے (مسلمان) بھائی کے لئے مسکرانا صدقہ ہے، تمہارا کی کوئیکی کا حکم کرنا اور برائی ہے رو کنا صدقہ ہے، کم ورزگاہ والے کوراستہ دکھانا صدقہ ہے، پھر، کا نا، ہڈی (وغیرہ) کاراستہ ہادیا صدقہ ہے اور تمہارا اپنے ڈول ہے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دیناصدقہ ہے۔

میں پانی ڈال دیناصدقہ ہے۔

﴿156﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىٰ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي الْمُثَلِّخُ قَالَ: مَنْ مَشَى فِى حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ خَيْـرًا لَـهُ مِنِ اغْتِكَافِهِ عَشْرَ سِنِيْنَ، وَمَنِ اغْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ قَلاَثَ خَنَادِق، كُلُّ خَنْدَقِ اَبْعَدُ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنَ.

رواه الطبراني في الاوسط واسناده جيد، مجمع الزوائد ١/٨٥٣

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنے کی ممال کے اعتکاف مصافعتی اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی اس کے اللہ تعالی اس

کے اور جہنم کے درمیان تمن خندقیں آ ز فر مادیتے ہیں۔ ہر خندق آسان وز مین کی مسافت سے زیادہ چوڑی ہے۔ (طبرانی بجع الزوائد)

﴿157﴾ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِاللهِ وَابِى طَلْحَة بُنِ سَهْلِ الْأَنْصَادِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ يَقُولُان: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَنَجَسُّ: مَا مِنِ امْرِىءٍ يَخْذُلُ امْرَءً ا مُسْلِمًا فِى مَوْضِع يُنْتَهَكَ فِيْهِ حُرُمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللهُ فِى مَوْظِنٍ يُحِبُّ فِيْهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنِ المُرِىءِ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِى مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكَ فِيْهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِى مَوْظِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ.

حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابوطلی بن بهل انصاری و ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عبیانی نے ارشاد فرمایا: جو محض کی مسلمان کی مدد ہے ایے موقع پر ہاتھ کھنے لیتا ہے جبکہ اس کی عزت پر مملہ کیا جار ہا ہوا وراس کی آبر و کونقصان پہنچایا جار ہا ہوتو اللہ تعالی اس کوالیے موقع پر اپنی مدد ہے محروم رکھیں کے جب وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا خواہشند (اور طلبگار) ہوگا اور جو محض کی مسلمان کی ایے موقع پر مدد اور جمایت کرتا ہے جب کہ اس کی عزت پر حملہ کیا جارہا ہوا ور آبر و کو نقصان پہنچایا جارہا ہوتو اللہ تعالی ایے موقع پر اس کی مدوفر مائیں گے جب وہ اس کی نفرت کا خواہشند (اور طلبگار) ہوگا۔

(ابدداد)

﴿158﴾ عَنْ حُسَلَيْفَةَ بْنِ الْيَسَمَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ لَا يَهْتَمُ بِأَمْرِ اللهِ عَلْهُ عَنْهُ وَلِكَتَابِهِ، وَلِإِمَامِهِ، فِلْمَسْلِمِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُصْبِحُ وَيُمْسِ نَاصِحًا اللهِ ، وَلِرَسُوْلِهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِإِمَامِهِ، وَلِعَامَةِهُ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ وَهَ لَطَهِ اللهِ عَدِ اللهُ بن جعفر، الترغيب ٢/٧٥، وعد الله بن جعفر وانه المرابى من دواية عد الله بن جعفر، الترغيب ٢/٧٥، وعد الله بن جعفر وثقة ابوحاتم وابوذرعة وابن حيان الترغيب ٤/٧٢٥

حفرت حذیفہ بن بمان طبیعیہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو محض مسلمانوں کے مسائل ومعاملات کو اہمیت نہ دے اور ان کے لئے فکر نہ کرے وہ مسلمانوں میں ہے نہیں ہے۔ جو میچ وشام الله تعالی ، ان کے رسول ، ان کی کتاب، ان کے المام لیمن خلیفہ وقت اور عام مسلمانوں کا مخلص اور وفا دار نہ ہولیمنی جو مخص دن رات ہی کسی وقت بھی اس خلوص اور خوابی سے خالی ہودہ مسلمانوں میں ہے نہیں ہے۔

(ترفیب)

﴿159﴾ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيِّ شَلَطَتُ قَالَ: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ اَجِيْهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ. (وهو جزء من الحديث) رواه ابوداؤد، باب المواحاة، رنم: ٤٨٩٣

حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنبماروایت کرتے ہیں کہ بی کریم علی نے ارشاد فرمایا: جوکوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالی اس کی حاجت پوری فرماتے ہیں۔(اوداود)

﴿160﴾ عَنْ اَنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ شَلْكُ ۚ قَالَ: الدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ وَاللهُ يُحِبُّ اِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ.

رواه البزار من رواية زيادين عبد الله النميري وقد وثق وله شواهد، الترغيب ١٢٠/١

حضرت انس عظی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشادفر مایا: جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کو بھلائی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ پریشان حال کی مدو کو پیند فرماتے ہیں۔

﴿161﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَبُؤْلَفُ، وَلا خَيْرَ النَّاسِ ٱنْفُعُهُمْ لِلنَّاسِ. خَيْرَ النَّاسِ ٱنْفُعُهُمْ لِلنَّاسِ.

رواه الدارقطني وهو حديث صحيح، الحامع الصعير ٢٦١/٢

حضرت جابر فَقَطَّهُ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عَلِی نَظِی نے ارشادفر مایا: ایمان والا محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے۔ ایسے مخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے۔ اور لوگوں میں بہترین مخص وہ ہے جوسب سے زیادہ اوگوں کونفع بہنچانے والا محبت کی جائے۔ اور لوگوں میں بہترین مخص وہ ہے جوسب سے زیادہ اوگوں کونفع بہنچانے والا محبت کی جائے۔ اور لوگوں میں بہترین میں معبد کے مصب

﴿162﴾ عَنْ أَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِي سَنَتَ : عَلَى كُلَّ مُسْلَمِ مُسَدَقَةٌ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطَعُ الْفَسَهُ وَيَتَصَدُقْ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطَعُ الْفَسْدَ وَيَتَصَدُقْ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَضْعَلُ ؟ قَالَ: فَلَيْامُو بِالْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْمُعَلِّرِ عَلَى الشَّرَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ: فَلْيُمْسِكُ عَنِ الشَّرَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ: فَلْيُمْسِكُ عَنِ الشَّرَ فَإِنْهُ لَهُ صَدَقَةً.

رواه البخاري، بات كن معروف صدقة، رقم ٢٠٢١

حفرت ابوموى اشعرى وفي فد فرمات بي كرسول الله عَنْ في أرشاد فرمايا: برمسلمان و

چاہنے کے صدقہ دیا کرے۔ لوگوں نے دریافت کیا: اگراس کے پاس صدقہ دینے کے لئے پچھنہ ہوتو کیا کرے؟ ارشاد فرمایا: اپنا ہاتھوں ہے مخت مزدور تی کر کے اپنے آپ کوجھی فا کدو پہنچائے اور صدقہ بھی دے۔ لوگوں نے عرض کیا: اگر ہے بھی نہ کرے؟ ارشاد فرمایا: کسی غمز دہ محتاج کی مددکردے۔ عرض کیا: اگریہ بھی نہ کرے؟ ارشاد فرمایا: تو کسی کوجھل بات بتاوے۔ عرض کیا: اگریہ بھی نہ کرے؟ ارشاد فرمایا: تو ( م از کم ) کسی کوفتصان بہنچانے ہے بی بازرے کیونکہ یہ بھی اس کے لئے صدقہ ہے۔

ی بازرے کیونکہ یہ بھی اس کے لئے صدقہ ہے۔

(بغاری)

عِ 163 ﴾ عَـنَ آمِـنَ هَـرَيْـرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولَ اللهِ كَتَّ : الْمُولِّمِنُ مِرُّ آةُ الْمُؤْمِنِ، وَالْمُؤْمِنُ الْحُوالْمُؤْمِن يَكُفُ عَلَيْهِ صَيْعتهُ ويَخُوطُهُ مِنْ ور آبُهِ.

و د بودازدانات في النصيحة والحياطة، رقم: ٤٩١٨

حضرت ابو ہر میرہ ہے تھا۔ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیاتی نے ارشاد فر مایا: ایک مؤمن دوسر من مؤمن کا آئینہ ہے اور ایک مؤمن دوسرے مؤمن کا بھائی ہے اس کے نقصان کواس سے روکتا ہے اور اس کی ہرطرف سے حفاظت کرتا ہے۔ (ابوداؤد)

م 164 أو عن انس رضى الله عنه قال: قال رسول الله كني أنصر الحاك ظالمًا أو مظلومًا،
 فقال رخل: يا رسول الله ! الصرة اذا كان مظلومًا، افرائت اذا كان ظالمًا، كيف الصرة ؟
 قال: تخبؤة اؤتمنعة من الظلم، فان ذلك نصرة.

رو د سخاري، بات يميل لرجل لصاحبه اله اجود ... ورقم: ١٩٥٢

حضرت انس پیشده وایت کرت جی کرسول اند عظی نے ارشادفر مایا: اپنے مسلمان محفوظ کی برحالت میں مدوکیا کر و فوادو و فالم : و یا مظلوم ۔ ایک شخص نے دریافت کیا: یارسول الله! مظلوم بونے کی حالت میں تو میں اس کی مدوکروں کا یہ بتا ہے کہ فالم بونے کی صورت میں اس کی کیے مدوکروں؛ رسول الله عظیم نے ارشادفر مایا: اس کوظم کرنے سے روک دو کیونکہ فالم کوظم سے روکنای اس کی مدد ہے۔

ار محادث کی اس کی مدد ہے۔

(بخاری)

عِ165﴾ عَنْ عَبْدَاهَ بْنِ عَمْرُو رَضَى اللهُ عَنْهُما يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُ سَلَطَتُ : الرَّاجِمُؤَنَ يَرْحَمُهُمُ الرُّحْمِنُ، ارْحِمُوا الحل الارْض يرْحِمُكُمْ مَنْ فِي السّماء.

رواه بوداؤدمات في الرحمة، رقم: ١٩٤١

حضرت عبدالله بن عمره رضی الله عنها بی کریم علی کا ارشاد قل فرمات میں: رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کروآ سان والاتم پر رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کروآ سان والاتم پر رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کروآ سان والاتم پر رحم کرتا ہے۔

﴿166﴾ عَنْ جَابِرِيْنِ عَبْدِاللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ : الْمَجَالِسُ بِالْآمَانَةِ اِلَّا ثَلاَ ثَةَ مَجَالِسَ: سَفْكَ دَم حَرَام، أَوْ فَرُجٌ حَرَامٌ، أَوِ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِفَيْرِ حَقٍّ. رواه ابو داؤد، الب في نقل الحديث، رفم: ٤٨٦٩

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے ارشاد فرمایا: مجلسیں امانت ہیں (ان میں کی گئی راز کی با تمیں کسی کو بتانا جائز نہیں) سوائے تمن مجلسوں کے (کہ وہ امانت نہیں ہیں بلکہ دوسروں تک ان کا پہنچادینا ضروری ہے)۔ایک وہ مجلس جس کا تعلق ناحق خون بہانے کی سازش ہے ہو، دوسری وہ جس کا تعلق زنا کاری ہے ہو، تیسری وہ جس کا تعلق ناحق کسی کا مال چھینے ہے ہو۔
(ابوداؤد)

فائدہ: حدیث شریف میں ان تین باتوں کا ذکر بطور مثال کے ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کسی میں میں شریک اس میں شریک اگر کسی میں میں شریک کیا جائے ہوگا اس میں شریک کیا جائے تو پھر ہرگز اس کوراز میں ندر کھو۔
کیا جائے تو پھر ہرگز اس کوراز میں ندر کھو۔

﴿167﴾ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ظُلِطُكُ: الْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ، عَلَى دِمَائِهِمْ وَاَمُوالِهِمْ. وواه النسائي، باب صفة العوَّمن، رتم ١٩٩٨

حفرت ابو ہریرہ مفتی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: مؤمن وہ ہے جس کے لوگ اپنی جان اور مال کے بارے میں اُمن میں رہیں۔ ' (نسال)

﴿168﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ . الْمُسْلِمُ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَمَا نَهَى اللهُ عَنْهُ .

رواه البخاري، باب المسلم من سلم المسلمون .....وقم: ١٠

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشاد فرمایا: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔اور مہا جریعنی چھوڑنے والا وہ ہے جوان تمام کا موں کوچھوڑ دے جس سے اللہ تعالی نے روکا ہے۔ (بناری) هِ 169 إِهِ عَنْ أَبِي مُؤْسِي رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ ! أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْصَلُ؛ قال: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. ﴿ رَوْءَ لِيَحَارِي: ﴿ اللَّهُ الْعَالَمُ الصَالَ وَ

حضرت ابوموی خانید روایت کرتے ہیں کہ صحابہ خانید نے عرض کیا: یارسول اللہ کون سے مسلمان کا اسلام افضل ہے؟ ارشا وفر مایا: جس (مسلمان ) کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان مخفوظ رہیں۔

( بخاری )

فانده: زبان ت تكليف بنجائه من كى كانداق اثرانا ، تبهت لگانا ، برا بهلاكها اور باتير ت تكليف بنجائه من كى كوناخق مارنا ، كى كامال ظلماً ليما وغير وامورشامل بين ( فق البارى ) م 170 كه عن عبدالله بن مسعود وضى الله عنه عن وسُول الله منت قال: مَنْ مَصْر قُوْمَهُ على غير الحق فهو كالبعير الذي وَدِي فَهُوَ يُنْزُعُ بِذَنَهِ.

رواه الوداؤ دانات في العصبية، رقم: ١١٧ه

منزے عبداللہ بن مسعود چھٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیات نے ارشاد فر مایا: جو شخص اپنی قوم کی ناحق مدد کرتا ہے و واس اونٹ کی طرت ہے جو کسی کنویں میں گر کمیا ہواوراس کوؤم ہے چکز کرنکالا جار ہاہو۔

فساندہ: مطلب یہ ہے کہ جس طرح کنویں میں گرے ہوئے اونٹ کوؤم ہے پکڑ کر اکالنے کی کوشش کرنا اپنے آپ کو بے فائد ومشقت میں ڈالنا ہے کیونکہ اس طریقہ ہے اونٹ کو کنویں سے نبیس نکالا جاسکیا ای طرح قوم کی ناحق مدوکرنا بھی بے فائد و ہے کیونکہ اس طریقہ ہے قوم توجی راستے برنبیں ڈالا جاسکیا۔ (بذل انجوز)

ه 171 كه عن خبيريس مُطَعَم رضى الله عنه ان رسُول الله سَيَّة قال: لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا الى عصبيّة، وليْس منَا منْ قاتل على عصبيّة، وليْس منَا منْ مات على غضبيّة.

رواه بود ؤدانات في العصبية برقم. ٥١٢١

حضرت جبیر بن مظلم خرشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاو فرمایا: جو عصبیت کی دعوت دے وہ ہم میں سے نبیں، جوعصبیت کی بنا پرلزے وہ ہم میں سے نبیں اور جو عصبیت (کے جذبہ) پرمرے وہ ہم میں سے نبیں۔ عَوْلَ اللهِ عَنْ فَسَلِمُلَةً رَجِمَهَا اللهُ أَنْهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا يَقُولُ: سَأَلَتُ رَسُولَ اللهِ كَنْ فَقَلْتُ: يَمَا رَسُولَ اللهِ! أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُجِبُّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ قَالَ: لا، ولكِنْ مَنَ الْعَصَبِيَة أَنْ يُنْضُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ.

حضرت نسیلہ رحمۃ الله علیما فرماتی جی کہ میں نے اپنے والدکو یہ فرماتے ہوئے ساکہ انہوں نے رسول الله علیقہ سے دریافت کیا: کیا اپنی قوم سے مجت کرنا بھی عصبیت میں داخل ہے؟ رسول الله علیقہ نے ارشاوفر مایا: (ابنی قوم سے مجت کرنا) عصبیت نہیں ہے۔ بلکہ عصبیت یہے کہ توم کے ناحق ہونے کے باوجود آدی اپنی قوم کی مدد کرے۔

یہے کہ قوم کے ناحق ہونے کے باوجود آدی اپنی قوم کی مدد کرے۔

﴿ 173﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قِيْلَ لِرَسُولِ اللهِ مَنْتَ : أَيُّ النَّاسِ ٱلْحَصْـلُ؟ قَـالَ: كُـلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّمَـانِ قَالُوا: صَدُوقَ اللِّمَـانِ، نَعْرِفُهُ فَما مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لَا إِثْمَ فِيْهِ وَلَا يَغْيَ وَلَا غِلُّ وَلَا حَسْد.

رواه ابن ماجعمات الورغ والتقوي وقع ٢١٦٠

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے دریافت کیا عمیا کہ لوگوں میں کون ساخف سب ہے بہتر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ہروہ فحض جو مختوم دل اور زبان کا سچا ہو۔ صحابہ ہو گئے نے عرض کیا: زبان کا سچا تو ہم سجھتے ہیں ،مختوم دل ہے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا: مختوم دل وہ مختص ہے جو پر ہیز گار ہو، جس کا دل صاف ہو، جس پر نہ تو گنا ہوں کا ہو جمہ ہواور نظم کا ، نہائ کے دل میں کسی کے لئے کہنے ہواور نہ حسد۔

فاندہ: "جس کادل صاف ہو' ہے مرادو وقیخص ہے جس کادل اللہ تعالیٰ کے غیر ک غیرار اور غلط افکار وخیالات ہے یاک ہو۔

﴿174﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْفُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ كَنْتُ : لا يُبلّغنى احدٌ مِنْ أَصْحَابِى عَنْ أَحَدِ شَيْنًا فَإِنّى أُحِبُ انْ أَخُرَجِ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلَيْمُ الصَّدَر.

رواه الوداؤد، بات في رفع الحابيث من المحلس ارقع: ٤٨٦٠

ی جناے کہ جب میں تمہارے یا س آون آو میر اول تم سب کی طرف سے صاف ہو۔ (ابوداری) وَ 175 ﴾ عَنْ أنس بْنِ مالك وضى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوْساً مَعْ وَسُؤلِ اللهُ مَسَيَّتُ فَقَالَ: يظُلُهُ الْآنَ عَلَيْكُمُ رَجُلُ مِنَ الحَلِ الْحَنَّةِ فَطَنْعِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ تَنْطِفُ لَحَيْتُهُ مِنْ وُضُونِهِ، وقد تعلَق نَعْلَيْهِ بيدهِ النِّسمال، فلمَّا كان الْغَدُ قَالَ النَّبِيُّ مِثْلُ ذَلِك، فَطَلَعَ الرَّجُلُ مَصْلِ الْسَمَرَة الْأَوْلَى، فلمَا كَانَ الْيَوْمُ النَّالَثُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ المِنْ اللَّهُ عَلَى الرَّجُلُ مِثَلَ حَالِهِ الْأَوْلَى، فَلَمَّا قَامِ النَّبِيُّ مَنْ اللَّهُ عَبُدُ الله بن عَمُرو فيقَيال: انْعَلْ لَاحِيْتُ ابِيلْ فَاقْسَمْتُ أَنْ لَا أَذْخُلَ عَلَيْهِ ثَلاَّ ثَاء فَانُ رَأَيْتَ أَنْ تُؤُويَنِيل الْيُكَ حتَى تَسْمُضِي فَعَلْتُ؟ قَالَ: نَعْمُ، قَالَ انْسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَكَانَ عَبُدُاللهِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَاتَ معهُ تلك الثَّلَاث اللَّيَالِي، فَلَمْ يَرَهُ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ شَيْنًا، غَيْرَ انَّهُ إِذَا تَعَارُ وَ تَقَلُّبَ عَلَى فراشبه ذَكُوَ اللهَ عَزَوْجِلُّ، وَكُبُّرَ حَتَّى يَقُوْمَ لِصَلَّاةِ الْفَجْرِ، قَـالَ غَبْدُ اللهِ: غَيْرَ أَنِّى لَمْ اسْمِعْهُ يِقُولُ اللَّا حَيْدًا، فَلَمَّا مُطَبِّ الثَّلَاثُ اللَّيَالِيُّ، وَكَذْتُ أَنْ أَحْتَقَوَ عَمَلَهُ، قُلْتُ: يَا عبُيد الله اللَّهُ يَكُنَّا بِلِينَا وَبَيْنَ أَبِيلُ غَضَتْ وَلَا هُجُرٌ ، وَلَكُنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه كُنَّ يَقُولُ لنا ثلاث مرَّابَ: يَطُلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ اهُلِ الْجَنَّةِ، فَطَلَعْتَ أَنْتَ الطَلَاثَ الْمَرَّابَ، فَأَدِدْتُ انْ آوى اللِّكَ فَانْظُرُ مَا عَمَلُك؟ فَأَقْتَدِى بِكَ، فَلَمْ أَزَكَ عَمِلْتَ كَثِيْرَ عَمَل، فَمَا الَّذِي بِلَعْ بِكَ مَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مُنْتُكُ ؟ قَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا وَأَيْتُ، قَالَ: فَلَمَّا وَلَيْتُ دَعَانِي فَقال: ما هُو إلَّا ما والنَّتَ غَيْرَ أَنِّي لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي لِاَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غَشًا وَلَا أَحْسِدُ أَحَدًا عَلَى خَيْرِ أَعْطَاهُ اللَّهُ آيَّاهُ فَقَالَ عَبُدُاللَّهِ: هَذِهِ الَّتِي بَلَغَتْ بِكَ وَهِيَ الَّتِي لَا نُطِيْقُ.

رواه احمد والبزار سُحوه وارجال احمد رحال الصحيح، محمع الروائد ١٥٠/٨٠١

حضرت انس بن ما لک جنوند فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول الله علی کے ساتھ بیٹے ہوئے سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: ابھی تمبارے پاس ایک جنتی آ دی آئے گا۔ استے میں ایک انساری آئے جن کی داڑھی ہے وضو کے پانی کے قطرے گرر ہے تھے اور انہوں نے جوتے بائیں انساری آئے جن کی داڑھی ہے وضو کے پانی کے قطرے گرر ہے تھے اور انہوں نے جوتے بائیں ہاتھ میں لئکا رکھے تھے۔ دوسرے دن بھی رسول الله علی ہے انسان کی حال میں آئے جس حال میں پہلی مرتبہ آئے تھے۔ تیسرے دن پھررسول الله علی انسان کی وہی بات فرمائی اور وہی انساری آئی جا حالت میں آئے۔ جب رسول الله علی (مجلس نے وہی بات فرمائی اور وہی انساری آئی جا کہ حالت میں آئے۔ جب رسول الله علی (مجلس نے کہا کہ والله سے کہا کہ واللہ کے اور ان سے کہا کہ واللہ انسان کی کے جیھے گئے اور ان سے کہا کہ واللہ

صاحب سے میرا جھگزا ہوگیا ہے جس کی وجہ سے میں نے قتم کھالی ہے کہ میں تین دن ان کے یاس نہ جاؤں گا۔ اگر آب مناسب مجھیں تو مجھے اپنے یہاں تمن دن تھرالیں۔ انہوں نے فرمایا: بہت اچھا۔حفرت انس و بھناء فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ و پھنا میان کرتے تھے کہ میں نے ان کے پاس تمن را تیں گذاریں۔ میں نے ان کورات میں کوئی عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ البته جب رات کوان کی آ کھ کھل جاتی اور بستر پر کروث بدلتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور اللہ ا كبركتے يبال تك كه فجر كى نماز كے لئے بستر سے اٹھتے ۔ اور ايك بات يہ بھى تھى كەميں نے ان ے خیر کے علاوہ کچھنیں سنا۔ جب تین را تیں گذر گئیں اور میں ان کے ممل کومعمو لی ہی سمجھ رباتھا (اور میں جیران تھا کہ رسول اللہ علیقہ نے ان کے لئے بشارت تو اتنی بڑی دی اوران کا کوئی خاص عمل تو بنہیں ) تو میں نے ان سے کہا: اللہ کے بندے! میرے اور میرے باپ کے درمیان ند کوئی ناراضگی ہوئی اور نہ جدائی ہوئی لیکن (قصہ بیہوا کہ ) میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو( آپ کے بارے میں ) تمن مرتبہ بیار شاد فر ماتے ہوئے سنا: ابھی تمبارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہےاور تینوں مرتبا ہے بی آئے۔اس پر میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کے بال رہ كرآپ كا خاص عمل د كيھوں تا كە ( پھراس عمل ميں ) آپ كے نقش قدم پر چلوں \_ ميں نے آپ كو زیادہ ممل کرتے ہوئے نہیں دیکھا (اب آپ بتائمیں) کہ آپ کاوہ کونسا خاص ممل ہے جس کی وجہ ے آپ اس مرتبہ پر پہنچ گئے جورسول اللہ عظی نے آپ کے لئے ارشادفر مایا؟ ان انساری نے كها: (ميراكوئي خاص عمل تو بنيس) يهي عمل بين جوتم نے ديھے بين عضرت عبدالله هي الله الله فرماتے ہیں کہ (میں بین کرچل بڑا) جب میں نے بُشت بھیری تو انہوں نے مجھے بایا اور کبا: میرے اعمال تو وہی ہیں جوتم نے دیکھے ہیں البتدایک بات یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص نعمت عطافر مار کھی ہوتو میں اس پر اس سے حسد نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ دخالے نے فرمایا: یمی وعمل ہے جس کی وجہ ہے تم اس مرتب يرينيحاوريدايمامل بجس كوبمنبيس كرسكت (منداحد، زار بحثال واند)

﴿176﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ اللهُ ﷺ: مَنْ وَشَعَ عَلَى مَكُرُوبٍ كُرُيَةً فِى الدُّنْيَا سَتَو كُرُيَةً فِى الدُّنَيَّا وَشَعَ اللهُ عَلَيْهِ كُرْبَةً فِى الْآخرة، ومن ستر عؤرة مُسْلَم فِى الدُّنْيَا ستر الشَّعْرَبَهُ فِى الدُّنْيَا ستر الشَّعْرَبَهُ فِى الْآنِيَا سَتُو الشَّعْرَبَهُ فِى عَوْنَ الْمَرْءِ مَا كَانَ فَى عَوْنَ الْجَيْهِ. ﴿ وَاللهُ فِي عَوْنَ الْمَرْءِ مَا كَانَ فَى عَوْنَ الْجَيْهِ. ﴿ وَاللهُ فِي عَوْنَ الْمَرْءِ مَا كَانَ فَى عَوْنَ الْجَيْهِ. ﴿ وَاللَّهُ فِي عَوْنَ الْمَرْءِ مَا كَانَ فَى عَوْنَ الْجَيْهِ. حضرت ابو ہر برد ی پیشد روایت کرتے ہیں کہ رسول القد عظی نے ارشاد فر مایا: جو محض و نیا ہیں کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے القد تعالیٰ اس کی آخرت کی کوئی ایک پریشانی دور فر مائے گااور جو محض د نیا ہیں کس سلمان کے عیوب پر پر دو ڈ الے گااللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے عیوب پر بردہ ڈ الیس مے۔ جب تک آ دمی اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فر ماتے رہتے ہیں۔

\* 177 ﴾ عن أبئ هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سَنَتُ يَقُولُ: كَانَ رَجُلانِ فَى بنى اسْرَائِيل مُتَوَاحِيَيْن، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالْآخُرُ مُجْتَهِدٌ فِى الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لَا يَوْلُ بنى اسْرَائِيل مُتَوَاحِيَيْن، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالْآخُر مُجْتَهِدٌ فِى الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لَا يَوْلُ اللهُ عَلَى ذَنْبِ فَقَالَ لَهُ: اقْصِرْ، فَقَالَ: وَاللهِ لا يَغْفِرُ اللهُ لَكَ أَوْ لَا يُدْحِلُك اللهُ الْحَدْدُ، فَقَالَ: وَاللهِ لا يَغْفِرُ اللهُ لَكَ أَوْ لَا يُدْحِلُك اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا فِي يَدِى قَادِرًا ؟ وَقَالَ لِلمُذْنِبِ: اذْهَبُ فَاذْخُلِ الْجَنَّةُ بِرَحْمَتِيْ، وَقَالَ لِلاَ يَعْفِرُ اللهُ فَاذُخُلِ الْمُجْتَهِدِ: أَكُنتُ بي عَالِمُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى مَا فِي يَدِى قَادِرًا ؟ وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: اذْهَبُ فَاذْخُلِ الْجَنَّةُ بِرَحْمَتِيْ، وَقَالَ لِلاَ عَنِهِ اللهُ اللهَ عَلَى مَا فِي يَدِى قَادِرًا ؟ وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: اذْهَبُ فَاذْخُلِ الْجَنَّةُ بِرَحْمَتِيْ، وَقَالَ لِلاَ عَلَى عَالِمُ مَا فِي يَدِى قَادِرًا ؟ وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: اذْهَبُ فَاذْخُلِ الْجَنَّةُ بِرَحْمَتِيْ، وَقَالَ لِللهَ عَلَى عَالِمُ اللهُ عَلَى عَلَى مَا فِي يَدِى قَادِرًا ؟ وَقَالَ لِلْمُذَبِ: اذْهُ لِللهُ فَاذُحُلُ الْجَنَّةُ بِرَحْمَتِيْ مَا فِي يَدِى قَادِرًا ؟ وَقَالَ لِلْمُذَبِ: اذْهُ لِللْهُ عَلَى عَالِمُ اللّهُ عَلَى عَالِمُ النّهُ إِلَى النّهُ لِلْهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

حضرت ابو ہر یہ وہ وہ استے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا: بنی اسرائیل میں دودوست تھے۔ ایک ان میں گناہ کیا کرتا تھا اور دوسرا خوب عبادت کیا کرتا تھا۔ عاجہ جب بھی گنہگار کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو اس ہے کہتا کہ گناہ سے زک جا۔ ایک دن اسے گناہ کرتے ہوئے ویکھا تو ہے کہا کہ باز آ جا۔ اس نے کہا کہ جمھے میرے دب پرچپوڑ دے دن اسے گناہ کرتے ہوئے ویکھا تو پھر کہا کہ باز آ جا۔ اس نے کہا کہ جمھے میرے دب پرچپوڑ میں جانوں میرا رب جانے) کیا تجھ کو جھے پر تگر ال بناکر بجبجا گیا ہے؟ عاجہ نے (غصہ میں آکر) کہااللہ کی تھے اللہ تھا کہ جھے ہنت میں میں آکر) کہااللہ کی تھے اللہ تھال ہوگیا اور (عالم ارواح) میں دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے عاجہ سے پوچھا: کیا تم میرے بارے میں جانتے تھے (کہ میں سامنے جمع ہوگئے۔ اللہ تعالیٰ نے عاجہ سے پوچھا: کیا تم میرے بارے میں جانتے تھے (کہ میں سامنے جمعے معاف کرنے ہوروک دوکہ جودوئ کیا کہ اللہ تعالیٰ تیری منفرت نہیں کریں گے) اور گنہگارے ارشاد فرمایا: میری رحمت سے جنت میں چلا جا (اس لئے کہ وہ وہ حت کا امید وارتھا) اور عاجہ کے بارے میں (فرشتوں سے ) فرمایا کہ اے دوز خ میں لیجاؤ۔ (اب کے کہ وہ وہ حت کا امید وارتھا) اور عاجہ کے بارے میں (فرشتوں سے ) فرمایا کہ اے دوز خ میں لیجاؤ۔ (اب کے کہ وہ وہ حت کا امید وارتھا)

فاندہ: حدیث شریف کا بیمطلب نہیں کہ گناہ پر جراُت کی جائے اس لئے کہ اس تُنبگار کی معافی اللہ تعالیٰ کے فضل ہے ہوئی۔ضروری نہیں کہ ہر گنبگار کے ساتھ یہی معاملہ ہو کیونکہ اصول تو بہی ہے کہ گناہ پر سزا ہواور نہ بیمطلب ہے کہ گنا ہوں اور ناجائز کاموں ہے روکا نہ جائے ۔قر آن وحدیث میں مینکڑوں جگہ گنا ہوں ہے رو کئے کا تھم ہے اور ندرو کئے پروعید ہے۔

بلکہ حدیث کا منشابہ ہے کہ عابد کوا بی عبادت پر بیٹھمنڈ نہیں ہونا چاہیئے کہ وہ خدائی اختیارات میں دخل دے کراتی بڑی بات کہنے کی جرائت کرے کہتم کھا کر کسی کی مغفرت کا انکار کردے جبکہ اللہ تعالیٰ کو بیچت ہے کہ جسے چاہیں بخش کتے ہیں۔

﴿178﴾ عَنْ أَبِىٰ هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْتُكَّ: يُبْصِرُ أَحَدُكُمُ الْقَذَاةُ فِي عَيْنِ أَجِيْهِ وَيَنْسَى الْجِذْعَ فِي عَيْنِهِ. . . . . . . . رواه ابن حيان (ورحاله نفات) ٧٣/١٣

حضرت ابو ہریرہ دھ اللہ میں کہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا: آ دی کو اینے بھائی کی آ کھ کا ایک تکا بھی نظر آ جاتا ہے لیکن اپنی آ کھ کا طبہ تیر تک بھی اے نظر نہیں آتا۔
(ابن حبان)

فاندہ: مطلب بیہ کدوسروں کے معمولی سے معمولی عیوب نظر آجاتے ہیں اور این بڑے بڑے بڑے بڑے ہیں اور اپنے بڑے بڑے بڑ

﴿179﴾ عَنْ أَبِى رَافِعٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّيِظَةِ: مَنْ عَسَلَ مَيَّنَا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللهُ لَهُ أَرْبَعِيْنَ كَبِيْرَةً، وَمَنْ حَفَرَ لِآخِيْهِ قَبْرًا حَتَّى يُجِنَّهُ فَكَانَّمَا أَسْكَنَهُ مَسْكَنَا حَتَّى يُبْعَثَ. رواه الطبراي في الكبر ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١١٤/٣

حضرت ابورافع و فی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو محف میت کو شکل دیتا ہے اور اس کے ستر کو اور اگر کوئی عیب پائے تو اس کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے علی سے اور جو اپنے بھائی (کی میت) کے لئے قبر کھودتا ہے اور اس بین دفن کرتا ہے تو کو یا اس نے (قیامت کے دن) دوبارہ زندہ اٹھائے جانے تک اس کو اس میں دفن کرتا ہے تو کو یا اس نے (قیامت کے دن) دوبارہ زندہ اٹھائے جانے تک اس کو ایک مکان میں مخبرادیا یعنی اس کو اس قدر اجر ملتا ہے جتنا کہ اس مختص کے لئے قیامت تک مکان دینے کا اجر ملتا۔

﴾ (80 ه عن ابنى رافع رضى الله عنه قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ غَسَلَ مَيَّنَا فَكُسَمَ عَلَيْه خُفِر لهُ أَرْبِعِيْنِ مَرْةً، وَمَنْ كَفَّنَ مَيَّنَا كَسَاهُ اللهُ مِنَ السُّنْدُس وَاسْتَبْرَق الْجَنَّةِ

(الحديث) رو دالحاكم وقال: هذاحديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الدهمي ٣٥٤/١

حضرت ابورافع وفی دوایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی نے ارشاد فر مایا: جو محص کی میت کوشل و بتا ہے ہو محص کی میت کوشل دیتا ہے بھراس کے ستر کواورا گر کوئی عیب پائے تواس کو چھپا تا ہے تو چالیس مرتبداس کی مغفرت کی جاتی ہے اور جو محص میت کوئفن دیتا ہے اللہ تعالی اس کو جنت کے باریک اور موئے ریشم کالباس پہنائیں گے۔

(معدرک مائم)

﴿ 181﴾ عَنْ أَبِى هُوَيُورَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مُلَّتُ أَنَّ رَجُلًا زَارَ آحَا لَهُ فِى قَرْيَةٍ أَخُرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَلهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلكُا، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُويِلُهُ؟ قَالَ: أَدِيْدُ أَخُا لِيْهُ أَخُا لَى عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ آيَىٰ أَحْبَئُتُهُ فِى اللهِ عَرْوَجَلُ، قَالَ: فَإِنَى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ، بِأَنَّ اللهَ قَدْ آحَبُك كَمَا أَحْبَئْتَهُ فِيْهِ.

رواه مسلم أماب قضل الحب في الله تعالى، رقم: ٩٥٤٩

رواه احمد والبزار ورجاله ثقات مجمع الروائد ١ ٢٦٨/١

حضرت ابو بريره فظف مروايت بكريم عليه في ارشادفر مايا: جوفض يه بند

کرے کہ اسے ایمان کا ذائقہ حاصل ہوجائے تواہے جائے کی مشااور خوشنودی کے لئے دوسرے (مسلمان) ہے مجت کرے۔ (منداحمہ بزار ،مجن انزوائد)

﴿183﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُؤْدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ كَئْتُ : انْ مِنَ الْإِيْمَانَ أَنْ يُجِبُّ الرَّجُلُ وَجُلَا لَا يُجِبُّهُ الْآلِللهِ مِنْ غَيْرِ مَالِ أَعْطَاهُ فَذَلِكَ الْإِيْمَانُ.

رواه الطبراني في الاوسط ورحاله لفات مجمع الروائد ١٠١٥٠

حضرت عبدالله بن مسعود و فظید روایت کرتے ہیں که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: بیک ایمان (کی نشانیوں) میں ہے ہے کہ ایک شخص دوسرے سے صرف الله تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لئے محبت کرے جبکہ دوسرے شخص نے اس کو مال (ود نیوی فائدہ وغیرہ کچھ) ندویا ہو۔ صرف الله تعالیٰ کے لئے محبت کرنا ہیا بیان (کاکامل درجہ) ہے۔ (طبرانی بحث الزوائد)

﴿184﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّجِيُّةِ: مَا تَحَابُ رَجُلَانِ فِي اللهِ تَعَالَى إِلَّا كَانَ أَفْضَلُهُمَا أَشَدَّ حُبًّا لِصَاحِبِهِ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهبي ١٧١/٤

حضرت انس فی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیٰ نے ارشاد فر مایا: جو دو مخص اللہ تعلق کی رضا وخوشنو دی کے لئے ایک دوسرے ہے مجبت کریں ان میں افضل و مخص ہے جواپنے ساتھی سے زیاد و محبت کرتا ہو۔

(متدرک مام)

﴿185﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ لِمَنِ عَـمْرِورَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَئَتُ قَالَ : مَنْ اَحَبَ رَجُلًا لِلهِ فَـقَـالَ: إِنِّـى أُحِبُّكِ لِلهِ فَدَخَلا جَمِيْعًا الْجَنَّةَ، فَكَانَ الَّذِى اَحَبُ اَرَفَعَ مَنْزِلَةً مِنَ الْآخَرِ، وَاَحَقُ بِالَّذِى اَحَبُ لِلهِ . رواه البزار ماسنادحــــــ النرغيب ١٧/٤

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله عَلَیْ نِیْ ارشاد فرمایا: جو شخص الله تعالیٰ کی رضا وخوشنودی کے لئے کئی شخص ہے مجت کرے اور (اس محبت کا اظہار) ہید کہد کر کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے تم ہے مجت کرتا ہوں پھروہ دونوں جنت میں داخل ہوں تو جم شخص نے محبت کی وہ دوسرے کے مقابلہ میں او نچے درجہ میں ہوگا اور اس درجہ کا زیادہ حقد ار ہوگا۔ ﴿186﴾ عَنْ أَبِى السَّرُوْدَاءِ رَضِىَ اللهُّ عَنْهُ يَرُفَعُهُ قَالَ: مَامِنْ رَجُلَيْنِ تَحَابًا فِى اللهِ يِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلَّا كَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَى اللهِ اَشَدَّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ. ﴿ رَوَاهِ السَّلِرَانِى فَى الاوسط ورجال رجال الصحيع عبر السعانى بن سليمان وهو ثقة، مجمع الزوالد ١٨٩/١٠

حضرت ابو دردا منظیفدرسول الله علیفی کاارشاد فقل کرتے ہیں: جود وقحض آپس میں ایک دوسرے کی غیر موجودگ میں اللہ تعالیٰ کی رضا وخوشنودی کے لئے محبت کریں تو ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ محبوب وہ ہے جوابیخ ساتھی ہے زیادہ محبت کرتا ہو۔ (طبرانی مجمع الزدائد)

﴿187﴾ عَنِ النَّهُ مَانِ بْنِ بَشِيْرٍ وَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ اللهِ نَلْطُهُمُ مَثَلُ الْمَسَدِء إِذَا الشَّتَكَىٰ مِنْهُ عُطُوَّ، تَدَاعَى اللهُ صَائِرُ الْمَجَسَدِ، إِذَا الشَّتَكَىٰ مِنْهُ عُطُوَّ، تَدَاعَى لَهُ صَائِرُ الْمَجَسَدِ بِالسُّهَرِ وَالْمُحَمَّى. (واه مسلم ، اب تراحم العومنين ......ونم: ١٥٨٦

حضرت نعمان بن بشیررضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کدرسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: مسلمانوں کی مثال ایک دوسرے سے مجت کرنے ،ایک دوسرے پردتم کرنے اور ایک دوسرے پر شفقت ومبر بانی کرنے ہیں بدن کی طرح ہے۔ جب اس کا ایک عضو بھی دکھتا ہے تو اس دُکھن کی وجہ سے بدن کے باتی سارے اعضاء بھی بخار و نے خوابی ہیں اس کے شریک حال ہوجاتے ہیں۔

﴿188﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ نَلْظُ اللَّهِ عَقُولُ : الْمُتَحَابُوْنَ فِي اللهِ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلُّ إِلَّا ظِلُّهُ، يَغْبِطُهُمْ بِمَكَانِهِمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ.

رواه ابن حبّان، قال المحقق: اسناده جيد ٢٣٨/٢

حفرت معاذ رہ اتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے بیار شادفر ماتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ کی رضا وخوشنو دی کے لئے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے عرش کے سامیہ میں ہوں مگے جس دن عرش کے سامیہ کے علاوہ کوئی سامیہ نہ ہوگا۔ انبیا واور شہداان کے خاص مرتبہ اور مقام کی وجہ سے ان پر رشک کریں گے۔

(ابن حبان)

﴿189﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَا اللهُ عَنْ رَبُول عَنْ رَبُول اللهُ مَنْ عَلَى المُتَعَابَيْنِ فِي، وَحُقَّتْ مَعَبَّيْ عَلَى المُتَنَاصِحِيْنَ رَبِّهِ تَبَارَك وَتَعَالَى: حُقَّتْ مَعَبِّيْ عَلَى المُتَنَاصِحِيْنَ

فِي، وَحُقَّتُ مَحَبَّتِی عَلَى الْمُتَزَاوِدِیْنَ فِی، وَحُقَّتُ مَحَبَّتِی عَلَى الْمُتَبَاذِلِیْنَ فِی، وَهُمْ عَلَى مَسْسَابِرَ مِنْ نُوْدٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالصَّدِیْقُوْنَ بِمَكَانِهِمْ. رواه اس حبان قال السحنی: اسناده جد ۲۳۸/۲، وعند احد ۲۳۹/۰ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ وَحُقَّتُ مَحَبَّتِیْ لِلْمُتَوَاصِلِیْنَ فِیْ. وَعد مالك ص ۷۲۳ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل رَضِیَ اللهُ عَنْهُ وَجَبَتْ مَحَبَّتِیْ لِلْمُتَوَاصِلِیْنَ فِیْ. وعد الطبرانی فی النلان عَنْ عُمْرٍ وبْنِ عَبَسَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ وَقَدْ حُقَّتُ لَلْمُتَجَالِسِیْنَ فِیْ . وعد الطبرانی فی النلان عَنْ عُمْرٍ وبْنِ عَبَسَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ وَقَدْ حُقَّتُ مَحَبَّتِیْ لِلْهُیْنَ یَتَصَادَقُوْنَ مِنْ اَجْلِیْ.

حضرت عبادہ بن صامت رہے ہے۔ اللہ عبالی ہے صدیث قدی میں اللہ تعالی کا بیار شاد نقل فرماتے میں: میری محبت اُن اوگوں کے لئے واجب ہے جومیری وجہ ایک دوسرے کے محبت رکھتے ہیں، میری محبت ان اوگوں کے لئے واجب ہے جومیری وجہ سے ایک دوسرے کی خیرخوابی کرتے ہیں، میری محبت ان اوگوں کے لئے واجب ہے جومیری وجہ سے ایک دوسرے خیرخوابی کرتے ہیں، میری محبت ان اوگوں کے لئے واجب ہے جومیری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور میری محبت ان اوگوں کے لئے واجب ہے جومیری وجہ سے ایک دوسرے بخرچ کرتے ہیں۔ وہ نور کے منبروں پر موں گے۔ ان کے خاص مرتبہ کی وجہ سے انبیاء اور صدیقین ان پردشک کریں گے۔

حفرت عبادہ بن صامت رفاق کی روایت میں ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لئے واجب ہے جومیری وجہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ (منداحم)

حضرت معاذین جبل رہ ایت میں ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لئے واجب ہے جومیری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔

حضرت عمر وبن عبسہ ﷺ کی روایت میں ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لئے واجب ہے جومیری وجہ سے ایک دوسرے سے دوتی رکھتے ہیں۔ (طبرانی، مجم الزوائد)

﴿190﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِنِهُ يَقُوْلُ: قَالَ اللهُ عَزُّوَجَلُ: الْمُتَحَابُوْنَ فِي جَلَالِيْ لَهُمْ مَنَا بِرُ مِنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشَّهَذَاءُ۔

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في الحب في الله، رقم: ٢٣٩٠

حفرت معاذ بن جبل فظید فرماتے میں کہ می نے رسول اللہ علیہ کو بیصد یث قدی

بیان َمرے ہوئے سنا:اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ بندے جومیری عظمت اور جلال کی وجہ سے آپئی میں الفت ومحبت رکھتے ہیں ان کے لئے نور کے منبر ہوں گے ان پر انبیا ،اور شہد ابھی رشک کریں گے۔

حسنرت ابن عباس رمنی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: بیشک قیامت کے دن اللہ تعالی کے بم نشیں ہوں گے جوعرش کے دائمیں جانب ہوں گے اور اللہ تعالی کے بم نشیں ہوں گے اور اللہ تعالی کے دونوں ہاتھ دا ہنے بی ہیں۔ وونور کے منبروں پر بیٹھے ہوں گے ان کے چبر نے ور نے موں گے وہ نہ انبیا ، ہوں گے نہ شہد ااور نہ صدیقین عرض کیا گیا: یارسول اللہ! وہ کون ہوں گے ؟ ارشاد فر مایا: یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالی کی عظمت وجلال کی وجہ ہے ایک دوسرے سے مجت رکھتے تھے۔

دوسرے سے مجت رکھتے تھے۔

(طبرانی مجمع الزوائد)

المُنْ عَنْ أَبِى مَالِكِ الْاشْعَرِي رَضِى اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَنْ قَالَ: يَآيَهُا النَّاسُ السَمْعُوا واعْقَلُوا، واعْلَمُوا آنَ اللهِ عَزُوجَلَّ عِبَادًا لَيْسُوا بِآنْبِيَاءَ، وَلَاشُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمُ الْآنِبِياءُ وَالشَّهَدَاءُ عَلَى مِجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْآعُوابِ مِنْ قَاصِيَةِ النَّاسِ وَالْوَى بِينِهِ إلى نَبَى اللهِ يَنْ فَقَالَ: يَا نَبِى اللهِ إِنَّاسُ مِنَ النَّاسِ لَيْسُوا بِآنَبِياءَ وَلَا النَّاسِ وَالْوَى بِينِهِ إلى نَبَى اللهِ يَنْ فَقَالَ: يَا نَبِى اللهِ إِنَّاسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ إِنْ يَعْتَهُمْ لَنَا يَعْنَى: هُمُ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ عَرَامِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ وَتَصَافُوا صِفْهُمُ لَنَا، فَسُرُ وَجُهُ وَسُولِ اللهِ مَنْ نُورِ فَيْجَلِسُهُمْ عَلَيْهَا، فَيَجْعَلُ وَجُوهُهُمْ نُورًا وَبَيَابَهُمْ وَلَا يَفْرَعُونَ، وَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللهِ الْذِينَ لَا خَوْق عَلَيْهِمْ وَلَا يَفْرَعُونَ ، وَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللهِ الْذِينَ لَا خَوْق عَلَيْهِمْ وَلَا يَفْرَعُونَ ، وَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللهِ الْمَعْلِ وَجُوهُهُمْ نُورًا وَبَيَابَهُمْ وَلَا يَعْرَفُونَ ، وَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللهِ الْذِينَ لَا خَوْق عَلَيْهِمْ وَلَا يَفْرَعُونَ ، وَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللهِ الْذِينَ لَا خَوْق عَلَيْهِمْ وَلَا اللهِ اللهِ مُعْرَفُونَ .

حضرت ابوما لک اشعری فالله عند وایت بر درسول الله علی فی ارشاد فرمایا: لو وا

سنواوسمجھو، اور جان لوک القد تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جوندنی ہیں اور نہ شہید ہیں ان کے منتنے کے خاص مقام اور اللہ تعالٰی سے ان کے خاص قرب او تعلق کی وجہ سے انبیا اورشہداان پر رشک کریں گئے۔ایک دیباتی آ دمی نے جویدینه منورو ہے دور( دیبات کا )رہنے والا آیا ہوا تھا (متوجه كرنے كے لئے) اپنے ہاتحہ ہے رسول ﷺ كی طرف اشارہ كياا ورعرض كيا: يارسول اللہ! کچھلوگ ایسے ہوں گے جونہ انبیا:وں گاور نہ شہدا۔ انبیا اور شبداان کے بیٹھنے کے خاص مقام اوران کے اللہ تعالی سے خاص قرب اور تعلق کی وجہ سے ان پررشک کریں گے۔ آپ ان کا حال بيان فرماد يحيخ ليعني ان كي صفات بيان فرماد يمجيّز - اس ديباتي كيسوال ت رسول الله عليه ے چبرہ مبارک برخوشی کے آ نارظا برہوئے \_رسول اللہ علیہ نے ارشا دفر مایا: بے عام لوگوں میں ے غیرمعروف افراداورمختلف قبیلول کےلوگ ہول گے جن میں کوئی قریبی رشتہ داریاں ہمی نہیں ہوں گی۔انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا وخوشنو دی کے لئے ایک دوسرے سے خالص و تی محبت کی ہوگی۔اللہ تعالی قیامت کے دن ان کے لئے نور کے منبرر کھیں گے جن بران کو بٹھا تھیں گے۔ پھر الله تعالی ان کے چبروں اور کیٹروں کونور والا ہنادیں گے۔ قیامت کے دن جب عام لوگ گھبرا ر بے بول کے ان برکسی قتم کی گھبرا بٹ نہ ہوگی ۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست میں ان برنہ کوئی خوف موگااور نہ بی وہ ملین مو<u>ل گ</u>۔ (منداحمه)

حضرت عبدالله بن مسعود وفظیند فرماتے ہیں کدا یک مخص رسول الله علی فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول الله! آپ کا اس مخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس کوایک جماعت سے مجت ہے کیکن ووان کے ساتھ نہیں ہوسکا؟ لیعن عمل اور حَسنَات میں بالکل ان کے معاقد میں بولگا۔ قدم بدقدم نہ ہوسکا۔ آپ علیہ نے ارشاوفر مایا: جوآ دمی جس سے مجت رکھتا ہے اس کے ساتھ بی بوگا یعنی آخرت میں اس کے ساتھ کو۔ ( بناری )

﴿194﴾ عَنُ ابَى أَمَامَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: مَا احَبُّ عَبْدًا عَبْدًا للهُ عَزُوجِلَ الَّا اكْرَمَ رَبَّهُ عَزُّوَجِلَ. حفزت ابواً مامہ رہ کھی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس بندہ نے اللہ تعالیٰ کے لئے کسی بندہ سے محبت کی ،اس نے اپنے رب ذوالجلال کی تعظیم کی۔ (سنداحمہ)

﴿195﴾ عَنْ أَبِى ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِيَّةِ: أَفْضَلُ الْاعْمَالِ الْعُبُ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ. رواه ابوداؤد،باب مجانبة اهل الاهواء وبغضهم رقم: ٩٩٥ إ

﴿196﴾ عَنْ اَنْسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ مَلْكِنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ اَتَى اَخَاهُ يَزُوْدُهُ فِى اللهِ إِلَّا نَـادَاهُ مَـلَكُ مِـنَ السَّـمَاءِ اَنْ طِبْتَ، وَطَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ، وَإِلَّا قَالَ اللهُ فِى مَلَكُوْتِ عَرْشِهِ: عَبْدِىٰ زَارَ فِئَ، وَعَلَىٰ قِرَاهُ، فَلَمْ يَرُصَ لَهُ بِفَوَابِ دُوْنَ الْجَنَّةِ.

(الحديث) رواه البزار وابويعلى باسناد جيد، الترغيب٣٦٤/٢

حضرت انس فالله سے روایت ہے کہ نی کریم علی استاد فرمایا: جو بندہ اپنا (مسلمان) بھائی ہے اللہ تعالی کا رضا کی خاطر طاقات کے لئے آتا ہے آتا ہے آتا سان ہے ایک فرشت اس کو پکار کر کہتا ہے: تم خوش حالی کی زندگی بسر کروجہ ہیں جنت مبارک ہواور اللہ تعالی عرش والے فرشتوں سے فرماتے ہیں: میرے بندے نے میری خاطر طاقات کی میرے ذمہ اس کی مہمانی ہے۔ اوروہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اسے بدلے میں جنت سے کم نہیں دیتے۔ (بزار،ابر یعلی، ترفیب) ہے۔ اوروہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اسے بدلے میں جنت سے کم نہیں دیتے۔ (بزار،ابر یعلی، ترفیب) بنی میں جنت سے کم نہیں دیتے۔ (بزار،ابر یعلی، ترفیب) بنی میں جنت سے کم نہیں دیتے۔ (بزار،ابر یعلی، ترفیب) بنی میں جنت سے کم نہیں دیتے۔ (بزار،ابر یعلی، ترفیب) بنی میں جنت سے کم نہیں دیتے۔ (بزار،ابر یعلی، ترفیب) بنی میں جنت سے کم نہیں دیتے۔ (بزار،ابر یعلی، ترفیب) بنی میں دیتے۔ (بزار،ابر یعلی، ترفیب) بنی میں دیتے۔ (بزار،ابر یعلی، ترفیب) بنی میں دیتے کہ انداز کو تعد الربط کی انداز کی تعدید کے تعدید کی تعدید

رواه ابوداؤد،باب في العدة، رقم: ٤٩٩

حفرت زید بن اُرقم ﷺ مے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے نارشادفر مایا: جب آدگی نے اپنے بھائی ہے کوئی وعدہ کیا اور اس کی نیت اس وعدہ کو پورا کرنے کی تمی کیکن وہ پورانہ کرسکا اور وقت پرنہ آسکا تو اس پرکوئی مجنا فہیں ہے۔ ﴿198﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ سَكَنَّةَ: الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنَّدُ رَاءُ اللهِ سَكَنَّةَ: الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنَّدُ مَا عَدِيتَ حَسنَ بَابِ مَاجَاءَانِ المَسْتَشَارُ مَوْتَمَنَارِقَةَ: ٢٨٢٠ مَدَانِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلِيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُو

حفرت ابو ہریرہ رہ فیلیند روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جس سے کسی معاملہ میں مشورہ کیا جائے اس معاملہ میں اس پر بھروسہ کیا گیا ہے (لہذا اسے جائے کہ مشورہ لینے والے کاراز ظاہر نہ کرے اور وہی مشورہ دے جومشورہ لینے والے کے لئے زیادہ مفید ہو)۔

﴿199﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلِيْكِ: إذَا حَدُّثُ الرَّجُلُ بِالْحَدِيْثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِى اَمَانَةٌ. (واه ابوداؤد المات في نقل الحديث، وفع: ١٨٦٨

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں که رسول الله عظی نے ارشاد فرمایا: جب کو کی فخص اپنی کو کی بات کہاور پھر اِدھراُ دھرد کیھے تو وہ بات امانت ہے۔ (ابوداؤد)

فاندہ: مطلب ہیہ کہ اگر کوئی فخص تم ہے بات کرے اور وہ تم ہے ہینہ کیے کہ اس کوراز میں رکھنا، کیکن اگر اس کے کسی انداز سے تہمیں ہے موں ہو کہ وہ ینبیں چاہتا کہ اس کی بیات کسی کے مثل بات کرتے ہوئے ادھرادھرد کجناوغیرہ تو اس کی بیہ بات امانت ہی ہے۔ اور امانت ہی کی طرح تمہیں اس کی حفاظت کرنی چاہئے۔ (معارف الحدیث)

﴿200﴾ عَنْ آبِيْ مُوْسَى الْآشْعَرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهُ مَلَّتُ اَنَّهُ قَالَ: إِنُ اعْظَمَ النُّنُوْبِ عِنْدَ اللهِ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا أَنْ يَمُوْتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنَ لَا يَدَعُ لَهُ قَصَاءً.

حفرت ابو ہریرہ دیا ہے دوایت کرتے ہیں کہ بی کریم سے نے ارشادفر مایا: مؤمن کی

روٹ اس کے قرضہ کی وجہ سے لکگی رہتی ہے ( راحت ورحمت کی اس منزل تک نبیس پہنچتی جس کا نیک لوکوں ہے ومدہ ہے ) جب تک کراس کا قرضہ ندادا کردیا جائے۔ (ترزی)

ه 2012 أه عن عبَّدالله بُن عَشَرُوبُن الْعَاصَ وَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ وَسُؤَلَ اللهِ سَنَيْحٌ قَالَ: يُغْفُرُ للشَّهِيْدِ كُلُّ وَنُب، إِلَّا الدِّيْن. ﴿ ﴿ وَمُسْتَدَانِاتٍ مِنْ سَبِّ لِللهِ سَارِينَهُ ﴿ عَمَانُ وَعُمُعُ

حضرت عبدالله بن عمره بن عاص رضی الله عنها سے روایت ہے کے رسول الله عن نے نے ارشاد فر مایا: قرض کے علاوہ شہید کے سارے گناہ معاف کردینے جا کمیں گے۔ (مسم)

﴿204﴾ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْآكُوَعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ الْكَبِّ أَتِى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّى عَلَيْهَا فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ ؟ فَقَالُوْا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتِى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوْا: نَعَمْ، قَالَ: فَصَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ ٱبُوْقَتَادَةً: عَلَى دَيْنَهُ يَا رَسُولَ اللهِ! فَصَلَّى عَلَيْهِ.

حضرت سلمہ بن اَ کوئ فیٹ سے روایت ہے کہ نی کریم علی ہے ای کے پاس ایک جنازہ لایا علیا تا کہ آپ نے دریافت فرمایا: کیا اس علی تا کہ آپ نے دریافت فرمایا: کیا اس میت پر کسی کا قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: نہیں، آپ علی ہے نے اس کی نماز جنازہ پڑھادی۔ پھر دوسرا جنازہ لایا گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا: اس میت پر کسی کا قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا: تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھاو۔ حصرت ابوقادہ ف اپنے خرض کیا: یارسول اللہ! اس کا قرض میں نے اپنے ذمہ لے لیا۔ تو پھرآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھادی۔ (بناری)

﴿205﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي شَلِيلُهُ قَالَ: مَنْ أَحَذَ أَمُوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أَذَاءَ هَا أَذًى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيْدُ إِثْلاَ فَهَا ٱتَّلَقَهُ اللهُ.

رواه البخاري، باب من اخذ اموال الناس..... برقم: ٢٣٨٧

حفرت ابوہریرہ دی ہے ہیں کہ بی کریم میلائی نے ارشادفر مایا: جو محف لوگوں سے مال (ادھار) لے اور اس کی نیت اداکر دیں ہے مال (ادھار) لے اور اس کی نیت اداکر نے کی ہوتو اللہ تعالی اس کی طرف ہے اداکر دیں گے۔اور جو محف کی ہے (ادھار) لے اور اس کا ارادہ بی ادانہ کرنے کا ہوتو اللہ تعالی اس کے مال کوضائع کردیں گے۔

کوضائع کردیں گے۔

فعافدہ: "اللہ تعالی اس کی طرف ہے اوا کردیں گے" کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اور اگر زندگی میں اوانہ کر سکا تو آخرے میں اس کی مدوفر مائیں گے اور اگر زندگی میں اوانہ کر سکا تو آخرے میں اس کی طرف ہے اوافر مادیں گے۔ "اللہ تعالی اس کے مال کوضائع کردیں گے" کا مطلب یہ ہے کہ بری نیت کی وجہ ہے اے جانی یا مالی نقصان اٹھا تا پڑے گا۔ (جُناباری)

﴿206﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ : كَانَ اللهُ مَعْ

الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْمَا يَكُرُهُ اللَّهُ.

رواه ابن ماجه، باب من ادّان دینا و هو پنوی قضاله، رقم: ۲٤٠٩

حفرت عبدالله بن جعفر رضی الله عنها روایت کرتے ہیں که رسول الله سی الله عند الله علیہ نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ مقروض کے ساتھ ہیں یہاں تک که وہ اپنا قرضہ اواکرے بشرطیکہ یہ قرضہ کی ایسے کام کے لئے نہ لیا گیا ہوجواللہ تعالیٰ کونا پند ہے۔

﴿207﴾ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُ مِنَّا، فَاعْطَى سِنَّا فَوْقَهُ ، وَقَالَ: خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً. رواه مسلم، باب حواز افتراسُ الحيوان .....ونم: ١١١١

﴿208﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ آبِيْ رَبِيْعَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِى النَّبِيُ مُلْئِلِكُ أَرْبَعِيْنَ اللهُ لَكُ فِي آهُلِك وَمَالِك، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْقُالَةُ لَكَ فِي آهُلِك وَمَالِك، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْإِدَاءُ.

رواه النسالي، باب الاستقراض، رقم: ٤٦٨٧

رواه البخاري،باب اداء الديون.....رقم: ٢٣٨٩

حفرت ابوہر یہ وظافت رسول اللہ علیہ کا ارشاد تقل فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس اُمُنہ پہاڑ جتنا بھی سونا ہوتو جھے اس میں خوثی ہوگی کہ تین دن بھی جھے پراس حال میں نہ گذریں کہ اس میں ہے میرے پاس کچھ بھی باقی بچے سوائے اس معمولی رقم کے جو میں قرض کی ادا کیگی کے لئے ر کھلول \_

﴿210﴾ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَتَحَجَّ: مَنْ لَا يَشْكُو النَّاسَ لَا يَشْكُو اللهُ. ﴿ رَوَادَ المَرَمَدِي وَقَالَ: هَمَا حَدَيْتُ حَسَلُ صَحَيْحِ، بَابَ مَاحَدُهُ مِي الشَّكْر

حضرت ابو ہریرہ رفیظ مروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیم نے ارشاد فر مایا: جو محف لوگوں کاشکر گذار نہیں ہوتا و واللہ تعالیٰ کا بھی شکراد انہیں کرتا۔

فاندہ: بعض شارحین نے حدیث کا بیمطلب بیان کیا ہے کہ جواحسان کرنے والے بندوں کا شکر گذار نبیں ہوتا وہ ناشکری کی اس عادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر گذار بھی نبیں ہوتا۔

﴿211﴾ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْـــدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَنَتُ : مَنْ صُنِعَ الله مَعْرُوفَ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَقَدْ اَبْلَغَ فِي الثّنَاءِ.

رواه الترمدي وقال: هذا حديث حسن حيد عرب، اباب ماجاء في الشاء بالمعروف، رقم: ٣٠٣٥

حضرت أسامه بن زيدرضى الله عنهمار وايت كرت بين كدرسول الله عَلَيْقِ في ارشاد فرمايا: جس شخص پراحسان كيا كيا اوراس في احسان كرفي واليكو جوزاك الله تعبرا (الله تعالى تم كواس كا بهتر بدله عطافر ما كيس) كها تواس في (اس دعاك ذريعه ) پورى تعريف كي اورشكريدا واكرويا \_ بهتر بدله عطافر ما كيس) كها تواس في (اس دعاك ذريعه ) پورى تعريف كي اورشكريدا واكرويا \_ (تندى)

فائده: ان الفاظ من دعاكرنا كو ياس بات كا اظهار كرنا به كه من اس كا بدار دين الفاظ من دعا كرنا كو وه تمهاد من المراكم برا بدار عطا من المراكم من الله تعالى من دعا كرنا بهول كدوه تمهاد من المسان كا بهتر بدار عطا فرما كي من المرح الله دعا كي تعريف به من الله عن أنس رض من الله عنه قال: لما قدم النبي مالية الممدينة آناه المهاجرون فقال الله إما رأينا قومًا أبذل مِن كَيْب ولا أحسن مُواساة مِن قليل مِن قوم فرك بين الله الله بين ا

رواه الترمدي وقال: هذا حديث حسن صحيح عريب، باب ثناء المهاجرين 💎 ارفم: ٧ ٤٨٧ ٢

حفرت انس رفت میں دوایت ہے کہ جب نبی کریم علیات ہجرت کر کے بدید منورہ تخریف السید منورہ تخریف لائے و (ایک دن) مہاجرین نے رسول اللہ علیات کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا: یا رسول اللہ اجن کے پاس ہم آئے ہیں ہم نے ان جیے لوگ نہیں دیکھے یعنی انصار مدید کہ اگر ان کے پاس فراخی ہوتو بھی ہماری خم خواری اور مدد کرتے ہیں۔ کے پاس فراخی ہوتو بھی ہماری خم خواری اور مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے محنت اور مشقت کا ہمارا حصر تو اپنے ذمہ لے لیا ہے اور نفع ہیں ہم کو شریک کرلیا ہے۔ انہوں نے محنت اور مشقت کا ہمارا حصر تو اپنے ذمہ لیا ہے اور نفع ہیں ہم کو شریک کرلیا ہے۔ (ان کے اس غیر معمولی ایار سے) ہم کو اندیشہ ہے کہ سار ااجر و تو اب انہی کے حصے میں نہ آ جائے (اور آخرت میں ہم خالی ہاتھ رہ جائیں) آپ علیات نے ارشاد فر مایا: نہیں ایمانیوں ہوگا جب تک اس احسان کے بدلے تم ان کے لئے دُعا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف یعنی ان کا جب شکریا داکرتے رہو گے اور ان کی تعریف یعنی ان کا شکریا داکرتے رہو گے۔

﴿213﴾ عَنْ آبِى هُـرَيْرَةَ رَضِـى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُنَطُِّكُ: مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ، فَلا يَرُدُهُ، فَإِنَّهُ خَفِيْفُ الْمَحْمِل طَيّبُ الرَّيْحِ .

رواه مسلم، باب استعمال المسك ..... وقم: ٥٨٨٣

حفرت ابو ہریرہ دی بھنے دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: جس کو ہدیہ کے طور پرخوشبودار پھول چیش کیا جائے تو اے چاہئے کدوہ اے ردنہ کرے کیونکہ وہ بہت ہلکی اور کم قیمت چیز ہے اوراس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے۔
(مسلم)

فافدہ: پھول جیسی کم قیت چیز قبول کرنے ہے آگرا نکار کیا جائے تو اس کا بھی اندیشہ ہے کہ چیش کرنے والے کو خیال ہو کہ میری چیز کم قیمت ہونے کی وجہ ہے قبول نہیں کی گئی اور اس ہے اس کی دل شکنی ہو۔

اس کی دل شکنی ہو۔

﴿214﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ : ثَلاَثَ لَا تُرَدُّ: الْوَسَائِهُ وَ الدُّهْنُ وَاللَّبَنُ [ الدُّهْنُ يَعْنِى بهِ الطِّيْبَ]

رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب، باب ماجاه في كراهية رد الطيب، رقم: ٢٧٩٠

حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمار وایت کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: تمن چیز وں کور دنیس کرنا چاہئے (یعنی کوئی دے تو انکار نبیس کرنا چاہیے)۔ تکمیہ خوشبو

اوردودهــ (تناق)

﴿215﴾ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ رُضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ شَكِّتٌ قَالَ: مَنْ شَفَعَ لِآجِيْهِ شَفَاعَةً فَاهْدَى لَهُ هَدِيَّةُ عَلَيْهَا فَقَبلَهَا فَقَدْ آتَى بَابًا عَظِيْمًا مِنْ أَبْوَابِ الرّبَا.

رواه ابوداؤ دابات في الهدية لقضاء الحاحة، رقم: ٣٥٤١

حضرت ابواً مامہ رہ ایک سے روایت ہے کہ بی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: جس نے اپنے مسلمان بھائی کے لئے (کسی معالم میں) سفارش کی پھرا گراس شخص نے اس سفارش کرنے والے کو (سفارش کے عوض میں) کوئی ہدیہ پیش کیا اور اس نے وہ ہدیہ قبول کرلیا تو وہ سود کے درواز وہ میں داخل ہوگیا۔

ورواز وں میں سے ایک بڑے درواز وہیں داخل ہوگیا۔

فساندہ: اس کوسود اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ وہ سفارش کرنے والے کو بغیر کسی عوض کے حاصل ہوا ہے۔

﴿216﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَهُ الْمَنْتَان، فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَا، إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّة.

رواه أبن حبّان، قال المحقق: اساده ضعيف وهو حديث حسن، بشواهده ٧/٧ ، ٢

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرتے میں کدرسول الله عَلَیْ نے ارشاد فرمایا: جس مسلمان کی دویشیاں ہوں پھر جب تک وہ اس کے پاس رمیں یابیان کے پاس رہے وہ ان کے ساتھ اچھا برتا و کرے تو وہ دونوں بیٹیاں اس کو ضرور جنت میں وافل کرادیں گی۔ (ابن جان)

﴿217﴾ عَـنْ آنَـسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ شَكَيُكُ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ آنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنَ ، وَآشَارَباصْبَعَيْهِ.

رواهِ الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب،باب ماجاء في النفقة على البنات والاخوات، رقم: ١٩١٤

حضرت انس ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے دولا کیوں کی پرورش اور دکھیے ہوال کی وہ اور میں جنت میں اس طرح اسمیے داخل ہوں سے جیسے میہ دولا کیوں کی پرورش اوفر ماکر آپ علیہ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشار وفر مالیا۔ (زندی)

﴿218﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ شَلِطُتُهُ : مَنْ يَلِيْ مِنْ هَذِهِ الْبِنَاتِ شَيْئًا، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ.

رواه البخاري،باب رحمة الولد....،وقم: ٩٩٥

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جس هخص نے ان بیٹیوں کے کی معاملہ کی ذمہ داری لی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لئے دوزخ کی آگ ہے بچاؤ کا سامان بن جائیں گی۔ (بناری)

﴿219﴾ عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلاثُ بَنَاتٍ أَوْ لَلْمُ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ كَانَتْ لَهُ فَيْهِنُ لَكُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ لُحْتَانٍ فَأَخْسَنَ صُحْبَتُهُنَّ وَاتَّقَى اللهُ فِيْهِنُ لَلْهُ فَيْهِنُ لَكُونَاتٍ اللهُ فَيْهِنُ فَلَهُ الْجَنَّةُ.

رواه الترمذي الما عالجاء في النفقة على البنات والاحوات ارف : ١٩١٦ في النفقة على البنات والاحوات ارف : ١٩١٦

حضرت ابوسعید خُدری ﷺ مروایت کرتے ہیں کدرسول الله عَلَی ﷺ نے ارشادفر مایا: جس مخص کی تین بیٹیاں یا تھیں بہنیں ہول یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے اور ان کے حقق ق کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتار ہے تو اس کے لئے جنت ہے۔

(تنی)

﴿220﴾ عَنْ آيُوْبَ بْنِ مُوْسَى رَحِمَهُ اللهُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ \* يَنْ اللهِ قَالَ: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلِ ٱفْضَلَ مِنْ آدَبِ حَسَنٍ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب،باب ماحاء في ادب الولد، رقم: ١٩٥٢

رواه الحاكم وقال: هذاحديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١٧٧/٤

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله عظیف نے ارشاد فر مایا: جس مخص کے یہاں لڑکی پیدا ہو پھروہ نہ تو اُسے زندہ وفن کرے (جبیبا کہ جاہلیت کے زمانہ میں ہوتا

تھا)اور نداس سے ذات آمیز سلوک کرےاور ند( برتاؤیں )لڑوں کواس پرتر جیح دیے یعنی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرے جیسا کہ لڑکول کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالی لڑکی کے ساتھ اس حسن سلوک کے بدلہ اس کو جنت میں واخل فر مائیں گے۔

﴿222﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ آبَاهُ التَّى بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ سَيَّتِ فَقَالَ: إِنَّى نَحَلُتُ ابْنِي هَالَ: لا، قَالَ: فَأَرْجِعُهُ. ابْنِي نَحَلُتُ مِثْلُهُ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَأَرْجِعُهُ.

رواه البخاري، باب الهبة للولد رقم: ٢٥٨٦

حضرت نعمان بن بشیررضی القد عنجما ہے روایت ہے کہ میرے والدرسول اللہ علیہ کی خدمت میں مجھے لے کرحاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بینے کو ناام مدید کیا ہے۔ رسول اللہ علیہ نے ان ہے ہو چھا: کیاتم نے اپنے سب بچوں کو بھی اتنا ہی دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ علیہ نے ارشا دفر مایا: غلام کوواپس لے لو۔ (بخاری)

فانده: حدیث شریف سے بیمعلوم ہوا کداولا دکوبدیکرنے میں برابری ہونا چاہے۔

﴿223﴾ عَنْ اَبِى ْ سَعِيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكَ : مَنْ وُلِدَ لَـهُ وَلَـدٌ فَلَيُحْسِنِ اسْمَهُ وَاَدَبَهُ فَاِذَا بَلَغَ فَلَيُزَوِّ جُهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمُ يُزَّوِجُهُ فَاصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِنْهُهُ عَلَى اَبِيْهِ.

حضرت ابوسعید اور حضرت ابن عباس بینی روایت کرتے ہیں که رسول اللہ علی ہے اساد فر مایا: جس کے کوئی بچہ پیدا ہوتو اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے۔ پھر جب وہ بالغ ہوجائے تو اس کا نکاح کردے۔ اگر بالغ ہوجانے کے بعد بھی (اپنی غفلت اور لا پر دوائی ہے) اس کا نکاح نہیں کیا اور وہ گناہ میں مبتلا ہوگیا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔ لا پر وائی ہے) اس کا نکاح نہیں کیا اور وہ گناہ میں مبتلا ہوگیا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔

﴿224﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى النَّبِي لَلَّ فَقَالَ: تُقَبِّلُوْنَ الْقِبْيَانَ؟ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُ خَلَّ إِلَّ الْمَلِكُ لَكَ اَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِك الرَّحْمَةَ.

رواه البحاري، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم :٩٩٨ ٥

حضرت عائشرض الله عنها سے روایت ہے کہ ایک دیبات کے رہنے والے مخص نی کریم

صلی القدیمنیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہتم لوگ بچوں کو پیار کرتے ہو؟ ہم تو ان کو پیار نہیں کرتے۔ نبی کریم عظیقے نے ارشاد فر مایا: اگر اللہ تعالی نے تمہارے دل سے رحمت کا ماۃ و نکال دیا ہے۔ تو اس میں میر اکیاافتیار ہے۔

﴾ 225﴾ عَنْ آبِي هُوَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَنَاتِكَ قَالَ: تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةُ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدُرِ، وَلَا تَحْقِرَنُ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَ فِرُسِن شاةٍ.

رواه الترمدي وقال: هذا حديث غريب، مات في حت النبي سيخ على الهدية، رقم: ٣١٣٠

حفرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک دوسرے کو ہدیید دیا کرو، ہدید دلول کی رنجش کو دور کرتا ہے۔کوئی پڑوئ اپنی پڑوئ کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے اگر چہوہ بکری کے گھر کا ایک بکڑائی کیول نہ ہو(ائی طرح دینے والی بھی اس ہدیہ کو کم نہ سمجھے )۔

﴿226﴾ عَنْ اَبِىٰ ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْكِنَّةَ: لَا يَحْقِرَنَّ اَحَدُكُمْ شَيْنًا مِـنَ الْـمَغُرُوفِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ اَخَاِهُ بِوَجْهِ طَلِيْقٍ، وَإِنِ اشْتَرَيْتَ لَحْمًا اَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَاكْثِرْ مَرَقَتَهُ وَاغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ.

رواه الترمذي وقان: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في اكتار ماه المرقة، رقم: ١٨٣٣

حضرت ابوذر رہ ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: تم ہیں ہے کوئی تھوڑی می نیکی کوئی تھوڑی می نیکی ہے کہ اپنے کوئی تھوڑی می نیکی کوئی تھوڑی معمولی نہ سمجھے۔ اگر کوئی دوسری نیکی نہ ہو سکے تو یہ بھی نیکی ہے کہ اپنی ایک کے ساتھ خدہ و پیشانی سے لی لیا کرے۔ جبتم (پکانے کی غرض ہے) گوشت خریدویا سالن کی ہانڈی پکاؤ تو شور بہ بڑھادیا کرواوراس میں سے پچھنکال کراپنے پڑوی کودے دیا کرو۔ رائدی)

﴿227﴾ عَنْ أَبِى هُزِيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُوْلَ اللهِ مَلَكُ ۖ قَالَ: لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَامُنُ جَارُهُ بَوَ انْفَهُ. يَامُنُ جَارُهُ بَوَ انْفَهُ.

حضرت ابو ہریرہ دھائے۔ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: وہ مخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گاجس کی شرارتوں ہے اس کا پڑوی محفوظ نہ ہو۔

الله على أبي هُولِوْة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ الله

حضرت ابو ہریرہ دی است ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: جو خص اللہ تعالی ادر آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہواس کے لئے الازم ہے کہ اپنے پڑوی کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے محابہ دی ہے کہ نے بارسول اللہ! پڑوی کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اگروہ تم ہے کچھ مانگے تو اے دو، اگروہ تم ہے مد دچا ہے تو تم اس کی مدد کرو، اگروہ ابی ضرورت کے لئے قرض مانگے تو اے قرض دو، اگروہ تمہاری دعوت کرے تو اے قبول کرو، اگروہ نیار ہوجائے تو اس کی بیار پری کرو، اگراس کا انقال ہوجائے تو اس کے جنازے کے ساتھ اگروہ نیار اس کا انتقال ہوجائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اگر اسے کوئی مصیبت پنچے تو اے تسلی دو، اپنی بانڈی میں گوشت کی کی مہک ہے اسے جاؤ، اگر اسے کوئی مصیبت پنچے تو اے تسلی دو، اپنی بانڈی میں گوشت نے کہا کہ کہ کہ ہوسکتا ہے کہ تنگدی کی وجہ ہے وہ گوشت نہ پکا سکتا ہو ) گریہ کہ اس میں سے بچھاس کے گھر بھی بھی جو دو اور اپنی ممارت اس کی ممارت سے اس طرح بلند نہ کروکہ اس کے گھر کی ہواڑک جائے گریہ کہ اس کی اجازت سے ہو۔

﴿229﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكٌ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَانِعٌ. رواه الطبراني والويعلى ورحاله نفات محمع الزوند ٢٠٦/٨

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فر ماتے ہیں کہ رسول الله عظی نے ارشا دفر مایا: وہ خض ( کامل ) مؤمن نہیں ہوسکتا جوخو د تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوی بھو کا رہے۔

(طبرانی ابویعلی مجمع الزوائد)

﴿230﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! إِنَّ فُلاَ نَةً يُذِكُرُ مِنْ كَشْرَةِ صَلَا تِهَـا وَصِيَا مِهَا وَصَدَقَتِهَا عَيْرَ آنَهَا تُؤْذِى جِيْرَانَهَا بِلِمَسَانِهَا قَالَ: هِيَ فِي النَّارِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَإِنَّ فُلاَ نَهَ يُذُكُّرُ مِنْ قِلَّةٍ صِيَامِها وَصَدَقَتِهَا وَصَلَا تِهَا وَإِنَّهَا تَصَدُّقُ بِالَّا تُوارِمِن الْاقطِ وَلَا تُوْذِي جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ: هِيَ فِي الْجَنَّةِ. ﴿ رَاءَ احمد ٢٠/٠ ؛

حضرت ابو ہرید دخت دوایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! فلائی خورت کے بارے میں بیمشہور ہے کہ دو کثر ت سے نماز ، روز واور صدقہ خیرات کرنے والی ہے (لیکن) اپنے پڑوسیوں کوائی زبان سے تکلیف دیتی ہے یعنی برا بھلا کہتی ہے۔ رسول اللہ! فلانی الله علیہ واللہ فخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! فلانی عورت کے بارے میں بیمشہور ہے کہ وہ فغلی روز ہ، صدقہ خیرات اور نماز تو کم کرتی ہے بلکہ اس کا صدقہ وخیرات پڑوسیوں کوائی زبان سے کوئی صدقہ وخیرات پڑوسیوں کوائی زبان سے کوئی تکلیف نہیں دی ۔ رسول اللہ عند اللہ نے ارشاوفر مایا: وہ جنت میں ہے۔

تکلیف نہیں دیتی۔ رسول اللہ عند علیہ نے ارشاوفر مایا: وہ جنت میں ہے۔

(مندامی)

﴿231﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّكُ : مَنْ يَا ْحُدُ عَنِى هَوُلَا عِلَى اللهُ عَنْهُ : مَنْ يَا ْحُدُ عَنِى هَوُلَا عِلَى اللهُ عَنْهُ : قُلْتُ: أَنَا لَكَ لِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَ ؟ فَقَالَ أَبُوْهُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ : قُلْتُ: أَنَا يَارَسُولَ اللهِ! فَأَخَذَ بِيَدِى فَعَدَّ حَمْسًا وَقَالَ: اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَآخِسِنْ إلى جَارِكَ تَكُنْ مُوْمِنًا، وَآجِبُ لِلنَّاسِ مَاتُجِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلاَ تُكْثِر الضِّجِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّجِكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب من أتقى المحارم فهو اعبد النَّاس برقم: ٢٣٠٥

حضرت ابو ہر یہ وہ فی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا: کون ہے جو بھی سے بید باتیں کی پھر ان بھل کر ہے یا ان لوگوں کو سکھائے جو ان پھل کریں؟ حضرت ابو ہر یہ وہ فی نے فر مات ہیں میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں تیار ہوں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے (از راوشفقت) میرا باتھ اپنے دست مبارک میں لے لیا اور گن کریہ پانچ با تیں ارشاد فرمائیں: حرام ہے بچوتم سب ہے بڑے عبادت گذار بن جاؤ کے۔ اللہ تعالی نے جو بچھ ہیں دیا ہواں پر راضی رہوتم سب ہے بڑے فی بن جاؤ کے۔ اللہ تعالی نے جو بچھ ہیں دیا ہواں پر راضی رہوتم سب ہے بڑے فی بن جاؤ کے۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھاسلوک کرو تو مؤمن بن جاؤ گے۔ جواپ لئے پند کرتے ہو وہ ی دوسروں کے لئے بھی پند کروتم (کال) مسلمان بن جاؤ گے۔ زیادہ ہنا نہ کروکوں کے زیادہ ہنا دل کومردہ کردیتا ہے۔ (زیدی)

﴿232﴾ عَنْ عَبْـدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِي مَالِئِكُ : يَا رَسُولُ

اللهٰ!كَيْف لِي أَنْ اعْلَم إِذَا أَحْسَنْتُ وَإِذَا أَسَاتُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ سُكِنَةٌ: إِذَا سَمِعْتُ جِيْرَانَكَ يَقُولُونَ قَدْ أَحْسَنْتُ فَقَدْ أَحْسَنْت، وإذا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَاتُ فَقَدْ أَسَاتُ.

رواه الطبراني ورحاله رجال الصحيح محمع الزوايد ١٠/١٠

حضرت عبدالله بن مسعود و الله في فرمات بي كدا يك شخص في دريافت كيا: يارسول الله! مجحه كيه معلوم بوكه ميس في سدكام احجها كيا ب اور بدكام براكياب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جب تم اپنج پر وسيول كويه كتبر بوئ سنوكه تم في احجها كيا تو يقيفا تم في احجها كيا اور جب تم اپنج پر وسيول كويه كتبر بوئ سنوكه تم في براكيا تو يقيفا تم في براكيا-

(طبرانی، مجنّ الزوائد)

﴿ 233﴾ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ بُنِ أَبِى قُرَادٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَبِى اللهِ عَنْهُ أَنَّ النَبِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَبِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَبِي اللهُ عَنْهُ أَنْ النَبِي اللهُ عَلَى هَذَا؟ قَالُوا: حُبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَنْ يُجِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ أَوْ يُجِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ فَلْيَصْدُق حَدِيْنَهُ إِذَا حَدُّثُ وَلَيُؤَد امَانَتَهُ إِذَا الْأَنْجِنِ وَلَيُحْسِنُ جَوَازَمَنْ جَاوَرَهُ.

رواه البيهقي في شعب الإيمان،مشكزة المصابيح، وقم: ٩٩٩٠

رواه المحاري مات الوصاءة بالحارة رقم ٢٠١٤

حضرت عانشه رضى الله عنبا بروايت بك ني كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

حتى ظنئت انة سيود ثة.

جرئیل الظنی مجھے پڑوی کے حق کے بارے میں اس قدر وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال ہونے الگا کہ وہ پڑوی کو وارث بنادیں گے۔

﴿235﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكُ: اَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَارَان.

حفرت عقبہ بن عامر عظی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن (جھکڑنے والول میں) سب سے پہلے دوجھ کڑنے والے پڑوی ہیں ہوں سے بینا معاملہ دویر وسیوں کا پیش ہوگا۔

(منداحمه، مجمع الزوائد)

﴿236﴾ عَنْ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنُّ رَسُوْلَ اللهِ مَنْتُ ۖ قَالَ: لَايُرِيْدُ آحَدُ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ بِسُوْءٍ إِلَّا اَذَابَهُ اللهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ، اَوْذَوْبَ الْمِلْحِ فِيْ الْمَاءِ.

رواه مسلمانات فضل المدينة - مرقم: ٣٣١٩

رواه احمد ورحاله رجال الصحيح،محمع الزوالد ٢٥٨/٣

رواه ابن حبان، قال المحقق: استاده صحيح ٥٧/٩

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهماروايت كرت بي كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا:

جواس کی کوشش کر سکے کہ مدینہ میں اس کو موت آئے تو اس کو چاہئے کہ وہ (اس کی کوشش کر ہے اور ) مدینہ میں مرے، میں ان لوگوں کی ضرور شفاعت کروں گا جو مدینہ میں مریں گے (اور وہاں وفن ہوں مے )۔

فعاندہ: علماء نے لکھا ہے شفاعت سے مراد خاص تم کی شفاعت ہے در نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم کی شفاعت ہوگی ، کوشش کرنے اور طاقت رکھنے سے مرادیہ ہے کہ وہاں اخیر تک رہے۔

﴿239﴾ عَنْ آبِى هُـرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللهِ سَكُ قَالَ: لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأَوَاءِ الْمَدِيْنَةِ وَشِدَّتِهَا آحَدٌ مِنْ أُمْتِى، إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيْدًا.

رواد مسلم، مات الترغيب في سكني المدينة ... مرقم: ٣٣٤٧

حضرت ابو ہریرہ دی فی مراجوا ہے ہیں کدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرا جوامتی مدینہ طیبہ کے قیام کی مشکلات کو ہر داشت کر کے یہاں قیام کرے کا میں قیامت کے دن اس کا سفارتی یا گواہ بنوں گا۔

﴿240﴾ عَنْ سَهُلِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِسٌ: اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِى الْجَنَّة المَكَذَا، وَاَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

رواه البخاري،باب اللعان ....مرقم: ٢٠٤٥

حضرت مبل دین دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح (قریب) ہوں گے۔ نبی کریم علیہ نے شہادت کی اور سے کا فال سے اشار وفر مایا اور ان دونوں کے درمیان تحوڑی می کشادگی رکھی۔ (بناری)

﴿241﴾ عَنْ عَشْرِوبْنِ مَالِكِ الْقَشْيْرِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْكِهُ مَا لَهُ مَنْكُمُ مَنْ عَشْرَابِهِ حَتَى يُغْنِيهُ اللهُ وَجَبَتُ لَهُ اللّهَ مَنْكُمُ اللهُ وَجَبَتُ لَهُ اللّهُ وَجَبَتُ لَهُ اللّهُ وَجَبَتُ لَهُ اللهُ وَمَا الله وَلِهُ عَلَى مِن رَبِدُ وهو حسن الحديث وبقية رجاله رحال الصحيح، محمد الزواجد ١٩٤/٨

حضرت عمروبن ما لک قشری دین فرماتے میں کہ میں نے رسول الله علی کو یہ ارشاد

فرماتے ہوئے سنا: جس مخف نے ایسے یہتم بچے کوجس کے ماں باپ مسلمان تھے اسے اپنے ساتھ کھانے چے شان جس کے اللہ تعالی نے بچے کوان ساتھ کھانے چے کوان کی کھالت میں لے لیا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے بچے کوان (کی کھالت ہے) بے نیاز کردیا یعنی وہ اپنی ضروریات خود پوری کرنے لگا تو اس مخف کے لئے جنت واجب ہوگئی۔

(منداحہ ہوگئی۔

﴿242﴾ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْآشَجَعِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ شَلْطُتُّ: اَنَا وَأُمرَاةٌ سَفْعَاءُ الْمَحَدُيْنِ كَهَا تَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاَوْمَا يَزِيْدُ بِالْوُسْطَى وَالسَّبَابَةِ، اِمْرَاةٌ آمَتُ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى بَانُوْا اَوْمَا تُوا.

رواه ابوداؤد،باب في فضل من عال يتامي برقم: ٩٤٩ ه

حفرت وف بن ما لک انجی وظیف فرماتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: ہم اوروہ مورت کہ جس کا چہرہ (اپنی اولاد کی پرورش ، دکھ بھال اور محنت ومشقت کی وجہ ہے) ساہ پڑھیا ہوتیا مت کے دن اس طرح ہوں گے۔ صدیث کے رادی حضرت پریدر حمة الله علیہ نے یہ صدیث بیان کرنے کے بعد شہادت کی انگی اور ج کی انگی سے اشارہ کیا (مطلب یہ تھا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں ای طرح قیامت کے دن آپ علیہ اور وہورت قریب ہوں گے۔ رسول اللہ علیہ نے ساہ چہرہ والی مورت کی تشریح کرتے ہوئی ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد) وہ مورت ہے جو بیوہ ہوگی ہواور حسن وجمال ، مزت ومنصب والی ہونے کے باوجود اپنے بیتم بچوں (کی پرورش) کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرے یہاں تک کہ وہ بوٹ کے باوجود اپنی موسی الاشعر نی پرورش) کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرے یہاں تک کہ وہ بوٹ کی وجہ سے اپنی مال کے تحقیق نہیں یا آئیں موت آ جائے۔ (ابوداؤد) فرم علی قضعت ہے فرق نہیں یا آئیں موت آ جائے۔ (ابوداؤد) فرم علی قضعت ہے فرق نہیں فرنسی الاشعر نی زضی اللہ عنہ عن البی موسی المن فقد نیجینی مینے منظان ،

رواه البطيراني في الأوسط، وفيه: الحسن بن واصل، وهو الحسن بن دينار وهو ضعيف لسوء حفظه، وهو حديث حسن والله اعلم،مجمع الزُّوَّالِد ٢٩٣/٨

حضرت ابومویٰ اشعری ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم عظی ہے ارشاد فر مایا: جن لوگوں کے ساتھ کوئی یتیم ان کے برتن میں کھانے کے لئے بیٹھے تو شیطان ان کے برتن کے قریب نہیں آتا۔ ﴿244﴾ عَنْ آبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنْ رَجُلًا شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ سَنَحَ فَسُوَةَ قَلْبِهِ فَقَالَ: امْسَعْ رَأْسَ الْيَتِيْمِ وَٱطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ.

رواه احمد ورجاله رحال العنجيج مجمع الزوالد ٢٩٣/٨

حضرت الوجريره و الله عند الله

﴿245﴾ عَنْ صَـفُـوَانَ بْـنِ سُـلَيْـمٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ إِلَى البُّبِيِّ مَنْكُ : السَّاعِيُ عَلَى اللهُ وَكَالَّذِيْ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ. اللهِ أَوْكَالَّذِيْ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ.

رواه البحاري،باب انساعي على الأرملة، رقم: ٦٠٠٦

حضرت صفوان بن سلیم حفظته روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عظیقے نے ارشاد فر مایا: بوہ عورت اور سکین کی ضرورت میں دوڑ دھوپ کرنے والے کا تواب اللہ تعالیٰ کے رائے میں جہاد کرنے والے کو آب کی طرح ہے یا اس کا تواب اس محض کے تواب کی طرح ہے جودن کو روزہ رکھتا ہوا دررات بجرعبادت کرتا ہو۔

(ناری)

﴿246﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْتُ : خَيْرُ كُمْ خَيْرُ كُمْ اللهُ ل وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِي. (وهوجزء من الحديث) رواه ابن حيان، قال المحقق اسياده صحيح ١٨٤/١٠

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ عنظیفی نے ارشاد فر مایا: تم میں بہر شخص وہ ہے جواب گھر والوں کے لئے سب سے احتجابوا ور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لئے سب سے احتجابوا ور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لئے سب سے احتجابواں۔ کے لئے زیاد واحتجابوں۔

﴿247﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ ثُ عَجُوْزٌ إلى النَّبَى كَنَّ وَهُو عَنْدَىٰ فَقَالَ لَهَا: مَنْ آنْتِ؟ فَقَالَتْ: آنَا جُنَامَةُ الْمَدَنِيَّةُ قَالَ: كَيْف حَالَكُمْ: لا كَيْف انْتُمْ بعدنا لا فَقَالَ : يَا خُنَامَةُ الْمَدَنِيَّةُ قَالَ: كَيْف حَالَكُمْ: لا كَيْف انْتُمْ بعدنا لا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهَ اللهُ عَلَى قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهُ تُقْبِلُ عَلَى اللهُ عَنْها وانْ خَسْن هَلِهِ الْعَجُوزِ هَذَا الْإِقْبَالَ فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ تَأْتُنِنا ايَّام حَدَيْجة رَضَى اللهُ عَنْها وانْ خَسْن الْحَمْدِ مِنَ الْإِيْمَانِ. المَارِحَةُ الحَاكَ سَمَ وَإِنْ حَدَيْثَ مَا مَنْ عَلَى شَرَطُ الشَيْحِيلَ وَلِيلَا اللهُ عَنْها وانْ خَسْن الْعَهْدِ مِنَ الْإِيْمَانِ. المَارِحَةُ الحَاكَ سَمَ وَإِنْ حَدَيْثَ مَا مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْها وانْ حُسْن اللهُ اللّهُ اللهُ الله

حفرت عائشرض الله عنها ہے روایت ہے کہ ایک بوڑھی عورت بی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جبکہ آپ میرے پاس تھے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا: میں بخائمہ مَدَ نِیدَ ہوں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تمہارا کیا حال ہے؟ ہمارے (مدیند آ نے کے) بعد تمہارے حالات کیے رہے؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول الله میرے ماں باپ آپ پر قربان! سب خیریت رہی۔ جب وہ جلی گئیں تو میں نے سرح الله میرے ماں باپ آپ پر قربان! سب خیریت رہی۔ جب وہ جلی گئیں تو میں نے مرح کے ارشاد مرح سے عرض کیا: اس بر حیا کی طرف آپ نے آئی تو جفر مائی۔ آپ علی ہے نے ارشاد فر مایا: یہ خد بجہ کی زندگی میں ہمارے پاس آیا کرتی تھیں اور پر انی جان بہچان کی رعایت کرتا ایمان (کی علامت) ہے۔

﴿248﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ : لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنَ مُوْمِنَهُ، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ أَوْ قَالَ غَيْرَهُ . رواد مسلم ساب الوصية بالنساء رفع: ٣٦٤٥

حضرت ابوہریرہ ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیﷺ نے ارشادفر مایا: مؤمن مرد کی بیشان نہیں کہ اپنی مؤمنہ بیوی سے بغض رکھے۔اگر اس کی ایک عادت اسے ناپند ہوگی تو دوسری پندیدہ بھی ہوگی۔

فساندہ: رسول الله الله عليه وسلم نے اس حدیث شریف میں حسن معاشرت کا ایک مختصر اصول بتادیا کہ انسان میں اگر کوئی بری عادت ہے تو اس میں کچھ خوبیاں بھی ہول کی ایسا کون ہوگا جس میں کوئی برائی نہ ہویا کوئی خوبی نہ ہو۔ لہذا برایٹوں سے چشم بوشی کی جائے اورخوبیوں کودیکھا جائے۔

اورخوبیوں کودیکھا جائے۔

(ترجمان)

﴿249﴾ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكُ: لَوْ كُنْتُ آمِرًا آحَدًا أَنْ يَسْـجُــذَ لِاَحَـدِ لَاَمَـرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدُنَ لِاَزْوَاجِهِنُ لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَ مِنَ الْحَقِّ.

حضرت قیس بن سعد ﷺ نے ارشاد فر مایا: اگریس کسی کوکس کے سامنے تجدہ کرنے کا تھم دیتا تو عورتوں کوتھم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو تجدہ کریں اس حق کی دجہ سے جواللہ تعالیٰ نے ان کے شوہروں کا ان پرمقرر فر مایا ہے۔ (ابوداؤد) ﴿250﴾ عَنْ أُمَّ سَـلَـمَـةَ رَضِـى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ طُلَبُـ : أَيْمَاامْرَاةٍ مَاتَثُ وزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضِ، دَخَلَتِ الْجَنَّةَ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في حق الزوج على المراة، رقم: ١٦٦١

حضرت الم سلمدر منی الله عنها روایت کرتی میں که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جس عورت کا اس حال میں انتقال ہو کہ اس کا شوہراس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔

(زنزي)

﴿251﴾ عَنِ الْآخُوَصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِى طَلَّتُ يَقُولُ: اَلاَ وَاسْتُوْصُوا بِالنِسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانِ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْنًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا اَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشْهِ مُبَيِّنَهِ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَصَاحِعِ، وَاصْرِبُوْهُنَّ صَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاَ، اَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقَّا، وَلِيسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقَّا، فَامًا حَقَّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُؤْطِئَنَ فُرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَايَاذَنَ فِى بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، الآ وَحَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِئُوا اِلَيْهِنَّ فِى كِسُوتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في حق المراة على زوجها، رقم: ١١٦٣

﴿252﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْكُ : أَعْطُوا اللهِ عِنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ مَنْ عَبْدُ أَعْدُ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهماروایت کرتے میں که رسول الله علیہ نے ارشادفر مایا: مزدور کا پینے خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو۔ (ابن ماج)

524

# صلهٔ رخی

### آيات قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرْبِى وَالْحَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ الْقُرْبِى وَالْحَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ الْقُرْبِى وَالْحَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ الْقُرْبِى وَالْحَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ اللَّهُ اللهِ يَحِبُ مَنْ كَانَ مُحْتَالًا بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّيِيْلِلَا وَمَا مَلَكَتُ أَيْمًا نُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُحْتَالًا فَخُورًا ﴾ والساء ١٣٦٠

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورتم سب الله تعالیٰ کی عبادت کرہ اور اس کے ساتھ کسی چئے کو شریک نہ کرہ اور مال باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرہ اور قرابت داروں کے ساتھ بھی اور تیموں کے ساتھ بھی اور دور کے پڑوی ک ساتھ بھی اور پاس کے بیضنے والے کے ساتھ بھی (مرادہ وہ شخص ہے جوروز کا آنے جانے والا اور ساتھ بھی جو تمبارے بہند ساتھ اٹھنے بیشنے والا ہو) اور سافر کے ساتھ بھی اور ان غلاموں کے ساتھ بھی جو تمبارے بہند میں بیں، حسن سلوک ہے بیش آؤ۔ بیٹک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پہندئیس کرتے جو اپنے کو بڑا کے کھے اور شخی کی بات کرے۔

فانده: قریب کے بروی سےمراد وہ بروی ہے جو بروس میں رہتا مواوراس سے

رشتہ داری بھی ہوا در دور کے بڑوی سے مرادوہ بڑوی ہے جس سے رشتہ داری نہ ہو، دوسرا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ قریب کے بڑوی سے مراد وہ بڑوی ہے جس کا دروازہ اپنے دروازے کے قریب ہواور دور کا بڑوی وہ ہے جس کا دروازہ دور ہو۔

مسافر سے مراد رفیقِ سفر، مسافر مبمان اور ضرورت مند مسافر ہے۔ ( کشف ارحان ) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهُ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْنَآءِ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيَ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُرُ وْنَ ﴾ [المنحل: ٩٠]

الله تعالی کا ارشاد ہے: الله تعالی انصاف کا اور بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ امپھاسلوک کرنے ہیں،تم لوگوں امپھاسلوک کرنے ہیں،تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس لئے تھیں۔تریح ہیں،تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس لئے تھیں تک رہے ہیں تا کہ تم تھیں۔ قبول کرو۔ (لیل)

### احاديثِ نبويه

﴿ 253﴾ عَنْ آبِي السَّدُرْ وَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَئِكَ يَقُولُ: الْوَالِلُ أَوْسَطُ آبُوَابِ الْجَنَّةِ، فَإِنْ شِفْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ آوِاحْفَظُهُ. ﴿ رَوَاهُ السَرِمَذَى وَقَال: هَذَا حديث صحيح، باب ماحاه من الفضل في رضا الوالدين، رقم: ١٩٠٠

حضرت ابودرداء ﷺ کو بیارشادفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے کو بیارشادفر ماتے ہوئے سنا: باپ جنت کے درواز دل میں ہے بہتر مین در داز ہ ہے۔ چنا نچیمہمیں اختیار ہے خواہ (اس کی نافر مانی کر کے اور دل دکھا کے )اس دروازہ کوضائع کردویا (اس کی فر مانبرداری اور اس کوراضی رکھ کر )اس دروازہ کی حفاظت کرو۔

﴿254﴾ عَنْ عَبْدِاهَ بُسِ عَـمُسرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ مَلَئِظٌ قَالَ: رِضَا الرَّبُ لِى رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبُ لِي سَخَطِ الْوَالِدِ.

رواه الترمذي، ماب ماجاء من العضل في رضا الوالدين ارقم: ١٨٩٩

حفرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی نے ارشاد فرایا

﴿255﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَئَتُ يَقُولُ: إِنَّ آبَرُّ الْبِرِّ صِلْهُ الْوَلَدِ آهْلَ وُدِ آبِيْهِ. ﴿ رُواهُ مَسَلَمُ مَالَ صَلَّا صَلَاهَ الْعَدِيَاءَ الْات

حفرت عبدالله بن عمروض الله عنهما فرماتے بیں کہ میں نے رسول الله عَلَيْظَةً کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا: سب سے بڑی نیکی میہ ہے کہ بیٹا (باپ کے انتقال کے بعد) باپ سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اچھاسلوک کرے۔

﴿256﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَنْكُ يَقُوْلُ: مَنْ أَحَبُ أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ فِيْ قَبْرِهِ، فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ آبِيْهِ بَعْدَهُ.

رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ٢/٧٥/

حضرت انس بن ما لک علی اورایت کرتے ہیں کدرمول الله علی فی ارشادفر مایا: جس محض کویہ بیند ہوکہ اس کی عمر درازی جائے اوراس کے رزق کو بڑھا دیا جائے اس کو چاہئے کہ اپنے والدین کے ساتھ اسلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ کرمی کرے۔ (منداحم) حول کے عن مُفاذِ رَضِی الله عنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَّتُ قَالَ: مَنْ بَرُّ وَ الِدَيْهِ طُول فَى كُمُرِهِ. رواہ الحاکم وفال: هذا حدیث صحبت الاسناد ولم بحرجاه ووافقه الدهبي ۱٥٤/٤

حفرت معاذ رہایا: جس نے اپنے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: جس نے اپنے داللہ ین کے ساتھ اچھاسلوک کیا اس کے لئے خوشجری ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فر ما کمیں گے۔
گے۔

﴿259 ﴿ عَنْ اللَّهُ أَسَيْدِ صَالِكِ بَن رَبِيعَة السَّاعِدِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَحُنُ عِنْد رَسُولَ اللهِ سَتَتَ اذْجَاء وْ رَجُلٌ مِنْ نِنِى سلمة فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ نَقِى مِنْ بِرِ آبَوَئ شَىءُ اللَّهُ حَمّا بِه بَعُد مَوْتِهِمَا؟ قال: نَعَهُ، الصَّلَوةُ عَلَيْهِمَا، وَالْإَسْتِفْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَادُ عَهُدهِما مَنْ بَعْدِ هَمَا، وَصِلَهُ الرَّحِم الْتِئ لَا تُؤْصِلُ إِلَّا بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا.

رواه ابوداؤد،باب في برائوالدين، رقبه: ١٤٢٠

من حافرت ابوأسید ما لک بن ربید ساعدی و الله فی فرمات بی که بهم رسول الله علی کی فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول الله! کیا میرے لئے اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان دونوں کے ساتھ حسن سوک کی کوئی صورت ممکن ہے؟ آپ علی کہ اس ارشاد فرمایا: ہاں! ان کے لئے وعائمی کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا، جن لوگول اند تعالی کرنا، ان کی بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا، جن لوگول سے ان کی وجہ سے رشتہ داری ہان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔

وَاهَانَ أَوَ عَلَى مَالِكِ أَوِ الْمِن مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي سَلَطَةً يَقُولُ: مَنْ أَذُرَكَ وَالدَيْهِ أَوْ الحِد هُمَا ثُمُ لَمْ يَبُرَّ هُمَا، ذَخَلَ النَّارَ فَابْعَدَهُ اللهُ، وَأَيْمًا مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَقْبَةً مُسْلِمَةً
 كانتُ فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ.
 روه و بعص الحديث) رواه الوبعلي والطبرائي واحدد مختصرًا المديث المديث على والطبرائي واحدد مختصرًا المديث المديث المديث المديث المديث المديث على المديث ال

هُ 261 لِهُ عَنْ أَبِي هُويُوَةً رُضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ كَتَنْكُ قَالَ: رَغِمَ أَنْفُ، ثُمُّ رغمَ أَنْفُ، لُمْ رغم أَنْفُ، قَيْل: مِنْ يَارِسُولَ اللهُ ؟ قَالَ: مَنْ أَفْرَكَ أَبُويُهِ عِنْدَ الْكِبْرِ، أَحَدَهُمَا أَوْكَلْيُهِمَا رواه مسلم، باب رغم من ادرك ابويه ... برقم: ١٥١٠.

فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ.

حفرت ابو ہریرہ دی ہے دوایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشادفر مایا: وہ آ دمی ذکیل وخوار ہو، پھرذلیل خوار ہو، پھرذلیل وخوار ہو! عرض کیا گیا: یارسول اللہ! کون ( ذلیل وخوار ہو )؟ آپ نے ارشاد فر مایا: وہ شخص جواہبے ماں باپ میں ہے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاہے کی حالت میں پائے پھر(ان کی خدمت ہے ان کا دل خوش کر کے ) جنت میں داخل نہ ہو۔ (مسلم)

﴿262﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ مَلَئِهِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ آحَقُ بِسُحُسْنِ صَحَابَتِى ؟ قَالَ: أُمُّك، قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: أُمُّك، قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: أُمُّك، قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوْك.

رواه البخاري،باب من احق الناس بحسن الصحبة، رقم: ٩٧١ ٥

حفرت ابو ہررہ فاقی ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر دریافت کیا: میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہاری ماں۔ اس نے بوچھا پھرکون؟ آپ علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہاری ماں۔ اس نے بوچھا پھرکون؟ آپ نے ارشاد فرمایا: تمہاری ماں۔ اس نے بوچھا پھرکون؟ آپ نے ارشاد فرمایا: تمہاری ماں۔ اس نے بوچھا پھرکون؟ آپ کھرکون؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پھرتمہاراباپ۔ (بخاری)

﴿263﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِلْكَ : بِمْتُ فَرَايُتُنِيْ فِي الْجَنَّةِ فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِيْ يَقْرَأُ فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هذَا حَارِثَةُ بْنُ النَّعْمَانِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ مَلْكِ : كَذَاكَ الْبِرُ كَذَاكَ الْبِرُ وَكَانَ اَبَرُ النَّاسِ بِأُمِّهِ.

حضرت عائشرضی الله عنها روایت کرتی بین که رسول الله علی فی ارشادفر مایا: میں سویا تو میں نے خواب میں ویکھا کہ میں جنت میں ہوں۔ میں نے وہاں کسی قرآن پڑھنے والے کی آوازئ تو میں نے کہا: یہ کون ہے (جو یہاں جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے)؟ فرشتوں نے بتایا کہ بی حارث بین نعمان ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی الله عنبا ہے رسول الله علی فی نے کہ ارشاد فرمایا: نیکی ایسی ہوتی ہے، نیکی ایسی ہی ہوتی ہے مارث ارشاد فرمایا: نیکی ایسی ہوتی ہے، نیکی ایسی ہی ہوتی ہے معارث ارشاد فرمایا: نیکی والدہ کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنے والے تھے۔

(منداحی)

حضرت اسا، بنت الى بمرضى المدعنها بروايت بكر رسول الله على كانه ميل ميرى واليت بكر رسول الله على كانه ميل ميرى والدو جومشر كرتيس ( مكه ب ميل في رسول الله وجومشر كرتيس ( مكه ب ميرى والدو آئى بيل اور وه مجھ ب ملنا جا بتى بيل توكيا ميرى والدو آئى بيل اور وہ مجھ ب ملنا جا بتى بيل توكيا ميل الله عليه والدو كي والدو كي الله عليه والدو كي ماتھ صلاحى كركتى بول؟ آپ صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا: بال! بى والدو كرساتھ صلاحى كرو ب

وَ 265 هِ عَنْ عَانِسَةً رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ا أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى المَّرَاةِ قَالَ: رَوْجُهَا، قُلْتُ: فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ قَالَ: أُمُّهُ.

رواه الحاكم في المستدرك 1/٠٥٠

حضرت عائشرض الله عنها بروایت بفر ماتی میں کدمیں نے عرض کیا: یارسول الله! عورت پرسب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ عَلِی نے ارشاد فر مایا: اس کے شوہر کا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ مرد پرسب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ عَلِی ہے نے ارشاد فر مایا: اس کی ماں کا ہے۔

﴿266﴾ عَنِ ابْنِ مُحَمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيِّ مُلَّئِّ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ ! إِنِّى أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيْمًا فَهَلْ لِنَى تَوْبَةً؟ قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ أُمَّ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: فَبِرَّهَا. هَا ١٩٠٤ رَاهُ اللهِ مَانَ مَدَى بَالِحَالَة، رَقَمَ: ١٩٠٤

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک صاحب رسول الله علی کے فہ محمد میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول الله! میں نے ایک بہت بڑا گناہ کرلیا ہے تو کیا میری توبیقول ہو گئی ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا: کیا تمہاری ماں زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا: میں ۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کیا تمہاری کوئی خالہ ہیں؟ عرض کیا: جی ہاں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ان کے ساتھ انھا سلوک کرو (الله تعالی اس کی وجہ ہے تمہاری صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ان کے ساتھ انھا سلوک کرو (الله تعالی اس کی وجہ ہے تمہاری

تو پقیول فرمالیں مے ) ۔ (تریدی)

وَ267) وَ عَلَ ابِي أَمَامَةُ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ كَنْ صَنَابُعُ الْمَعْرُوف تَقَى م مُصَارِع السُّوء، وَصِدَقَةُ السَّرِ تُطُفَى عَصِب الرَّب، وصِلةُ الرَّحِم تَوْيُدُ فِي الْعُمُر. روه عدر من تكبيرو سنة حسن محمد مرويد ٢٩٣٣.

حضرت ابواً مامه میخشدروایت کرت بین که رسول الله عظی نے ارشاد فرمایا: نیکیوں کا کرنابری موت سے بچالیتا ہے، چیپ کرصدقد وینا الله تعالی کے خصہ کو تحندا کرتا ہے۔ اور صلد حمی لینی رشتہ داروں سے احجیا سلوک کرنا عمر کو بڑھا تا ہے۔

(طررانی بحن الروان ہے احجیا سلوک کرنا عمر کو بڑھا تا ہے۔

فسانده: صلدحی میں یہ بات شامل ہے کہ آدی اپنی کمائی ہے رشتہ داروں کی مالی ضدمت کرے یا یہ کہ اینے وقت کا کچھ حصدان کے کاموں میں لگائے۔ (معارف الحدیث)

﴿268﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رَصَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَشَئِظٌ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُؤْمِ الآخِرِ فَلَيْكُرِمْ صَيْفَهُ، وَمَنْ كَان يُؤْمِنُ بِاللهُ والْيُؤْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلُ رحمَهُ، وَمَنْ كَان يُؤْمِنُ بِاللهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اولْيَصْمُتُ. رَوْدَالْمَحَارِيْ، بِاللهُ وَالْيَوْمِ الْعَبِ

حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو مخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو جائے کہ اپنے مہمان کا اگرام کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو جائے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر کمان رکھتا ہے اس کو جائے کہ بھالی کی بات کرے دن خاموش رہے۔ (جناری) ایمان رکھتا ہے اس کو جائے کہ بھالی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔

﴿269﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُوْلَ اللهِ مُنْكُمُ ۚ قَالَ:مَنْ أَحَبُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ، وَيُنْسَا لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحَمَهُ.

رواه المحاري،باب من بسط له في الرزق - -ارقم: ٩٨٦ ٥

حفرت انس بن مالک رہ ہے۔ دوایت ہے کہ رسول اللہ عَلَیْ نے ارشادفر مایا: جو محف میر چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے اس کو چاہئے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلد حمی کرے۔ ﴿270﴾ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلَيْتُ اللَّهُ قَالَ: إنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شُجْنَةً مِنَ الرَّحْمَٰنِ عَزُّوَجَلُ فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. (وهو بعض الحديث)

رواه احمد والبزار ورجال احمد رجال الصحيح غير نوفل بن مساحق وهو ثقة، مجمع الزوالِد

TY 1/A

حفرت معید بن زید دفاق ہے روایت ہے کہ نی کریم علی ہے نے ارشاد فر مایا: بیٹک بیر حم یعنی رشتہ داری کاحق اللہ تعالیٰ کے نام رحمان ہے لیا گیا ہے یعنی بیرشتہ داری رحمان کی رحمت کی ایک شاخ ہے جواس رشتہ داری کوتو ژے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کردیں گے۔

(منداحمه، بزار جمع الزوائد)

﴿271﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَـمْرٍ و رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ شَكِيْكِ قَالَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بالْمُكَافِئ، وَلكِن الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا.

رواه البحاري، باب ليس الواصل بالمكافئ ، رقم: ٩٩٠،

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیظتے نے ارشاد فرمایا: وہ شخص صلہ حرک کرنے والنہیں ہے جو برابری کا معاملہ کر سے بعنی دوسر سے کے اچھے برتاؤ کرنے پر اس سے اچھا برتاؤ کر سے بلکہ صلہ حرک کرنے والا تو وہ ہے جو دوسر سے کے قطع حرص کرنے پر بھی صلہ حمی کرنے بر بھی صلہ حمی کرے۔ (بخاری)

﴿272﴾ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ خَارِجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ مَلَئِكُ قَالَ: تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ. وواه الطبراني مي الكبير ورحاله مونفون مجمع الزوابد ١٥٦/١

حفرت علاء بن خارجد فَيْنَ عَرْمات بَيْ كُريم عَلِيْنَ نَ ارتُا وَ وَمَا يَا: اَحِنْ سَبِكَا عَلَى اللهِ عَرْمَ عَلَيْنَ فَ ارتُا وَ وَمَا يَا: اَحِنْ سَبِكَا عَلَم حاصل كروجس ـ كذر يعد حتم احِنْ رشته وارول حصل وحمى كرسكو ـ (طرانى بمح الزوائد) ﴿ 273﴾ عَنْ أَهِى ذَوْ رَضِى اللهُ عَنْ هُ قَالَ: أَصَرَ بَى خَلِيْلِى مَلَيْتُ بِسَنِع: آمَرَ بَى بِحُبِ الْسَمَسَا كِيْنِ وَالدُّنُو مِنْ هُ وَ أَمَرَ بَى أَنْ أَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُ وَ وَوْبَى وَلَا أَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُ وَ فَوْقِى اللهُ وَقُولَى أَنْ أَصُلُ اللهُ مَنْ أَنْ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى أَنْ أَحْدًا شَيْنًا وَآمَرَ بَى أَنْ الْقُولَ اللهُ عَلَى اللهُ لَوْمَة لَائِم وَآمَرَ بَى أَنْ أَكْثِرُ مِنْ قَوْل لَا إِلَى مَنْ اللهُ لَوْمَة لَائِم وَآمَرَ بَى أَنْ أَكْثِرُ مِنْ قَوْل لَا

رواهاحمد ۵/۹۵۱

حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ فَائْهُنَّ مِنْ كُنْزٍ تَمْعُتَ الْعَرْشِ.

حضرت ابوذر و خطن مات ہیں کہ بجھے میر ہے حبیب علی نے نے سات باتوں کا تھم فر مایا:
بجھے تکم فر مایا کہ میں غریبوں اور مسکینوں ہے مجت رکھوں اور ان سے قریب رہوں، بجھے تکم فر مایا
کہ ہیں دنیا ہیں ان لوگوں پر نظر رکھوں جو ( دنیاوی ساز وسامان میں ) بجھ سے نیچے درجہ کے ہیں
اور ان پر نظر نہ کروں جو ( دنیاوی ساز وسامان میں ) جھے سے ادپر کے درجہ کے ہیں، بجھے تکم فر مایا:
کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلاحی کروں اگر چہوہ بچھ سے منہ موڑی، بجھے تکم فر مایا کہ میں کی سے کوئی چیز نہ ماگوں، بجھے تکم فر مایا کہ میں جق بات کہوں اگر چہ وہ (لوگوں کے لئے)
کروی ہو، بجھے تکم فر مایا کہ میں اللہ تعالی کے دین اور اس کے پیغام کو ظاہر کرنے میں کی ملامت
کرفی ہو، بجھے تکم فر مایا کہ میں اللہ تعالی کے دین اور اس کے پیغام کو ظاہر کرنے میں کی ملامت
کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں اور بجھے تکم فر مایا کہ میں آلا حَوْلَ وَ لَا قُوْةَ اِلّٰا بِاللّٰهِ کُشْرِت

فسانسدہ: مطلب یہ ہے کہ جو محض اس کلمہ کو پڑھنے کامعمول رکھتا ہے اس کے لئے نہایت اعلیٰ درجہ کا اجرو تو اب محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ (مظاہر ق

﴿274﴾ عَنْ مُجَنِيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ مَلْئِسٍ يَقُوْلُ: لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ ـ رواه البحارى،باب الم القاطع وفع: ٩٨٤ه

حضرت جیر بن مطعم رفتی ہے روایت ہے کہ انہوں نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: قطع رحی (رشتہ داروں سے بدسلوکی) کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ گا۔

فساندہ: تطع رمی اللہ تعالیٰ کے زدیک اتنا تحت گناہ ہے کہ اس گناہ کی گندگی کے ساتھ کوئی جنت میں نہ جاسکے گا ہاں جب اس کو سزا دے کر پاک کردیا جائے یا اس کو معاف کردیا جائے تو جنت میں جاسکے گا۔

(معارف الحدیث)

﴿275﴾ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ ! اِنَّ لِيْ قَرَابَةٌ، اَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوْنَيْ، وَأُحْسِنُ اِلنَّهِمْ وَيُسِيْوُنَ اِلَيِّ، وَاحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَىّ، فَقَالَ: لَيَنْ كُنْتَ كُمَا قُلْتُ، فَكَانَما تُسِقُّهُمُ الْمَلُ، ولَا يَزَالُ مَعْكَ مِنَ اللهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ، مَادُمْتُ على ذلك. والمستوريات صدر حد مرفد: ١٥٠٥،

حضرت ابو ہریرہ دی است ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! میر بے بعض رشتہ دار ہیں میں ان کے ساتھ بعض رشتہ دار ہیں میں ان سے تعلق جوز تا ہوں وہ جھے سے تعلق تو زیتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں وہ میر سے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اور میں ان کی زیاد تیوں کو برداشت کرتا ہوں وہ میر سے ساتھ جبالت سے چیش آتے ہیں۔ رسول الشصلی اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا: جیساتم کبدر ہے ہواگر ایسابی ہے تو گویاتم ان کے منہ میں گرم گرم را کھ جھونک رہ ہو۔ اور جب تک تم اس خولی پرقائم رہو گے تہارے ساتھ ہروقت اللہ تعالی کی طرف سے ایک مددگار رہے گا۔

# مسلمانون كوتكليف يهنجإنا

## آيات قرآنيه

قبال الله تشعبالي: ﴿ وَالَّذِينَ لِوَذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِعِيرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدُ الْحَتَمَلُوا بُهُمَانًا وَاتُّمَا مُبِيِّنا ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جواوگ مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بغیر اس سے کہ انہوں نے کوئی (ایما) کام کیا : و (جس ہے وہ سزائے ستحق : و جائیں ) ایذا پہنچات میں تو وہ لوگ بہتان اور سرت کئاد کا او جھانی تے ہیں۔

فانده: الرايدازباني الجوابتان العادرا رقمل ت عقو صريح كنادع-

وقال تعالى: ﴿ وَيُلُ لَلْمُطَفَّقَيْنَ ۚ الَّذِيْنَ اذَا كَتَالُوْا عَلَى النَّاسَ يَسْتَوَفُّوْنَ ۗ وَاذَا كَالُوْ هُمَ اوُوَزِنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۚ الاينظُّلُّ أُولِنَكَ انَّهُمْ مَبْعُوْفُوْنَ ۗ لِيوْمَ عَظَيْمٍ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرِبَ الْعَلْمَيْنَ ﴾

الله تعالی کا ارشاد ہے: ہوئ تابی ہے ناپ تول میں کی کرنے والوں کے لئے کہ جب لوگوں سے (اپنا حق )ناپ کر لیس تو پورالے لیس اور جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کردیں تو کم کر دیں اور جب لوگوں کو ناپ کر ایس کا ایقین نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے بخت دن میں زندہ کر کے اٹھائے

جائمیں مے،جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں مے ( یعنی اس دن سے ڈرنا چاہئے اور ناپ تول میں کمی ہے تو برکرنا جاہئے )۔ (مطلقین)

[الهمزة: ١]

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَيُلَّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴾

الله تعالی کا ارشاد ہے: ہرا یہ مخص کے لئے بڑی خرابی ہے جوعیب نکالنے والا اور طعنہ دینے والا ہو۔

#### احاديثِ نبويه

﴿276﴾ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْئِكِ يَقُوْلُ: إِنَّكَ إِنِ التَّبَعْتُ عَوْرَاتِ النَّاسِ ٱلْمُسَلَّمَةُمْ، أَوْكِلَاتَ أَنْ تُفْسِلَهُمْ.

رواه ابوداؤد، باب في التجسس، وقم: ٤٨٨٨

حضرت معاویہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: اگرتم لوگوں کے عیوب تلاش کرو کے تو تم ان کو بگاڑ دو گے۔ (ابوداود)

فائدہ: مطلب یہ کہ لوگوں میں عیوب کو تلاش کرنے سے ان میں نفرت بغض اور بہت ی برائیاں پیدا ہوں گی اور ممکن ہے کہ لوگوں کے عیوب تلاش کرنے اور انہیں پھیلانے سے وہ لوگ ضد میں گنا ہوں پر جرائت کرنے لگیس ۔ یہ ساری با تین ان میں مزید بگاڑ کا سبب ہوں گی۔ گی۔

﴿277﴾ عَنِ ابْنِ عُمَسرَ رَضِسى اللهُ عَنْهُ مَسا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْلِظِيْ: لَا تُؤَذُوا الْمُسْلِعِيْنَ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ، وَلَا تَطْلُبُوْا عَثَرَ اتِهِمْ (وهو جزء من الحديث) رواه ابن حبّان، قال المحقق: اسناده قوى ٧٥/١٣

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهماروايت كرتے بي كدرسول الله علي في ارشادفر مايا: مسلمانوں كوستايا ندكرو، ان كوعار نددلايا كرواوران كى لفرشوں كوتلاش ندكيا كرو۔ (ابن حبان) (278) عَنْ أَبِيْ بَوْزَةَ الْأَسْلَمِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَلَاحُلِ الْإِيْمَانُ قَلْبَةَ: لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تَشْبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَشِيعِ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَشِّعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ فِيْ بَيْتِهِ.

رواه ابوداؤد، باب في الْغَيْبة ، رقم: ٤٨٨٠

حضرت الو برز واسلمی طفیہ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عقیقی نے ارشا دفر مایا: اے وولو جو صرف زبانی اسلام لائے اور ایمان ان کے دلوں ہیں داخل نہیں ہوا! مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرواور ان کے عیوب کے پیچھے نہ بڑا کرو کیونکہ جو مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے پڑتا ہے اللہ تعالی اس کے عیب کے پیچھے پڑجا تیں اور اللہ تعالی جس کے عیب کے پیچھے پڑجا کیں اسے گھر بیٹھے رسوا کردیے ہیں۔

فساندہ: حدیث شریف کے پہلے جملہ ہاں بات پر تنبید کی محنی ہے کہ سلمانوں کی ہے کہ سلمانوں کا نبیں۔ (بذل الجود)

﴿279﴾ عَنْ آنَسِ الْجُهَنِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ نَبِيَ اللهِ ظُلَطُهُ غَزْوَةَ كُـذَا وَكُـذَا فَصَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيْقَ، فَبَعَتَ النَّبِيُّ شَلَطُتُهُ مُنَادِيًا يُنَادِى فِى النَّاسِ: اَنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلًا اَوْقَطَعَ طَرِيْقًا فَلاَ جِهَادَ لَهُ.

رواه ابوداؤد،باب مايؤمرمن انضمام العسكروسعته برقم: ٢٦٢٩

حضرت انس جنی مخطبہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم عظیفہ کے ساتھ ایک غزوہ میں گیا۔ وہاں لوگ اس طرح تغیر ہے کہ آنے جانے کے لئے رائے بند ہو گئے۔ آپ نے لوگوں میں اعلان کرنے کے لئے ایک آ دمی بھیجا کہ جو اس طرح تغیرا کہ آنے جانے کا راستہ بند کر دیا اے جہاد کا ثو ابنیس طےگا۔ جہاد کا ثو ابنیس طےگا۔

﴿280﴾ عَنْ اَبِى أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ غَلَظِهُ: مَنْ جَرَّدَ ظَهْرَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّ لَقِيَ اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَصْبَانُ.

رواه الطبراني في الكبير و الاوسط واستاده جهد مجمع الزوالد ٣٨٤/٦

حفرت ابواً مامہ ظافیروایت کرتے ہیں کہ نی کریم سیکنٹے نے ارشاد فرمایا: جس مخص نے کے مسلمان کی پیٹرکونٹا کرکے ناحق ماراو واللہ تعالی سے ہاک مسلمان کی پیٹرکونٹا کرکے ناحق ماراو واللہ تعالی سے ہ

ناراض ہوں گے۔ (طبرانی بجع الزوائد)

﴿ 281 ﴾ عَنْ أَبِى هُورَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مُنْتُ قَالَ: أَتَدُرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ مِنْ أُمْتِى، مَنْ يُأْتِى يَوْمُ قَالُوا: الْمُفْلِسُ مِنْ أُمْتِى، مَنْ يُأْتِى يَوْمُ الْمَفْلِسُ مِنْ أَمْتُهُ هَذَا، وَقَدْفَ هَذَا، وَأَكُلَ مَالَ هَذَا، وَ الْمَفْلِمِ وَرَكُونِهِ، وَبَالْتِي وَقَدْ شَتَمْ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكُلَ مَالَ هَذَا، وَ مَنْ اللهِ مَنْ عَلَى اللهِ مَنْ خَطَايَا هُمْ فَطُرِحَتُ عَلَيْهِ، ثُمْ طُوحَ فِي النَّادِ. حَسَناتُهُ، قَبْلُ انْ يُقْصَى مَا عَلَيْهِ، أُجِذَ مِنْ خَطَايَا هُمْ فَطُرِحَتُ عَلَيْهِ، ثُمْ طُوحَ فِي النَّادِ. وياه مسلم، الله الله المَالِمُ اللهُ اللهُ

حضرت ابو ہریہ ہ فی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے (صحابہ بھی ) اور ارشاد فر مایا: کیاتم جانے ہوکہ مفلس کون ہے؟ سحابہ بھی نے عرض کیا: بمارے نزدیک مفلس وہ مخص ہے جس کے پاس کوئی درہم (روپیہ بیسہ) اور (دنیا کا) سامان نہ ہو۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میری امت کا مفلس وہ مختص ہے جو قیامت کے دن بہت ی نماز، روزہ، زکو ق(اور دوسری مقبول عبادتیں) لیکرآئے گا گر حال یہ بوگا کہ اس نے کسی کوگا کی دی ہوگا، کسی پر نون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا تو اس کی نیکیوں تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا تو اس کی نیکیوں میں ہے ایک حق کے بقدر) نیکیاں دی جا تیں گی ایسے ہی دوسرے تی والے کو اس کی نیکیوں میں ہے (اس کے حق کے بقدر) نیکیاں دی جا تیں گی ور ان حقوق کے بقدر) حقوق چکا ہے جانے ہے بہا اس کی ساری نیکیاں ختم ہوجا تیں گی تو (ان حقوق کے بقدر) حقوق چکا ہے جانے ہے بہا اس کی ساری نیکیاں ختم ہوجا تیں گی تو (ان حقوق کے بقدر) خوال دیے جاتم گی گر قر (ان حقوق کے بقدر) خوال دیے جاتم گی گر قر (ان حقوق کے بقدر) خوال دیے جاتم گی گر ان حقوق کے بقدر) ایکیاں ختم ہوجا تیں گی تو (ان حقوق کے بقدر) کا ماری نیکیاں ختم ہوجا تیں گی تو (ان حقوق کے بقدر) کا ماری نیکیاں ختم ہوجا تیں گی تو (ان حقوق کے بقدر) کا ماری نیکیاں ختم ہوجا تیں گی تو (ان حقوق کے بقدر) کا ماری نیکیاں دیا جاتم گا ۔

حقواروں اور مظلوموں کے گزاہ (جوانہوں نے دنیا میں کے ہوں گے )ان سے کیکرائ خصور کوئی کی تو رائے گا۔

(سلم)

وَ 282﴾ عَنْ عَبُدِ الله رَضِي اللهُ عَنْهُ قال: قالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتٍ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقًا وَ وَقَتَالُهُ كُفْرٌ.

حفرت عبدالله وينه دوايت كرتے جي كدرمول الله صلى الله عليه وسلم في ارشادفر الله مسلمان وكالى دينا بددي بي باور قل كرناكفرب-

فانده: جومسلمان كى مسلمان تول كرتا بوداي اسلام كى كالى بون كافى كرتا

ہاورمکن ہے کہ ل کر نا کفر پر مرنے کا سب بھی بن جائے۔ (مظاہرت)

﴿283﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِورَضِى اللهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ قَالَ: سَابُ الْمُسْلِمِ كَالْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَكَةِ.

حفزت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان کوگالی دینے والا اس آ دمی کی طرح ہے جو ہلاکت و بربادی کے قریب ہو۔
(طبر انی، باٹ مند)

﴿284﴾ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِى اللهِ! الرُّجُلُ مَنْ قَوْمَىٰ يَشْتِهُ مِنْهُ؟ فَقَالَ النَّبِى شَصَّتُ: الْمُسْتَبَانِ شَيْطَانَان يَنَهَا تَرَان وَيَعَالَرَانِ وَيَعَالَرَانِ وَيَعَالَرَانِ وَيَعَالَرَانِ وَيَعَالَرَانِ مِنْكَ مَنْكَ الْمُسْتَبَانِ شَيْطَانَان يَعَهَاتُوانِ وَيَعَلَى النَّبِي مُنْكَ : الْمُسْتَبَانِ شَيْطَانَان يَعَهَاتُوانِ وَيَعَلَى النَّبِي مُنْكَ : الْمُسْتَبَانِ شَيْطَانَان يَعَهَاتُوانِ وَيَعَلَى النَّبِي مُنْكَ الْمُسْتَبَانِ السَادِهِ صَالَ الْمُسْتَبَانِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حفرت عیاض بن حمار و این است میں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! میری قوم
کا ایک شخص مجھے گالی دیتا ہے جبکہ وہ مجھ ہے کم درجہ کا ہے کیا میں اس سے بدلہ لوں؟ نبی کریم صلی
اللہ علیہ سلم نے ارشاد فر مایا: آبس میں گالی گلوج کرنے والے دوخص دوشیطان میں جوآئیس میں
مخت کوئی کرتے میں اور ایک دوسرے کوجھوٹا کہتے ہیں۔
(انت بان)

حضرت ابوجری جابر بن سلیم خوشی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله عَلَیْ ہے مِ مِسْ کیا: مجھے نصیحت فرماد ہیجئے! آپ نے ارشاد فرمایا: کبھی کس وگالی نه وینا۔ دهنرت ابوجری فرمات ہیں کمال کے بعدے میں نے کبھی کسی کوگالی نہیں دی نیآ زاد کو، نیام کو، نداونٹ ونہ بکری کو ۔ نیخ رسول الله علی نے ارشاو فر مایا: کس نیکی کوبھی معمولی مجھ کرنہ چھوڑ و ( یہاں تک کہ ) تمہار ااپنے بھائی سے خندہ بیشانی سے بات کرتا بھی نیکی میں داخل ہے۔ ابنا تمبند آ دھی پنڈلیوں تک او نچار کھا کرو، اگر اتنا او نچانہ کھ سکوتو ( کم ہے کم ) نخنوں تک او نچار کھا کرو۔ تمبند کونخنوں سے نیچے لڑکا نے سے بچو کیونکہ یہ تکجر کی بات ہے اور اللہ تعالی کو تکبر تا پسند ہے۔ اگر کوئی تمہیں گالی دے اور تمہیں کی ایک بات پر عارف دلا تا جو اس ایک بات پر عارف دلا تا جو اس میں ہواور وہ اسے جانتا ہوتو اس کو کسی ایسی بات پر عارف دلا تا جو اس میں ہواور وہ اسے جانتا ہوتو اس کو کسی ایسی بات پر عارف دلا تا جو اس میں ہواور وہ اسے جانتا ہوتو اس کو کسی الی بات پر عارف دلا تا جو اس میں ہواور وہ اسے جانتے ہو، اس صورت میں اس عار دلانے کا و بال اُس پر ہوگا۔

﴿286﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَ رَجُلًا شَتَمَ اَبَابُكُرِ وَالنَّبِى النَّبِى النَّبِى اللهِ جَعَلَ النَّبِى عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ، فَغَضِبَ النَّبِى النَّبِى النَّبِى النَّبِى النَّبِى النَّبِى النَّبِى النَّبِى النَّبِى النَّبِي النَّبِى النَّبِى النَّبِى النَّبِى النَّبِى النَّبِى النَّبِ وَقَامَ فَلَوْلِهِ عَضِبْتَ وَقُمْتَ، قَالَ: إِنَّهُ كَانَ مَعَكَ مَلكُ يَرُدُ عَنْك، فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ فَضِبْتَ وَقُمْتَ، قَالَ: إِنَّهُ كَانَ مَعَكَ مَلكُ يَرُدُ عَنْك، فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ وَقَعْ الشَّيْطَانُ فَلَمْ اكُنْ لِا قَعْدَ مَعَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ قَالَ: يَا اَبَا بَكُرِ ثَلاثُ كُلُّهُنَ حَقَّ، مَا مِنْ عَبْدٍ ظُلِهِ عَلِيهِ بَعْضَ اللهِ يَعْرَبُونَ وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَبْدَ ظُلِهُمْ بِمَظْلَمَةٍ فَيُغْضِى عَنْهَا لِلهُ عَزْوَجَلً إِلَّا اعَزُ اللهُ بِهَا نَصْرَهُ وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَشَالَةٍ يُويْدُ بِهَا كَثُورَةُ إِلَّا اعْرُ اللهُ عَرْدُ وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْالَةٍ يُويْدُ بِهَا كَثُورَةً إِلَّا وَادَهُ اللهُ بِهَا كَثُرَةً وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْالَةٍ يُويْدُ بِهَا كَثُرَةً إِلَّا وَادَهُ اللهُ عَرْدُهُ وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْالَةٍ يُويْدُ بِهَا كَثُورَةً وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْالَةٍ يُويْدُ بِهَا كَثُرَةً إِلَا وَادَهُ اللهُ عَرْدُهُ وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْالَةٍ يُويْدُ بِهَا قِلَةً .

حضرت ابوہر یہ وظافیہ سے روایت ہے کہ بی کریم عظیفی تشریف فر ماتھ آپ کی موجودگی میں ایک فیف نے مفرت ابوہر یہ وظافیہ کے برا بھلا کہا۔ آپ (اس فیض کے مسلسل برا بھلا کہا۔ آپ (اس فیض کے مسلسل برا بھلا کہا۔ آپ (اس فیض کے مسلسل برا بھلا کہا ور حضرت ابو بکر وظافیہ کے صبر کرنے اور خاموش رہنے پر) خوش ہوتے رہا اور تبہم فر ماتے بہر جہر جب اس آ دی نے بہت ہی : بادہ برا بھلا کہا تو حضرت ابو بکر وظافیہ نے اس کی بچھ جاتوں کا جواب دے ویاں سے چل دیے۔ حضرت ابو بکر طفیفہ بھی آپ کے بیچھے بیچھے آپ کے پاس پہنچ اور عرض کیا: یارسول اللہ! (جب حک تک ) وہ فیض بھے برا بھلا کہتا رہا آپ وہاں تشریف فر مار ہے۔ پھر جب میں نے اس کی بچھ باتوں کا جواب دیا تو آپ ناراض ہوکر اٹھ گئے؟ رسول اللہ علیفی نے ارشاد فر مایا: (جب بھی نے اس کی بچھ فاموش تھے اور مبر کرد ہے ہے ) تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تہاری طرف سے جواب دے فاموش تھے اور مبر کرد ہے ہے ) تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تہاری طرف سے جواب دے براتھ ایک فرشتہ تھا جو تہاری طرف سے جواب د

اور جس شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھتا (لہذا میں اٹھ کرچل دیا) اس کے بعد آپ علی نے ارشاد فرایا: ابو بھرا تھی بیں جوسب کی سب بالکل حق ہیں۔ جس بندے پرکوئی ظلم یازیادتی کی جاتھ میں اللہ تعالیٰ کے لئے اس سے درگذر کردیتا ہے (اور انتقام نہیں لیتا) تو بدلہ میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر کے اس کو تو ی کردیتے ہیں، جو خص صلرحی کے لئے دینے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر کے اس کو بہت زیادہ دیتے ہیں اور جو خص دولت بردھانے کے لئے سال کا دروازہ کھولتا ہول کا دروازہ کو اس کی دولت کو اور بھی کم کردیتے ہیں۔ (سنداحہ)

﴿287﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرُّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، السَّجُلُ اللهِ إِلَى اللهِ أَوَهَلُ يَشْتِمُ الرُّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَسُبُ أَمَّهُ أَنَهُ مَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُ أَمَّهُ عَيْسُبُ أَمَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَل

رواه مسلم ساب الكبالر واكبرها، رقم: ٣٦٣

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے نے ارشاد فر مایا: آ دمی کا اپ والدین کوگالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا: یا رسول الله! کیا کوئی اپنے ماں باپ کوبھی گالی دے سکتا ہے؟ آپ علیہ نے ارشاد فر مایا: ہاں! (وہ اس طرح کہ) آ دمی کسی کے باپ کوگالی دے پھروہ جواب میں اس کے باپ کوگالی دے اور کسی کی مال کوگالی دے (اس طرح کو یا اس کالی دے اور کسی کی مال کوگالی دے رخود ہی اپنے مال باپ کوگالی دلوائی)۔

السمی

﴿288﴾ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِى خَلَطْ قَالَ: اَللَّهُمُّ اِلِنِّى اَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيْهِ، فَإِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ، فَاَى الْمُؤْمِنِيْنَ آذَيْتُهُ، ضَعَمْتُهُ، لَعَنْتُهُ، جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً، تُقَوِّبُهُ بِهَا اِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . رواه مسلمها مس لعنه السي سَحَ ....وه، 1719

حضرت ابو ہریرہ فضی ہے دوایت ہے کہ نی کری مظاف نے بید عافر مائی: یااللہ! میں آپ سے عہد لیتا ہوں آپ اس کے خلاف نہ سیجئے گا۔ وہ یہ ہے کہ میں ایک انسان ہی ہوں لہذا جس کی مؤمن کو میں نے تکلیف دی ہو، اس کو ہرا بھلا کہددیا ہو، لعنت کی ہو، مارا ہوتو آپ ان سب چیزوں کواس مؤمن کے لئے رحمت اور گزا ہوں ہے یا کی اور اپنی ایس قربت کا ذریعہ بناد ہے کے کہ

اس کی وجہ ہے آ پ اس کو قیامت کے دن ا پنا قرب عطافر مادیں۔ (مسلم)

حضرت مغیرہ بن شعبہ رہ ہوں تہ اس کے بین کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مُر دوں کو برا بھلامت کبوکہ اس سے تم زندوں کو تکلیف مینچاؤ گے۔ (زندی

**فاندہ**: مطلب ہے ہے کہ مرنے والے کو برا بھلا کہنے ہے اس کے عزیز وں کو تکلیف ہوگی اور جس کو برا بھلا کہا گمیا اے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔

﴿290﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ شَلِيَتُ اذْكُرُوْا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُوا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ. رواه ابوداؤد، باب نى النهى عن سب السونى وقم: ٩٠٠٠

حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمار وایت کرتے میں کدرسول الله علی نے ارشاد فر مایا: اپنے (مسلمان) مُر دوں کی خوبیاں بیان کیا کرواوران کی برائیاں نہ بیان کرو۔ (ابرداؤد)

﴿291﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّئَكُ : مَنْ كَانَتْ لَهُ مَطْلَمَةً لِآخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ قَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخِذَ مِنْ سَيَآتِ صَاحِبِهِ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخِذَ مِنْ سَيَآتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلُ عَلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيَآتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلُ عَلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيَآتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلُ عَلَيْهِ.

المُتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيْهِ. (وهو بعض الحديث) رواه الطبراني في الاوسط وهو حديث صحيح، الجامع الصغير ٢٢/٢

حضرت براء بن عازب رضی الله عنها روایت کرتے ہیں کدرسول الله علی نے ارشاد فرایا: برترین سود اپنے مسلمان بھائی کی آبروریزی کرنا ہے (یعنی اس کی عزت کو نقصان پنچانا ہے چاہے کی طریقے سے ہوشل فیبت کرنا جقیر مجھنا ،رسوا کرنا وغیرہ وغیرہ)۔

(طبرانی، مام منیر)

(طبرانی، مام منیر)

فاندہ: مسلمان کی آبروریزی کو بدترین سوداس وجہ کہا گیا ہے کہ جس طرح سود میں دوسرے کے مال کونا جائز طریقہ پر لے کرا سے نقصان پنچایا جاتا ہے اس طرح مسلمان کی آبروریزی کرنے میں اس کی عزت کونقصان پہنچایا جاتا ہے اور چونکہ مسلمان کی عزت اس کے مال سے زیادہ محترم ہے اس وجہ ہے آبروریزی کو بدترین شو دفر مایا گیا ہے۔

(نيض القدير، بذل الحمود)

﴿293﴾ عَنْ آبِسَىٰ هُـرَيْسَرَةَ رَضِسَى اللهُ عَنْسَهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْطَكِهُ: إِنَّ مِنْ ٱكْبَرِ الْكَبَائِرِ اسْتِطَالَةَ الْمَرْءِ فِى عِرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ (الحديث) رواه ابوداؤد، باب فى الغينة، وقم: ٨٧٧٤

حضرت ابوہریرہ و ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: کمیرہ گناہوں میں سے ایک بروا گناہ کی مسلمان کی عزت پرناحق حملہ کرنا ہے۔

(ابوداؤد) عَنْ أَبِیْ هُوَیْسَوَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْنَظِیْمَ: مَنِ احْمَدَوَ حُحُوةً يُرِیْدُ أَنْ یُغِلِی بِهَا عَلَی الْمُسْلِمِیْنَ فَهُوَ خَاطِی ةً.

رواه احمدوفيه: ابومعشر وهو ضعيف وقدوثق، مجمع الزوالِد ١٨١/٤

حضرت ابو ہریرہ فظافیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عنائے نے ارشاد فر مایا: جس مخف . نے مسلمانوں پر (غلّہ کو)مہنگا کرنے کے لئے رو کے رکھا تو وہ گنہگار ہے۔

(منداعمه بمحمع الزوائد)

﴿295﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْعَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ ا للهِ مَلَئِكُمْ يَقُوْلُ:

مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِلْمَلاسِ.

رواه ابن ماجه،باب الحكرة والجلب، رقم: ٥٥٠ ٢

حفرت عمر بن خطاب طفیہ دوایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جوخص مسلمانوں کا غلہ ( کھانے چینے کی چیزیں) رو کے رکھے یعنی باوجود ضرورت کے فروخت نہ کرے اللہ تعالی اس پرکوڑھاور تنگدی کومسلط فرمادیے ہیں۔ (ابن اج)

فساندہ: رو کنےوالے ہے وہ فخص مراد ہے جولوگوں کی ضرورت کے وقت مہنگائی کے انتظار میں غلدرو کے رکھے جبکہ غلہ عام طور پر نبرل رہا ہو۔ (مظاہری

﴿296﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَثَلِظِهِ قَالَ: الْمُؤْمِنُ اَخُوْ الْسُمُؤْمِنِ، فَلا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ اَحِيْهِ، وْلَا يَخْطُبَ عَلَى حِطْبَةِ اَحِيْهِ حَتَّى يَلَوَ.

حفرت عقبہ بن عامر عظی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرایا: مؤمن مؤمن کا بھائی ہے۔ ایمان والے کے لئے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے تودے پ سُوواکرے، اورای طرح اپ بھائی کے نکاح کے پیغام پراپنے نکاح کا پیغام دے۔البتہ پہلے پیغام بھیجے والے کی بات ختم ہوجائے تو بھر پیغام بھیجنے میں کوئی حرج نہیں۔ (ملم)

فائدہ: سودے پرسوداکرنے کے کی مطلب ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ دوآ دمیوں کے درمیان سودا ہو چکا ہو چکر میں ایک یہ ہے کہ دوآ دمیوں کے درمیان سودا ہو چکا ہو چکر تیسر الحخص بیچنے والے سے یہ کہا کہ کا کو خص سے سود کر کو درکا ہوں کہ کا سودا کر لو۔

معاملات میں عمل کے لئے علماء کرام سے مسائل معلوم کئے جا کیں۔

نکاح کے پیغام پر بیغام دینے کا مطلب سے کہ ایک آدی نے کہیں نکاح کا پیغام دیا ہو اورلز کی والے اس بیغام پر مائل ہو چکے ہوں اب دوسر مے خص کو (اگر اس نکاح کے بیغام کاعلم ہے تو اس فض کو ) اس لڑکی کے لئے نکاح کا بیغام نہیں دینا جا ہے۔
(خالیم)

﴿297﴾ عَنِ ابْنِ عُسَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِئُ مَلْتُ ۖ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا البَكَخ

فَلَيْسَ مِناً. (الحديث) رواه مسلم، باب قول النبي نَكُنَّ من حمل علينا السلاح .....، وقم: • ٢٨

حفزت عبدالله بن عمر رضی الله عنهاروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی نے ارشاد فر مایا: جو خص ہم پر ہتھیا را تھائے وہ ہم میں سے نہیں۔ (سلم)

﴿298﴾ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُ قَالَ: لَا يُشِيْرُ اَحَدُكُمْ عَلَى اَخِيْهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِىٰ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِىْ يَدِهِ فَيَقَعُ فِىْ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ ـ

رواه البخاري، باب قول النبي عَنْكُ من حمل علينا السلاح فليس منا، رقم: ٧٠٧٢

حضرت ابو ہر یرہ دہ فی نے سے دوایت ہے کہ نی کریم علیہ نے ارشاد فر مایا: تم میں ہے کوئی مخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار ہے اشارہ نہ کرے اس لئے کہ اس کومعلوم نہیں کہ کہیں مشیطان اس کے ہاتھ ہے ہتھیار کھنچ لے اوروہ (ہتھیار اشارے اشارے میں مسلمان بھائی کے جا گھاوراس کی سزامیں وہ اشارہ کرنے والا) جہنم میں جاگرے۔

جا گھاوراس کی سزامیں وہ اشارہ کرنے والا) جہنم میں جاگرے۔

(ہناری)

﴿299﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ اَبُوْ الْقَاسِمِ شَلَطُتُّ: مَنْ اَشَارَ اِلَى اَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ، فَاِنَّ الْمَلَا يُكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ اَخَاهُ لِاَبِيْهِ وَاُمِّهِ.

رواه مسلم، باب النهي عن الاشارة بالسلاح الي مسلم، رقم: ٦٦٦٦

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ ابوالقاسم مجمہ علیہ فی ارشاد فر مایا: جو محض اپنے مسلمان بھائی کی طرف لو ہے بعنی ہتھیار وغیرہ سے اشارہ کرتا ہے اس پر فرشتے اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس (لو ہے سے اشارہ کرنے) کو چھوڑ نہیں دیتا اگر چدوہ اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ (مسلم)

فاندہ: مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مخص اپ جقیقی بھائی کی طرف او ہے ہا شارہ کرتا ہے تقال کی طرف او ہے ہے اشارہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ بیس ہوتا کہ وہ اس کو قل کرنے یا نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے بلکہ اس کا تعلق خماتی ہے جو دفر شتے اس پرلعنت بھیجے ہیں۔اس ارشاد کا مقصد کمان غراش ہے جھی اریالو ہا تھانے ہے تی کے ساتھ روکنا ہے۔ (مظاہری)

﴿300﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ مَثْلَيْكُمْ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَام، فَأَذْخَلَ يُسَدَّةُ فِيْهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَكُمْ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبُ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: أَفَلاَ جَعَلْتُهُ فَوْقَ الطُّعَامِ كَنَّ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشُّ فَلَيْسَ مِنِّيْ.

رواه مسلم،باب قول النبي سيخ من غشنا قليس منا، رقم: ٢٨٤

حضرت ابو ہریرہ ہی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ (اناج منڈی میں) ایک غلہ کے ڈھیر کے پاس سے گذر ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہا تھ مبارک اس ڈھیر کے اندر دالا تو ہا تھ میں کچھ تری محسوس ہوئی۔ آپ نے غلہ بیجنے والے سے بوچھا بیتری ہے؟ اس نے عرض کیا: یارسول اللہ! غلہ پر بارش کا پانی پڑگیا تھا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم نے بھیکے ہوئے غلہ کو ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں رکھا تا کہ خرید نے والے اس کو دکھے سکتے۔ جس نے دھوکہ دیا وہ میر انہیں (یعنی میری ا تباع کرنے والانہیں)۔

﴿301﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ آنَسِ الْجُهَنِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ الْكَلِيِّةِ: مَنْ حَمَٰى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ، أَرَاهُ قَالَ: بَعَثَ اللهُ مَلَكًا يَحْمِى لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَىءٍ يُرِيْدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ.

رواه ابوداؤد،باب الرجل بدب عن عرض اخيه،وقم: ٤٨٨٣

حضرت معاذبن انس جہنی رہے ہوئے ہے کہ کہ علی ہے ۔ روایت کرتے ہیں کہ جوشخص کی مسلمان (کی عزت وآبرو) کومنافق کے شرے بچاتا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن ایک فرشتہ مقرر فرمائیں گے جواس کے گوشت یعنی جسم کو (دوزخ کی آگ ہے) بچائے گا۔ اور جو کی مسلمان کو بدنام کرنے کے لئے اس پر کوئی الزام لگا تا ہے تو اللہ تعالی اس کوجہنم کے بل پر قید کرے گا مسلمان کو بدنام کرنے کے لئے اس پر کوئی الزام (کے گناہ کی گندگی) سے پاک صاف ہوجائے۔ (ابوداؤد) میں تعالی کہ شرف کا استراز کی استراز کی اللہ من ذائب عَنْ اللہ اللہ من خان حَقّا عَلَی اللہ اَنْ یُعْتِقَهُ مِنَ النّارِ.

رواه احمد والطبراني واستاد احمد حسن مجمع الزوايد ١٧٩/٨

حفزت اساء بنت یزیدرض الله عنها روایت کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: جوفض اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی بیس اس کی عزت و آبروکی مدافعت کرتا ہے (مثلاً غیبت کرنے والے کو اس حرکت ہے روکتا ہے ) تو الله تعالیٰ نے اپنے ذمه لیا ہے کہ اس

(منداحمه بطبرانی جمع الزوائد)

کوجہنم کی آگ ہے آزادفر مادیں۔

﴿303﴾ عَنْ اَبِى الدُّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ مَلَيْكِ قَالَ: مَنْ رَدُّ عَنْ عِرْضِ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ عَزُوجَلُ اَنْ يَرُدُّ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه احمد ٤٤٩/٦

حضرت ابودرداء ﷺ نروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سیکھیٹے نے ارشاد فر مایا: جو خف اپنے مسلمان بھائی کی آبر وکی حفاظت کے لئے مدافعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذ مدلیا ہے کہ اس سے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو ہٹادیں گے۔

﴿304﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِهُ يَقُولُ: مَنْ حَالَتُ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ ، فَقَدْ ضَادَ اللهُ، وَمَنْ خَاصَمَ فِى بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَـمْ يَوَلْ فِى سَخَطِ اللهِ حَتَى يَنْزِعَ عَنْهُ، وَمَنْ قَالَ فِى مُوْمِنٍ مَالَيْسَ فِيْهِ اَسْكُنْهُ اللهُ رَدْعَةَ الْحَبَالِ حَتَّى يَخُرُجَ مِمَّا قَالَ ـ رواه ابوداؤد، باب نى الرجل بعين على حصومة .....وفع: ٩٧ ٣٥

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سا: جس شخص کی سفارش اللہ تعالیٰ کی حدود میں ہے کی حد کے جاری ہونے ہے مانع بن گی (مثل اس کی سفارش کی وجہ ہے چور کا ہاتھ نہ کا تا جاسکا) اس نے اللہ تعالیٰ ہے مقابلہ کیا۔ جو شخص بیہ جانے ہوئے کہ وہ ناحق پر ہے جھڑ اکرتا ہے تو جب تک وہ اس جھڑ ہے کو چھوڑ نہ دے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتا ہے۔ اور جو شخص مؤمن کے بارے میں ایسی بری بات کہتا ہے جواس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوز خیوں کی پیپ اور خون کی کچیڑ میں رکھیں گے یہاں تک کہ جواس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوز خیوں کی پیپ اور خون کی کچیڑ میں رکھیں گے یہاں تک کہ ایپ بہتان کی سرایا کراس گناہ سے یا کے بوجائے۔ (ابوداؤد)

﴿305﴾ عَنْ أَبِى هُولِيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ الْكَلَّةِ: لَا تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَسَاجَشُوا، وَلاَ يَعْفُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْض، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانُه، وَلاَ يَعْفُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْض، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانُه، السَّمُ لِلهُ المُسْلِم، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ، وَلاَ يَحْذُلُهُ اللهُ المُسْلِم، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ التَّقُوى هَهُنَا، وَيُشِيرُ إلى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مِرَادٍ: بِنخسبِ اللهِ عَنَ الشَّرِ أَنْ يَحْقِرَ آخَاهُ الْمُسْلِم، كُلُّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

رواه مسلم باب تحريم ظلم المسلم بوقم: ١٥٤١

حضرت ابو ہریرہ دی ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر ہایا: ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، خرید وفر وخت میں خریداری کی نیت کے بغیر محض دھو کہ دینے کے لئے بول میں اضافہ نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے برزخی اختیار نہ کرو اور تم میں سے کوئی دوسرے کے سود ب پرسودا نہ کرے۔ اللہ کے بندے بن کر بھائی بھائی ہو جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے نہاں پرزیادتی کرتا ہے اور (اگر کوئی دوسرااس پرزیادتی کرتے) بواس کو بیارہ مددگار نہیں چھوڑتا اور نہ اس کو تقیر بھتا ہے (اس موقع پر رسول اللہ علیہ نے نہاں کو تقیر بھتا ہے (اس موقع پر رسول اللہ علیہ نے انسان کے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے تین مرتبدار شادفر مایا) تقوی یہاں ہوتا ہے۔ انسان کے براہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تقیر سمجھے۔ مسلمان کاخون ، اس کا مال براہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تقیر سمجھے۔ مسلمان کاخون ، اس کا مال اس کی عزت و آبرود وسرے مسلمان کے لئے حرام ہے۔

فاندہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اس ارشاد" تقوی یہاں ہوتا ہے" کا مطلب
یہ ہے کہ تقوی جو اللہ تعالی کے خوف اور آخرت کے حساب کی فکر کا نام ہوہ دل کے اندر کی ایک
کیفیت ہے، الی چیز نہیں ہے جے کوئی دوسرا آدی آنکھوں ہے دیکھ کرمعلوم کر سکے کہ اس آدی
میں تقوی ہے یانہیں ہے۔ اس لئے کسی مسلمان کوجی نہیں کہ وہ دوسر مسلمان کو حقیر سمجھے۔ کیا
خبر جس کو ظاہری معلومات سے حقیر سمجھا جارہا ہے اس کے دل میں تقوی ہواوروہ اللہ تعالی کے
خرجس کو ظاہری معلومات سے حقیر سمجھا جارہا ہے اس کے دل میں تقوی ہواوروہ اللہ تعالی کے
خرد سکو خل ہری عزت والا ہو۔

﴿306﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، أَوْ قَالَ: الْعُشْبَ.

رواه ابوداؤد:باب في الحسد، وقم: ٣٠٠٠

حفرت ابو ہریرہ فاقی دے روایت ہے کہ نبی کریم علی فی نے ارشادفر مایا: حمد سے بچو۔ حمد آ دمی کی نیکیوں کواس طرح کھاجا تا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاجاتی ہے یا فر مایا گھاس کو کھاجاتی ہے۔

﴿307﴾ عَنْ اَبِى حُمَيْدِ السَّاعِدِي رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيِّ اللهِ قَالَ: لَا يَجِلُ لِاهْرِى عِ اَنْ يَأْخُذَ عَصَا اَحِيْهِ بِغَيْرِ طِيْبٍ نَفْسٍ مِنْهُ رواه ابن حبان، قال المعنق: اسناده صحيح ٢١٦/١٣ حفرت ابوحمید ساعدی فظی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کسی مخص کے لئے اپنے بھائی کی لاکھی (جیسی چھوٹی چیز بھی)اس کی رضامندی کے بغیر لیٹا جائز نہیں۔

﴿308﴾ عَنْ يَوْيُدَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَقُولُ: لَا يَاْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ النَّبِي عَلَيْكُ يَقُولُ: لَا يَاْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ النَّي عَنْ يَوْدِهِ . (قم: ٢٠٠٥ اَخِيْهِ لاَعِبًا وَلَا جَادًا.

حفرت یزید فی نیست روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ کو کی ارشاد فرماتے ہوئے سنانتم میں سے کوئی فخص اپنے بھائی کے سامان کو (بلا اجازت) نہ نداق میں لے اور نہ حقیقت میں لے۔

﴿309﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ آبِى لَيْلَى رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: حَدَّثَنَا ٱصْحَابُ مُحَمَّدٍ مَلْكِلْ انَّهُمْ كَانُوا يَسِيْرُوْنَ مَعَ النَّبِي مَلْكِلْ فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْصُهُمْ اِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَاحَلَهُ فَفَرِعَ، فَقَالَ النَّبِيُ مَلَّكِلَةٍ: لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا.

رواه ابوداؤد، باب من ياخذ الشيء من مزاح، رقم: ٤ . ٥٠

حضرت عبدالرحمان بن ابولیل رحمة الله علیه فرماتے بیں کہ میں نی کر یم علیف کے محابہ نے یہ تصدینا یا کہ وہ ایک مرتبدر سول الله علیف کے ساتھ جارے تھے کہ ان میں سے ایک صحابی کو نید آگئی دوسرے آ دی نے جاکر (نداق میں ) اس کی ری لے لی (جب سونے والے کی آ کھی کھی اور اسے اپنی ری نظر نہیں آئی ) تو وہ پریٹان ہو گیا اس پر رسول الله علیف نے ارشاد فرمایا: کسی مسلمان کے لئے میرحلال نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کوڈرائے۔

(ابوداور)

﴿310﴾ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِ اللهِ الْمُؤْمِنِ اَعْظَمُ عِنْدَ اللهُ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَاءِ الدمروقم: ٣٩٩٥ رواه النسائي، باب تعظيم الدمروقم: ٣٩٩٥

حفرت بریدہ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملک نے ارشادفر مایا: مؤمن کا قل کیا جانا اللہ تعالیٰ کے نزد یک ساری دنیا کے فتم ہوجانے سے زیادہ بڑی بات ہے۔ (نائی)

فاندہ: مطلب یہ ہے کہ جیے دنیا کا ختم ہوجانالوگوں کے زدیک بہت بڑی بات ہے اللہ تعالی کے زدیک مؤمن کا قل کرنااس ہے می زیادہ بڑی بات ہے۔

﴿311﴾ عَنْ آبِي سَعِيْدِ المُحُدْرِي وَ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَذْكُرَ ان عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلْ اللهِ قَالَ: لَوْ آنَ اَهْلَ السَمَاءِ وَآهُلَ الْآرْضِ اشْتَرَكُوْا فِي دَم مُوْمِنِ لَا كَبَّهُمُ الله فِي النَّارِ. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب، باب الحكم في الدماء، رفع: ١٣٩٨

حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی النّدعنہمارسول النّدسلی النّدعلیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اگر آسان وزمین والےسب کےسب کسی مؤمن کے للّ کرنے میں شریک ہو جائیں تو بھی النّد تعالی ان سب کواوند ھے منہ جہنم میں ڈالدیں گے۔ (ترندی)

﴿312﴾ عَنْ آبِي الدُّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ يَقُوْلُ: كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ آنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا، اَوْ مُؤْمِنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا.

رواه ابوداؤد،باب مي تعظيم قتل المؤمن، رقم: ٢٧٠

حضرت ابودردا وفظ التے بیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیدارشادفر ماتے ہوئے سنا: ہر گناہ کے بارے میں بیدامید ہے کہ اللہ تعالیٰ اے معاف فرمادیں میں سوائے اس مخص کے سنا: ہر گناہ کے ) جوشرک کی حالت میں مراہویا اس مسلمان کے (عمناہ کے) جس نے کسی مسلمان کو جو کرفل کیا ہو۔ جان ہو جو کرفل کیا ہو۔

﴿313﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَلَّكُ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَذْلًا له رواه ابوداؤد، باب في تعظيم قتل المؤمن برقم: 814 سنو ابي داؤد، طبع دار البازسكة المكرمة

حفرت عبادہ بن صامت عظیمہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشادفر مایا: جس مخص نے کسی مؤمن کوفل کیا اور اس کے قل پر خوشی کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ اس کے نہ فرض قبول فرمائیں مے نہ فل۔

﴿314﴾ عَنْ آبِيْ بَكْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِذَا تَوَاجَهُ المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيُهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِى النَّارِ قَالَ: فَقُلْتُ اَوْقِيْلَ: يَارَسُولَ اللهِ! هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَلْ اَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ.

رواه مسلم، باب اذاتواجه المسلمان بسيفيهما، رقم: ٣٢٥٢

حضرت الوبكره و التنظیم فرماتے جی كہ میں نے رسول اللہ علیہ كو بیار شاد فرماتے ہوئے سا: جب دومسلمان اپنی تلواریں لے كرا يك دوسرے كے سامنے آئيں (اور ان میں ہے ايک دوسرے كوتل كردے) تو قاتل اور متقول دونوں (دوزخ كى) آگ میں ہوں گے .. حضرت الوبكره و اللہ فرماتے جیں كہ میں نے یا كمی اور نے عرض كیا: یا رسول اللہ قاتل كا دوزخ میں جاتا تو ظاہر ہے كيكن مقتول (دوزخ میں ) كيوں جائے گا؟ آپ صلی اللہ عليه و کلم نے ارشاد فرمایا: اس لئے كہا تاكہ میں تواہی ماتھی کوتل كرنے كا ارادہ كیا تھا۔

﴿315﴾ عَنْ آنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ شَلَطُ عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ: الْإِشْرَاكَ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْس، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ.

رواه البخاري، باب ماقيل في شهادة الزور، رقم: ٢٦٥٣

حفرت انس رہ است ہے کہ نی کریم علی ہے کیے گئے ہے کیے ہارے میں دریافت کیا گئے ہے کہ کا ہوں کے بارے میں دریافت کیا گیا (کہوہ کون کون سے ہیں؟) آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: الله تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافر مانی کرنا، آل کرنا، اور جھوٹی کوائی دینا۔ (ہفاری)

﴿316﴾ عَنْ آبِى هُـرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِى الْمُنْ قَالَ: اجْتَبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا: يَـارَسُوْلَ اللهِ! وَمَا هُنُّ؟ قَالَ: الشِّرْكَ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِیْ حَرُّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَآكُلُ الرِّبَا، وَ آكُلُ مَالِ الْيَبِيْمِ، وَ التُّولِّيْ يَوْمَ الزُّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

رواه البخاري:باب قول الله تمالي؛ ان الذين ياكلون اموال اليتاميٰ.....مرقم: ٢٧٦٦

حضرت ابو ہریرہ فلی سے روایت ہے کہ نی کریم علی نے ارشاوفر مایا: سات ہلاک کردیے والے گنا ہوں سے بچو محابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! وہ سات گناہ کون سے ہیں؟ آپ علی نے ارشاوفر مایا: اللہ تعالی کے ساتھ کی کوشر یک کرنا، جادو کرنا، ناحق کی کوقتل کرنا، سود کھانا، پتیم کا مال کھانا، (اپی جان بچانے کے لئے) جہادی ساسلامی لشکر کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جانا اور پاک وائن، ایمان والی اور بری باتوں سے بے خبر (بھولی بھالی) عورتوں پرزنا کی تہمت لگانا۔

﴿317﴾ عَنْ وَاقِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْتِكَ: لَا تُظْهِرِ َ \* الشَّمَاتَةَ لِآخِيْك، فَيَرْحَمَهُ اللهُ وَيَبْتَلِيك.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب لا يَظهر الشماتة لاخيك رقم: ٢٥٠٦

حضرت واثله بن اسقع ﷺ روایت کرتے ہیں کدرسول الشعق ہے ارشادفر مایا:تم اپنے بھائی کی کسی مصیبت پرخوثی کا ظہار نہ کیا کرو ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فر ماکراس کواس مصیبت سے نجات دیدیں اورتم کو مصیبت میں مبتلا کردیں۔ (زندی)

﴿318﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْظٌ: مَنْ عَيَّرَ اَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمَنْ عَنْ عَيَّرَ اَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُثُ حَتَّى يَعْمَلَهُ، قَالَ أَحْمَدُ: قَالُوْا: مِنْ ذَنْبِ قَلْ تَابَ مِنْهُ.

رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب،باب في وعيد من عَيرٌ اخاهُ بذنب، رقم: ٥ ، ٢٥

حضرت معاذبن جبل ﷺ مرات کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فر مایا: جس مخص نے اسپ (مسلمان) بھائی کوکسی ایسے گناہ پر عار دلائی جس سے وہ تو بہ کر چکا ہوتو وہ اس وقت تک نہیں مرے گاجب تک خود اس گناہ میں جتلانہ ہوجائے۔ (ترندی)

﴿319﴾ عَنِ ابْنِ عُـمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ نَلَطُهُمْ: أَيْمَا امْرى ۽ قَالَ لِآخِيْهِ: يَاكَالِوُا فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَلُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وِإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِـ

رواه مسلم،باب بيان حال ايمان .... برقم: ٢١٦

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهماروایت کرتے ہیں که رسول الله عظی نے ارشاوفر مایا: جس شخص نے اپ مسلمان بھائی کو'' اے کافر'' کہا تو کفر اُن دونوں میں سے ایک کی طرف ضرورلوئے گا۔ اگر وہ شخص واقعی کا فر ہو گیا تھا جیسا کہ اس نے کہا تو ٹھیک ہے ورنہ کفرخود کئے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔

(مسلم)

﴿320﴾ عَـنْ اَبِـىٰ ذَرٍّ رَضِـىَ اللهُ عَـنْهُ اللهُ سَـمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ اَوْقَالَ: عَدُوَّ اللهِ! وَلَيْسَ كُلَالِك إلَّا حَارَ عَلَيْهِ.

(وهو جزء من الحديث) رواه مسلم،باب بيان حال ايمان.....وقم: ٢١٧

حضرت ابوذر رفظ اسروایت ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو سرارشاد

فریاتے ہوئے سنا: جس نے کی مخص کو کا فریا'' اللہ کا دشمن'' کہدکر پکارا حالا نکہ وہ ایسانہیں ہے تواس کا کہا ہوا خوداس پرلوٹ آتا ہے۔

﴿321﴾ عَنْ عِـمْـرَانَ بُنِ مُحَسَيْنٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْنَبَطِّهِ: إِذَا قَالَ الرُّجُلُ لِآخِيْهِ: يَأْكَافِرُ! فَهُوَ كَقَتْلِهِ. رواه البزار و رجاله ثقات سجعع الزوالد ١٤١٨

حفرت عمر ان بن حصین رضی الله عنها روایت کرتے میں که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جب کی شخص نے اپنے بھائی کو' اے کافر'' کہاتو بیاس کوتل کرنے کی طرح ہے۔ (بزار بجمع الزوائد)

﴿322﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ: لَا يَنْبَعِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُوْنَ لَعًا نَا. وواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غرب الإب ماجاء في اللعن والطعن ارقم: ٢٠١٩

حضرت عبدالله بن مسعود رفظ الله عبد الله بن مريم علي في ارشادفر مايا: مؤمن كي من من من من من الله بن من من الله من اله من الله من الله

﴿323﴾ عَنْ آبِسَى السَّدُوْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِلُهُ: لَايَكُوْنُ اللَّقَانُوْنَ هُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءً، يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه مسلم، باب النهى عن لعن النواب وغيرها، رنم: ٦٦١٠

﴿324﴾ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الصَّحَاكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللهِ قَالَ: لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ. (وهو جزء من الحديث) رواه مسلم، باب بيان غلظ تحريم فتل الانسان نفسه .....، وقم: ٣٠٣

حفرت ثابت بن ضحاک کھنے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سکھنے نے ارشاد فرمایا: مؤمن پرلعنت کرنا ( گناہ کے اعتبارے ) اس کولل کرنے کی طرح ہے۔ (سلم)

﴿325﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْسَنِ بْنِ غَنْمٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِى الْمُثَلِّمُ: جِنَارُ عِبَادِ اللهِ الْمَائِيْنَ إِذَا رُؤُوْا ذُكِرَاللهُ، وَشِرَارُ عِبَادِ اللهِ الْمَشَّاءُ وَنَ بِالنَّمِيْمَةِ، الْمُفَرِّقُوْنَ ابْنُنَ الْآحِبَّةِ مسلمانون كوتكليف بهجانا

الْبَاغُوْنَ لِلْبُرَآءِ الْعَنَتَ.

رواه احمد وفيه: شهر بن حوشب و بقية رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد ١٧٦/٨

﴿326﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِلْهِ عَلَى قَبَرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّهُ مَا لَيُعَلَّبُهَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيْرٍ، أَمَّا هٰذَا فَكَانَ لَا يَسْتَبَرُ مِنْ بَوْلِه، وَأَمَّا هٰذَا فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيْمَةِ. (الحديث) رواه البعارى الغيبة ..... (الحديث)

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله علی و قروں کے پاس کے در و استعلام و استعلام کی استعلام کی کا سے گذر ہے تو آپ نے ارشاد فر مایا: ان دونوں قبر والوں کوعذاب مور ہا ہے اورعذاب بھی کی بڑی چیز پرنہیں مور ہا (کہ جس سے بچامشکل مو) ان میں سے ایک تو پیشاب کی چینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چفل خوری کرتا تھا۔

(بناری)

﴿327﴾ عَنْ آنَسِ بْمَنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ نَلْئِكُ: لَمَّاعُرِجَ بِيُ مَـرَرْتُ بِـقَوْمِ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُلُوْرَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَوُلَاءِ يَا جَبْرِيْلُ؟ قَالَ: هَوُلَاءِ اللَّذِيْنَ يَا كُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِنْ أَعْرَاضِهِمْ.

رواه ابوداؤديهاپ في الغيبة، رقم: ٤٨٧٨

حضرت انس بن ما لک فاتی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: جب میں معراج پر گیا تو میرا گذر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تا ہے کے تھے جن ہے وہ اپنی معراج پر گیا تو میرا گذر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تا ہے کے تھے جن ہے وہ اپنی کی جرد وں اور سینوں کو نوچ نوچ کو کر ہے تھے ۔ میں نے جرئیل النظامی نوچ کو کہ یہ کوئ کو ٹیسی کی جرئیل النظامی نے بتایا کہ بیرلوگ انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے یعنی ان کی غیبتیں کرتے تھے اور ان کی آبروریزی کیا کرتے تھے۔

﴿328﴾ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي مَلَيْكُ فَارْتَفَعَتْ بِنِيْحُ

مُنْجِنَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُلْجُنِّةً: الكَلُوُوْنَ مَا هَلَهِ الرِّيْحُ؟ هَلَهِ وِيْحُ الَّذِيْنَ يَغْتَابُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. رواه احمد ورجاله ثقات سجمع الزوالد٨/١٧٢

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ہم نمی کریم علی کے ساتھ تھے کہ ایک معلقہ کے ساتھ تھے کہ ایک بدیوان ایک بدیوائشی۔ آپ صلی الله علیہ سلم نے ارشاد فرمایا: جانتے ہویہ بدیوکس کی ہے؟ بیہ بدیوان اوگوں کی ہے جومسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں۔ (منداحہ جمع الزدائد)

﴿329﴾ عَنْ آبِى سَعْدِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَنْهُمْ قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ الْعِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَلهُ عَنْهُمُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَوْنِهُ أَشَدُ مِنَ الزِّنَا؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَوْنِهُ وَالرَّ مَاحِبُهُ. لَيَوْنِيْ فَيَتُوْلُ لَهُ حَتَّى يَفْفِرَ هَا لَهُ صَاحِبُهُ. لَيَوْنِيْ فَيَتُولُ لَهُ حَتَّى يَفْفِرَ هَا لَهُ صَاحِبُهُ. وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَفْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ. وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَفْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ. وَإِنَّ صَاحِبُ الْغِيْبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَفْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ.

حضرت ابوسعداور حضرت جابر پن عبدالله وظفی روایت کرتے بیں کر سول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: غیبت کرنا زنا سے زیادہ (برا) ہے۔ صحابہ وظفی نے عرض کیا: یا رسول الله! غیبت کرنا زنا سے زیادہ (برا) کیے ہے؟ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: آدی اگر زنا کر لیتا ہے پھر تو بہ کرلیتا ہے، الله تعالی اس کی توبہ تبول فرما لیتے ہیں۔ گر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ خض معاف نہ کردے جس کی اس نے غیبت کی ہے اس وقت تک الله تعالیٰ کی طرف سے اسے معاف نہیں کیا جاتا۔

﴿330﴾ عَنْ عَاتِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِي مَلْكُ المَّهِ: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّة كَذَا وَكَذَاد تَعْنِى قَصِيْرَةُ. فَقَالَ: لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَ بِهَا الْبَحْرُ لَمَزَجَعْهُ، قَالَتْ: وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا، فَقَالَ: مَا أُحِبُ آنِيْ حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَإِنَّ لِيْ كَذَا وَكَذَا.

رواه ابوداؤد، باب في الغيبة، رقم: ٤٨٧٥

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علی ہے کہا: بس آپ کوتو مفتیہ کا پُستہ قد ہونا کا فی ہے۔ آپ علی نے ارشاد فر مایا: تم نے ایسا جملہ کہا کہ اگر اس جملہ کوسمندر میں ملادیا جائے تو اس جملہ کی کڑوا ہٹ سمندر کی تمکینی پر غالب آ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بھی فر ماتی ہیں کہ ایک موقع پر ہیں نے آپ علی فی کے سامنے ایک محض کی نقل اتاری تو آپ ﷺ نے ارشادفر مایا: مجھے اتناا تنابعنی بہت زیادہ مال بھی ملے تب بھی مجھے پہندئییں کہ کس کی فقل اتاروں۔ ک

﴿331﴾ عَنْ اَبِىٰ هُـرَيْرَةَ رَضِـىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: اَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيَــةُ ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ: ذِكْرُكَ اَحَاكَ بِـمَا يَكُرَهُ قِيْلَ: اَفَرَايْتَ اِنْ كَانَ فِى اَجِىٰ مَا اَقُولُ؟ قَالَ: اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِاغْتَهْتَهُ، وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَـّـهُ

رواه مسلم،باب تحريم الغيبة، رقم: ٩٣ د٦

حضرت ابوہریہ وہ ایک ہے ہیں؟ صحابہ دیک نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول ہی ذیاد،
کیاتم جانے ہوکہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ دیک نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول ہی ذیاد،
جانے ہیں۔ آپ علی ہے ارشاد فر مایا: اپنے (مسلمان) بھائی (کی غیر موجود گی ہیں اس)
کے بارے ہیں اسی بات کہنا جواہے تا گوارگذرے (بھی یہی غیبت ہے) کسی نے عرض کیا: اگر
میں اپنے بھائی کی کوئی الی برائی ذکر کروں جوواقعہ اس ہیں ہو (تو کیا یہ بھی غیبت ہے)؟ آپ
صلی اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فر مایا: اگروہ برائی جوتم بیان کررہے ہواس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی ، اور اگروہ برائی (جوتم بیان کررہے ہو) اس میں موجود ہی نہ ہوتو پھرتم نے اس پر بہتان باندھا۔

(ملم)

﴿332﴾ عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلَئِظِيَّ قَالَ: مَنْ ذَكَرَ المَرَأُ بِشَيْءٍ لَيْسَ فِيْهِ لِيَعِيْبَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللهُ فِي نَارِجَهَنَّمَ حَتَّى يَأْتِنَى بِنَفَاذِ مَا قَالَ فِيْهِ.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات،مجمع الزوايد ٢٦٣/٤

﴿333﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: إِنَّ آنْسَابُكُمُ هَذِهِ لَلْسَسَكُ بِسِبَابِ عَلَى اَحْدٍ، وَإِنَّمَا آنَتُمْ وُلُدُ آدَمَ طَفُ الصَّاعِ لَمْ تَمْلَؤُهُ لَيْسَ لِاحَدِ فَصْلُ إِلَّا بِالدِّيْنِ، أَوْ عَمْلٍ صَالِحٍ حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فَاحِشًا بَذِيًّا بَحِيْلًا جَبَانًا.

رواه احمد ١٤٥/٤

حضرت عقب بن عامر هی این سے دوایت ہے کدرسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: نُسب کوئی ایلی چزنہیں ہے جس کی وجہ ہے تم کسی کو برا کہواور عار دلاؤ تم سب کے سب آ دم کی اولا وہو۔ تمہاری مثال اس صاع (یعنی بیانے) کی طرح ہے جس کوتم نے بھرانہ ہویعتی کوئی بھی تم میں کامل نہیں ہے برایک میں بی گوئی پر فضیلت نہیں ہے البتد دین یا نیک عمل کی وجہ ہے ایک دوسرے پر فضیلت ہے۔ آ دمی (کے براہونے) کے لئے یہ بہت ہے نیک عمل کی وجہ ہے ایک دوسرے پر فضیلت ہے۔ آ دمی (کے براہونے) کے لئے یہ بہت ہے کہ وہ فخش، بیبودہ با تمی کرنے والا ، بخیل اور بردل ہو۔

﴿334﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِي مَلَئِكُ فَقَالَ: بِنْسَ اللهُ فَلَمَّا دَخَلَ اللَّهَ لَهُ الْقَوْلَ، فَقَالَتْ اللهُ الْعَشِيْرَةِ، ثُمَّ قَالَ: انْذَنُوا لَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ اَلاَنَ لَهُ الْقَوْلَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَارَسُوْلَ اللهِ ! اَلنَّتَ لَهُ الْقَوْلَ وَقَدْ قُلْتَ لَهُ مَاقُلْتَ، قَالَ: إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةٌ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ. أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ لِا تَقَاءِ فُحْشِهِ.

رواه ابو داؤد، باب في حسن العشرة، رقم: ٢٧٩١

حفرت عائشہ رضی الله عنہا ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم علی کی فدمت میں حاضر ہونے کی اجازت جابی۔ آپ علی ہے نہار شاد فر مایا: یہا پی قوم کا برا آ دی ہے۔ پھر آپ علی ہے نہار شاد فر مایا: اس کوآنے کی اجازت دیدو۔ جب وہ آگیا تو آپ علی نے اس کے جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی الله عنہا نے عض کیا: یارسول سے زمی ہے گفتگو فر مائی۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی الله عنہا نے عض کیا: یارسول الله! آپ نے تو اس شخص ہے بودی نری ہے بات کی جبکہ پہلے آپ نے اس کے بارے میں فرمایا تھا (کہوہ اپنے قبیلہ کا بہت براآ دی ہے) آپ علی نے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن فرمایا تھا کی کوز دیک بدترین درجہوالا وہ شخص ہوگا جس کی بدکلامی کی وجہ ہوگ اس سے ملنا جلنا مجھوڑ دیں۔

(ابودا کود)

فسانسدہ: رسول اللہ علی ہے آنے والے مخص کے تن میں مذمت کے جوالفاظ فرمائے اس کا مقصد حقیقت حال ہے باخر فر ماکر اس مخص کے فریب سے لوگوں کو بچانا مقصود تھا لہذا مینفیست میں داخل نہیں اور آپ علی کے کا اس مخص کے آنے پرزی سے مفتلکو کرنا اس بات کی

تعلیم کے لئے تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ سلوک مس طرح کرنا چاہے اس میں اس کی اصلاح کا پہلو بھی آتا ہے۔

﴿335﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْكِتِهُ: الْمُوْمِنُ غِرْ كَرِيْمٌ، وَالْفَاجِرُ خَبِّ لَيْنِيْمٌ.

حضرت ابو ہریرہ دیا ہے دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: مؤس بھولا بھالاشریف ہوتا ہے اور فاسق دھوکہ باز کمینہ ہوتا ہے۔

فائدہ: حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ مؤمن کی طبیعت میں چال بازی اور مکاری خبیں ہوتی وہ لوگوں کو تکلیف پنچانے اور ان کے بارے میں بدگمانی کرنے ہے اپنی طبی شرافت کی وجہ سے دور رہتا ہے۔ اس کے برخلاف فاسق کی طبیعت ہی میں دھوکہ دہی اور مگاری ہوتی ہے، فتنہ وفساد کچیلا ناہی اس کی عادت ہوتی ہے۔

ہے، فتنہ وفساد کچیلا ناہی اس کی عادت ہوتی ہے۔

﴿336﴾ عَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِلَةٍ: مَنْ آذَى مُسْلِمًا فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَانِي فَعَدْ آذَانِي فَقَدْ آذَانِي فَقَدْ آذَانِي فَقَدْ آذَانِي فَقَدْ آذَانِي فَقَدْ آذَانِي فَقَدْ آذَانِي فَاللهِ ١٩/٦

حفرت انس ر این کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جس نے کی مسلمان کو تکلیف دی اس نے محل مسلمان کو تکلیف دی اس نے محلے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی (طبر انی ، جاسم میر) کو تکلیف دی (لیمن اللہ تعالی کو تاراض کیا)۔

﴿337﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ خُلِيلِكِ: إِنَّ اَبْغَضَ الرِّجَالِ إلَى اللهُ الْنَوْلُ اللهِ خُلِيكِ: إِنَّ اَبْغَضَ الرِّجَالِ إلَى اللهُ الْنَوْلِدِ العصم، دنم: ١٧٨٠ وَهُمُ ١٧٨٠

حضرت عائشرضی الله عنهاروایت کرتی بین که رسول الله عنافی نے ارشادفر مایا:الله تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ تا پہندیدہ مخص وہ ہے جو سخت جھگڑ الو ہو۔ (مسلم)

﴿338﴾ عَنْ آبِیْ بَکْرِ الصِّدِیْقِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَلْعُوْنُ مَنْ ضَارٌ مُؤْمِنًا أَوْ مَكُرَ بِهِ.

رواه النرمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في المحيانة والغش، رفع: ١٩٤١ حفرت الوير صديق فظيم روايت كرت مي كدرسول الله علية في ارشاوفر مايا: جوثف کسی مسلمان کونقصان پہنچائے یااس کودھوکہ دے وہلعون ہے۔ (تندی)

﴿339﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ خَلَيْكَ وَقَفَ عَلَى أَنَاسٍ جُلُوْسٍ فَقَالَ: اَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ؟ قَالَ: فَسَكَنُوْا، فَقَالَ ذَلِك ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ وَجُلُّ ، لَلَى يَارَسُوْلَ اللهِ آخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا، قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُوْمَنُ شَرِّنَا، قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرِّنَا، قَالَ: حَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرَّةً . (واه الترمذى وقال: هذا عديث حسن صحيح الله عنه حيركم من برجى خيره الله عنه ٢٢٦٣

﴿340﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَلْنُظُمُ: اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ.

رواه مسلم،باب اطلاق اسم الكفر على الطعن ..... برقم: ٢٢٧

حضرت ابو ہریرہ دھی دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظی نے ارشاد فر مایا: لوگوں میں دو با تمی کفری ہیں : نسب میں طعن کرنا اور مُر دول پرنو حد کرنا۔ (مسلم)

﴿341﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي غَلَظِهُ قَالَ: لَا تُمَارِ اَخَاكَ وَلَا تُمَازِحُهُ وَلَا تَعِدُهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في المراء، رقم: ١٩٩٥

حفرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشاوفر مایا: اپنے بمائی سے جنگڑا نہ کرد اور نہ اس سے (ایسا) نماق کرد (جس سے اس کوتکلیف پنچے) ادر نہ ایسا وعده کروجس کو پورانه کرسکو به

﴿342﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنُّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثُ: إِذَا حَدُّتُ كَذَبَ،وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا الْتُتُمِنَ خَانَ. روه مسلم بهاب حصال السنان، رفم: ٢١١

﴿343﴾ عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْكِ يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رواه البحارى، باب ما يكره من النميمة وفع: رواه البحارى، باب ما يكره من النميمة وفع: ٦٠٥٦

حضرت حذیفہ وظافہ فرماتے ہیں کہ میں نے بی کریم علی کے کوبیار شاوفر ماتے ہوئے سا: چفل خور جنت میں داخل نہ ہوسکے گا۔

فساندہ: مطلب ہے کہ چنل خوری کی عادت ان علین گناہوں میں ہے ہو جنت کے داخلے میں رکاوٹ بنے والے ہیں۔ کوئی آ دی اس گندی عادت کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ ہاں اگر اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے کسی کومعاف کر کے یا اس جرم کی سزا دے کراس کو پاک کردیں تو اس کے بعد جنت میں داخلہ ہو سکے گا۔ (معارف الحدیث)

﴿344﴾ عَنْ خُرَيْمٍ بْنِ فَاتِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِظَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّ انْصَرَفَ قَامَ قَامَ اللهِ مَلَّاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَزَأَ: فَلَمَّ النَّصَرَفَ قَامَ قَامَ مَنَ الْآوْدَانِ وَاجْمَنِبُواْ قَوْلَ الزُّوْدِ مِنْفَآءَ لِلهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ" فَاجْتَنِبُوا الْوُوْدِ مُنفَآءَ لِلهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ"

[ الحج: ٣٠ ـ ٣] \_ رواه ابوداؤده باب في شهادة الزُّور،رقم: ٣٩٩

حضرت خریم بن فاتک فاللہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ایک دن میں کی نماز پڑھی۔ جب آپ علی فی فرنمازے ) فارغ ہوئے تو اٹھ کر کھڑے ہوگئے اور ارشا دفر مایا: جموثی کوائی اللہ تعالی کے ساتھ شرک کے برابر کردی گئی ہے۔ یہ بات آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے جمن مرتبہ ارشا دفر مائی۔ پھر آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے بیا آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے: بت پرتی کی مندگی ہے بچواور جموثی کوائی ہے بچو، کیسوئی کے ساتھ بس اللہ ہی کے ہوکر اس کے ساتھ کی کو شريك كرنے والے نه ہو۔ (ابوداؤد)

فاندہ: مطلب یہ ہے کہ جموئی گوائی شرک و بت پرتی کی طرح گندہ گناہ ہے اور ایمان والوں کو اس سے ایسے ہی پر ہیز کرنا چاہئا جسیا کہ شرک و بت پرتی سے پر ہیز کیا جاتا ہے۔

(معارف الحدیث)

﴿345﴾ عَنْ آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللهِ الْنَبِيَّةِ قَالَ: مَنِ اقْتَطَعَ حَقَ المرِىءِ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلّ: وَإِنْ كَانَ شَيْنًا يَسِيْرًا يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ وَإِنْ قَضِيْبٌ مِنْ آرَاكِ.

رواه مسلم،باب وعيد من اقتطع حق مسلم.....رقم: ٣٥٣

حضرت ابواً مامہ رہے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جس محف نے (جموثی) فتم کھا کر کس مسلمان کا کوئی حق لے لیا تو اللہ تعالی نے ایے خص کے لئے دوز خ واجب کردی ہے اور جنت کواس پرحرام کردیا ہے۔ ایک خص نے سوال کیا: یارسول اللہ! اگر چہ وہ کوئی معمولی ہی چیز ہو ( تب بھی بھی مزاہوگی )؟ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: اگر چہ پیلو ( کے درخت ) کی ایک شہی ہی کول نہ ہو۔ (مسلم)

﴿346﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ النَّبِسُّةِ: مَنْ اَحَذَ مِنَ الْآرْضِ هَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَى سَبْعِ اَرْضِيْنَ.

رواه البخاري،باب اثم من ظلم شيئا من الارض،رقم: ٢٤٥٤

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما، وایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی ہے ارشاد فرمایا: جس شخص نے تھوڑی می زمین بھی ناحق لے لی قیامت کے دن وہ اس کی وجہ ہے سات زمینوں تک دھنسادیا جائے گا۔

﴿347﴾ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ الْلَّبِيّ قَالَ: مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنْاً ﴿ وَهُو جَزَءَ مِن الحديث ﴾ وواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح اباب ماحاء في النهى عن نكام الشغار الرقع: ١١٢٣

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی فی ارشادفر مایا:

جس شخص نے کو عدم میں ہے۔ جس شخص نے کو عدم میں ہے۔

﴿348﴾ عَنْ أَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْسَهُ عَنِ النَّبِي مَلَكَ قَالَ: فَلاَثَةً لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ اللهِ عَذَابٌ اَلِيْمٌ، قَالَ: فَقَرَاهَا رَسُولُ اللهِ مَلَكِلَّهُ مَ اللهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ، قَالَ: فَقَرَاهَا رَسُولُ اللهِ مَلَكِّةً فَلاَثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: فَقرَاهَا رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ: فَلاَثَ مَرَّاتٍ، مَنْ هُمْ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: الْمُسْبِلُ إِذَارَهُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَقِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِب.

رواه مسلم،باب بيان غلظ تحريم اسبال الازار.....رقم: ٣٩٣

حضرت ابو ذر دی ایت ہے دوایت ہے کہ بی کریم علی نے ارشاد فرمایا: تمن آدی ایسے میں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ندان سے کلام فرما کیں گے، ندان کو نظر رحمت ہے دیکھیں گے، ندان کو گناہوں سے پاک کریں گے اور انہیں در دناک عذاب دیں گے۔ یہ آیت رسول الله صلی الله علیه وکلم نے تمن مرتبہ پڑھی۔ حضرت ابو ذر دی گئے نے عرض کیا: یہ لوگ تو سب ناکام ہوئے اور خسارہ میں رہے ۔ یا رسول الله! یہ لوگ کون ہیں؟ آپ صلی الله علیه و کلم نے ارشاد فرمایا: اپنا تہدند (نخنوں سے نیچے) لئکانے والا ، احسان جمانے والا اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپناسودا فروخت کرنے والا۔

﴿349﴾ عَنْ عَـمَّـارِ بُنِ يَاسِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَيْكِ : مَنْ ضَرَبَ مَمُلُوْكَةُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَيْكِ : مَنْ ضَرَبَ مَمُلُوْكَةُ ظُلْمًا أُقِيدَةً مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ﴿ رَوَاهُ الطِرَانِي وَرَجَالُهُ نَقَاتَ الْمَجْمِعِ الرَوَالَدُ ٤٣٦/٤

حضرت ممار بن یاسررضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کدرسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو آقاا پنے غلام کوناحق مارے گاقیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ (طبرانی بمجع الزوائد)

فاندہ: ملازمین (نوکر،خادم،کارندوں) کو مارنا بھی اس وعیدمیں داخل ہے۔ (معارف الحدیث)

# مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو دورکرنا

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَ لَا تَفَرُقُوا ﴾ [ال عسران: ١٠٣] الله تعالى كاارشاد ب: اورتم سبل كرالله تعالى كى رى (دين) كومضوط كر سربواور بابم نااتفاقى مت كرو\_

#### احاديثِ نبويه

﴿350﴾ عَنْ آبِي الدُّوْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِنَّهُ: اَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِاَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَوَةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنْ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِىَ الْحَالِقَةُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح، بات في فضل صلاح ذات البيل، وقم: ٢٥٠٩

حفرت ابودرداء دی ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَنْ اَنْ نَا اَرْشَاد فَر مایا: کیا میں تم کو روزہ ، نماز اور صدقہ خیرات سے افضل درجہ والی چیز نہ بتاؤں؟ محابہ جی نے عرض کیا: ضرور ارشاد فرمایے۔ آپ عَلَی نے ارشاد فرمایا: باہمی اتفاق سب سے افضل ہے کیونکہ آپس کی نااتفاتی (دین کو) مونڈ نے والی ہے یعنی جیسے استر سے سرکے بال ایک دم صاف ہوجاتے ہیں ایسے بی آپس کی لڑائی ہے دین ختم ہوجاتا ہے۔

میں ایسے بی آپس کی لڑائی ہے دین ختم ہوجاتا ہے۔

(زندی)

﴿351﴾ عَنْ حُسَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أُمِّهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِئَ مَلْكِ ۖ قَالَ: لَمْ يَكُذِبْ مَنْ نَعْى بَيْنَ اثْنَيْن لِيُصْلِحَ. ﴿ رَوَاهُ الْوَدَاوُدَابِالْ فِي اصلاح ذَات البين المِقَاءَ ١٩٢٠

حضرت حمید بن عبد الرحمٰن اپنی والدہ رضی الله عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کر یم صلی
الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے سلح کرانے کے لئے ایک فریق کی طرف سے دوسرے
فریق کو (فرضی با تیں) پہنچا کمیں اس نے جموث نہیں بولا یعنی اسے جموث ہو لئے کا گناہ نہیں
ہوگا۔

﴿352﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ مُلَّئِظٌ كَانَ يَقُولُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا تَوَادُ اثْنَانِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَّا مِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَلُهُمَا. (وموطرف من الحديث)

رواه احمد واستاده حسن امجمع الزوائد ٣٣٦/٨

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ ارشاد فر مایا کرتے تھے: قسم ہے اس ذات عالی کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے دومسلمانوں میں پھوٹ پڑنے کی وجہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتی کہ ان میں سے کی ایک ہے گناہ سرز دہو جائے۔
(منداحمہ جمع الزوائد)

حضرت ابوابوب انصاری منظیفہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: مسلمان کے لئے جائز نہیں کہا ہے مسلمان بھائی ہے تمن راتوں ہے زیادہ (قطع تعلقی کرے ) ا ہے چھوڑے رکھے کہ دونو ں ملیس تو بیہ اِ دھر کومنہ پھیر لے اور وہ اُ دھر کومنہ پھیر لے اور دونوں میں افضل وہ ہے جو (میل جول کرنے کے لئے ) سلام میں پہل کرے۔

﴿354﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْتُ اللهِ يَعِلُ لِمُسْلِمِ آنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ، فَمَنْ هَجَرَفَوْقَ ثَلاَثِ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ.

رواه ابو داؤ ديهاب في هجرة الرجل اخاه، رقم: ١٤٩١٤

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے تمن دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے۔ جس شخص نے تین دن سے زیادہ قطع تعلق رکھااور مرکبا تو جہنم میں جائے گا۔ (ابوداؤد)

﴿355﴾ عَنْ آبِى هُورَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنُّ النَّبِى اللهِ قَالَ: لَا يَجِلُّ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَهُجُوَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلاَثٍ، فَإِنْ مَرَّتُ بِهِ ثَلاَثٌ فَلْيَسْلَقَهُ فَلَيْسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْآجُو، وَإِنْ لَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِنْمِ. زَادَ أَخْمَدُ: وَحَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجُرَةِ.

حضرت ابو ہریرہ ہ ہ ہ ہ کہ نی کریم علی نے ارشاد فرمایا: مؤمن کے لئے جا رَنبیں کہ اپنے نے ارشاد فرمایا: مؤمن کے لئے جا رَنبیں کہ اپنے مسلمان بھائی ہے (قطع تعلق کرکے ) اسے تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے لہٰذا اگر تین دن گذرجا کیں تو اپنے بھائی ہے ل کرسلام کر لینا چاہئے۔ اگر اس نے سلام کا جواب ند دیا تو وہ گئرگار ہوا جواب دے دیا تو وہ گئرگار ہوا اور سلام کا جواب ند دیا تو وہ گئرگار ہوا اور سلام کرنے والاقطع تعلق (کے گناہ) سے نکل گیا۔

﴿356﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنْ رَسُولَ اللهِ مَلَئُكُ قَالَ: لَا يَكُونُ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاَ ثَهِ، فَقَدْ بِاءَ بِإِثْمِهِ. مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاَ ثَهِ ، فَقَدْ بِاءَ بِإِثْمِهِ. مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاَ ثَهُ ، فَقَدْ بِاءَ بِإِثْمِهِ. وَاللهُ لَا يَرُدُ عَلَيْهِ، فَقَدْ بِاءَ بِإِثْمِهِ. وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا يَا اللهُ عَلَيْهِ مَاللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِه

حفرت عائشرض الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی فی ارشادفر مایا: کسی مسلمان کے لئے درست نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو (اس سے قطع تقلقی کرکے ) تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے لہذا جب اس سے ملاقات ہوتو تین مرتبہ اس کوسلام کرے اگروہ ایک مرتبہ بھی

سلام کا جواب نہ دیتو سلام کرنے والے کا (تین دن قطع تعلقی کا) گناہ بھی سلام کا جواب نہ دینے والے کے ذمہ ہوگیا۔

﴿357﴾ عَنْ هِشَام بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْتَ يَقُوْلُ: لَا يَجِلُّ لِمُسْلِم اَنْ يُصَارِم مُسْلِمًا فَوْق ثَلاَثٍ، وَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَاكَانَا عَلَى صِرَامِهِمَا، وَإِنَّ اَوَّلَ سَلَمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُ، رَدُّثُ وَإِنْ سَلَمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُ، رَدُّثُ عَلَيْهِ اللّهَ يَكُونُ سَبْقَهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ، وَإِنْ سَلَمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُ، رَدُّثُ عَلَيْهِ اللّهَ يَلْمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ يَقْبَلْ سَلَامَهُ، رَدُّثُ عَلَيْهِ اللّهَ يَكُونُ سَرَّامَ عَلَى الْآخَدُ الْجَنَّةِ الْمُعْتَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَلْرُكُلَا الْجَنَّةِ وَلَمْ يَعْتَمِعًا فِى الْجَنَّةِ . رواه ابن حبَّان، قال العمتى: اسناده صعيع على شرط الشبخين ٢١/ ٤٨٠

حضرت ہشام بن عامر رہے۔ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عَلِی کے بیارشاد فرماتے ہوئے سنانہ کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے تمن دنوں سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔ اور جب تک وہ اس قطع تعلق پر قائم رہیں گے جن سے ہے۔ اور ان دونوں میں سے جو (صلح کرنے میں) پہل کرے گا اس کا پہل کر تا اس کے قطع تعلق کے گناہ کا کھنارہ ہوجائے گا۔ پھر اگر اس پہل کرنے والے نے سلام کیا اور دوسرے نے سلام قبول نہ کیا اور اس کا جواب نہ دیا۔ تو سلام کرنے والے فرشتے جواب دیں گے اور دوسرے کو شیطان جواب دے گا۔ اگر ای (پہلی) قطع تعلقی کی حالت میں دونوں مرکھے تو نہ جنت میں داخل ہوں جواب دے میں داخل ہوں کے نہ جنت میں داخل ہوں )

﴿358﴾ عَنْ فَـضَـالَـةَ بُـنِ عُبَيْـدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ نَلَئِكُ قَالَ: مَنْ هَجَرَاخَاهُ قَوْقَ ثَلاَثِ فَهُوَ فِي النَّارِ الَّا أَنْ يَتَدَارَكُهُ اللهُ برَحْمَتِهِ.

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوايِّد ١٣١/٨

حضرت فضاله بن عبيد ظری این جو کورول الله عَنظیفه نے ارشادفر مایا: جو کھی این مسلمان بھائی ہے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرے (اگر اس حالت میں مرگیا) تو جہنم میں جائے گا مگر رید کہ اللہ تعالی اپنی رحمت ہے اس کی مدوفر ما نمیں (تو دوز خے نے جائے گا)۔ جائے گا مگر رید کہ اللہ تعالی اللہ وائد اللہ بھی الروائد)

﴿359﴾ عَنْ آبِى جِرَاشِ السُّلَمِي رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ مَثَلِيَّةٌ يَقُولُ: مَنْ

هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً، فَهُوَ كَسَفُكِ دَمِهِ. وواه ابوداؤد،باب في هجرة الرجل اخاه، رفم: ٩٩١٥

حضرت ابوخراش سلمی روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ عَنْظِیَّ کو یہ ارشاد فر ماتے ہوئے سنا: جس شخص نے (ناراضگی کی وجہ ہے ) اپنے مسلمان بھائی ہے ایک سال تک ملنا جلنا جھوڑے رکھا اس نے گویا اس کا خون کیا یعنی سال بھرقطع تعلقی کا گناہ اور ناحق قبل کرنے کا مگناہ قریب قریب ہے۔
(ابوداؤد)

﴿360﴾ عَنْ جَابِرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ لَلَّهِ ۖ يَقُوْلُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَلْ أَيِسَ اَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ.

رواه مسلم،باب تحريش الشيطان .....مرقم: ٣١٠٣

حفرت جابر فظی فرماتے ہیں کہ میں نے بی کریم علی کے سانہ کو سے ارشاد فرماتے ہوئے سانہ شیطان اس بات سے تو ماہوں ہوگیا ہے کہ جزیرہ عرب میں مسلمان اس کی بہتش کریں یعنی کفر مثیطان اس بات سے تو ماہوں ہوگیا ہے اور ان کوآ پس میں بحر کانے سے ماہوں نہیں وشرک کریں لیکن ان کے درمیان فتنہ وفساد بھیلا نے اور ان کوآ پس میں بحر کانے سے ماہوں نہیں ہوا۔

﴿361﴾ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِظِهُ: تُعْرَضُ الآعْمَالُ فِىٰ كُلِّ يَـوْم خَـمِيْسِ وَإِثْنَيْنِ، فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فِىٰ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِىءٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلّا امْرَاً كَانَتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِيْهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: ارْكُوْا هَلَـيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، ارْكُوْا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا.

حضرت ابو ہریرہ طبیخت روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیجے نے ارشاد فر مایا: ہر پیراور بعرات کے دن اللہ تعالی جیس کے دن اللہ تعالی جیس کے دن اللہ تعالی جیس کے دن اللہ تعالی کے سامنے بندوں کے اعمال جیش کیے جاتے ہیں۔ چنا نچہ اللہ تعالی اس دن ہراک شخص کی جو اللہ تعالی کے خرام رہتا ہے کہ جس کی اپنے کسی (مسلمان) بھائی ہے دشتی ہو۔ (اللہ تعالی کی طرف سے فرشتوں کو) کہا جائے گا: ان دونوں کور ہے دو جب تک آپس میں مسلم وصفائی نہ کرلیں ،ان دونوں کور ہے دو جب تک آپس میں مسلم وصفائی نہ کرلیں ،ان دونوں کور ہے دو جب تک آپس میں مسلم وصفائی نہ کرلیں۔

﴿362﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي النَّهِ قَالَ: يَطُلِعُ اللهُ إِلَى جَمِيْعِ خَلْقِهِ

لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيْعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكِ أَوْ مُشَاحِنٍ.

رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورحالهما ثقات، مجمع الزوايد ٢٦/٨ ٢

حضرت معاذبن جبل رہے ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم علی نے نے ارشاد فر مایا: پندر حویں شعبان کی رات اللہ تعالی ساری مخلوق کی طرف تو جہ فر ماتے ہیں اور تمام مخلوق کی مغفرت فر ماتے ہیں اور تمام مخلوق کی مغفرت فر ماتے ہیں مگر دو مخص کی مغفرت نہیں ہوتی ایک شرک کرنے والا یا وہ مخص جو کسی سے کیندر کھے۔ ہیں مگر دو مخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی ایک شرک کرنے والا یا وہ مخص جو کسی سے کیندر کھے۔ (طرانی مجمع الزوائد)

﴿363﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكِلَةٍ قَالَ: تُعْرَضُ الْآغَمَالُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيْسِ، فَمِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفَرُلُهُ، وَمِنْ تَانِبٍ فَيُتَابُ عَلَيْهِ، وَيُرَدُّ اَهْلُ الصَّفَائِنِ بِضَغَائِنِهِمْ حَتَّى يَتُوْبُوْا.

حضرت جابر علی نے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: پیراور جعرات کے دن (اللہ تعالی کی بارگاہ میں بندوں کے )اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت کی جاتی ہیں۔مغفرت کل کیندر کھنے والوں کی توبہ قبول کی جاتی ہے (لیکن) کیندر کھنے والوں کوان کے کیندگی وجہ سے چھوڑے رکھا جاتا ہے یعنی ان کا استغفار قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہاس ( کینہ سے ) توبہ نہ کہیں۔

﴿364﴾ عَنْ أَبِي مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ نَلْنَظْهُ قَالَ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبُّك بَيْنَ اصَابِعِهِ. (واه البحارى، الدعار المظلوم، رفم: ٢٤١٦

حضرت ابوموی فظیف سے روایت ہے کہ نبی کریم علیف نے ارشادفر مایا: ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا دوسرے مسلمان کا دوسرے مسلمان کے دوسرے مسلمان کا ایک حصد دوسرے حصہ کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر رسول اللہ علیف نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیس (اور اس ممل سے یہ مجھایا کہ مسلمانوں کو اس طرح آپن میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا جا ہے اور ایک دوسرے کی تو سے کا ذریعہ ہوتا جا ہے )۔

﴿365﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ : لَيْسَ مِنَا مَنْ خَبَبَ الْمَرَاةُ عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ. رواه الوداؤد الله فيس جب الراه على روحها وعد ٢١٧٥ حضرت ابو ہریرہ فظیمند روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: جو محص کی عورت کواس کے شوہر کے خلاف یا کسی غلام کواس کے آتا کے خلاف بعر کائے وہ ہم میں سے نہیں۔ نہیں۔

﴿366﴾ عَنِ الزُّبَيْرِبْنِ الْعَوَّامِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَئِكُ قَالَ: ذَبَّ اِلَيْكُمْ ذَاءُ الْاَمْمِ قَيْلَكُمْ: الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، هِىَ الْحَالِقَةُ، لَا أَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ.

(الحديث) رواه الترمذي باب في فضل صلاح دات البين، رقم: ٢٥١٠

حضرت زبیر بن عوام حفظت سے روایت ہے کہ نی کریم علی ہے ارشاد فر مایا: تم سے بہلی امتوں کی بیاری تمہارے اندر سرایت کرگئ ۔ وہ بیاری حسد اور بغض ہے جومونڈ دینے والی ہے۔ میں بنہیں کہتا کہ بالوں کومونڈ نے والی ہے بلکہ بیددین کا صفایا کردیتی ہے (کداس بیاری کی وجہ سے انسان کے اخلاق تباہ و بر باد ہوجاتے ہیں )۔

انسان کے اخلاق تباہ و بر باد ہوجاتے ہیں )۔

﴿367﴾ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْخُرَاسَانِيّ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْتَظَيَّة: تصافَحُوا يَذْهَبُ الْفِلُ تَهَادُوا تَحَاتُوا وَتَذْهَبُ الشَّحْنَاءُ.

رواه الامام مالك في الموضاء ماجاء في المهاجرة ص ٢٠٦

## مسلمان کی مالی اعانت

### آيات قرآنيه

قَالَ اللهُ سَعَالَى: ﴿ مَثْلُ الَّذَيْنَ يُنْفَقُونَ اَمُوالَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ ٱلنَّبَتَثُ سنع سساسل في كُلّ سُنبُلةٍ مَانهُ حَبَةٍ ﴿ وَاللهُ يُنطَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ﴿ وَاللهُ وَاسِعٌ عليْهُ ﴾

الله تعالی کا ارشاد ہے: جولوگ اپنا مال الله تعالی کی راہ میں خرج کرتے ہیں ان (کے مال) کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیں آگیں اور ہرایک بال میں سوسودانے ہوں اور الله تعالی جس کے مال) کوجا بتا ہے زیادہ کرتا ہے۔ اور الله تعالی برافیاض اور برے علم والا ہے۔

(بترہ)

وقال تعالى: ﴿ الَّذِيْنَ يُنْفَقُونَ آمُوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِسِرًّا وَّعَلَاتِيَةٌ فَلَهُمْ آجُرُهُمْ عَنْدَ رَبَهِمْ ۚ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البترة: ٢٧٤]

امند تعالی کا ارشاد ہے: جولوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں رات کو اور دن کو جمعیا کر اور خاہر میں ، انبی کے لئے اپنے رب کے ہاں تو اب ہے اور ان پر نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ ممکمین ہونئے۔ [العمران:٩٢]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرُّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہرگزنیکی میں کمال حاصل نہ کرسکو گے یہاں تک کہ اپنی بیاری چیز ہے کچھ خرج کرو۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَ يَبِيْمًا وَاَسِيْرًا ﴾ إنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءُ وَلَا شُكُورًا ﴾ [الانسان: ٨-٨]

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اور وہ لوگ باوجود کھانے کی رغبت اور احتیاج کے سکین کو اور یتیم کو اور تیتیم کو اور تیتی اور قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم تو تم کو تحض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی غرض ہے کھانا کھلاتے ہیں ہم تم سے کسی بدلہ اورشکریہ کے خواہشمند نہیں ہیں۔

#### احاديثِ نبويه

﴿368﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ سَنَتَ : مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ خُبْرًا حَتَّى يُشْبِعَهُ وَسَقَاهُ مَاءٌ حَتَّى يَرْوِيَهُ بَعَّدَهُ اللهُ عَنِ النَّارِ سَبْعَ خَنَادَق، بُعْدُ مَا بَيْنَ خَنْدَقَيْنِ مَسِيْرَةُ خَمْسِجانَةِ سَنَةٍ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهبي ٢٩،٢

حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص رضی الله عنهماروایت کرتے میں که رسول الله عنائی نے اللہ عنائی الله عنائی الله عنائی الله عنائی الله عنائی الله عنائی کو پیٹ بحر کر کھانا کھلاتا ہاور پانی پلاتا ہے الله تعالی اللہ جنم سے سات خندقیں دور فرمادیتے ہیں۔ دوخندقوں کا درمیانی فاصلہ پانچ سوسال کی مسافت ہے۔

﴿369﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ مَصْحَةَ: انَ مَنْ مُؤْجِبَاتِ الْمَعْفِرَةِ اطْعَامُ الْمُسْلِمِ السُّغْبَانِ. ﴿ ١١٧ - ١٠١٠ مُؤْجِبَاتِ الْمَعْفِرَةِ اطْعَامُ الْمُسْلِمِ السُّغْبَانِ.

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله عن نے ارشاد فرمایا: بھو کے مسلمان کو کھانا کھلانامغفرت کو واجب کرنے والے انمال میں ہے ہے۔ (مناقی) ه (370) عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي طَلَّتُ قَالَ: آيُمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا لُؤبًا عَلَى عُرْي، كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُصْرِ الْجَنَّةِ، وَآيُمَا مُسْلِمٍ اَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوْعٍ، اَطْعَمَهُ اللهُ عَرْي، كَسَاهُ اللهُ عَزْوَجَلَ مِنَ الرَّحِيْقِ اللهُ مِنْ بُمَارِ الْجَنَّةِ، وَآيُمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَاءٍ، سَقَاهُ اللهُ عَزُوجَلَ مِنَ الرَّحِيْقِ اللهُ عَنُوم.

رواه ابوداؤد، باب في مصل سفى العاء دفة ١٦٨٢ مَسْلِمًا عَلَى عَمَل سفى العاء دفة ١٦٨٢

حضرت اوسعید خین ہے روایت ہے کہ نبی کریم سلطی نے ارشاد فرمایا: جو محص کی مسلطی نے ارشاد فرمایا: جو محص کی مسلمان کو نظے بن کی حالت میں کیڑا ببنا تا ہاں تند تعالیٰ اس کو جنت کے میل کھا کی جو محص کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایس خاص شراب کے ۔ جو محض کسی مسلمان کو بیاس کی حالت میں پانی پلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایس خاص شراب پانی بلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایس خاص شراب پانی بلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایس خاص شراب پانی بلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایس خاص شراب پانی بلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایس خاص شراب پانی بلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایس خاص شراب پانی بلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایس خاص شراب پانی بلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایس خاص شراب پانی بلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایس خاص شراب پانی بلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایس خاص شراب پانی بلاتا ہے اللہ تعالیٰ ہوگا۔

هِ 371َهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِورَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيِّ مَنْ الْوَسُلَام حَيْرٌ ؟ فَقَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامُ، وَتَقُرُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرِفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

رواه البحاري،باب اطعام الطعام من الاسلام،رقم: ١٢

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنبما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول الله علی ہے در یافت کیا : اسلام میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ ارشاد فر مایا: کھانا کھلانا اور (ہرایک کو) سلام کرنا خواواس سے تمباری جان بہجان ہویا نہ ہو۔

( بخاری )

و372 أو عن عليدالله بنن عسفر وزجسى الله عنهما قال: قال زسول الله مليسة: أغبلوا الرّحمن، واطعموا الطعام، والحشوا السّلام تَذخُلُوا الْجَنّة بِسَلَام.
 مد حدث حدث صححات منعاءى فصل اطعام الطعام دفة: ٥٥٥٥

حضرت عبداللہ بن همر ورضی اللہ عنهمار وایت کرتے ہیں که رسول اللہ علیافیہ نے ارشاد فرمایا: رحمان کی عبودت کرتے رہو، کھانا کھلاتے رہوا ورسلام پھیلاتے رہو( ان اعمال کی وجہ ہے) بنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤ گے۔

هِ 373 مَ عَنْ جَابِرٍ رَصَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ لَلَّيُّ : الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لِيْسَ لَهُ حَمَراهُ الْا الْسَجَسَةُ. قَالُوا بِنَا نِبَى اللهُ مَا الْحَجُّ الْمَبْرُورُ؟ قَالَ: اطْعَامُ الطّعام وافْشاءُ 573

الشلام. رواه احمد ٢٢٥،١٣٦

حضرت جابر رہ ہے۔ مرور کا بدا۔ جنت کے سوا کچھنیں ۔ صحابہ کرام دور کے عرض کیا: اللہ کے نبی! تج مبرور کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: (جس تج میں ) کھانا کھلایا جائے اور سلام پھیلایا جائے۔

﴿ 374﴾ عَـنْ هَانِيْ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَحَحَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهُ! اَتُّ شَيْءٍ يُوْجِبُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: عَلَيْك بِحُسْنِ الْكَلَامِ وَبَذْل الطَّعَامِ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث مستقيم وليس له علة ولم يخرحاه ووافقه الدهمي ٢٣٠١

حفرت بانی فائ فائ است میں حاضر ہوئے تو عرض کیا: یارسول اللہ اکون سامل جنت کو واجب کرنے والا ہے؟ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: تم اچھی طرح بات کرنے اور کھانا کھلانے کولازم پکڑو۔ (معدر ک میر)

﴿ 375﴾ عَنِ الْسَمْعُرُورِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: لَقِيْتُ آبَا ذَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةً وَعَلَىٰهِ خُلَّةً وَعَلَيْهِ وَلَكَ غَلَامَهِ عُلَّةً فَسَالَتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إنِي سَابَئْتُ رَجُلًا فَعَيْرُتُهُ بِأَمِّهِ، فَقَالَ لِي النَّبِيُ اللهِ عُلَابَةً : يَاآبَا ذَرِّ اعَيْرُتَهُ بِأَمِّهِ ؟ اِنَكَ الْمُرُو فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ، اِخُوانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهَ تَحْت اللهِ لَيْكُمْ مَمَّا يَأْكُلُ وَلَيْلُبِسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ، ولا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَفْتُمُوهُمْ فَاعِيْنُوهُمْ.

رواه البحاري،باب المعاصى من امر الجاهلية - (وقم: ٣٠

حضرت معرور فرماتے ہیں کہ میری حضرت ابوذر بھی ہے مقام ربذہ میں ما قات ہوئی۔
وہ اور ان کا غلام ایک ہی شم کالباس پہنے ہوئے تھے میں نے ان ہے اس بارے میں پوچھا (کہ
کیا بات ہے آپ کے اور غلام کے کیڑوں میں کوئی فرق نہیں ہے ) اس پر انہوں نے یہ واقعہ بیان
کیا کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے غلام کو برا بھلا کہا اور ای سلسلے میں اس کو مال کی غیرت دلائی۔ (یہ
خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنی ) تو آپ نے ارشاد فرمایا: ابوذر! کیا تم نے اس کو مال کی
غیرت دلائی ہے؟ تم میں ابھی جالمیت کا اثر باتی ہے۔ تمبارے ماتحت (لوگ) تمبارے بھائی نوونی

کھلائے جوخود کھائے اور وہی بیبنائے جوخود ہینے۔ ماتحتوں سے وہ کام نہ لو جو ان پر ہوجھ بن جائے اورا گرکوئی ایسا کام لوتو ان کا ہاتھ بناؤ۔

﴾ 370﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَاسُئِلَ رَسُولُ اللهِ مَثَنَّتُ شَيْنًا قَطُ وَإِنْ مَسَدُمَاتِ فَى حَالِهِ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَا.

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنبما ہے روایت ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ عنبیق ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ عنبیقے ہے نسی چنز کا سوال کیا گیا ہو۔ اور آپ عنبیقے نے دینے سے انکارکردیا ہو۔ (مسلم)

فاندہ: مطلب یہ بارآ پسلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حالت میں سائل کے سامنے اپنی زبان پرصاف انکار کالفظ نہیں لائے تھے۔ اگر آپ نے پاس کچھ بوتا تو فوراً عنایت فرمادیے اور اگر دینے کے لئے کچھ نہ بوتا تو وعد دفر مالیتے یا خاموشی اختیار کر لیتے یا مناسب الفاظ میں عذر فرمادیتے یا دعائیہ جملے ارشاد فرمادیتے۔

(مظاہرین)

﴾ 377﴾ عَنْ اَبِيْ مُؤْسَى الْآشْغَرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلَئَكَ قَالَ: اَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُوْدُوا الْمَرَيْضَ ، وَفُكُوا الْعَانِي .

رواه المجاري، مات قول الله تعالى: كلوا من طيبات مارزفنگ، ....رقم: ٥٣٧٣.

حضرت ابوموی اشعری دختخه بروایت بی که نبی کریم علی نے ارشا دفر مایا: بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیاری عمیا دت کرواور (ناحق ) قیدی کور بائی دلانے کی کوشش کرو۔ (بناری)

ه 37٪ إِنَّ اللهُ عَزَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَّتُ : إِنَّ اللهُ عَزُوجَلَ يَقُولُ يَوْم الْفَقِيامة: يَا ابْنَ آدَمَ! مُرِضُتُ فَلَمْ تَعُدُنِي، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ آعُودُك؟ وَآنْتُ رَبُّ الْعالَمِيْن، قَالَ: يَا رَبِ! كَيْفَ آعُودُك؟ وَآنْتُ رَبُّ الْعالَمِيْن، قَالَ: امَا عَلِمْتُ آنَ عَبْدِى فَلاَ نَا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدُهُ، أَمَا عَلِمْتَ آنَك لَوْ عُدْتَهُ لَو جَدْتَني عَدُدَه، يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَطُعَمُنُك فَلَمْ تُطْعِمُنِي، قَالَ: يَارَبِ! وَكَيْف أَطْعِمُك؟ لو الله رَبِّ الْعَالمِين، قَالَ: السَّطُعَمَك عَبْدى فَلانٌ فَلَمْ تَطُعِمُهُ. أَمَا عَلِمْتُ اللهُ لَوْ أَطْعَمُك فَلِدى فَلانٌ فَلَمْ تَطُعِمُهُ. أَمَا عَلِمْتُ اللهُ لَوْ أَطْعَمُتُهُ لَوْ جَدْت ذَلِك عَدَى لا ابْن آدَم اسْتَسْقَيْتُك فَلَمْ تَسْقِبَى، قال: يارَبِ! كَيْف اسْقِيْك؟ وَآنْتُ رَبُّ الْعَالمِيْن، قال: اسْتَسْقَاك عَبْدى فَلانَ فَلَمْ تَسْقِهِ، اما آنَك لَوْ اسْقَيْتُك فَلانَ فَلَمْ تَسْقِهِ، اما آنَك لَوْ الشَقِيْدُ وجَدْت ذَلِك عِنْدى.

حضرت ابو ہر ہو ہو ہو ہے۔ ہوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے۔ ارشاد فر مایا: اللہ تعالی اللہ علی ہے۔ اس کے دن فر مائیں گے: آدم کے جئے! ہیں پیار ہواتم نے بری عیادت نہیں کی ؟ بند وعرش کرے گا: اے میرے رب! ہیں کیے آپ کی عیادت کرتا آپ تو رب العالمین ہیں (پیار ہو نے کے عیب ہے پاک ہیں) ؟ اللہ تعالی فر ما کیں گے: کیا تصیس معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ پیارتھاتم نے اس کی عیادت کرتے تو جھے اس پیارتھاتم نے اس کی عیادت کرتے تو جھے اس کے پاس پاتے ؟ آدم کے جئے! ہیں نے تم ہے کھانا ما نگاتم نے جھے نہیں کھلایا؟ بندہ عرض کرے گا: اے میرے رب! میں آپ کو کیے کھانا کھلاتا آپ تو رب العالمین ہیں؟ اللہ تعالی فر ما کیں گئی اس کے کھانا ہا نگاتھاتم نے اس کو کھانا نہیں ہیں؟ اللہ تعالی فر ما کیں کے بیٹے! میں معلوم نہیں تھا کہ تم اگر اس کو کھانا کھلاتے تو تم اس کا تو اب میرے پاس پاتے ؟ آدم کے بیٹے! میں نے تم ہے کھانا ما نگاتھاتم نے اس کو کھانا نہیں ہیں بالیا۔ بندہ عرض کرے گا: اے میرے کے بیٹے! میں آپ کو کیے پائی ما نگاتھاتم نے بھے پائی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا: اے میرے دبال اس کو کہیے پائی پلاتا آپ تو رب العالم کہیں ہیں؟ اللہ تعالی فرما کیں ہی جائی ہا تو تو تم اس کا تو اب بندے بی تو تم اس کا تو اب بندے نتم ہے پائی ہا نگاتھاتم نے اس کو نہیں پلایا اگر تم اس کو پائی پلاتے تو تم اس کا تو اب میرے پاس پاتے۔

﴿379﴾ عَنْ أَبِى هُمَرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُ اللهِ عَلَيْكَ ! إِذَا صَنَعَ لِأَحْدِكُمُ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمُّ جَانَهُ بِهِ، وَقَدْ وَلِى حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيُقْعِدُهُ مَعَهُ، فَلْيَأْكُلْ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيْلًا، فَلْيَضَعْ فِى يَدِهِ مِنْهُ أَكُلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ.

رواه مسلم باب اطعام المملوك مما ياكل 💎 برقم: ٤٣١٧

حفرت ابو ہریرہ دیا گئانہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے کی کا خادم اس کے لئے کھانا تیار کرے چھروہ اس کے پاس لے کرآئے جبکہ اس نے اس کے پکانے میں گرمی اور دھوئیں کی تکلیف اٹھائی ہے تو مالک کو چاہئے کہ اس خادم کو بھی کھانے میں اپنے ساتھ بٹھائے اور اُسے بھی کھلائے۔اگروہ کھاناتھوڑ اہو (جودونوں کے لئے کافی نہوسکے) تو مالک کو چاہئے کہ کھانے میں سے ایک دو لقمے ہی اس خادم کودے دے۔ (مسلم)

﴿380﴾ عَـنِ الْمِنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْل اللهَ اللَّهِ يَقُوْلُ : ما مَنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا الَّا كَانَ فِي حِفْظِ اللهِ مَا ذَامَ مِنْهُ عَلَيْهِ حَرُقَةٌ. رَوَاهُ السردي وَمَانَ: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في ثواب من كسامسلما، وقم: ٢٤٨٤

حضرت ابن عباس رضى الله عنها فرماتے بيل كه يل في رسول الله صلى الله عليه ملم كويد ارشا و قرماتے بوت بيت بينے والے كه بدن ارشا و قرماتے بوت بينے والے كه بدن براس كير سكا ايك عرف بينے والے كه بدن براس كير سكا ايك عكر البحى ربتا به بينا في والا الله تعالى كى حفاظت بيل ربتا به ربتا به بينا في والا الله تعالى كى حفاظت بيل ربتا به ربتا به بينا في الله عنه قال: قال رَسُولُ اللهِ مَلْنَبِيّة : مُنَاوَلُهُ الْمِسْكِينِ تَقِي مِينَة السُّوعِ من السُعاد والد السُراني مني الكبير والبيه مني في شعب الابسان والنصباء وهو حديث صحيد، الحامه العديد الابسان والنصباء وهو حديث الحامه العديد العديد

حفرت حارث بن نعمان و وايت كرتے بي كدرسول الله عليك في ارشاد قرمايا: مسكين كوا في باتھ سے دينائرى موت سے بچا تا ہے۔ (طرانی بيتی منيا، باع مغر) وفق عن أبى مُوسى رَضِى اللهُ عنهُ عَنِ النّبِي مَلَيْتُ قَالَ إِنَّ الْحَازِنَ الْمُسْلِمَ الْآمِيْنَ اللّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِى اللهُ عنهُ عَنِ النّبِي مَلَيْتُ قَالَ إِنَّ الْحَازِنَ الْمُسْلِمَ الْآمِيْنَ اللّهِ عَنْ أَبِي مُنْفَدَهُ وَ وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِى مَا أُمِرَبِهِ ، فَيَعْطِيْهِ كَامِلًا مُوَقَرًا ، طَيّبَةً بِهِ نَفْسُهُ ، فَيَدَفَعُهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

حضرت ابومویٰ رہی ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی ہے ارشاد فر مایا: وہ مسلمان امانتدار خزانجی جو مالک کے تھم کے مطابق خوشد لی سے جتنا مال جے دینے کو کہا گیا ہے اتنا ہے پورا پورادے دیتو اسے بھی مالک کی طرح صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ (مسلم)

﴿ 383﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ دَسُولُ اللهِ سَلَطَتُ: مَامِنْ مُسْلِمٍ يَغُرِسُ عَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَاسُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا آكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةً، وِمَا آكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةً ،وَلَا يَرْزُوهُ آحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً.

رواه مسلم،باب فضل الغرس والزرع، رقم: ٣٩٦٨

ہوجاتا ہے۔ اور جتنا حصداس میں سے پرندے کھا لیتے ہیں وہ بھی اس کے لئے صدقہ ہوجاتا ہے۔ (غرض بیکہ)جوکوئی اس درخت میں سے پچھ (بھی پھل دغیرہ)لیکر کم کردیتا ہے تووہ اس (درخت لگانے والے) کے لئے صدقہ ہوجاتا ہے۔

﴿384﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْكِلُهُ قَالَ: مَنْ أَحْيِنَى أَرْضًا مَيْعَةً، فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ. (الحديث) رواه ابن حبّان، قال المحقق: اسناده على شرط مسلم ٦١٥/١١

حفرت جابر رفی دوایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو مخص بنجرز مین کوکاشت کے قابل بنا تا ہے تو اسے اس کا اجر ملتا ہے۔ (ابن جان)

﴿385﴾ عَنِ الْقَاسِمِ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ آبِى الدُّرْداءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْرِسُ عَرْسًا بِدِمَشْقَ فَقَالَ لَهُ: اَتَفْعَلُ هَذَا وَآنْتَ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى لَا تَعْجَلُ عَلَى سَمِعْتُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْقِ مِنْ خَلْقِ مِنْ خَلْقِ مِنْ خَلْقِ مِنْ خَلْقِ اللهِ عَزَّوَجَلُّ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً .

﴿386﴾ عَنْ آبِى أَيُوْبَ الْأَنْصَارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَتَبَ اللهُ عَزُّوَجَلَّ لَهُ مِنَ الْآجْرِقَلَارَمَا يَخْرُجُ مِنْ لَمَرِ ذَلِك الْغِرَاسِ.
رَاهُ احمد ١٥٥٥

حضرت ابوابوب انصاری نظی روایت کرتے ہیں کدرسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جوفض بودالگا تاہے پھراس درخت سے جتنا مجل پیدا ہوتا ہے اللہ تعالی مجل کی پیداوار کے بقدر

بودالگانے والے کے لئے اجراکھ دیتے ہیں۔ (سنداحم)

﴿387﴾ عَنْ عَاثِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَثَلِظُهُ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ وواه البخارى،باب المكافاة في الهية،وفع: ٥٨٥٠

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ عَلَیٰ ہم یہ بیول فرماتے تھے اور اس کے جواب میں (خواہ اس وقت یا دوسرے وقت) خود بھی عطافر ماتے تھے۔ ( ہزاری )

﴿388﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ طَلَبَتُهُ: مَنْ أُعْطِى عَطَاءُ فَوَجَدَ فَلْيَجْنِ بِهِ، فَمَنْ أَفْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَوْجَدَ فَلْيَجْنِ بِهِ، فَمَنْ أَفْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَوْجَدَ فَلْيَجْنِ بِهِ، فَمَنْ أَفْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَوْمَةُ فَقَدْ كَرَاهُ مَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَقَدْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنها روایت کرتے ہیں کدرسول الله علی نے ارشاد فر مایا: جس شخص کو مدید یا جائے ، اگر اس کے پاس بھی دینے کے لئے کچھ بوتو اس کو بدلے میں مدینے والے کو دید یا چاہئے اور اگر کچھ نہ بوتو (بطور شکریہ) دینے والے کی تعریف کرنی چاہئے کیونکہ جس نے تعریف کی اس نے شکریہ ادا کردیا۔ اور جس نے (تعریف نہیں کی بلکہ احسان کے معاملہ کو) چھیایا اس نے ناشکری کی۔ (ابوداور)

﴿389﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ خَلَيْهِ: لَا يَجْتَمِعُ الشُّعُ وَالْإِيْمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا۔ (وهو جزء من الحديث) رواه النسالي،باب فضل من عمل في سبيل اللهِ....،وفع: ٣١١٦

حفرت ابو ہریرہ هن ایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: بندہ کے دل میں بھی بخل اورایمان جعنبیں ہو کتے۔

﴿390﴾ عَنْ اَبِىٰ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ غَلَنِهِ ۚ قَالَ: لَا يَذَخُلُ الْجَنَّةَ خَبُّ وَلاَ بَخِيْلٌ وَلاَ مَنَّانٌ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في البخل، رقم: ٩٩٣

حفرت ابو بکرصدیق فی این میں داخل ہیں ہوگا۔ بخیل اوراحسان جمّانے والاجنت میں داخل نہیں ہوگا۔



# اخلاصِ نبیت <sup>بع</sup>ین صحیح نبیت

الثدتعالي كے اوامر كومض الثد تعالیٰ كی رضامندی کے لئے بور اكر نا۔

### آياتِ قرآنيه

قَـالَ اللهُ تَعَالَى:﴿ بَالَىٰ مَنْ اَسْلَمَ وَجُهَهُ لِللهِ وَهُـوَ مُـحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ص وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: ہاں جس نے اپنا چہرہ الله تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا اور وہ مخلص بھی ہوتو ایسے شخص کو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ملتا ہے۔ ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ ممکنین ہوں گے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا الْبَيْغَآءَ وَجُهِ اللَّهِ ﴾ [البقره: ٢٧٧]

الله تعالى كاارشاد ب: اور الله تعالى كى رضامندى الى كے لئے خرچ كيا كرو۔ وَ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يُرِدُ ثَوَابَ الدُنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا ؟ وَمَنْ يُرِدُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُوْتِهِ [ال عمران: ٥٤٥]

مِنْهَا ﴿ وَسَنَجْزِى الشَّكِرِيْنَ ﴾

الله تعالی کاارشاد ہے: جو محض دنیا میں اپنے عمل کا بدلہ چاہے گا اسے دنیا ہی میں دے دیں گے (اور آخرت میں اس کے لئے کوئی حصہ نہیں ہوگا) اور جو محض آخرت کا بدلہ چاہے گاہم اس کو قواب عطافر مائیں گے (اور دنیا میں بھی دیں گے ) اور ہم بہت جلد شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے (ایمن ان لوگوں کو بہت جلد بدلہ دیں گے جو آخرت کے قواب کی نیت سے ممل کرتے ہیں)۔ (ال ممران)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا آسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْرِى إِنْ ٱجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴾ [السعراء: ١٤٥]

(حضرت صالح الظیلانے اپن قوم سے فرمایا) میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی بدلز نہیں جاہتا۔ میرا بدلہ توربُ العِالمین ہی کے ذمہ ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا اتَيْتُمْ مِّنْ زَكُوةٍ تُرِيْدُونَ وَجُهَ اللهِ فَاُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾ [الردم: ٦٩]

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور جوصد قدیمض الله تعالی کی رضا جو کی کے ارادے ہے دیتے ہوتو جولوگ ایسا کرتے ہیں وہی لوگ انہا مال اورثو اب بڑھانے والے ہیں۔ (روم)

[الاعراف:٢٩]

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَادْعُوهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ﴾

الله تعالی کاارشاد ہے: اور خاص ای کی عبادت کرواورای کو پکارو۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَنْ يُنَالَ اللهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآوُهَا وَلكِنْ يُنَالُهُ التَّقُواى مِنْكُمْ ﴾ [الحج: ٣٧]

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اللہ تعالیٰ کے پاس نہ توان قربانیوں کا گوشت پنچتا ہے اور نہ <sup>ان</sup> کا خِون ، بِلکہ ان کے پاس تو تمہاری پر ہیز گاری پہنچتی ہے بیٹی اُن کے یہاں تو تمہارے <sup>دلی</sup> جذبات دیکھے جاتے ہیں۔

#### احاديثِ نبويه

581

﴿ 1 ﴾ عَنْ آبِى هُ رَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ لَا يَنْظُرُ اِلَى صُوَرِكُمْ وَامْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوْبِكُمْ وَاعْمَالِكُمْ.

رواه مسلم، ياب تحريم ظلم المسلم....،وقم: ٢٥٤٣

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بینک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کوئیس و کیھتے بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کودکھتے ہیں۔

فاندہ: لیحن اللہ تعالیٰ کے یہاں رضامندی کا فیصلہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی بنیاد برنہیں ہوگا بلکہ تمہارے دلوں اوراعمال کودیکھ کر ہوگا کہ دل میں کتنا اخلاص تھا۔

﴿ 2 ﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْنَظِهُ يَقُولُ: إِنَّمَا الْآعِسَانُ عِنْ عُمَرَ ثُلُ إِلَى اللهِ مَلْظَهُ عَلَى اللهِ عَرْتُهُ إِلَى اللهِ عَرْتُهُ إِلَى اللهِ عَرْتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. وَاه البخارى، باب النبة نى الإيسان، وقم: ١٦٨٩

حضرت عمر بن نطاب خالجاء فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے بیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی جس کی اس نے نیت کو ہوگ ساز سارے اعمال کا دارو مدارنیت ہی پر ہے۔ اور آ دمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی لبندا جس شخص نے اللہ تعالی اور اُس کے رسول کے لئے ہجرت کی لیخی اللہ تعالی اور اُس کے رسول کی خوشنو دی کے سوااس کی ہجرت کی کوئی اور وجہ نتھی تو اس کی ہجرت اللہ تعالی اور اُس کے رسول ہی کے لئے ہوگی لیمی اس کو اس ہجرت کی تو اب ملے گا اور جس شخص نے کسی دنیاوی غرض یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے ہجرت کی تو (اس کی ہجرت اللہ تعالی اور اُس کے فرض یا کسی عورت کی ہے (اللہ تعالی رسول کے لئے نہ ہوگی بلکہ) جس دوسری غرض اور نیت سے اس نے ہجرت کی ہے (اللہ تعالی رسول کے لئے نہ ہوگی بلکہ) جس دوسری غرض اور نیت سے اس نے ہجرت کی ہے (اللہ تعالی کے نزد کی ہی )اس کی ہجرت ای (غرض) کے لئے مجمی جائے گی۔

﴿ 3 ﴾ عَنْ آبِى هُوَيْوَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ خَلَيْكِ: إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى زِيَّاتِهِمْ.

﴿ 4 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَثَلِثَةَ: يَغُزُوْ جَيْشُ الْكُغْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْآرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يُنخَسَفُ بِأَوَّلِهِمْ أَسُواقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ : يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ أَسُواقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ : يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وَفِيْهِمْ أَسُواقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ : يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُنْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ. وَوَاه البحارى، باب ماذكر نى الاسواق، وتعالى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

حضرت عائشرض الله عنها فرماتی جی که رسول الله علیه نے ارشاد فرمایا: ایک تشکر خانه کعبہ پر چڑھائی کی نیت سے نکلے گا جب وہ ایک چیٹیل میدان میں پنچ گا تو ان سب کوز مین میں دھنسادیا جائے گا حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں میں نے عرض کیا: یا رسول الله! سب کو دھنسادیا جائے گا جبکہ وہیں بازار والے بھی ہوں کے اور وہ لوگ بھی ہوں کے جواس نشکر میں شامل نہیں ہوں مے؟ آپ عقابی نے ارشاد فرمایا: سب کو دھنسا دیا جائے گا بھرا بی اپنی اپنی خیوں کے مطابق ان کاحشر ہوگا یعنی قیامت والے دن ان کی نیتوں کے مطابق ان سے معالمہ کیا جائے گا۔

﴿ 5 ﴾ عَـنْ انَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ نَلَيْتُكُ قَالَ: لَقَدْ تَرَكُتُمْ بِالْمَدِيْنَةِ ٱقْـوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيْرًا، وَلَا آنْفَقَتُمْ مِنْ نَفَقَهِ، وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ فِيْهِ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَكَيْفَ يَكُوْنُونَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ؟ قَالَ: حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ.

رواه ابوداؤد، باب الرخصة في القعود من العذر، رقم ٢٥٠٨

حضرت انس بن ما لک فاقی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے ارشاد فر مایا: تم نے مدید میں کچھا سے لوگوں کو چھوڑا ہے کہ جس رات پر بھی تم بطی ، جو کچھ بھی تم نے خرج کیااور جس وادی ہے بھی تم گز رہے وہ ان اعمال (کے اجروثواب) میں تمہارے ساتھ شریک رہے سی جا بھی تم گز رہے وہ ان اعمال (کے اجروثواب) میں تمہارے ساتھ شریک رہے سی بی جہارے ساتھ شریک رہے حالا نکہ وہ تو مدینہ میں ہیں؟ بی کی مسلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا: (وہ تمہارے ساتھ شکلنا چاہتے تھے، لیکن )عذر نے ان کو روک دیا۔

﴿ 6 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي النَّلِيُّ فِيْمَا يَرُوِىُ عَنْ رَبِّهِ عَزُّوَجَلَّ قَالَ: قَالَ: إِنَّ اللهُ عَنُوَجَلُّ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِنَاتِ ثُمَّ بَيْنَ ذَلِك، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هَمَّ بِهَا وَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ اللّى سَبْعِ مِانَةٍ ضِعْفِ إلى آصْعَافِ كَثِيْرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ مَيْنَةً وَاحِدَةً.

رواه البخاري، باب من هم بحسنة اوبسيثة، رقم: ٦٤٩١

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فر مایا: الله تعالی نے نیکیوں اور برائیوں کے بارے میں ایک فیصلہ فرشتوں کو کھوا دیا بھراس کی تفصیل ہوں بیان فر مائی کہ جو تحف نیکی کا ارادہ کر اور پھر ( کسی وجہ ہے ) نہ کر سے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے بیان فر مائی کہ جو تحف نیکی کا ارادہ کر نے اور پھر ( کسی وجہ ہے ) نہ کر سے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اللہ تعالیٰ دسے نیکی کھود ہے ہیں۔ اور جو تحف کسی برائی دس نیکی کور نے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا ارادہ کر ہے اور بھر اس کے کرنے ہے رک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے بوری ایک نیکی لکھ دیتے ہیں ( کیونکہ اس کا برائی ہے رکنا اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ ہے ) اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نے وہ گناہ کرلیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک ( بی ) گناہ کلھتے ہیں۔ ( بغاری)

﴿ 7 ﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: قَالَ رَجُلّ: لآتَصَدُّقَنَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِى يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُواْ يَتَحَدُّنُونَ: تُصُدِق عَلَى سَارِقٍ، فَقَالَ: اَللَّهُمُ لَكَ الْحَمْدُ، كَا تَصَدُّقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِى يَدِ زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اَللَّهُمُ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيةٍ، فَقَالَ: اَللَّهُمُ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيةٍ، فَقَالَ: اَللَّهُمُ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيةٍ، فَاصْبَحُوا يَتَحَدُّنُونَ: تُصْدِق اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمُ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمُ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى صَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيةٍ، وَعَلَى عَنِيّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدُّنُونَ: تُصْدِق عَلَى عَنِيّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدُّنُونَ: تُصْدِق عَلَى عَنِيّ، فَقَالَ: اللَّهُمُ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيةٍ، وَعَلَى عَنِيّ، فَقَالَ: اللهُمُ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيةٍ، وَعَلَى عَنِيّ، فَقَالَ: اللهُمُ اللهُ الْعَلَمُ الْ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى رَانِيةٍ، وَعَلَى عَنِيّ، فَاللَا الزَّانِيةُ فَلَعَلُهَا اَنْ تَسْتَعِفَ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَامًا الزَّانِيةُ فَلَعَلُهَا اَنْ تَسْتَعِفُ عَنْ رِنَاهَا، وَامًا الزَّانِيةُ فَلَعَلُهَا اَنْ تَسْتَعِفَ عَنْ رَنَاهَا، وَامًا الزَّانِيةُ فَلَعَلُهَا اَنْ تَسْتَعِفَ عَنْ رَنَاهَا، وَامًا الزَّانِيةُ فَلَعَلُهَا اَنْ تَسْتَعِفُ عَنْ رَنَاهَا، وَامًا الزَّانِيةُ فَلَعَلُهَا اَنْ يَعْتَرَ، فَيُنْهِقَ مِمًا اعْطَاهُ اللهُ.

رواه البخاري، باب إذا تصدق على غني.....رقم: ١٤٣١

حضرت ابو ہریرہ دینے اس روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: (بی

امرائیل) کے ایک آدمی نے (اینے دل میں) کہا کہ میں ( آج رات چیکے ہے ) صدقہ کروں گا۔ چنانچہ (رات کو چیکے سے صدقہ کا مال لے کر نکلا اور بے خبری میں ) ایک جور کے ماتھ میں دے دیا صبح لوگوں میں ج جا ہوا ( کردات ) چورکوصدقہ دیا گیا۔صدقہ کرنے والے نے کہا: یا الله! (چور کوصدقہ دینے میں بھی) آپ کے لئے ہی تعریف ہے ( کداس سے بھی زیادہ برے آ دی کو دیاجا تا تویش کیا کرسکناتھا) پھراس نے عزم کیا کہ آج رات ( بھی ) ضرورصد قد کروں گا ( که پېلانو ضائع هوگيا) چنانچدرات کوصدقه کا مال لے کر نکا اور (بے خبری میں ) صدقه ایک بدكار مورت كود ، ديا صبح جرجا مواكه آج رات بدكار مورت كوصد قد ديا گيا۔ اس نے كها: اے الله! بدكارعورت (كوصدقد دينے) من بھى آب بى كے لئے تعريف ب ( كديرا مال تواس قابل بھی نہ تھا) پھر( تیسری مرتبہ )ارادہ کیا کہ آج رات ضرورصدقہ کروں گا۔ چنانچہ رات کو صدقہ کا مال لے کر لکلا اور اسے ایک مالدار کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح کُر جا ہوا کہ رات مالدار کو م رقه دیا گیا۔صدقہ دینے والے نے کہا: یا الله! چور، بدکارعورت اور مالدارکوصدقہ دیے پرآپ بی کے لئے تعریف ہے ( کرمیرامال توالیے لوگوں کودینے کے قابل بھی ندتھا) خواب میں بتایا گیا كد (تيراصدقه قبول موكياب) تيراصدقه جور بر (اس كئ كراياكيا) كد شايده واني جورى كى عادت سے توبہ کر لے اور بدکار مورت بر (اس لئے کرایا گیا) کہ شایدوہ بدکاری سے توب کرلے (جب وہ دیکھیے گی کہ بدکاری کے بغیر بھی اللہ تعالی عطافر ماتے ہیں تو اس کوغیرت آئے گی ) اور مالدار براس لئے تا کہ اے عبرت حاصل مو ( کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کس طرح جیب کرصدقہ كرتے ہيں اس كى وجہ سے ) شايدوہ بھى اس مال ميں سے جواللہ تعالىٰ نے اسے عطافر مايا ہے (الله تعالى كراسته من )خرج كرنے لكے۔ ( بخاری)

فانده: الشخص كاخلاص كى وجهد تنون صدقے الله تعالى في قبول فرمالئے-

﴿ 8 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ سَلَيْهُ يَقُولُ: الْطَلَقَ فَلَالَهُ وَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَمْنُ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتْى اَوَوُ اللّمَبِيْتَ اللّى غَارٍ فَدَخَلُوهُ، فَانْحَدَرَثُ صَدْحَرَةً مِنَ الْجَبَلِ فَسَدُّثُ عَلَيْهَا الْغَارَ، فَقَالُوْا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيْكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ اللّهُ أَنْ صَدْحُوا اللهُ بِصَالِح اَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اَللّهُمًّا كَانَ لِيْ اَبُوانِ شَيْحَانِ كَبِيْرَانِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا حَتَى وَكُنْتُ لَا اعْبُقُ قَبْلُهُمَا اللهُ وَلَا مَالًا فَنَاى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا فَلَمْ أَرُحُ عَلَيْهِمَا حَتَى

الله فَحَلَيْتُ لَهُمَا غَبُوْقَهُمَا فَوَجَدُ تُهُمَا نَائِمَيْنِ، فَكُرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلا أَوْمَالُا، فَلَيْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَى أَنْتَظِرُ اسْتِيْفَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقِ الْفَجْرُ فَاسْتَيْقَظَا فَشُربًا غَبُوْقَهُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ الْبَغَاءَ وَجُهِكَ فَفَرِّجُ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ، فَانْفَرَ جَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيْعُونَ الْنُحُرُوْجَ، قَالَ النَّبِيُّ مَلَئِكُمْ: وَقَالَ الآخَرُ: اَللَّهُمُّ! كَانَتْ لِينْ بِنْتُ عَمَ، كَانَتُ اَحَبُ النَّاسِ إِلَى فَازَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَتْ مِنِّي حَتَّى اَلَمَتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِيْنَ فَ جَاءَ تُبِي فَأَعْطَيْتُهَاعِشُويْنَ وَمِائَةً دِيْنَادِ عَلَى أَنْ تُحَلِّى بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَهَمَلَتْ، حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ: لَاأُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَتَحَرُّجْتُ مِنَ الْوُقُوْعِ عَلَيْهَا فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ آحَبُ النَّاسِ الِّيَّ فَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي ٱعْطَيْتُهَا، اَللَّهُمَّ إِنَّ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ، فَانْفَرَ جَتِ الصَّخْرَةُ غَبْرَ انَّهُمْ لَا يَسْتَطِيْعُونَ الْمُحُرُوجَ مِنْهَا قَالَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ: وَقَالَ الِكَالِثُ: اَللَّهُمُّ ! إِنِّي اسْمَاجَرْتُ أَجَرَاءَ فَاعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَفَمَّرْتُ ٱجْرَةُ حَتَّى كَشُرَتْ مِنْهُ الْآمُوَالُ فَسَجَاءَ نِيْ بَعْدَ حِيْنِ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ! أَذِ إِلَى آجُرِي، فْقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الإبِلِ وَالْبَقْرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيْقِ فَقَالَ: يَا غَبْدَ اللهِ! لَا نَسْتَهْ زِنْ بِيْ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَاأَسْتَهْزِئْ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتُرُكُ مِنْهُ عَيْنًا، اللَّهُمُّ! فَإِنْ كُسْتُ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَا مَا نَحْنُ فِيْهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ. رواه البخاري، باب من استاحر اجيراً فترك اجره.....،وقم: ٣٢٧٢

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سانہ عمر بیائے کی امت کے تمن خص (ایک ساتھ سفر پر) نکلے۔(چلتے چلتے استہوگی) رات گرار نے کے لئے وہ ایک غار میں داخل ہوگئے۔ای دوران پہاڑے ایک جان گران گری جس نے غار کے مذکر دیا۔ (بید کھر) انہوں نے کہا کہ اس چٹان سے نجات کی جہان گری جس نے غار کے منہ کو بند کردیا۔ (بید کھر) انہوں نے کہا کہ اس چٹان کے سب اپ اعمال صالحہ کے ذریعہ اللہ تعالی سے دعا کریں (چنانچہ انہوں نے ایک نے کہا: یا اللہ! (آپ انہوں نے ایک نے کہا: یا اللہ! (آپ بات میں کہ) میرے ماں باب بہت بوڑ ھے تھے۔ میں اہل وعیال اور غلاموں کو ان سے پہلے بات میں کہ ایک دن میں ایک چیز کی خلاش میں دور نکل گیا، جب واپس لوٹ گرآیا تو والدین سوچکے تھے۔ (پھر بھی) میں نے ان کے لئے شام کا دودھ دو ہا (اوراسے پیالے میں لے

سران کی خدمت میں حاضر ہوا) تو دیکھا کہ وہ (اس وقت بھی ) سور ہے ہیں۔ میں نے ان کو جگانا پہندنہیں کیا اور ان سے پہلے اہل وعیال یا غلاموں کو دودھ بیا نا بھی گوارا نہ کیا۔ میں دودھ کا البندنہیں کیا اور ان سے پہلے اہل وعیال یا غلاموں کو دودھ بیا نا بھی گوارا نہ کیا۔ گئی اور وہ بیالہ ہاتھ میں لئے ان کے سر ہانے کھڑاان کے جاگئے کا انتظار کرتار ہا بیبال تک کوشنی اور دھ بیاریا بیدار ہوئے (تو میں نے انہیں دودھ دیا) اس وقت انہوں نے اپنے شام کے جھے کا دودھ بیاریا اللہ! اگر میں نے ریکام صرف آپ کی خوشنو دی کے لئے کیا تھا تو ہم اس چنان کی وجہ ہے جس مصیبت میں بھن میں جہ بیں اس ہے ہمیں نہوا۔ عطافر مادیں۔ اس دعا کے نتیجہ میں وہ چنان تھوڑی ہی سرکھی کیکن باہر نکلنا ممکن نہ ہوا۔

تیسرے نے دعا کی: یا اللہ! کچھ مزدوروں کو میں نے مزدوری پر رکھا تھا، سب کو میں نے مزدوری دے دی صرف ایک مزدورا پٹی مزدوری لئے بغیر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا بہاں تک کہ مال میں بہت بچھا ضافہ ہوگیا۔ پچھ عرصہ بعد دہ ایک دن آیا اور آگر کہا: اللہ کے بندے! بچھے میرے مزدوری دے، میں نے کہا بیاونٹ، گائے، بکریاں اور غلام جو تمہیں نظر آرہے ہیں بی تہباری مزدوری ہے یعنی تمہاری مزدوری کو کاروبار میں لگا کر بیمنافع ماصل ہوا ہے۔ اس نے کہا: اللہ کے بندے! نداق ندکر، میں نے کہا: نداق نہیں کردہا، (حقیقت عاصل ہوا ہے۔ اس نے کہا: اللہ کے بندے! بداق ندکر، میں نے کہا: نداق نہیں کردہا، (حقیقت بیان کردہا ہوں) چی نے چھوڑا۔ یا اللہ! اگر

مِن في يكام صرف آب كى رضاكى فاطركيا تفاق يه معيبت جس مين بم محيف بوت بين دور قرادين چنا نجده و چنان بالكل سرك كى (اور عار كامن كل كيا) اور سب با برتكل آك (بخارى) في عن أبنى كبشة الآنفري رضى الله عنه أنه سَمِع رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ أَنْهُ سَمِع رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا ظُلِم اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا ظُلِم اللهُ عَلَيْهِ وَلَا فَاحْفَظُولُهُ، قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدِ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِم عَبْدٌ مَظُلَمة صَبْرَ عَلَيْهَا إلّا زَادَهُ اللهُ عِزَا، وَلَا فَتَح عَبْدٌ بَابِ مَسْنَلَةٍ إلّا فَنْحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ عَبْدٌ مَظُلَمة صَبْرَ عَلَيْهَا إلّا زَادَهُ اللهُ عِرَاءُ وَلَا فَتَح عَبْدٌ بَابِ مَسْنَلَةٍ إلّا فَتَح اللهُ عَلَيْهِ بَابَ عَبْدٌ مَظُلَمة صَبْرَ عَلَيْهَا اللهُ فَي اللهُ فَي وَبِيكُ فَا خَفْظُولُهُ، قَالَ: إِنَّمَا اللهُ فَي الأَنْ المُنْ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ اللهُ اللهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلِمُ اللهُ فَي وَعَلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَعِلْمُ اللهُ اللهُ

حفرت ابو کبشہ انماری فظیہ ہے روایت ہے کہ انھوں نے بی کریم صلی الته علیہ وسلم کو یہ
ارشاد فرماتے ہوئے سنا: میں قسم کھا کرتین چیزیں بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک بات خاص
طور ہے تہہیں بتاؤں گا اس کواچھی طرح محفوظ رکھنا۔ (وہ تین با تیں جس پر میں قسم کھا تا ہوں ان
میں ہے پہلی یہ ہے کہ ) کسی بندہ کا مال صدقہ کرنے ہے کم نہیں ہوتا۔ (دوسری یہ ہے کہ ) جس
ضف پرظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالی اس صبر کی وجہ ہے اس کی عزت بڑھاتے
ہیں۔ (تیسری یہ ہے کہ ) جو خف لوگوں ہے ما تکنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالی اس پر فقر کا دروازہ
کھول دیتے ہیں۔ پھر آپ علی ہے ارشاد فر مایا: ایک بات تہ ہیں بتا تا ہوں اسے یا در کھو۔ و نیا
میں چارقسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ووقحض جس کو اللہ تعالی نے مال اور علم عطا فر مایا ہووہ
میں چارقسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ووقحض جس کو اللہ تعالی نے مال اور علم عطا فر مایا ہووہ
(اسپ علم کی وجہ ہے ) اپنے مال کے بارے میں اللہ تعالی ہے ذرتا ہے (کہ اس کی مرضی کے
ظاف فرج نہیں کرتا بلکہ ) صلہ رحمی (میں فرج ) کرتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس مال میں اللہ
تعالی کا حق ہے (اس لئے مال نیک کا موں میں فرج کرتا ہے) یہ فحض قیامت میں سب سے
تعالی کا حق ہے (اس لئے مال نیک کا موں میں فرج کرتا ہے) یہ فحض قیامت میں سب سے
تعالی کا حق ہے (اس لئے مال نیک کا موں میں فرج کرتا ہے) یہ فحض قیامت میں سب سے
تعالی کا حق ہے (اس لئے مال نیک کا موں میں فرج کرتا ہے) یہ فحض قیامت میں سب سے

بہترین درجوں میں ہوگا۔ دوسراوہ مخف ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطافر مایا اور مال نہیں دیاوہ کی نیت رکھتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میر ہے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلال کی طرح ہے ( نیک کاموں میں ) خرچ کرتا تو (اللہ تعالیٰ ) اس کی نیت کی وجہ ہے (اس کو بھی وہی ثواب دیے ہیں جو پہلے فض کا ہے ) اس طرح ان دونوں کا ثواب برابر ہوجا تا ہے۔ تیسراوہ فض ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا مگر عطانہیں کیا، وہ اپنے مال میں علم نہ ہونے کی وجہ ہے آلا برو کرتا ہے ( ب جا خرچ کرتا ہے ) نہ اس مال میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرتا ہے نہ صلہ رحی کرتا ہے اور نہ یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس مال میں تق ہے ، بی فض قیامت میں بدترین درجہ میں ہوگا۔ چوتھا وہ فض ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس مال میں تق ہے ، بی فض قیامت میں بدترین درجہ میں ہوگا۔ چوتھا وہ فض ہے کہ حس کو اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا نہ علم عطا کیا، وہ تمنا کرتا ہے کہ آگر میرے پاس مال ہوتا میں بھی فلال یعنی تیسر ہے آ دمی کی طرح ( بے جاخرچ ) کرتا تو اس کو اس نیت کا گناہ ہوتا ہے اور اس کا اور سے بی تیسر ہے آ دمی کی طرح ( بے جاخرچ ) کرتا تو اس کو اس نیت کا گناہ ہوتا ہے اور اس کا اور سے بی بیت تیسر ہے آ دمی کا گناہ برابر ہوجاتا ہے بینی اچھے یا برے عزم پرای جیسا ثو اب اور گناہ ہوتا ہے۔ و

اللهُ عَنْ دَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ إِلَى عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنِ اكْتُبِيْ إِلَى كِتَابًا تُوْصِيْنِيْ فِيْهِ وَلَا تُكْثِرِيْ عَلَى، قَالَ: فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا إِلَى مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: سَلَامٌ عَلَيْك اَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهَا إِلَى مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: سَلَامٌ عَلَيْك اَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ مِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّهِ وَكُلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ" وَالسَّكَامُ عَلَيْك.

رواه الترمذي، باب منه عاقبة من التمس رضا الناس. ...رقم: ٢٤١٤

مدیند منورہ کے ایک صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ ظافیند نے حضرت عائشہ منی اللہ عنہ اللہ عنہ ہو۔ حضرت عائشہ منی اللہ عنہا کو خط لکھا کہ آپ جھے کو کوئی نفیعت لکھ کر بھیج دیں جو ختھر ہوزیادہ لمبی نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سلام مسنون اور حمد وصلوٰ ہ کے بعد لکھا۔ ہیں نے رسول اللہ علیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو خض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی تلاش میں لوگوں کی ناراضگی سے بافکر ہوکر لگا رہا ، اللہ تعالیٰ لوگوں کی ناراضگی کے نقصان سے اس کی کفایت فرمادیں مجے۔ اور جو خض اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بافکر ہوکر لوگوں کو خوش کرنے میں نگار ہا ، اللہ تعالیٰ اے لوگوں کے حوالے کرکی ناراضگی ہو کی تاراضگی نے اور جو خش کرنے میں نگار ہا ، اللہ تعالیٰ اے لوگوں کے حوالے کرکی کارام ، اللہ تعالیٰ اے لوگوں کے حوالے کرکی کی ناراضگی ہو کی دیں گے۔ "وَ اللہ کھ کھ غَلَیْك " (اور تم پر سلامتی ہو )

﴿ 11 ﴾ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَظِيُّهُ: إِنَّ اللهُ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلُ اللهِ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجُهُهُ.

رواه النسائي، باب من غزا يلتمس الاجر والذكر، رقم: ٣١٤ ٣

حضرت ابواً مامہ با بلی روایت کرتے ہیں کہ نی کریم علی نے ارشادفر مایا: اللہ تعالی ایمال میں سے صرف ای عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص ان ہی کے لئے ہواور اس میں صرف اللہ تعالیٰ بی کی خوشنودی مقصود ہو۔

اللہ تعالیٰ بی کی خوشنودی مقصود ہو۔

﴿ 12 ﴾ عَنْ سَعْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلْكُ قَالَ: إِنَّمَا يَنْصُرُ اللهُ هَلَاهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيْفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَا تِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ. . . . رواه النسائى، باب الاستنصار بالضعيف، رقم: ٣١٨٠

حضرت معد ﷺ مے روایت ہے کہ نبی کریم عظی نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی اس است کی مدد (اس کی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پرنہیں فرماتے بلکہ) کمزور اور خستہ حال لوگوں کی دعاؤں ، نمازوں اور اُن کے اخلاص کی وجہ سے فرماتے ہیں۔

﴿ 13 ﴾ عَنْ آبِسَى الدُّرُدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَنْلُعُ بِهِ النَّبِيُّ ظَلِّهُ قَالَ: مَنْ اَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِىٰ آنْ يَقُوْمَ يُصَلِّىٰ مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى اَصْبَحَ، كُتِبَ لَهُ مَا نَولى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزُّوَجَلُّ.

حضرت ابودرة اعظی سے روایت ہے کہ نی کریم علی نے ارشادفر مایا: جو محض (سونے کے لئے ) اپنے بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ رات کو اُٹھ کر تبجد پڑھوں گا چر نیند کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ منے بہت کے اور اس کا سونا اس کے رب کی جائے کہ منے بہت کے سطیے ہوتا ہے۔ طرف سے اس کے لئے عطیہ ہوتا ہے۔

﴿ 14 ﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَثَلِظَ يَقُولُ: مَنْ كَانَتِ السُّنُيَا هَمْ عَلَيْهِ اللهُ نَيَا اللهُ مَا كُتِبَ السُّنُيَا هَمْ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَلهُ نَيْا هَمْ كَتِبَ لَكُنْ وَمَعْلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَآتَتُهُ الدُّنْهَا وَهِى لَهُ، وَمَعْلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَآتَتُهُ الدُّنْهَا وَهِى لَهُ، وَمَعْلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَآتَتُهُ الدُّنْهَا وَهِى زَاغِمَةٌ. رَاهِ اللهُ ا

حضرت زید بن ثابت فظیر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمہ کو بدار شاوفر ماتے

ہوئے سنا: جس مخص کا مقصد دنیا بن جائے اللہ تعالیٰ اس کے کا موں کو بھیر دیتے ہیں لیمی ہرکام میں اس کو پریٹان کردیتے ہیں، نقر (کا خوف) اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں اور دنیا اسے آئی ہی لمتی ہے جتنی اس کے لئے پہلے ہے مقدرتھی ۔ اور جس مخص کی نیت آخرت کی ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فر مادیتے ہیں، اس کے دل کوغنی فر مادیتے ہیں اور دنیا ذکیل ہوکر اس کے پاس آتی ہے۔

﴿ 15﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ شَكِيْكُ قَالَ: ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يَعِلُ عَلَيْهِنُ قَـلْـبُ مُسْلِمٍ: اِخْلَاصُ الْعَمَلِ اللهِ، وَمُنَاصَحَةُ أَلَاةِ الْآمْرِ، وَلُزُوْمُ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيْطُ مِنْ وَرَاتِهِمْ. (وهو بعض الحديث) رواه ابن حبان، قال المحقق اسناده صحيع ١/٧٢٧

حضرت زید بن ثابت و بیشند سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشاد فر مایا: تین عاد تیں ایس میں کہ اس کا بیٹ کی جائے گئے ہے ارشاد فر مایا: تین عاد تیں ایس ہیں کہ ان کی وجہ ہے مؤمن کا دل کینہ خیانت (اور برقتم کی برائی) ہے پاک رہتا ہے۔(۱) اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کے لئے عمل کرنا۔(۲) حاکموں کی خیرخواہی کرنا۔(۲) مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنے والوں کو جماعت کے لوگوں کی جماعت کے ساتھ رہنے والوں کو جماعت کے لوگوں کی دعائمیں برطرف ہے گئیرے رہتی ہیں (جن کی وجہ سے شیطان کے شرعے تفاظت رہتی ہے)۔ دعائمیں برطرف سے گئیرے رہتی ہیں (جن کی وجہ سے شیطان کے شرعے تفاظت رہتی ہے)۔ (ابن جبان)

﴿ 16 ﴾ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِنَكُ يَقُوْلُ: طُوْبنى لِلْمُخْلِصِيْنَ، اُولِّيك مَصَابِيْحُ الدُّجٰى، تَتَجَلَّى عَنْهُمْ كُلُّ فِيَتَةٍ ظَلْمَاءَ. رواه ليهنى نى شعب الابسان ٢٤٣/٥

حضرت ثوبان دیگانی کو ایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: اخلاص والول کے لئے خوشخبری ہو کہ وہ اندھیروں میں چراغ ہیں ان کی وجہ سے سخت سے خت فتنے دور ہوجاتے ہیں۔

﴿ 17 ﴾ عَنْ اَبِىْ فِرَاسٍ رَحِمَهُ اللهُ رَجُلٌ مِنْ اَسْلَمَ۔ قَالَ: نَادَى رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: الْإِخْلُاصُ .(وهو جزء مر العديث) - رواه البيهتى نى شعب الايسان ٣٤٢/٥

قبیلہ اسلم کے حضرت ابوفرائ فرماتے ہیں کہ ایک مخص نے پکار کر بوچھا: یارسول اللہ! ایمان کیا ہے؟ آپ میک نے ارشاوفر مایا: ایمان اخلاص ہے۔ ﴿ 18 ﴾ عَنْ آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَثَلَجُتُهُ: صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبَ.

(وهو طرف من الحديث) رواه الطبراني في الكبير وامناده حسن، مجمع الزوالد ٣٩٣/٣

حضرت ابواً مامہ ﷺ درسول اللہ علیہ کا ارشادُ قل کرتے ہیں: پوشیدہ طور پرصدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غصہ کو شنڈ اکرتا ہے۔

﴿ 19 ﴾ عَنْ اَبِى ذَرٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قِبْلَ لِرَسُولِ اللهِ مَثْلَيْكُ : اَرَايْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْمُعَلَ مِنَ الْمَخْيُر وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: بَلْك عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِن .

رواه مسلم، باب اذا اثنى على الصالح ..... وقم: ١٧٢١

حفرت ابو ذر رفی ایست می دوایت ہے کہ رسول اللہ عَلِی ہے دریافت کیا حمیا: ایسے خف کے بارے میں فرمایئے کہ جونیک عمل کرتا ہے اوراس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں (کیا اے نیک عمل کرنے کا ثو اب ملے گا، لوگوں کا اُس کی تعریف کرنا ریا کاری میں تو داخل نہیں ہوگا؟) آپ عَلِی ہے نے ارشا وفر مایا: بیتو مؤمن کوجلد ملنے والی بشارت ہے۔ (مسلم)

فعاندہ: حدیث شریف کا مطلب ہے ہے کہ ایک بشارت تو وہ ہے جو آخرت میں ملے گی اور ایک بشارت ہے ہو دنیا میں ال کی کہ لوگون نے اس کی تعریف کی ۔ بیاس صورت میں ہے جب اس کی نیت عمل مے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی ہی ہو ، تعریف کر انا مقصود نہ ہو۔

﴿ 20﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي الْكُنِّ قَالَتْ: سَالَتُ رَسُوْلَ اللهِ النَّبِيِّ عَنْ هَاذِهِ الْآيِيِّ عَنْ هَاذِهِ الْآيَةِ " وَالَّذِيْنَ يُوْ تُوْنَ مَا اتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ" والسوسون: ٢٠ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا: اَهُمُ الَّذِيْنَ يَشُرَبُوْنَ الْحَمْرَ وَيَسُوقُوْنَ؟ قَالَ: لَا، يَا بِنْتَ الصِّدِيْقِ! وَلَكِنَّهُمُ اللهُ عَنْهَا: اَهُمُ اللهِ عَنْهَا: اَهُمُ اللهِ يُقْبَلَ مِنْهُمْ " أُولِئِكَ اللهِ يُعْبَلُ مِنْهُمْ " أُولِئِكَ اللهِ يُسَادِعُونَ فِي الْمَعْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ".

رواه الترمذي، باب ومن سورة المؤمنون :رقم: ٣١٧٥

أم المونين حضرت عائشه رضى الله عنها بيان كرتى بيس كه من في رسول الله علي الله عنها الله عنها أيت والدين يُولُ مُولُ مَا اتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً كامطلب دريافت كياجس من الله تعالى كا

ارشاد ہے'' اور جولوگ دیتے ہیں جو پچھ بھی دیتے ہیں اور اُس پر بھی اُن کے دل ڈرتے رہے ہیں'' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: کیااس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جوشراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ (یعنی کیا اُن کا ڈرتا گناہوں کے ارتکاب کی وجہ ہے؟) نبی کریم علی ہے نہ ارشاد فر مایا: صدیق کی بٹی ! یہ مراد نہیں، بلکہ آیت کریمہ میں اُن لوگوں کا ذکر ہے جو روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے والے اور صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں اور وہ اس بات ہے ڈرتے ہیں کہ (کی خرابی کی وجہ ہے) اُن کے نیک اعمال قبول نہ ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دوڑ دوڑ کر

(زنری)

﴿ 21 ﴾ عَنْ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ يَعُولُ: إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْمُعَبِّدِ اللهِ عَنْهُ اللهُ يُحِبُّ الْمُعَبِّدِ اللهِ الدنيا سجن للمومن النه الدنيا سجن للمومن المسام على المُعَبِّدُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَالِمُ اللهُ اللهُ

حضرت سعد رفظ فی فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیاتے کو یہ ارشاد فر ماتے ہوئے سنا: اللہ تعالی پر ہیز گار مخلوق سے بے نیاز ، کمنام بندے کو پہند فر ماتے ہیں۔ (ملم)

﴿ 22 ﴾ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْمُحْدَرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَمِلًا فِي صَخْرِ لَا بَابَ لَهَا وَلَا كُوَّةَ، خَرَجَ عَمَلُهُ إِلَى النَّاسِ كَانِنًا مَا كَانَ.

رواه البيهقي في شعب الايمان ٥/٥٥

حضرت ابوسعید خدری ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا: اگر کوئی مخص ایسی چٹان کے اندر بیٹھ کرجس میں نہ کوئی دروازہ ہونہ کوئی سوراخ ہو، کوئی بھی عمل کرے تووہ لوگوں برظاہر ہوکررہے گاجا ہے وہ عمل اچھا ہویا برا۔

فائدہ: جب برتم کاعمل خود ظاہر ہوکررہے گاتو پھردین عمل میں لگنے والے کوریا کاری کی نیت کر کے اپناعمل برباد کرنے ہے کیا فائدہ؟ اور کسی برے کواپنی برائی کے چھپانے ہے کیا فائدہ؟ دونوں کی شہرت ہوکررہے گی۔

﴿ 23 ﴾ عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ أَبِيْ يَزِيْدُ أَخْرَجَ دَنَانِيْرَ يَتَصَدُّقُ بِهَا، فَوَصَّعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِنْتُ فَاحَذْتُهَا فَآتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: وَاللهِ عَالِئُكُ آرَدْتُ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ مَلَئِكِ فَقَالَ: لَكَ مَا نَوَيْتَ، يَا يَزِيْدُ! وَلَكَ مَا أَخَذْتُ، يَا مَعْنُ! ﴿ وَإِنَّا الْبِحَارِى، بَابِ اذَا تَصِدَقَ عَلَى ابنه وهولا يشعر، رَفَم: ٢٢٢ ١

فساندہ: اس آیت میں جس شرک ہے تمع کیا گیا ہے وہ ریا کاری ہے۔ اور اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے وہ ریا کاری ہے۔ اور اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ مل اگر چہاللہ تعالیٰ بی کے لئے ہو گر اس کے ساتھ اگر کوئی نفسانی غرض بھی منامل ہوتو یہ بھی ایک تسم کا شرک فنی ہے جو نیکل کے ممل کوضائع کر دیتا ہے۔ (تغیر ابن کیشر)

# الله تعالی کے وعدول پریفین کے ساتھ اور اجروانعام کے شوق میں عمل کرنا

حفرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیا ہے نے ارشاد فر مایا: عالیس نیکیاں ہیں جن میں اعلیٰ درجہ کی نیکی ہیہ ہے کہ (اپنی) بکری کسی کودے دے کہ وہ اس کے دودھ سے فاکدہ اٹھا کر مالک کو واپس کر دے۔ پھر جو شخص ان میں ہے کسی بات پر بھی اس عمل کے ثواب کی امید میں اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس پر یقین کے ساتھ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ ہے اس کو جنت میں داخل کریں گے۔

(ہفاری)

فاندہ: رسول اللہ علیہ نے چالیس نیکیوں کی وضاحت بظاہراس وجد سے نہیں فر مالک کہ آدی ہر نیکی کو یہ بھی کر کرنے گئے کہ شاید یہ نیکی بھی این چالیس میں شامل ہوجن کی فضیلت صدیث میں ذکری گئی ہے۔
صدیث میں ذکری گئی ہے۔

مقصود یہ ہے کہانسان ہر<sup>عم</sup>ل کوابمان اور احتساب کی صفت کے ساتھ کر سے یعنی ا<sup>س عمل</sup>

پر اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اور اس عمل پر بتائے گئے فضائل کے دھیان کے ساتھ کرے۔

﴿ 26﴾ عَنْ أَبِى هُوْيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَ رَسُولَ اللهِ مَنْكُ قَالَ : مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسُلِم إِسْفَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهَا، وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَانَهُ يَوْجِعُ مِنَ الْآجُرِ بِقِيْرًا طَيْسِ كُلُّ فِيْسُرَاطٍ مِشْلُ أُحْدٍ، وَمَنْ صَلَى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدُفَّنَ فَاتَّهُ يَوْجِعُ رواه البحارى، بالباناع الحائز من الايعان، وقم: 12

حضرت ابو ہر یرہ دی فی است کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی فی نے ارشادفر مایا: جو شخص اللہ تعلق کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر وانعام کے شوق میں کس مسلمان کے جنازے کے ماتھ جائے اور اس وقت تک جنازے کے ساتھ رہے جب تک کہ اس کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے اور اس کے فن سے فراغت ہوتو وہ تو اب کے دو قیراط لے کرواپس ہوگا۔ جن میں پڑھی جائے اور اس کے وفن سے فراغت ہوتو وہ تو اب کے دو قیراط لے کرواپس ہوگا۔ جن میں سے ہر قیر اطاکویا اُفکہ پہاڑ کے برابر ہوگا اور جو شخص صرف نماز جنازہ پڑھ کرواپس آ جائے (وفن ہونے تک ساتھ نہ دہے ) تو وہ تو اب کا ایک قیر اطلے کرواپس ہوگا۔ (بخاری)

فائدہ: قیر اطورہم کابارہواں حصہ ہوتا ہے۔ چونکہ اُس زمانے میں مزدوروں کوان کے کام کی اجرت قیر اطورہم کابارہواں حصہ ہوتا ہے۔ چونکہ اُس لئے رسول اللہ علیا ہے ہی اس موقع پر قیر اط کالفظ ارشاد فر مایا اور یہ بھی واضح فر مادیا کہ اس کو دنیا کا قیراط نہ سمجھا جائے بلکہ یہ تواب آخرت کے قیر اط کا ہوگا جود نیا کے قیر اط کے مقابلہ میں اتنا برا اموگا جتنا اُحد بہاڑ اس کے مقابلہ میں برا اور عظیم الشان ہے۔

(معارف الحدیث)

﴿ 27﴾ عَنْ آبِى الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ آبَا الْقَاسِمِ مَلْكُلُكُمْ يَقُولُ: إِنَّ اللهُ قَالَ يَا عِيسِنِى إِنِّى بَاعِثٌ مِنْ بَعْدِكَ أُمَّةٌ إِنْ آصَابَهُمْ مَا يُجِبُّوْنَ حَمِدُوا اللهُ وَإِنْ آصَابَهُمْ مَا يُجِبُّوْنَ حَمِدُوا اللهُ وَإِنْ آصَابَهُمْ مَا يُجِبُّوْنَ حَمِدُوا اللهُ وَإِنْ آصَابَهُمْ مَا يُحِبُّونَ حَمِدُوا اللهُ وَإِنْ آصَابَهُمْ مَا يُحِبُّونَ حَمِدُوا اللهُ وَلَا جِلْمَ يَكُونُ اللهُمْ وَلَا جِلْمَ يَكُونُ اللهُمْ وَلَا جِلْمَ وَلَا جَلْمَ وَلَا عِلْمَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ جِلْمِي وَعِلْمِي . (واه السحاكم وقال: هذا حديث صحبح على شرط السحارى ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٤٨/١

حضرت ابودرواء من المسترق مي كمي في رسول الله علي كويدارشادفرمات

ہوئے سنا: اللہ تعالی نے حضرت میسی ( ایسیج ) سے فر مایا: میسی میں تم بارے بعدایی امت ہیسج والا ہوں ، جب انہیں کوئی پہند یہ و چیز بعنی فعت اور راحت سے گی تو و واس پر انلہ تعالی کاشکر کریں کے اور جب انہیں کوئی نا گوار چیز بعنی مصیبت اور تکلیف پنچ گی تو اس کے برداشت کرنے پر جو اللہ تعالی نے تو اب کے وعد نے فر مائے ہیں ان کی امید رکھیں گے اور مبرکریں گے جبکہ ان میں نہ جلم بعنی نرمی اور برداشت ہوگی نہ علم ہوگا۔ حضرت عیسی علیدالسلام نے عرض کیا: اے میر سے رب اجب ان میں حکم اور علم نہیں ہوگا تو ان کے لئے صبر اور تو اب کی امید رکھنا کیے ممکن ہوگا ؟ اللہ تعالی نے ارشاوفر مایا: میں ان کوا بے حلم میں سے علم دول گا۔ (محدرک ماکم)

﴿ 28 ﴾ عَنْ اَبِىٰ اُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي سَنَجُتُ قَالَ : يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ: ابْنَ آدَمَ إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولِلَى، لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ.

رواه ابن ماجه، باب ما جاء في الصبر على المصيبة، رقم: ٩٧ هـ ١

حضرت ابواُ مار ﷺ نے ایک صدیث قدی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: آدم کے بیٹے!اگر تو ( کسی چیز کے پطے جانے پر ) پہلی مرتبہ میں ہی صبر کرےاور تو اب کی امیدر کھے تو میں تیرے لئے جنت ہے کم بدلے پر داختی نہیں ہوں گا۔ (این ماجہ)

﴿ 29 ﴾ عَنْ آبِي مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلْكِ قَالَ : إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ. . . . . رواه البخارى، باب ماجاء ان الاعمال بالنبة والحسبة، رفم:٥٥

حضرت ابومسعود رفظ ایت کرتے میں کہ رسول الله علی نے ارشادفر مایا: جب آدی ایخ گھر والوں پر تو اب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو (اس خرچ کرنے سے )اس کوصد قد کا تو اب ملاہے۔

﴿ 30 ﴾ عَـنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ الْلَجَلِيُّ قَالَ: اِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَعِيْ بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتُ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِيْ فَمِ الْمَرَأَتِكِ.

رواه البخاري، باب ماجاء ان الاعمال بالنية والحسبة، رقم: ٥٦

حفرت سعد بن الى وقاص فينظينه روايت كرت بي كدرسول الله علي نارشاد فرمايا بتم

جو کچھاللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کے لئے خرچ کرتے ہوتمہیں اس کا ضرور ثواب دیا جائے گا یہاں تک کہ جواتمہ تم اپنی نیوی کے مندمیں ڈالتے ہو(اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا۔) ( ہناری )

﴾ 31 ﴾ عَنْ أَسَامَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيَ ﷺ إذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِحْدَى بَنَاتِهِ وَعِنْدَهُ سَعْدٌ وَأَبْقُ بْنُ كَعْبِ وَمُعَاذٌ رَضِى اللهُ عَنْهُم أَنَّ ابْنَهَا يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَبَعَثَ إِلِيْهَا: فِنْهِ مَاأَخَذَ، وَرِلْهِ مَا أَعْطَى، كُلُّ بِأَجَلِ، فَلْتَصْبِرُ وَلْتَحْسَبْ.

رواه البخاري، باب و كان امر الله قدرا مقدورا، رقم:۲۰۲

حضرت أسامہ عظیفہ فریاتے ہیں کہ ہیں اور سعد، أبی بن کعب اور مُعاذ عظیفہ رسول اللہ عین کے میں اور سعد، أبی بن کعب اور مُعاذ علی اللہ عین اسلامی کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ کی صاحبز ادبوں میں ہے کی ایک کا قاصدیہ پیغام لے کر آپ کہ دان کا بچرنزع کی حالت میں ہے۔ اس پر رسول اللہ علیا ہے:

اللہ تعالیٰ بی کے لئے ہے جوانبوں نے لے لیا اور اللہ بی کا ہے جوانبوں نے عطافر مایا اور اللہ تعالیٰ کے بال ہر چیز کا وقت مقرر ہے اس لئے وہ صبر کریں اور (اس صدمہ اور اس صبر پر جواللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں ان کی ) امیدر کھیں۔

وعدے ہیں ان کی ) امیدر کھیں۔

﴿ 32 ﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنُّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَيْكَ قَالَ لِنِسُوَةٍ مِنَ الْانْصَارِ: لَا يَمُوْثُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلاَ ثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ، إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ: فَقَالَتِ الْمُرَاةَ مِنْهُنُ: آوِ يُنُونُ؟ يَارَسُوْلَ اللهِ ! قَالَ: أَوِ اثْنَانِ. رواه مسلم، باب نضل من يموت له ولد فيحتسبه رفم: ٦٦٩٨

حضرت ابو ہریرہ دفای دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علی کے انصار کی مورتوں سے ارشاد فرمایا: تم میں سے جس کے بھی تین بنچ مرجا کی اور دواس پر اللہ تعالی سے تواب کی امید رکھے تو یقینا وہ جنت میں داخل ہوگ ۔ ان میں سے ایک مورت نے بوچھا: یا رسول اللہ! اگر دو بنچ مرجا کیں تو بھی بی تواب ہوگا۔ (مسلم) بنچ مرجا کیں؟ آپ علی فی نے ارشاد فرمایا: اگر دو بنچ مرجا کیں تو بھی بی تواب ہوگا۔ (مسلم) ﴿ 33 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ وَبْنِ الْعَاصِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْنَةً : اللهُ مَن عَبْدِهِ المُولِمِنِ، إِذَا ذَهَبَ بِصَفِيّةٍ مِنْ أَهْلِ اللهُ صَ صَر واحتسب، وَمَا اللهُ مَالُولُ بِهِ بِنَوَابٍ دُوْنَ الْجَنَّةِ. دواہ النسانی، باب نواب من صر واحتسب، وَمَا مَالُمِرَ بِهِ بِنَوَابٍ دُوْنَ الْجَنَّةِ.

حضرت عبدالله بن عمروبن عاص رضى الله عنهماروايت كرت بي كدرسول الله علي في

ارشاد فرمایا: جب الله تعالی مؤمن بندے کے کسی محبوب کولے لیتے ہیں اور وہ اس پر صبر کرتے ہوں اور وہ اس پر صبر کرتے ہوئے ابنہ مورث الله الله وَإِنَّ الله الله وَالله الله وَإِنَّ الله الله وَإِنَّ الله وَالله وَاللّه وَلّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله

﴿ 34 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ الْحَبِرُنِى عَنِ الْسِجِهَادِ وَالْفَوْدِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو! إِنْ قَاتَلْتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا بَعَنَك اللهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، وَإِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا بَعْفَك اللهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا، يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو! عَلَى أَى حَالٍ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

رواه ابوداؤد، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، رقم: ٩ ١ ٥ ٢

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنها فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جمھے جہاد اور غزوہ کے بارے میں بتلا ہے؟ آپ علیہ نے ارشاد فرمایا: عبدالله بن عمر و! اگرتم اس طرح لا و کہ صبر کرنے والے اور ثواب کی امیدر کھنے والے ہوتو الله تعالی تهمیں قیامت کے دن صبر کرنے والا اور ثواب کی امیدر کھنے والا شمار کر کے اٹھا کیں گے۔ اور اگرتم دکھلا وے اور مال غنیمت زیادہ سے زیادہ لینے کے لئے لا و گئو الله تتحالی تمہیں قیامت کے دن دکھلا واکر نے والا مال غنیمت زیادہ سے زیادہ لینے کے لئے لا نے والا شار کر کے اٹھا کیں می (یعنی میدان حشر میں مال غنیمت زیادہ سے ذیادہ لینے کے لئے لا نے والا شار کر کے اٹھا کیں می (یعنی میدان حشر میں یہ اعلان کیا جائے گا کہ میخض دکھلا وے اور زیادہ مال حاصل کرنے کے لئے لا اتھا)۔عبدالله! جس حال (اور نیت) پر قیامت میں محل (اور نیت) پر قیامت میں محل شہیں اٹھا کیں مے۔

# رياكاري

### آيات قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا قَامُوْ آ إِلَى الصَّلُوةِ قَامُوْ اكْسَالَى لا يُرَآءُ وْنَ النَّاسَ وَلَا يَذُكُرُوْنَ اللهُ إِلَّا قَلِيْلًا﴾ يَذُكُرُوْنَ اللهُ إِلَّا قَلِيْلًا﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بیمنافق جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے ست بن کر کھڑے ہوتے ہیں ،لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت کم یا دکرتے ہیں۔ (نیاہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرْآءُ وُنَ﴾ [الماعون: ٤-٦]

الله تعالیٰ کاارشادہے: ایسے نمازیوں کے لئے بڑی خرابی ہے جواپی نماز سے غافل ہیں، جوایسے ہیں کہ (جب نمازیز صفے ہیں تو) دکھلا واکرتے ہیں۔ (مامون)

فساندہ: نمازے عافل ہونے میں قضا کرکے پڑھنایا ہوھیانی سے پڑھنایا بھی پڑھنا کے کڑھنایا ہمی (کشف ارلمن)

#### احاديث نبويه

﴿ 35 ﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي سَنَتُ اللهُ قَالَ: بِحَسْبِ الْمِرِي مِنَ الشَّرِ آنُهُ قَالَ: بِحَسْبِ الْمِرِي مِنَ الشَّرِ آنُ يُشَارَ اللهُ عَنْ عَصْمَهُ اللهُ.

رواه الترمذي، بات منه حديث ان لكل شي، شرة، رف:٣٥ و ٢

حفرت انس بن مالک ﷺ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ انسان کے برا ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ دین یا دنیا کے بارے میں اس کی طرف انگیوں سے اشارہ کیا جائے مگر یہ کہ کسی کواللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھیں۔

فافدہ: انگیول سے اشارہ کا مطلب مشہور ہوتا ہے۔ حدیث میں مرادیہ ہے کہ دین کے معاملہ میں شہرت کا ہوتا دنیا کے بارے مشہور ہونے سے زیادہ خطرتاک ہے کوئکہ شہرت حاصل ہونے کے بعدا پنی بڑائی کے احساس سے بچنا ہرا یک کے بس کا کام نہیں۔ البت اگر کسی کی شہرت غیرا فتیاری طور پر اللہ تعالی کی طرف سے ہواور اللہ تعالی اے محض اپنے فضل سے نفس اور شیطان سے محفوظ رکھیں تو ایسے مخلصین کے حق میں شہرت خطرتاک نہیں ہے۔ (مظاہر تن)

﴿ 36 ﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْمَحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَهُ حَرَجَ يَوْمًا إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ اللهُ عَنْهُ آنَهُ حَرَجَ يَوْمًا إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ حَمَدَ مُعَادَ بْنَ جَبَلٍ قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِي طَلَيْتُ يَبْكِى، فَقَالَ: مَا يُبْكِيْك؟ فَالَ: يُسْكِيْنِى شَىءٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ظَلَيْتٌ يَقُولُ: إِنْ يَسِيْرَ الرِّبَاءِ شِيرًا لَرْبَاءِ شِيرًا لَا اللهِ عَلَيْتُ يَقُولُ: إِنْ يَسِيرُ الرِّبَاءِ شِيرًا لَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ يَعْرَفُوا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ا

رواه ابن ماجه، باب من ترجى له السلامة من الفتن، رقم ٣٩٨٩

حصرت عمر بن خطاب فالله المسلم الله عليه وايت المحدوه ايك دن مجد نبوى تشريف لے محمة تو و يكھا حضرت معاذ بن جبل فالله الله الله عليه وسلم كى قبر مبارك كے پاس بيضے رور ب بيس حصرت عمر فالله نے پوچھا: آپ كول رور بے بيں؟ انہوں نے كہا: مجھے ايك بات كى وج سے رونا آر ہا ہے جو بيں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے تن تھى ۔ آپ نے ارشاد فر مايا تھا: تھوڑا ساد کھاوا بھی شرک ہے۔ اور جس شخص نے اللہ تعالی کے کسی دوست سے دشمنی کی تواس نے اللہ تعالیٰ کو جنگ کی دوست سے دشمنی کی تواس نے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو نیک ہوں ، متقی ہوں اور ایسے چھے ہوئے ہوں کہ جب موجود نہ ہوں تو ان کو تلاش نہ کیا جائے اور اگر موجود ہوں تو نہ انہیں بلایا جائے اور نہ انہیں پہچانا جائے ، ان کے دل ہدایت کے دوشن چراغ ہیں ، وہ نتوں کی کالی آندھیوں سے (دل کی روشن کی وجہ سے اپنے دین کو بچاتے ہوئے ) نکل جاتے ہوئے ) نکل جاتے ہوئے ) نکل جاتے ہوئے ) سے دروشن کی وجہ سے اپنے دین کو بچاتے ہوئے ) نکل جاتے ہوئے )

﴿ 37 ﴾ عَنْ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُ : مَا ذِنْبَانِ جَابَعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنْمِ بِافْسَدَ لَهَا مِنْ جَرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهِ. وواه النرمدى وقال: هذا حديث حسن صحيح باب حديث: مادئيان حالعان ارسلامي غير وفي: ٢٣٧٦

حضرت ما لک رہو تھانہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عربی نے ارشاد فر مایا: وہ دو بھو کے بھیر ئے جنہیں بکر یوں کے رپوڑ میں چھوڑ دیا جائے بکر یوں کو اتنا نقصان نبیں پہنچاتے جتنا آ دمی کے دین کو، مال کی جرص اور بڑا بننے کی جا ہت نقصان پہنچاتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ دفیق فرماتے ہیں کدرسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: جو محض دوسروں پرفر کے لئے ، مالدار بنے کے لئے ، نام ونمود کے لئے ، نیاطلب کرے اگر چیال طریقے سے ہواللہ تعالی اس سے بخت ناراض ہوں گا۔ اللہ تعالی اس سے بخت ناراض ہوں گا۔ اللہ تعالی اس سے بخت ناراض ہوں گا۔ اللہ تعالی اس سے بخت ناراض ہوں گا۔ اور جو محض دنیا طال طریقے سے اس لئے حاصل کرے تاکداس کو دوسروں سے سوال نے کرنا پڑے اور اپنے گھر والوں کے لئے روزی حاصل کر سکے اور اپنے پڑوتی کے ساتھ احسان کر سکے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گاکداس کا چبرہ چود جویں رات نے چاند کی طری چیکتا ہوا ہوگا۔

﴿ 39 ﴾ عَنِ الْحَسَنِ رَجِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَثَلَظَةٌ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَخْطُبُ خُطْبَةً إِلاَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ سَائِلُهُ عَنْهَا: مَا آزاذ بِهَا؟ قَالَ جَعْفَرُ: كَانَ مَالِكُ بُنُ دِيْنَادٍ إِذَا حَدُثُ هَلَا اللهُ عَزَّوَجَلَّ سَائِلُهُ عَنْهَا: مَا آزاذ بِهَا؟ قَالَ جَعْفَرُ: كَانَ مَالِكُ بُنُ دِيْنَادٍ إِذَا حَدُثُ هَذَا اللهُ عَزَّوَجَلُ سَائِلُهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَاأَرَدُتَ بِهِ. رواه البيهتى في شعب الإيسان ٢٨٧/٢ أَنَّ اللهُ عَزُوجَلُ سَائِلِي عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَاأَرَدُتَ بِهِ. رواه البيهتى في شعب الإيسان ٢٨٧/٢

حضرت حسن روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: جو بندہ بیان (وعظ اور تقریر) کرتا ہے تو اللہ تعالی ضرور اس ہے اس بیان کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس بیان کرنے ہے اس کا کیا مقصد اور کیا نہیت تھی؟ حضرت جعفر نے فرمایا کہ حضرت مالک بن دینار جب اس حدیث کو بیان فرماتے تو اس قدر روتے کہ ان کی آواز بند ہو جاتی پھر فرماتے: لوگ جب اس حدیث کو بیان فرماتے ہو اس قدر روتے کہ ان کی آواز بند ہو جاتی بھر فرماتے: لوگ جب اس کرنے ہوتی ہیں کہ تبہارے سامنے بات کرنے ہے میرٹی اس کھیں شندی ہوتی ہیں لیعن میں بیان کرنے ہوئی ہوتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن یقینا مجھے سے پوچھیں گے کہ اس بیان کرنے ہوئی ہوتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن یقینا مجھے سے پوچھیں گے کہ اس بیان کرنے ہوئی ہوتا کہ تیرا کیا مقصد تھا۔

﴿ 40 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ أَسْخَطَ اللهَ فِي وَمَنْ أَرْضَى اللهُ فِي وَصَى النَّهِ عَلَيْهِ مَنْ أَرْضَاهُ فِي سَخَطِهِ، وَمَنْ أَرْضَى اللهُ فِي وَصَى النَّهُ فِي سَخَطِه اللهُ عَنْهُ، وَأَرْضَى عَنْهُ مَنْ أَسْخَطَهُ فِيْ رِضَاهُ حَتَّى يَزِيْنَهُ وَيَزِيْنَ قَوْلُهُ وَحَمَلَهُ فِيْ رِضَاهُ حَتَّى يَزِيْنَهُ وَيَزِيْنَ قَوْلُهُ وَعَمَلَهُ فِيْ عَيْنِهِ.
وقعمَلَهُ فِي عَيْنِهِ.
رواه السطبراى ورجانه رحال الصحيح غير يحى بن سليمان الجعفى، وقد وقد الاهبى في آخر ترجمة يحى بن سليمان الجعفى، وقد

حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله عنظی نے ارشادفر مایا: جو مخص لوگوں کوخوش کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی ناراض کر دیتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے خوش کیا تھا۔ اور جوخف اللہ تعالیٰ کوخوش کرنے کے لئے لوگوں کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نے خوش ہوجاتے ہیں اور ان لوگوں کو باراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نے خوش ہوجاتے ہیں ان لوگوں کو بھی خوش کردیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کوخوش کرنے کے لئے ناراض کیا تھا یہاں تک کہ ان ناراض ہونے والے لوگوں کی نگاہ میں اس شخص کو اچھافر مادیتے ہیں ، اور اس شخص کے قول اور طرانی بجمع از دائد)

﴿ 41 ﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْهُوَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ وَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ

النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَّامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلَّ السُنشُهِدَ، قَابَى بِهِ فَعَرُ فَهُ نِعْمَتَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: عَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتَ فِيْكَ حَتَّى الشُنشُهِدَ ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلِكِنْكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِىٰءٌ، فَقَلْ قِيْلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجُهِهِ حَتَى ٱلْقِى فِى النَّارِ، وَرَجُلَّ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَرَفَةً وَقَرَا الْقُرْآنَ، فَأَتِى بِهِ، فَعَرَفَة نِعَمْهُ، فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمَتُ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنُكَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَكَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَكَ تَعَلَّمْتِ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَاتُ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ عَلَيْهِ وَاعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلّهِ، فَأَتِى بِهِ فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، النَّارِ، وَرَجُلُّ وَشَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَاعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلّهِ، فَأَتِى بِهِ فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، النَّارِ، وَرَجُلُّ وَشَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَاعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلّهِ، فَأَتِى بِهِ فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، النَّالِ وَرَجُلُ وَشَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَاعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلّهِ، فَأَتِى بِهِ فَعَرَفَهُ لِيعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، وَلَى النَّهُ وَعَلَى النَّهُ لَنَا عَلَى وَجُهِهِ قَلَى النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

حضرت ابو ہریرہ و فیلیے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عیافیے کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سان قیامت کے دن سب سے پہلے جن کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک وہ فخض بھی ہوگا جو شہید کیا گیا ہوگا۔ یہ فخض اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا ، اللہ تعالیٰ اپنی اس نعت کا اظہار فرما کیں ہے جو اس پر گی گئی تھی وہ اُس کا اقر ارکرے گا۔ بھر اللہ تعالیٰ فرما کیں گے: تو نے اس نعت سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا: میں نے آپ کی رضا کے لئے جنگ کی یہاں تک کہ شہید کردیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما کیں گے۔ جموث بولتا ہے، تو نے جہاداس لئے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں چنا نے کہا جا چکا۔ بھراس کو تھم شادیا جائے گا اور اے منہ کے بل تھیٹ کرجہنم میں پھینک کہیں چنا ہے۔

دوسراوہ تحف ہوگا جس نے علم دین سیکھااوردوسروں کو سکھایااور قرآن شریف پڑھا۔اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا،اللہ تعالیٰ اس پراپی دی ہوئی نعتوں کا اظہار فرما کمیں کے اوروہ اللہ تعالیٰ فرما کمیں گے: تو نے ان نعتوں سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کر سے گا: میں نے تیری رضا کے لئے قرآن گا: میں نے تیری رضا کے لئے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری ہی رضا کے لئے قرآن شریف پڑھا۔اللہ تعالیٰ فرما کمیں گے: جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم دین اس لئے سیکھا تھا کہ لوگ عالم کہیں اور قرآن اس لئے سیکھا تھا کہ لوگ عالم کہیں اور قرآن اس لئے پڑھا تھا کہ لوگ قاری کہیں چنانچہ کہا جا چکا۔ پھراس کو تھم سناویا جائے

گااوراے منہ کے بل تھیٹ کرجہنم میں بھینک دیا جائے گا۔

تیسرافحض وہ الدار ہوگا جس کو اللہ تعالی نے دنیا میں تجربے روات دی ہوگی اور ہرتم کا مال عطافر مایا ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے ساسنے الایا جائے گا ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی تعییں بتایا تمیں گے اور وہ ان کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما تمیں گے : تو نے ان انعتوں ہے کیا کام لیا؟ ووعرض کرے گا: جن راستوں میں فرج کرتا تھے پہند ہے میں نے تیم اویا ہوا مال ان سب ہی میں تیم ی رضا کے لئے فرج کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما تمیں گے: جھوت بولتا ہے ، تو نے مال اس لئے فرج کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما تمیں گئے جھوت بولتا ہے ، تو نے مال اس لئے فرج کیا تھا کہ لوگ تی کہیں چنانچہ کہا جا چکا۔ پھراس کو تھم سناویا جائے گا اور اسے منہ کے بل تھیٹ کرجنم میں بھینک ویا جائے گا۔ (منم)

عَمْ 42 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَنَتَ : مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمَا، مِمَّا يُبْسَعْى بِهِ وَجُهُ اللهِ، لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدُ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يَعِينَ رِيْحَهَا.

حضرت ابو ہریرہ خدھ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیاتی نے ارشادفر مایا: جس نے وہ ملم جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے سیکھنا چاہئے تھا و نیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لئے سیکھا وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ سونگو سکے گا۔ (ابوداؤد)

عَوْ 43 ﴾ عَنْ ابِى هُوزِيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَطَتْ: يَخُوجُ فِى آخِرِ الرَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتَلُونَ الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ، يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الصَّاْنِ مِنَ اللَّيْنِ، الْسِنَتُهُمُ الحَلْى مِنَ السَّنَكُمُ وَلَا اللهُ عَزُوجَلُ: اَبِى يَغْتَرُونَ اَمْ عَلَى الحَدْنِي مِنْ السَّهُ عَزُوجَلُ: اَبِى يَغْتَرُونَ اَمْ عَلَى يَخْتَرُنُونَ اللهُ عَزُوجَلُ: اَبِى يَغْتَرُونَ اَمْ عَلَى يَخْتَرُنُونَ اللهُ عَزُوجَلُ: اَبِى يَغْتَرُونَ اَمْ عَلَى يَخْتَرُنُونَ اللهُ عَنْ عَلَى أُولَئِكَ مِنْهُمْ فِنْنَةً تَدَعُ الْحَلِيْمَ مِنْهُمْ خَيَرَانًا.

رواه الشرمندي، ماب حنديث حناشفي الدنيا بالدين و عقوبتهم، رقم: ٢٤٠

بحامع الصحيح وهوامس لترمدي دار البارامكة المكرمة

حصرت ابو ہریرہ خوجکہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیا ہے ارشاد فرمایا: آخری زمانے میں پچھا یسے لوگ ظاہر ہوں گے جو دین کی آڑ میں دنیا کا شکار کریں گے، بھیزوں کی نزم کھال کا لباس پہنیں گے (تا کہ لوگ انہیں دنیا ہے بے رغبت سمجھیں) ان کی زبانیں شکر سے زیاد و بینی بول گی شران کے ول بھیٹریوں جیے ہوں گے۔ (ان کے بارے میں) اللہ تعالیٰ کا فرہان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرہان ہے بارے میں) اللہ تعالیٰ کا فرہان ہے: کیا یہ لوگوں میں دینے ہے وہوکہ کھارہ ہیں۔ یا جمعے سے بڈر ہوکر میر سے مقالے میں دلیر بن رہے ہیں؟ مجھے اپنی قشم ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ایسا فتند کھڑا کروں گا جو ان کے تقمٰد کو کھی حیران (و پریشان) بنا کر چھوڑ ہے گا لیعنی ان ہی لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو طرح طرح کے نقصان میں مبتلا کریں گے۔ (زندی)

رَهُ 44 ﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ بُنِ أَبِى فَضَالَةَ الْأَنْصَارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ: سَـمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سَنَتِ يَقُولُ: إِذَا جَمَعَ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ، نَادَى مُنَادِ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِى عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلهِ أَحَدًا، فَلْيَطْلُبْ ثَوْابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ، فَإِنَّ اللهُ أَغْنَى الشَّرَكَاءِ عَنِ الشِّرُكِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن عريب، مات ومن سورة الكهف،رقم: ٣١٥

حضرت ابوسعید بن ابی فضالہ انصاری خیائند فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جب اللہ تعالی قیامت کے دن جس کے آنے ہیں کوئی شک نہیں ہے سب لوگوں کوجمع فرمائیں مجمول ایک پکارنے والا پکارے گا: جس شخص نے اپنے کسی ایسے عمل میں جواس نے اللہ تعالی کے لئے کیا تھا کسی اور کو بھی شریب کیا تو وہ اس کا ثو اب اس دوسرے ہا کرما تگ لے کیونکہ اللہ تعالی شرکت میں سب شرکاء سے زیادہ بے نیاز ہیں۔ (ترفن)

فساندہ: ''اللہ تعالی شرکت میں سب شرکاء سے زیادہ بے نیاز ہیں' اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اور شرکاءا پنے ساتھ کسی کی شرکت قبول کر لیتے ہیں اللہ تعالی اس طرح ہرگز کسی کی شرکت گوار انہیں کرتے۔ کی شرکت گوار انہیں کرتے۔

﴿ 45 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ شَلِطُهُ قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا لِغَيْرِ اللهِ أَوْ أَوَاهَ بِهِ غَيْرَ اللهِ فَلْمَتَبَوُّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. . . . . . رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، الله في من يطلب بعلمه الدنيا، وقد: ٢٦٥٥

حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جمش مخص نے علم الله تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد (مثلاً عزت، شہرت، مال وغیرہ حاصل

﴿ 46 ﴾ عَنْ أَبِىٰ هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْكُ : تَعَوَّدُوْا بِاللهِ مِنْ جُبّ الْمَحَوْنِ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَا جُبُّ الْحَوْنِ؟ قَالَ: وَادٍ فِى جَهَنَّمَ يَتَعَوَّدُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلُّ يَوْمٍ مِانَةَ مَرَّةٍ قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! وَمَنْ يَذْخُلُهُ؟ قَالَ: الْقُرَّاءُ الْمُرَاوُنَ بِأَعْمَالِهِمْ

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في الرباء والسمعة برقم: ٣٣٨٣

تفرت الوہریہ وظاف ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: تم لوگ بُبُ الحرُن سے بناہ مانگا کرو ۔ صحابہ وظاف نے پوچھا: بُبُ الحرُن کیا چیز ہے؟ آپ علی نے ارشاد فر مایا: جہنم میں ایک وادی ہے کہ خودجہنم روز اند سومر تبداس سے بناہ مانگی ہے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! اس میں کون لوگ جا کیں گے؟ آپ علی نے ارشادفر مایا: وہ قرآن پڑھنے والے جو رکھلاوے کے لئے اعمال کرتے ہیں۔

دکھلاوے کے لئے اعمال کرتے ہیں۔

﴿ 47 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا عَنِ النَّبِي الْكُنْ قَالَ: إِنَّ أَنَاسًا مِنْ أُمْتِىٰ الشَّيْ الْكَامَرَاءَ فَنُصِيْبُ مِنْ دُنْيَا هُمْ وَنَعْنَزِلُهُمْ بِدِيْنِنَا، وَلَا يَكُونُ ذَلِك، كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوْك، كَذَلِك لاَيُجْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوْك، كَذَلِك لاَيُجْتَنَى مِنْ الْعَبُاحِ: كَانَّهُ يَعْنِى: الْخَطَايَا.

رواه ابن ماجه، ورواته ثقات، الترغيب ١٩٦/٣

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا:
عنقریب میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین کی سمجھ حاصل کریں گے اور قرآن
پڑھیں گے (پھر حُگام کے پاس اپنی ذاتی غرض ہے جا کیں گے ) اور کہیں گے ہم ان حُگام کے
پاس جا کران کی دنیا ہے فائدہ تو اٹھا لیتے ہیں (لیکن ) اپنے دین کی وجہ ہے ان کے شرے محفوظ
رہتے ہیں حالا فکہ ایسا بھی نہیں ہوسکٹا (کہ ان حگام کے پاس ذاتی غرض کے لئے جا کیں اور ان
ہے متاثر نہ ہوں ) جس طرح خار دار درخت ہے سوائے کا نئے کے اور پچھنیں مل سکٹا ای طرح
ان حکام کی نزد کی ہے سوائے برائیوں کے اور پچھنیں مل سکٹا۔

(ابن اجہ ترفیب)

﴿ 48 ﴾ عَنْ أَبِىٰ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُمْ وَ نَخْنُ نَتَذَاكُو

المَسِيْحَ الدَّجَالَ، فَقَالَ: اَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفَ عَلَيْكُمْ عِنْدِى مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ؟ قَالَ، قُلْنَا: بَلَى، فَقَالَ: الشِّرْكَ الْخَفِيُّ: أَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ يُصَلِّى فَيُزَيِّنُ صَلَا تَهَ لِمَا يَراى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ.

حضرت ابوسعید فلی است کرتے ہیں کہ بی کریم علی (اپن جُر ومبارک سے) نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے ،اس وقت ہم لوگ آپس میں سے وقبال کا تذکرہ کررہ سے۔
آپ علی نے ارشاد فرمایا: کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لئے وقبال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! ضرورارشاد فرما کی ۔ آپ نے ارشاد فرمایا: وہ شرک ففی ہے (جس کی ایک مثال ہے ہے) کہ آدمی نماز پڑھنے کے لئے کھڑ اہواور نماز کو سنوارکراس لئے پڑھے کہ کوئی دوسرااس کونماز پڑھتے دیے دہا ہے۔

﴿ 49 ﴾ عَنْ أُبَى بْنِ كَعْبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : بَشِرْ هَذِهِ الْأُمَّة بِالسِّنَاءِ وَالرِّفْعَةِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِيْنِ فِى الْآرْضِ، وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِى الْآخِرَةِ نَصِيْبٌ.

حفزت أبی بن کعب رفظ اوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی فی نے ارشاد فر مایا: اس امت کوئز ت، سر بلندی، نصرت اور روئے زمین میں غلبہ کی خوشخری دے دو (بیا نعامات تو مجموعی طور پرامت کوئل کرر ہیں گے پھر ہرایک کا معاملہ اللہ تعالی کے ساتھ اس کی نیب کے مطابق ہوگا) چنانچہ جس نے آخرت کا کام دنیوی منافع حاصل کرنے کے لئے کیا ہوگا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔

﴿ 50 ﴾ عَنْ شَـدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكُ يَقُوْلُ: مَنْ صَلَّى يُوَائِى فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدُقْ يُرَائِى فَقَدْ أَشْرَكَ. صَلَّى يُوَائِى فَقَدْ أَشْرَكَ. وَمَنْ تَصَدُقْ يُرَائِى فَقَدْ أَشْرَكَ. وراه احمد ١٢٦/٤ (وهو بعض الحديث) رواه احمد ١٢٦/٤

 فساندہ: مطلب یہ ہے کہ جن اوگوں کو دکھلانے کے لئے بیا عمال کئے ہیں آئیس اللہ تعالیٰ کے ہیں آئیس اللہ تعالیٰ کا شریک بنالیا اس حالت میں بیا عمال اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں رہتے بلکہ ان لوگوں کے لئے بن جاتے ہیں اور ان کا کرنے والا بجائے تواب کے عذاب کا مشتق ہوجا تا ہے۔

﴿ 51 ﴾ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ بَكَى، فَقِيْلَ لَهُ: مَا يُبْكِيُك؟ قَالَ: شَيْئًا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ مَنْ فَقَوْلُهُ، فَلَا كَرْتُهُ، فَابْكَانِى، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْ فَقُولُ: لَتَعَمُّ مِنْ رَسُولِ اللهِ مَنْ فَقُولُ اللهِ عَنْهُ وَ الشَّهُوةَ الْحَفِيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَتُشْرِكُ أَمْتُك مِنْ بَعْدِك؟ قَالَ: فَلْمُ أَمَّ وَلَا قَمَرًا، وَلَا حَجَرًا، وَلَا وَثَنَا، وَلَكِنْ مِنْ بَعْدِك؟ قَالَ: نَعَمُ، أَمَا إِنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ شَمْسًا، وَلَا قَمَرًا، وَلَا حَجَرًا، وَلَا وَثَنَا، وَلَكِنْ مِنْ بَعْدِك؟ قَالَ: نَعَمُ، أَمَا إِنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ شَمْسًا، وَلَا قَمَرًا، وَلَا حَجَرًا، وَلَا وَثَنَا، وَلَكِنْ مُنْ بَعْدِك؟ قَالَ: نَعَمُ، أَمَا إِنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ شَمْسًا، وَلَا قَمَرًا، وَلَا حَجَرًا، وَلَا وَثَنَا، وَلَكِنْ مُنْ اللهِ عَمْ مَالِهِمْ، وَالشَّهُوهُ الْحَفِيَّةُ أَنْ يُصْبِحَ آحَدُهُمْ صَائِمًا فَتَعْرِصُ لَهُ شَهْوَةً مِنْ مُهَوَاتِهِ فَيَنُوكُ صَوْمَة.

حضرت شداد بن اَوس فی اِد ہو ہو ہو ہو ہوں بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ وہ رونے گئے۔

لوگوں نے ان سے رونے کی وجہ پوچی تو انہوں نے جواب دیا کہ جھے ایک بات یاد آگی جو می نے رسول اللہ علی کوارشاد فرماتے ہوئے نی تھی اس بات نے جھے زُلا دیا۔ میں نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا کہ جھے اپنی امت کے بارے میں شرک اور شہوت خَفِیْہ کا ور ہے۔ حضرت شداد فی اُنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک میں جتاب ہوجائے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ہاں (لیکن) وہ نہ تو سورج اور چانہ کی امت شرک میں جتاب ہوجائے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ہاں (لیکن) وہ نہ تو سورج اور چانہ کی عبادت کرے گی اور نہ کی پھر اور بت کی ، بلکہ اپنے اعمال میں ریا کاری کرے گی۔ شہوت خفتے ہے کہ کوئی شخص تم میں ہے صبح روزہ دار ہو پھر اس کے میا سے کوئی الی چیز آ جائے جوائی کو بہند ہوجس کی وجہ سے وہ اپناروزہ تو ژ ڈ الے (اور اس طرح اپنی خواہش پوری کر لے)۔ دیا ہے ایک اس دیا ہو

﴿ 52 ﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِى مُلَئِبِ قَالَ: يَكُونُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ اَفْوَامُ اِلْحُوَانُ الْعَلَانِيَةِ آغَـذَاءُ السَّسرِيْرَةِ، فَقِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَكَيْفَ يَكُونُ ذَٰلِك؟ قَالَ: ذَٰلِك بِرَغْبَةِ بَعْضِهِمْ الى بَعْضِ وَرَهْبَةِ بَعْضِهِمْ إلى بَعْضِ.

حضرت معاد رفظت عروايت بكرسول الله عليك نے ارشادفر مايا: آخرز مان مى

ا سے لوگ ہوں مے جوظا ہر میں دوست ہوں کے مگر اندرونی طور پردشمن ہوں مے ہوض کیا گیا: یا رسول اللہ! یہ کس وجہ ہے ہوگا؟ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: ایک دوسرے سے غرض کی وجہ نے ظاہری دوسی ہوگی اور اندرونی دشمنی کی وجہ سے وہی ایک دوسرے سے خوفز دہ بھی رہیں مے۔ (سنداحہ)

فساندہ: مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی دوتی ادر دشنی کی بنیاد ذاتی اغراض پر ہوگی۔اللہ تعالٰی کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے نہیں ہوگی۔

﴿ 53 ﴾ عَنْ اَبِىٰ مُوسَى الْاَشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ شَاءَ يَوْمٍ، فَقَالَ: يَاآَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا هِذَا الشِّرْكِ، فَإِنَّهُ اَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ، فَقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُوْلَ: وَكَيْفَ نَتَّقِيْهِ، وَهُوَ اَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: قُولُوا: اَللَّهُمُّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ نُشُرِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ.

﴿ 54 ﴾ عَنْ أَبِي بَرُزَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي خَلَطْتُهِ قَالَ: إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِي بُطُونِكُمْ وَ فُرُوجِكُمْ، وَمُضِلَّاتِ الْهَواى. رواه احمد والبزاروالطبراني في الثلاثة ورجاله رجال الصحيح لان ابا الحكم البناني الراوى عن أبي برزة بينه الطبراني، فقال: عن أبي الحكم، هو على بن الحكم، وقد روى له البخارى، وأصحاب السنن، مجمع المزواقد ٢/١ ٤٤

حضرت ابو برز ہ ﷺ مے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مجھے تم پراک بات کا اندیشہ ہے کہ تم ایسی تم راہ کن خواہشات میں پر جاؤجن کا تعلق تمبارے پیٹوں اور

شرمگاہوں سے ہے (جیسے حرام کھانا، بدکاری وغیرہ) اور الیی خواہشات میں پڑجاؤ جو (تمہیں راوحق سے ہٹاکر) گمرای کی طرف لے جائیں۔ (سنداحمہ، ہزار بطرانی، جمع از دائی)

﴿ 55 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَنْكُ يَقُولُ: مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ، وَصَغَّرَهُ، وَحَقَّرَهُ. رواه الطبراني في الكبير واحد اسانيد الطبراني في الكبير رجال الصحيح، مجمع الزوالد ٧٠١/١٠

حفزت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما فرماتے بیں کہ میں نے رسول الله علی کے میدارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سا: جو نفس اپنے عمل کولوگوں کے درمیان مشہور کرے گا تو الله تعالی اس کے اس یا والے میں کولوگوں کی والے عمل کوا پی گانوں کے کا فول تک پہنچا دیں گے (کہ بیٹ خص ریا کا دے) اور اس کولوگوں کی فائل میں جھوٹا اور ذکیل کردیں گے۔

(طبرانی جمع الزوائد)

﴿ 56 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلَئِكِ ۚ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُوْمُ فِى اللهُ نَيْ اللهُ عَلَى رُؤُوْسِ الْحَلَاتِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللَّهُ عَلَى رُؤُوْسِ الْحَلَاتِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه الطبراني و اسناده حسن، مجمع الزوائد ۲۸۳/۱۰

حضرت معاذبن جبل فی این جی دوایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جو بندہ و نیا میں شہرت اور دکھلانے کے لئے کوئی نیک عمل کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس بات کو متمام مخلوق کے سامنے شہرت دیں مے (کہ اس مخص نے نیک اعمال لوگوں کو دکھلانے کے لئے کئے تھے جس کی وجہ ہے اس کی رُسوائی ہوگی )۔

کئے تھے جس کی وجہ ہے اس کی رُسوائی ہوگی )۔

(طرانی مجمع الروائد)

﴿ 57 ﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَثْلَظُمَّ: يُوْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصُحُفِ مُخَتَّمَةٍ، فَنَفُصِبُ بَيْنَ يَدَى اللهِ تَبَارَك و تَعَالَى، فَيَقُولُ تَبَارَك وَ تَعَالَى: الْقُوا هٰلَهُ، وَاقْبَلُوْا هٰذِهِ، فَنَقُولُ الْمَلَا نِكَةُ: وَعِزَّتِك وَ جَلَالِك، مَا رَآيْنَا إِلَّا خَيْرًا، فَيَقُولُ اللهُ عَزُوجَلُّ: إِنَّ هٰذَا كَانَ لِغَيْرِ رَجْهِى، وَإِنِّى لاَ أَقْبَلُ الْيَوْمَ إِلَّا مَاابْتُغِى بِهِ وَجْهِىْ. وَفِي دِوايَةٍ: فَتَقُولُ الْمَلَا نِكَةُ: وَ عِزَّتِك، مَا كَتَبْنَا إِلَّا مَا عَمِلَ، قَالَ: صَدَقْتُمْ، إِنَّ عَمَلَهُ كَانَ لِغَيْرِ وَجْهِىٰ

ورواه البزار، مجمع المزوائد ١٠/٥٣٠

رواه السطيراني في الاوسط بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح،

حضرت انس بن ما لک فائل اورایت کرتے ہیں کدرسول الله عظی نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن نم رشدہ اعمال نا سے لائے جائیں گے اور وہ اللہ تعالی کے سامنے پیش کئے جائیں گے۔
اللہ تعالی بعض لوگوں کے نامہ اعمال کے بارے میں فرمائیں گے ان کو قبول کرلو اور بعض لوگوں کے نامہ اعمال کے بارے میں فرمائیں گے ان کو پھینک دو فرشتے عرض کریں گے: آپ کی عزت اور جلال کی قتم ابتم نے ان اعمال ناموں میں بھلائی کے علاوہ تو پھے اور دیکھا نہیں؟ اللہ تعالی فرمائیں گئے تھے اور میں آج کے دن ان بی اعمال کو قبول کروں گاجو صرف میری رضا کے لئے کئے مجھے تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ فرشتے عرض کریں گے: آپ کی عزت کی تتم! ہم نے تو وہی لکھا جواس نے عمل کیا (اوروہ سب اعمال نیک اوراجھے ہی ہیں) اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: فرشتو! تم سی کہتے ہو (لیکن) اس کے اعمال میری رضا کے علاوہ کی اورغرض کے لئے تھے۔

(طبرانی، بزار مجمع افردائد)

﴿ 58 ﴾ عَنْ آنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ آنَّهُ قَالَ: وَآمًا الْمُهْلِكَاتُ: فَشُخُ مُطَاعٌ، وَهَوَ عَنْ الْمَدِيث، رَوَاه البزارواللفظ له والبهقى وغيره سا مروى عن جساعة من الصحابة واسانيده وان كان لا يسلم شيئ منها من مقال فهو بمجموعها حسن إن شاءً الله تعالى الترغيب ٢٨٦/١

حفرت انس فی این اوایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: ہلاک کرنے والی چیزیں یہ ہیں: وہ خواہشِ نفس جس پر چلا چیزیں یہ ہیں: وہ کی جس کی اطاعت کی جائے لینی بحل کیا جائے، وہ خواہشِ نفس جس پر چلا جائے اور آ دمی کا اپنے آپ کو بہتر سجھنا۔

﴿ 59 ﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلْكِ اللَّهِ قَالَ : مِنْ آسُوَءِ النَّاسِ مَنْزِلَةً مَنْ أَذُهَبَ آخِرَتَهُ بِكُنْيَا غَيْرِهِ. ووه البيهتى نى شعب الايسان ٣٥٨/٣

حضرت ابو ہریرہ دیا ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: بدترین مخص وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کے لئے اپنی آخرت کو برباد کر لے۔ یعنی دوسرے کو دنیوی فاکدے بہنچانے کے لئے اللہ تعالی کوناراض کرنے والا کام کر کے اپنی آخرت کو برباد کر لے۔ (بیتی)

فائده: منافق عراد رياكاريافاس بـ (عابرى)

﴿ 61 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ الْخُزَاعِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَيْكِ قَالَ: مَنْ قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ حَتَّى يَجْلِسَ.

حضرت عبدالله بن قیس خزاعی دین الله علی الله علیه کارشاد قال فرماتی ہیں: جو محف کی نیک کام میں دکھلاوے اور شہرت کی نیت ہے لگے تو جب تک وہ اس نیت کو جھوڑ نیدے الله تعالیٰ کی خت ناراضگی میں رہتا ہے۔

﴿ 62 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُـمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ شَلَطُكُمْ: مَنْ لَبِسَ قَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا، ٱلْبَسَهُ اللهُ قَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ ٱلْهَبَ فِيْهِ نَارًا.

رواه ابن ماجه، باب من لبس شهرة من الثياب، وقم:٣٦٠٧

حضرت عبدالله بن عمر منى الله عنها فرمات بي كدر سول الله علي في ارشاد فرمايا: جس محض نے دنيا ميں شهرت كالباس بهناء الله تعالى قيامت كے دن اس كو ذلت كالباس بهنا كراس ميں آگ بھڑكاديں مے'۔ ميں آگ بھڑكاديں مے'۔



### دعوت و بنيغ دعوت و بني

ا پنے یقین وعمل کو درست کرنے اور سارے انسانوں کو سیحے یقین وعمل پر لانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقۂ محنت کو سارے عالم میں زندہ کرنے کی کوشش کرنا۔

دعوت اوراس کے فضائل

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاللهُ يَلْعُوْآ إِلَى دَارِ السَّلْمِ ﴿ وَيَهْدِى مَنْ يُشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور الله تعالیٰ سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں اوروہ جسے جا ہتے ہیں سیدھارات دکھاتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ هُوَالَّذِى بَعَثَ فِي الْآمِيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ اينِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ فَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي صَلْلٍ مُبِيْنِ ﴾ والحسدند،

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے اَن پڑھ لوگوں ہیں انہیں ہیں ہے ایک رسول مبعوث فر مایا ۔ یعنی وہ رسول اُنٹی اور اَن پڑھ ہیں وہ رسول ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتی پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں یعنی قر آن کریم کے ذریعہ ان کو دعوت دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں اور ایمان لانے کے لئے ان کو آمادہ کرتے ہیں (جس ہے ان کو ہدایت عاصل ہوتی ہے) اور ان کی اظاتی اصلاح کرتے اور ان کو سنوارتے ہیں، ان کو قر آن پاک کی تعلیم دیتے ہیں اور سنت اور صحیح سمجھ اصلاح کرتے اور ان کو سنوارتے ہیں، ان کوقر آن پاک کی تعلیم دیتے ہیں اور سنت اور صحیح سمجھ بوجھ کی تھے۔ (جمہ)

وَقَـالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَوْيَةٍ نَذِيْرًا ۞ فَلاَ تُطِعِ الْكَفِرِيْنَ وَجَاهِلَهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيْرًا ﴾

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَذْ عُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾

[النحل:١٢٥]

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فر مایا: آپ اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعہ دعوت دہجئے۔

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَذَكِرْ فَإِنَّ اللَّهِ كُونِي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ [الذاربات:٥٠]

الله تعالى نے رسول علی سے ارشاد فر مایا: اور سمجماتے رہے کیونکہ سمجمانا ایمان والول کو

نغور پتاہے۔

وَقَالَ تَعَالَى : يَآتُيُهَا الْمُدَّنِّرُ > قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴾ [المدار:١-٣]

الله تعالیٰ نے اپنے رسول علی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علی ہے۔ الٹھے اور ڈرائے اورائے رب کی بڑائیاں بیان کیجئے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَعَلُّكَ بَاحِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ ﴾ [الشعراء:٣]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ . عَلَيْكُمْ بِالْمُوْمِنِيْنَ رَءُ وْفَ رَجِيْمٌ ﴾ عَلَيْكُمْ بِالْمُوْمِنِيْنَ رَءُ وْفَ رَجِيْمٌ ﴾

الله تعالی کاار شاد ہے: بلاشہ تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جوتم ہی میں ہے ہیں ہوتم ہی میں ہے ہیں ہم کو کمی قتم کی تکلیف کا پہنچتا ان پر بہت گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے انتہائی خواہشند ہیں (اُن کی بیرحالت تو سب کے ساتھ ہے) بالخصوص مسلمانوں پر بروے شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ﴾

الله تعالی نے رسول علی کے ارشاد فر مایا: ان کے ایمان ندلانے پر پچھتا بچھتا کر، کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا اَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُأْتِيَهُمْ عَذَابٌ اللهِ وَقَالَ يَعْفِرْ وَاطِيْعُونِ ﴿ يَغْفِرْ اَللهُ وَاتَّقُوهُ وَاطِيْعُونِ ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُ كُمْ اللهِ اَجَلِ مُسَمَّى ﴿ إِنَّ اَجَلِ اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لُوْ كُنْهُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِّرُ كُو لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِّرُ لَلْ مُسَمَّى ﴿ إِنَّ اَجَلِ اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخَّرُ لُو كُنْهُمْ مَعْلَمُونَ ﴿ وَاللهُ مَنْ اللهِ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

لَهُمْ وَاسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ﴿ فَقُلْتُ السَّغَفِرُوْا رَبَّكُمْ فَمَ إِنَّهُ كَانَ عَفَارًا ﴿ يُرْسِل السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿ وَيُسْفِرُوا رَبَّكُمْ أَفُوارًا ﴿ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنْتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنْتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَفُوارًا ﴿ اللَّهُ تَرَوْا كَيْفَ لَكُمْ اَنْهُرَا ﴿ مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطُوَارًا ﴾ اللَّهُ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمُواتٍ طِبَاقًا ﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمُواتٍ طِبَاقًا ﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴾ واللهُ انْبَكُمْ مِنَ الْارْضِ بَبَاتًا ﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمُ إِخْرَاجًا ﴾ واللهُ المَا اللهُ عَلَى السَّمَا اللهُ ا

الله تعالی کاارشاد ہے: بیشک ہم نے نوح (النظیہ) کوان کی قوم کے پاس می مکم دے رجمیجا تھا کہ اپن قوم کوڈرائے اس سے پہلے کہ ان بردردناک عذاب آئے۔ چنانجوانہوں نے اپن قوم ے فر مایا کداے میری قوم! میں تمہیں صاف طور پرنھیجت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواور ان سے ڈرتے رہواورمیرا کہنا مانو (ایبا کرنے یر)اللہ تعالی تمہارے گناہ بخشدیں مے اورموت کے مقررہ وقت تک عذاب کومؤخر رکھیں مے بینی دنیا میں بھی عذاب سے حفاظت رہے گی اور آخرت میں عذاب کا نہ ہونا تو ظاہر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کامقرر کیا ہواوقت آ جاتا ہے تو پھراس کو چیچے نہیں ہٹایا جا سکتا لیمنی ایمان اور تقوے کی برکت ہے عذاب ہے تو حفاظت ہو جائے گی گر موت بہر حال آ کررہے گی۔ کاش تم یہ بات سجھتے (جب ایک لمبی مرت تک ان باتوں کا اثر قوم پر نه مواتو) نوح (ﷺ) نے دعا کی: میرے رب میں اپنی قوم کورات دن ، دعوت دیتار ہا۔ محروہ میرے بلانے پر دین ہے اور بھی زیادہ بھا گئے گئے۔ جب بھی میں ان کو ایمان کی دعوت دیتا تا كدان كے ايمان كے سبب آب ان كو بخشد ين تو و ولوگ كا نول ميں اپني ا ثكلياں شونس ليتے اور اینے کیڑےایے اوپر لپیٹ لیتے ( تا کہوہ مجھ کونید یکھیں اور میں ان کونید کیھوں )اور (شرارت یر)اڑ گئے اور بے حد تکبر کیا۔ پھر ( بھی میں ان کومختلف طریقوں سے نصیحت کرتار ہا چنانچہ ) میں نے انہیں برملابھی بلایا پھر میں نے اُن کوعلانیہ بھی سمجھایا اور پوشید وطور پر بھی سمجھایا ،لیعنی جوطریقتہ بھی اُن کی ہدایت کا ہوسکتا تھا اس کو جھوڑ انہیں، عام مجمعوں میں میں نے اُن کو دعوت دی کچر خاص طور پران کے گھروں پر جا کربھی علانیہ اور کھول کھول کربیان کیا اور خاموثی کے ساتھ جیکے چیکے ان کونفع نقصان ہے آگاہ کیا اور (ای مجھانے کے سلسلہ میں) میں نے ان سے کہا کہ م اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، بیٹک وہ بڑے بخشنے والے ہیں۔اس استغفار پراللہ تعالیٰ

کڑت ہے تم پر بارشیں برسائیں گے اور تہبارے مال اور اولا دیس برکت دیں گے اور تہبارے
لئے بہت ہے باغ لگادیں گے اور تمبارے لئے نہریں جاری کردیں گے ۔ تمہیں کیا ہوگیا کہ تم اللہ
تعالیٰ کی عظمت وجلال کا خیال نہیں رکھتے ، حالا نکہ انہوں نے تمہیں کی مرحلوں میں بنایا ہے ۔ کیا تم
کومعلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اوپر تلے سات آسان بنائے ہیں اور ان آسانوں میں
چاند کو چمکتا ہوا بنایا اور سورج کو چراغ (کی طرح روشن) بنادیا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں زمین
ہے بیدا کیا پھر تمہیں (مرنے کے بعد) زمین ہی میں لوٹادیں گے اور (قیامت میں) اس زمین
ہے تم کو باہر لے آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی نے زمین کو تمبارے لئے فرش بنایا تا کہ تم اس کے
شادہ راستوں میں جلو پھر ویعنی (زمین پر چلنے پھر نے میں راستہ کی کوئی رکا وٹ نہیں)۔ (نوح)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ قَالَ رَبُّ السَّمُوٰتِ وَالْآرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴿ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِيْنَ ﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ اَلاَ تَسْتَمِعُوْنَ ﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُ ابْدَيْكُمُ الْآوَلِيْنَ ﴾ قَالَ إِنْ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ الْيُكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴾ قَالَ رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٣-٢٨]

وَقَـالَ تَعَالَى فِيْ مَوْضِعِ آخَرَ: ﴿قَالَ فَمَنْ رَّبُكُمَا يَمُوْسَى ۚ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي اَعْطَى كُلُ شَيْءٍ خَلْقَةً ثُمَّ هَذَى وَقَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْاُوْلَى ۚ قَالَ عِلْمُهَا عِنْد رَبَيْ فَيْ كِتَبِ ۚ لَا يَضِلُ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ۗ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدَارُ سَلَكَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدَارُ سَلَكَ لَكُمْ فِي كِتَبِ ۚ لَا يَضِلُ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ۗ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدَارُ سَلَكَ لَكُمْ فِي السَّمَآءِ مَآءً ﴾
وقد: ١ - ٢ - ١

الله تعالی کاارشاد ہے: فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ موی (الملین) نے فرمایا کہ وہ آسانوں اور زمین اور جو کھان کے درمیان ہے سب کے رب ہیں، اگر تمہیں یقین آئے۔فرعون نے اپنے اردگر د ہیضے والوں ہے کہا کہ کیا تم سن ہے ہو؟ یکسی بے کار با تیم کر رہا ہے، کین موی (القیمینی) نے الله تعالی کی صفات کا بیان جاری رکھااور فرمایا کہ وی تمہار برب ہیں اور وہی تمہار ہے کہے لگان یہ رب ہیں اور وہی تمہار کے چھلے باپ داداؤں کے رب ہیں فرعون اپنے لوگوں سے کہے لگان یہ تمہارارسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بلا شبہ کوئی دیوانہ ہے۔موی (الفیمینی) نے فرمایا کہ وہی مشرق ومغرب اور جو کچھان دونوں کے درمیان ہے ان سب کے رب ہیں۔ اگر تم کچھ بجھے رکھتے ہو۔

دوسرے مقام پراللہ تعالیٰ نے موی ( اینیم ) کی دعوت کواس طرح ذکر فر مایا: فرغون نے کہا: موی ( بیہ بتاؤکہ ) تم دونوں کا رب کون ہے؟ موی ( اینیم ) نے جواب دیا ہم دونوں کا رب کون ہے؟ موی ( اینیم ) رب وہ ہے جس نے ہر چیز کواس کے مناسب صورت وشکل عطا فر مائی ( پجر تمام کا کوات کو ہرتم کے فاکھ ے حاصل کرنے کی ) سمجھ عطا فر مائی۔ ( فرعون نے موی علیہ السلام کا معقول جواب من کر بے ہودہ سوالات شروع کر دیئے اور ) کہا: اچھا بچھلے لوگوں کے حالات ہلائے۔ موی القیم نے موی المائی الی الیم کا ہمائے۔ موی القیم نے فر مایا: ان لوگوں کا علم میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ ہمرے رب ( ایسے جانے والے ہیں کہ ) نظامی کرتے ہیں۔ اور نہ بھو لتے ہیں ( ان لوگوں کے میرے رب ( ایسے جانے والے ہیں کہ ) نظامی کرتے ہیں۔ اور نہ بھو لتے ہیں ( ان لوگوں کے علم میرے دب کو حاصل ہے۔ پھر حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ایسی عام صفات بیان فر ما کیں جسے ہر عامی آ دمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ چنا نچے فر مایا ) وہ رب ایسے ہیں جنہوں نے تم ہما کو تر بین کو فرش بنایا اور اس زمین میں تمہارے لئے راستے بنائے۔ اور آسان سے یانی برسایا۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسَى بِالْشِنَا اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظَّلُمْتِ إِلَى النُّورِ \* وَذَكِرَهُمْ بِايْمِ اللهِ لَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايْتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴾ [ابراميم:٥]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے مویٰ (ﷺ) کو یہ تھم دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو ( کفر کی) تاریکیوں سے (ایمان کی)روشن کی طرف لا وَاورالله تعالیٰ کی طرف سے مصیبت اور راحت کے جو واقعات ان کو بیش آتے رہے ہیں وہ واقعات ان کو یا د دَلا وَ کیونکہ ان واقعات میں ہر مبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لئے بڑی نشانیاں ہیں۔
(ایراہم)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَبَلِغُكُمْ رِسَلْتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ آمِيْنَ ﴾ [الاعراف: ٦٨]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (نوح الطبی نے اپن قوم سے کہا کہ) میں تہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا تا ہوں اور میں تمہارا سچا خیرخواہ ہوں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ الَّذِى امْنَ يَنْقُوْمِ الْبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ۗ يَقَوْمِ إِنَّمَا هذهِ الْسَحَيْوةُ الدُّنْيَا مَنَاعٌ ۚ وَإِنَّ الْاَجِـرَةَ هِـى دَارُ الْقَرَادِ ۗ مَنْ عَـمِلَ سَيَنَةُ فَلاَ يُسْجِرْتَ إِلَّا مِثْلَهَا ٤ وَمَنْ عَـمِـلَ صَـالِـحُـا مِّنْ ذَكِرِ اَوْأُنْنَى زَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَنْقُومُ مَالِيَ اَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجُوةِ
وَتَدْعُونَنِيْ إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِيْ لِآكُفُرَ بِاللهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا
آدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيْزِ الْفَقَارِ ﴿ لَا جَرَمُ اَنَّمَا تَدْعُونَنِيْ اللهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةً فِي اللَّذَيْبَا
وَلَا فِي الْاجِرَةِ وَأَنْ مَرَدُنَا إِلَى اللهِ وَأَنْ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ أَصْحُبُ النَّارِ ﴾ فَسَتَذْكُرُونَ
مَنَ آقُولُ لَكُمْ ﴿ وَأُفَوْضُ آمْرِى إِلَى اللهِ ﴿ إِنْ اللهُ بَصِيْرٌ ﴾ بِالْعِبَادِ ﴿ فَوقَدَهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (فرعون کی قوم میں ہے) وہ آدی جو (موی النظامیۃ پر) ایمان الیا تھا (اوراس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا) اپنی قوم ہے کہا: میر ہے بھائیو! تم میری پیروی کرو میں تہبیں نیکی کا راستہ بتا وَں گا۔ میر ہے بھائیو! دنیا کی زندگی تھنی چندروزہ ہے اور تھہر نے کا مقام تو آخرت ہی ہے۔ جو کر ہے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی وییا ہی ملے گا اور جس نے نیک کام کیا چاہم رہ ہویا عورت بشرطیکہ وہ مؤمن ہوتو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں آئیس ب جاب مرد ہویا عورت بشرطیکہ وہ مؤمن ہوتو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں آئیس ب حاب روزی ملے گی۔ میر ہے بھائیو! آخر کیا بات ہے کہ میں تم کو نجات کی دعوت دیتا ہوں اور تم بھے دوزخ کی دعوت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کا مُمنکر بوجوا وَں اور ان کے ماتھ اسے شریک کروں جے میں جانتا بھی نہیں اور میں تمہیں زبر دست، گناہ بوجوا وَں اور ان کے ماتھ اسے شریک کروں جے میں جانتا بھی نہیں اور میں تمہیں زبر دست، گناہ بخت والے کی طرف بلاتے ہو وہ ند دنیا بی جوا وی طرف بلاتے ہو وہ ند دنیا ہوں جاند کی طرف بلاتے ہو وہ ند دنیا ہوں اور میں تو اپنی جانا ہوں۔ اور میں تو اپنی مالہ اللہ تعالیٰ کے باس والیہ ہوں تم میر کر تا ہوں۔ بینک تمام ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نگا کریا در وی کے اور میں تو اپنا معالمہ اللہ تعالیٰ کے سرد کر تا ہوں۔ بینک تمام بند کو آئی کی کا در میں تو اپنا معالمہ اللہ تعالیٰ کے اس مؤمن کو ان لوگوں کی کہ کی بر کر تا ہوں۔ بینک تمام بند تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ (سومی کا انشہ تعالیٰ نے اس مؤمن کو ان لوگوں کی کہ کی بر حوات کی کو ان لوگوں کی بر ترین عذاب ناز لی ہوا۔

پر کے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ (سومین کو ان لوگوں کی بر ترین عذاب ناز لی ہوا۔ (سومین)

وَقُـالَ تَـعَـالَى: ﴿ يَسْبُنَى آقِمِ الصَّـلَوةَ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانَّهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَآ اَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْآمُوْرِ ﴾ المَامُورِ ﴾

حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کونسیحت کی جس کواللہ تعالی نے ذکر فر مایا)میرے ہیارے بیٹے!نماز پڑھا کرو، اچھے کاموں کی نسیحت کیا کرو، پُرے کاموں ہے منع کیا کرواور جومصیبت تم پرآئے اس کو برداشت کیا کرو، بیٹک میہ ہمت کے کام بیں۔ الری

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَا اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذَبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ﴿ قَالُوا مَعُدِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ فَلَمَّا نَسُوْامَا ذُكِرُوا بِهَ آنْ جَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَأَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ مُ بَنِيْسٍ بِمَا كَانُوا يَقْسُقُونَ ﴾ [الاعراف: ١٦٤- ١٥:١]

(بنی اسرائیل کو ہفتہ کے دن مجھلی کے شکار ہے منع کیا گیا تھا پچھلوگوں نے اس تھم برئل کیا، پچھلوگوں نے نافر مانی کی اور پچھلوگوں نے نافر مانوں کونھیجت کی۔ اس واقعہ کوان آیات میں بیان کیا ہے) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو کہ نافر مانی نہیں کرتی تھی، (اور نہ بی نافر مانی کرنے والوں کوروئی تھی) اس نے ان لوگوں ہے کہا جونھیجت کیا کرتے تھے کہ آ ایسے لوگوں کو کیوں نفیجت کرر ہے ہوجن کو اللہ تعالیٰ ہلک کرنے والے جیں یاان کو تحت سزاو ہے والے جیں۔ اس پرنھیجت کرنے والوں نے جواب دیا کہ ہم اس لئے نفیجت کررہے جیں تاکہ تمبارے (اور اپنے) رہ کے سامنے اپنی ذمہ داری ہے شبکہ وشری رہی کہ شاید یہ باز آ جا نیں (اور ہفتہ کے دن شکار کرنا ہوں کی جوڑ دیں) پھر جب ان لوگوں نے اس تھم کو چھوڑ ہے، کی رکھا جس تھم پھل کرتے تھے اور نافر مانوں کو کی جاتی ہوں کی جوڑ دیں) کی جوڑ دیں کہ جس کیا کرتے تھے اور نافر مانوں کو کی جاتی کہ وردی کی کہ جس کی کہ جس کیا کرتے تھے اور نافر مانوں کو کی جوڑ دیں۔ کا م ہے منع کیا کرتے تھے اور نافر مانوں کو کی جوڑ دیں۔ کی جوڑ دیں۔ کی میں جس جورہ کی کرتے تھے اور نافر مانوں کی جورہ کی کہ وردیں۔ کی میں جس جورہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ دیں جورہ کیا کرتے تھے شدید عذاب میں جس ان کردیا۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلُولًا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْآرْضِ اللَّا قَلِيْلًا مِنْهُنْ انْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبِعَ اللَّذِيْنَ ظَلْمُوا مَا أَثْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِيْنَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَاهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ وَكَانُوا مُجْرِمِيْنَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَاهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ [مود: ١١٦-١١٧]

القد تعالی کا ارشاد ہے: جو تو میں تم ہے پہلے ہلاک ہو چکی ہیں ان میں ایسے بجھدارلوگ کیوں نہ ہوئے جولوگوں کو ملک میں فساد بھیلانے ہے منع کرتے البتہ چندآ دی ایسے تھے جوفساد ےروکتے تھے جنہیں ہم نے عذاب سے بچالیا تھا ( یعنی بچیلی امتوں کی ہلاکت کے جو قصے ذکور ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہوئے کہ ان میں ایسے بچھدارلوگ نہ تھے جوان کو آمر بِالمعَعُروف اور نہیں غینِ الْمُنکر کرتے، چندلوگ یہ کام کرتے رہے تو وہ عذاب سے بچالئے گئے ) اور جو نافر بان تھے وہ جس نازونمت میں تھاس کے پیچھے پڑے رہے اور وہ جرائم کے عادی ہو چکے تھے، اور آپ کے دب کی بیشان نہیں ہے کہ وہ ان بستیوں کو جن کے دہ وہ ال باوجہ) ور بادکردیں۔ (بود)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْعَصْرِ ﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِى خُسْرٍ ﴾ إِلَّا الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ لا وَتَوَاصَوْا بِالصَّيْرِ ﴾ السَّعَدِ السعر: ١-٣)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: زمانے کی قتم! بیٹک انسان بڑے خسارے میں ہے گروہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کے پابندر ہے اور ایک دوسرے کوخل پر قائم رہنے اور ایک دوسرے کو مبر کی نفیحت کرتے رہے (بیلوگ البتہ پورے پورے کامیاب ہیں )۔ (عمر)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَغْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُوْنَ بِاللهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے:تم بہترین امت ہوجولوگوں کے فائدے کے لئے بھیجی گئی ہے۔تم نیک کام کرنے کو کہتے ہواور کرے کامول ہے روکتے ہواور اللہ تعالیٰ پرایمان رکھتے ہو۔ (آل مران)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ فَفَ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ [بوسف:١٠٨]

رسول الله صلی الله علیه وسلم سے خطاب ہے: آپ فر ماد بیجئے میرا راستہ تو یہی ہے کہ ہیں پوری بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور جومیری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی (اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں )۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ ٱوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَيَسْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلُوةَ وَيُؤْمُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللهُ وَرَسُولَهُ أُولَيْكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ ۖ إِنَّ اللهِ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾

الله تعالی کاارشاد ہے: اور مسلمان مرداور مسلمان کور تیں آپس میں ایک دوسرے کے دین مددگار ہیں جو نیک کاموں کا تھم دیتے ہیں اور بُرے کا مول سے منع کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکو قادا کرتے ہیں اور الله تعالی اور ان کے رسول عظی کے کئم پر چلتے ہیں ہیں لوگ ہیں جن پر الله تعالی ضرور رحم فر ما کیں گے۔ بیٹک اللہ تعالی زبردست ہیں ، حکمت والے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى ص وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ [السائدة: ٢]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔اور ممناہ اورظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ (۱۷۸۰)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّنَةُ ﴿ إِذَا عَالَتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا السَّيِئَةُ ﴿ إِذَا عَلَيْهُ ﴿ وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِيْنَ صَبُرُوا ۚ وَمَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَإِنْكُ عَذَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِي حَمِيْمٌ ﴿ وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِيْنَ صَبُرُوا ۗ وَمَا يُلَقِّهَا إِلَّا الَّذِيْنَ صَبُرُوا ۗ وَمَا يُلَقِّهَا إِلَّا الَّذِيْنَ صَبُرُوا ۗ وَمَا يُلَقِّهَا إِلَّا أَذُو حَظِ عَظِيمٌ ﴾ وعم السجدة: ٢٥-٢٥]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس ہے بہتر کس کی بات ہو عتی ہے جو (لوگوں کو )اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور (فرمانبرداری کے اظہار کے لئے ) کہے کہ میں فرمانبرداروں میں ہوں۔ نیکی اور برائی برابرنبیں ہوتی (بلکہ برایک کا اثر جدا ہے ) تو آپ فرمانبرداروں میں ہوں۔ نیکی اور برائی کا جواب بھلائی ہے دیں (مثلاً غصہ کے جواب میں بردباری کی ختی کے جواب میں نری ) چنانچہاں بہترین برتاؤ کا اثر یہ ہوگا کہ جس شخص کو آپ ہو شمن تھی دو الدوں بھی کو تی کے جواب میں نری کی جسٹون تھی دو الدوں بھی تعلیم ہوا کہ دالوں بھی فیسب ہوتی ہے، اور یہ بات برداشت کرنے والوں بھی فیسب ہوتی ہے، اور یہ بات برداشت کرنے والوں بھی فیسب ہوتی ہے، اور یہ بات برداشت کرنے والوں بھی فیسب ہوتی ہے، اور یہ بات برداشت کرنے والوں بھی فیسب ہوتی ہے، اور یہ بات بردی قسمت والے بی کو لمتی ہے (اس آیت ہے معلوم ہوا کہ ذاعبی المی اللہ کی ضرورت ہے)۔ (مرجود)

وَقَىٰالَ تَعَالَى: ﴿ يَنَاتُهُمَا الَّذِيْنَ امْنُوا قُوْآ اَنْفُسَكُمْ وَالْحَلِيْكُمْ فَارَاوَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْـجـجَارَةُ عَلَيْهَا مَـلَـبُكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللهِ مَآامَرُهُمْ وَيَفْعُلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ﴾ وَيُوْمَرُوْنَ﴾

الله تعالی کارشاد ہے: ایمان والو! تم اپنے آپ کواورا پنے گھر والوں کواس آگ ہے بچاؤ جس کا بندھن آ دمی اور پھر ہیں۔اس آگ پرا یسے خت دل اور زور آ ور فر شنے مقرر ہیں کہ ان کو جو تم بھی الله تعالی دیتے ہیں وہ اس کی نافر مانی نہیں کرتے اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو تکم دیا جاتا ہے۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ اَلَّذِيْنَ إِنْ مَكَّنَهُمْ فِي الْآرْضِ اَقَامُو الصَّلُواةَ وَاتَوُ االزَّكُوةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعُرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكُرِطُ وَ يَتْهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴾ [الحج: ٤١]

الله تعالی کاارشاد ہے: بیمسلمان لوگ ایسے ہیں کداگر ہم ان کود نیا میں حکومت دے دیں تب بھی بیلوگ (خود بھی) نماز کی پابندی کریں اور زکو قد دیں اور (دوسروں کو بھی) نیک کام کرنے کو کہیں اور پُرے کاموں سے منع کریں اور ہر کام کا انجام تو اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔

وَقَـالَ تَعَالَى:﴿ وَجَاهِدُوْا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴿ هُوَاجْتِبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ﴿ مِلْةَ اَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ ﴿ هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ لا مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هذا لِيَكُوْنَ الرَّسُولُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [الحج:٧٨]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے محنت کیا کروجیہا محنت کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے تمام دنیا میں اپنا پیغام پہنچانے کے لئے تم کو چن لیا ہے اور دین میں تم پر کسی طرح کی تنہیں کی (لبندادین کا کام آسان ہے۔ اور جو اسلام کے احکام تم کو دیئے گئے ہیں وہ و پین ابراہیم کے دین پر قائم رہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا لقب کے مطابق ہیں اس لئے ) تم اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم رہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا لقب قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی مسلمان رکھا ہے (یعنی فرمانبردار اور وفاشعار)۔ تم کو ہم نے اس لئے متحب کیا ہے تا کہ حمصلی اللہ علیہ وہم ہیں۔ کئے گواہ ہوں اور تم دوسر کے لوگوں کے مقابلہ میں کواہ ہو۔

فساندہ: مطلب میہ کہ قیامت کے دن جب دوسری امتیں انکارکریں گی کہ انہیا، نے ہم کو تبلیغ نہیں کی تو وہ انہیا، امت محمد میکو بطور گواہ بیش کریں گے۔ میامت گواہی دے گی کہ بیٹک پیغیبروں نے دعوت و تبلیغ کی، جب سوال ہوگا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا؟ جواب دیں گر کہ ہم کو ہمارے نبی نے بتایا تھا اور پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی کے معتبر ہونے کی تھدیق فرمائیں گے۔

بعض مفسرین نے آیت کامفہوم ہے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے فر مایا: ہم نے تہمیں اس لئے چن لیا ہے تا کہ رسول تم کو بتا کیں اور سکھا کیں تم دوسر بے لوگوں کو بتا وَاور سکھا وَ۔ ( کشف ارض

#### احاديثِ نبويه

﴿ 1﴾ عَنْ مُعَاوِيَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكُ : إِنَّمَا أَنَا مُبَلِّغٌ وَاللهُ يَهْدِيُ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِئْ. رواه الطراني في الكبير وهو حديث حسن الجامع الصغير ٣٩٥/١

حضرت مُعاویہ رضی الله عندروایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی نے ارشادفر مایا: میں تو اللہ تعالیٰ ہیں و یہ بہنچانے والا ہوں اور ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی ویتے ہیں، میں تو مال تقسیم کرنے والا ہوں اور عطا کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔

کرنے والا ہوں اور عطا کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔

(طبر اِنی، جاش الصغیر)

﴿ 2 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّبِيِّةِ لِعَمِّهِ: قُلْ لَآ إِلهُ إِلَّا اللهُ أَنْ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِى قُرَيْشٌ يَقُولُونَ: إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الشَّهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ اللهَ عَلَى ذَلِكَ الشَّهَ عَلَى ذَلِكَ الشَّهُ عَلَى ذَلِكَ الشَّهُ عَلَى مَنْ أَحْبَبُتَ وَلَكِنَّ اللهُ يَهْدِى مَنْ أَحْبَبُتَ وَلَكِنَ اللهُ يَهْدِى مَنْ أَحْبَبُتَ وَلَكِنَّ اللهُ يَهُدِى مَنْ أَحْبَبُتَ وَلَكِنَّ اللهُ يَهُدِى مَنْ أَحْبَبُتَ وَلَكِنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کدرسول اللہ علی کے اپنے بچیا (ابوطالب سے اُن کی وفات کے وقت )ارشاوفر مایا: لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ كبدليجَ تاكه بِس قيامت كے دن آپ كا گواہ بن جاؤں۔ ابوطالب نے جواب دیا: اگر قریش كے اس طعنه كا ڈرنہ ہوتا كہ ابوطالب نے صرف موت کی گھبراہث سے کلمہ پر ها ہے تو میں کلمہ پر ھرضرور آپ کی آنکھوں کو مختذا کردیتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی: إِنْكَ لَا تَفْسِدِی مَنْ اخْسِنْت وَلَاکُنَّ اللهُ يَفْدِی مَنْ يُشَاءً عُ ترجمه: آپ جس کوچاہیں ہمایت نہیں وے سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ جس کوچاہیں ہمایت و یدیں۔ (مسلم)

﴿ 3 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجَ ابُوْ بَكُرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يُويْلُهُ رَسُولُ اللهِ الشَّيْمَ، وَكَانَ لَهُ صَدِيْقًا فِى الْجَاهِلِيَةِ، فَلَقِيهُ، فَقَالَ: يَا آبَا الْقَاسِمِ، فُقِدْت مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِك، وَاتَّهَ مُولِ بِالْغَيْبِ لِآبَائِهَا وَ أَمُهَاتِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ فَهُ وَسُولُ اللهِ مَنْ فَهُ وَسُولُ اللهِ مَنْ فَعُدُهُ وَاللهِ اللهِ مَنْ فَعُدُهُ وَسُولُ اللهِ مَنْ عَنْهُ وَسُولُ اللهِ مَنْ عَنْهُ، فَانْطَلَقَ عَنْهُ وَسُولُ اللهِ مَنْ فَعُدُهُ وَمُولُ اللهِ مَنْ فَعُلُولُ اللهِ مَنْ فَعُدُهُ وَمُعْلَى اللهُ عَنْهُ، وَمَعْلَى اللهُ عَنْهُ، وَمَعْلَى اللهُ عَنْهُ، وَمَعْلَى اللهُ عَنْهُ، وَمَعْلَى اللهُ عَنْهُ وَسُعُدِ بُنِ الْعَوْامِ وَسَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصِ اللهُ عَنْهُ مَانَ بُنِ عَفْلَ وَطَلْحَة بُنِ عَبْدٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَسَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصِ اللهُ عَنْهُ مَانَ بْنِ عَفْلَ وَالْمَعَة بْنِ عَبْدِ الْآسَدِ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَسَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصِ وَعَنْهُ وَاللهُ وَالْمُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ وَالْوَلُهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ مُنْ أَبِي مُؤْلُولُ وَ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الْآسَدِ وَالْآوَقَمَ بْنِ أَبِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ واللهُ واللهُ واللهُ وَاللهُ عَنْهُ مُنْ اللهُ عَنْهُ مُ

حضرت عائشرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر حظظ نا تہ جاہیت ہیں رسول الله علی الله علیہ وسلم کے دوست تھے۔ ایک دن رسول الله علی ہے ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ آپ سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا: ابوالقاسم (بیرسول الله علیہ وسلم کی کئیت ہے ) آپ اپنی قوم کی مجلسوں میں دکھائی نہیں دیتے اورلوگ آپ پر بیالزام لگار ہے ہیں کہ آپ ان کے باپ دادا میں عیوب نکا لتے ہیں۔ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: میں الله تعالی کارسول بول تم کوالله تعالی کی طرف بلاتا ہوں۔ رسول الله علیہ کی بات ختم ہوتے ہی حضرت ابو بکر دھنے مسلمان ہوگے۔ رسول الله علیہ وسلم کا خوش میں الله تعالی کی طرف بلاتا ہوں۔ رسول الله علیہ کم حضرت ابو بکر دھنے کہ باس سے واپس ہوے اور آپ سلمی الله علیہ وسلم حضرت ابو بکر دھنے کے اسلام لانے پر جتے خوش تھے کہ کے دو پہاڑوں کے درمیان کوئی محض کی بات سے اتنا خوش نہ تھا۔ حضرت ابو بکر دھنے کوش میں بات سے اتنا خوش نہ تھا۔ حضرت ابو بکر دھنے کوش میں بات سے اتنا خوش نہ تھا۔ حضرت ابو بکر دھنے کوش کی بات سے اتنا خوش نہ تھا۔ حضرت ابو بکر دھنے کوش میں بات سے اتنا خوش نہ تھا۔ حضرت ابو بکر دھنے کوش کوش کی بات سے اتنا خوش نہ تھا۔ حضرت ابو بکر دھنے کوش کی وقاص دو تھن کے پاس عفان ، حضرت طلح بن عبید الله ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص دو تھن کے پاس والے دور سے دور حضرت دور حضرت دیں بیار دھنے۔ دور سے دور حضرت دھنرت کے لئے ) تشریف لے گئے ، یہ حضرات بھی مسلمان ہو گئے۔ دور سے دور حضرت دھنرت

ابو بكر ن الله الله الله المنطقة ك پاس مفترت عثمان بن مظعون مصرت الونبيده بن جراح، حضرت الونبيده بن جراح، حضرت عبدالاسدادر حضرت أرقم بن ألى ارقم ويون كو لركر حضرت أرقم بن ألى ارقم ويؤثر كوليركم حاضر بهوئ اور يدسب حضرات بهى مسلمان بوك (دو دن ميس حضرت ابو بكر رضى الله عنه كى دعوت سانو حضرات في الله عنه كالم وعوت سانو حضرات في اسلام قبول كياً) -

﴿ 4 ﴾ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ آبِى بَكُرِ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ (فِى قِصَةِ اِسْلام آبِى قُحَافَلُهُ:
فَلَمَّا دَخُلَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ (مَكُة يَوْمَ الْفَتْحِ) وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ آتَى أَبُوبَكُر رَضِى اللهُ عَنْهُ بِأَبِيهِ يَقُودُهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ مَنْتُكِ قَالَ: هَلَا تَرَكْتَ الشَّيْخَ فِى بَيْتِهِ حَتَى أَكُونَ أَنَ آمَنُ بِهِ بَعْتِهِ عَنَى اللهُ عَنْهُ يَارَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مُنْ أَنْ يَمُشِى اللهُ عَنْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ صَدْرَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: السَلِمُ، فَاسْلَمَ، وَدَخَلَ بَمُ اللهِ مَلْكُ فَي اللهُ عَلَيْهُ مَلْ اللهِ مَلْكُ وَرَاسُهُ كَانُهَا فَعَامَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ وَرَاسُهُ كَانُهَا فَعَامَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ اللهُ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ وَرَاسُهُ كَانُهَا فَعَامَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ اللهُ مَلْكُ اللهُ مَلْكُ اللهُ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ اللهُ مَلْكُ اللهُ مَلْكُ اللهُ مَلْكُ اللهُ مَلْكُ اللهُ مَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَلْكُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ مَلْكُمُ وَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

حضرت اساء بنت ابو بحررضی الله عنها فر ماتی ہیں (فتح کمدے دن) جب رسول الله علیہ کمدیں داخل ہوئے اور مجدحرام تشریف لے محیے تو حضرت ابو بکر رفتی اپنے والد ابو قما فد کا ہاتھ پکڑ کر آپ کی خدمت میں لائے۔ جب آپ علیہ نے آئیں دیکھا تو ارشاد فر مایا: ابو بکر! ان بزرگوار کو گھر میں کیوں نہیں رہنے دیا کہ میں خود ان کے پاس گھر آ جا تا؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول الله! ان پر زیادہ حق بنما ہے کہ بیہ آپ کے پاس چل کر آ میں بجائے اس کے کہ آپ ان کر پاس تشریف لے جا میں۔ رسول الله علیہ نے ان کو اپنے سامنے بھایا اور ان کے سینہ پر کیاس تشریف لے جا میں۔ رسول الله علیہ نے ان کو اپنے سامنے بھایا اور ان کے سینہ پر ہاتھ مبارک پھر کر ارشاد فر مایا: آپ مسلمان ہو جا کیں۔ چنا نچہ حضرت ابو قحافہ وی شیم کسلمان ہو جا کیں۔ چنا نچہ حضرت ابو قحافہ وی شیم کے ۔ جب حضرت ابو بکر رفتی نا ہے والد کورسول الله علیہ کے پاس لائے تو ان کے سرکے بال میکی مدر دخت کی طرح سفید تھے۔ آپ علیہ کے ارشاد فر مایا: ان بالوں کی سفیدی کو (مہندی وغیرہ دائی کہ برانی بی مفیدی کو (مہندی وغیرہ دائی کہ برانی بھر انی بھر

فائده: ثَغَامرا كَ درخت بجوبرف كَ ما مُنرسفيد موتاب (جُمَع بحار اللوار) ﴿ 5 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبْساسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَزُوجَلَ: " وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْآفَرَبِيْنَ" تَتَى النَّبِيُّ مَلَيْكِ الصَّفَا فَصَعِدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ نَادَى: يَا صَبَاحَاه، فَاجْتَعَعَ النَّاسُ الَيْهِ بَيْسَ رَجُهِلِ يَسجِىءُ إِلَيْهِ وَبَيْنَ رَجُلٍ يَنْعَتُ رَسُولُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ سَتَحَةَ : يَا بَنِيَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَا بَنِي فِهْرٍ، يَا بَنِي كَعْبِ، اَرَائِئُمْ لُوْ اَخْبَرْتُكُمْ اَنَ خَيْلًا بِسَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ تَرْيُدُ الْمُطَلِبِ، يَا بَنِي فِهْرٍ، يَا بَنِي كَعْبِ، اَرَائِئُمْ لُوْ اَخْبَرُتُكُمْ اَنْ خَيْلًا بِسَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ تُورِيْدُ اَنْ تُغِيْر اَنْ فَيْدِر عَلَيْكُمْ صَدَّفَتُمُونِي؟ قَالُوا: نَعَمْ اقَالَ: فَاتِنَى نَذِيْرٌ لَكُمْ بِيْنَ يَدَى عَذَابِ شَيدِيدٍ فَقَالَ ابْدُ لَهُمْ بِيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ فَقَالَ ابْدُ لَهُ بِي لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ مَا اللهُ سَاتِرَ الْيَوْمِ! اَمَا دَعُوْتَنَا إِلَّا لِهِلْذَا؟ وَٱلْزَلَ اللهُ عَزَو جَلَّ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَتُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعْبُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلًا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں: جب الله تعالی نے وَ آنسند وَ عَشِنسوَ مَلَا الله فَالله الله فَارائي الله عنها فرمائی (اور آپ اپ قربی رشته داروں کو ڈرائے) تو آپ نے صفا پہاڑی پر پڑھ کر زور سے پکارا: یا صباعاہ '' یعنی لوگو! صبح دشن جملہ کرنے والا ہے' اس لئے یہاں جمع ہو جائے کوئی خود آیا، کس نے اپنا جمع ہو گئے کوئی خود آیا، کس نے اپنا قاصد بھیج دیا۔ اس کے بعد آپ علی الله علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے کوئی خود آیا، کس نے اپنا تو جو ہوگئے کوئی خود آیا، کس نے اپنا تو جو ہوگئے کوئی خود آیا، کس نے اپنا تو جو ہوگئے کوئی خود آیا، کس نے اپنا تو جو ہم پر حملہ کرتا تو جو ہم پر حملہ کرتا تو جو ہم پر حملہ کرتا ہو ہو اور اور کا ایک لئکر ہے جو تم پر حملہ کرتا وہا تا ہوں۔ آپ عَلی ہے اس کے بہائی باس آپ عَلی ہے اس کے بالہ الله کی لعنت ہو ایک خت عذا ب آپ کی بہائی اس سے ڈرانے والا ہوں۔ ابولہب بولا۔ الله کی لعنت ہو (نعوذ بالله ) تو ہمیشہ کے لئے برباد ہوجائے ،ہمیں محض اس لئے بلایا تھا؟ اس پر الله تعالی نے (نعوذ بالله ) تو ہمیشہ کے لئے برباد ہوجائے ،ہمیں محض اس لئے بلایا تھا؟ اس پر الله تعالی نے فرن جائیں اور وہ برباد ہوجائے ،ہمیں محض اس لئے بلایا تھا؟ اس پر الله تعالی نے فرن جائیں اور وہ برباد ہوجائے۔ سورت نازل فرمائی جس میں فرمایا: ابولہب کے دونوں ہاتھ کوٹ جائیں اور وہ برباد ہوجائے۔

﴿ 6 ﴾ عَنْ مُنِيْبِ الْأَرْدِيِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَايْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّئِلَةِ فِي الْجَاهِلِيَةِ وَهُوَ يَقُوْلُ: يَائِهَا النَّاسُ قُولُوْا " لَآلِهُ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوْا" فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجُهِم، وَمِنْهُمْ مَنْ حَنَا عَلَيْهِ التَّرَاب، وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّهُ حَتَى انْتَصَفَ النَّهَارُ، فَاقْبَلَتْ جَارِيَةٌ بِعُسَ مِنْ مَاء، فَعَسَلَ وَجُهَة وَيَدَيْهِ، وَقَالَ: يَا بُنَيَّةً! لَا تَخْشَىٰ عَلَى أَبِيْكِ غِيْلَةُ وَلَا ذِلَّة، فَقُلْتُ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالُوْا: زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ شَنْتُ وَهِيَ جَارِيَةٌ وَضِيْنَةٌ .

رواه السطيراني وفيه: منيب بن مدرك ولم اعرفه، وبقيه رجاله ثقات مجمع الزوالد الماعرفية وبقيه رجاله ثقات مجمع الزوالد الماء وفي الحاشية: منيب بن مدرك ترجمه البخاري في تاريخه وابن ابي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً

حضرت منیب از دی رفت منی کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو این جالیہ ہوا ہے۔ میں نے دہائہ جالیت میں دیکھا آپ فرمار ہے تھے: لوگو! "آلا اللہ " کہوکا میاب ہوجا دَگ میں نے دیکی کہان میں ہے کوئی تو آپ کے چہرے پرتھوک رہا تھا اور کوئی آپ پرمٹی ڈال رہا تھا اور کوئی آپ کوگالیاں دے رہا تھا (اور یونمی ہوتارہا) یہاں تک کہ دھادن گزرگیا۔ پھرا کے لڑک پائی کا بیالہ لے کرآئی جس ہے آپ نے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور فرمایا: میری بنی انہ تو تم لے کرآئی جس ہے آپ نے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور فرمایا: میری بنی انہ تو تم اپنے باپ کے اچا تک قبل ہونے ہے ڈرواور نہ کی قسم کی ذات کا خوف رکھو۔ میں نے پوچھا یہ لڑکی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ علیہ کے میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہیں ۔ وہ ایک خوبھورت بی تھیں۔ (طبر انی بجم الروائد)

﴿ 7 ﴾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا أَنْ أَظْهَرَ اللهُ مُسَحَمَّدًا أَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أَرْبَعِيْنَ فَارِسًا مَعْ عَبْدِ شَرِّ فَقَدِمُوا عَلَيْهِ بِكِتَابِيْ فَقَالَ لَهُ: عَنا الشَّمُك؟ قَالَ: عَبْدُ شَرِّ قَالَ: بَلْ أَنْتَ عَبْدُ خَيْرٍ ، فَبَا يَعَهُ عَلَى الْإِسْلام وَكَتَبَ مَعَهُ الْبَعُوابَ إِلَى حَوْشَبِ ذِى ظُلَيْمٍ فَآمَنَ حَوْشَبٌ.
الرصابة ٢٨٢/١ الْمَحَوابَ إِلَى حَوْشَبِ ذِى ظُلَيْمٍ فَآمَنَ حَوْشَبٌ.

حضرت محمد بن عثمان اپند دادا حضرت حوشب و الله است کرتے ہیں کہ جب الله تعالی نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو غلبدد دیا تو میں نے عبدشر کے ساتھ آپ کی ضدمت میں چنج ۔ وہ میرا خط لے کررسول الله عقبات کی خدمت میں پنج ۔ رسول الله عقبات نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا (میرا نام) عبدش الینی برائی والا ہے ''۔ آپ نے ارشاد فر مایا: نہیں بلکہ تم عبد خیر (بھلائی والے) ہو (پھر آپ عقبات نے انہیں اسلام کی دعوت دی وہ مسلمان ہو گئے ) آپ صلی الله علیه وسلم نے ان کو اسلام پر بیعت فر مالیا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے خط کا جواب کھا اور ان کے ہاتھ حوشب کو بھیجا (جس میں اسلام قبول کرنے کی دعوت تھی) حوشب (اس خط کو پڑھ کر) ایمان لے آئے۔ (اصابہ)

﴿ 8 ﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْمُحْدَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِسَهُ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ مَنْ كُرُهُ مِنْكُمْ مُنْكُرُ مَنَ الايمانِ ..... رواه مسلم، ماب بيان كون النهى عن المنكر من الايمان ....، ونم . ١٧٧

حضرت ابوسعید خدری رفتی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے کہ ارشاد فرماتے ہوئے کہ این عظام کے بدل دے اگر ہوئے سنا: جوشن تم میں سے کی برائی کو دیکھے تو اس کو جا ہے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے اگر اہتھ سے بدلنے کی ) طاقت نہ ہوتو (ہاتھ سے بدلنے کی ) طاقت نہ ہوتو دل سے اس کو بدل دے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہوتو دل سے اس کو بدل دے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہوتو دل سے اس براجانے یعنی اس برائی کا دل میں خم ہوا وربیا بمان کا سب سے کمز ورور جہ ہے۔ (مسلم)

﴿ 9 ﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَاعَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى خُـدُوْدِ اللهِ وَالْـوَاقِعِ فِيْهَا كَـمَثُـلِ قَوْمِ السَّتَهِ مُوْا عَلَى سَفِيْنَةٍ، فَاصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَشْكُوا عَلَى سَفِيْنَةٍ، فَاصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَشْفُلِهَا إِذَا السَّقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ وَبَعْ السَّفَلِهَا إِذَا السَّقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَعَالَوْا: لَوْانَا خَرَقُنَا فِي نَصِيْبَا خَرْقًا وَلَمْ نُوْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتُرُكُوهُمْ وَمَا آرَادُوا هَلَكُوا جَمِيْعًا، وَإِنْ اَخَذُوا عَلَى الْدِيْهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيْعًا.

رواه البخاري، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟ رقم: ٣٤٩٣

حضرت نعمان بن بشررض الشعنها فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: اس مخص کی مثال جواللہ تعالیٰ کا فرما نبردار ہے اوراس مخص کی جواللہ تعالیٰ کا نافر مان ہے ان لوگوں کی طرح ہے (جوایک پائی کے جہاز پر سوار ہوں)۔ قرعہ ہے جہاز کی منزلیں مقرر ہوگئی ہوں کہ بعض لوگ جہاز کے اوپر کے جھے ہیں ہوں اور بعض لوگ ینچے کے حصہ ہیں ہوں۔ ینچے کی منزل دالوں کو جب پائی لینے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اوپر آتے ہیں اور اوپر کی منزل پر ہیٹھنے والوں کی والوں کو جب پائی لینے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اوپر آتے ہیں اور اوپر کی منزل پر ہیٹھنے والوں کی پائی سے گذرتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اپنے (ینچے کے ) جھے ہیں سوراخ کرلیں کے پائی اوپر والوں کو تکلیف نددیں (تاکہ اوپر جانے کے بجائے سوراخ ہے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور ان کو ان کے اور اگر روز کیا ہی اجو ہا کی گراور اوپر والے نیچے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور ان کو ان کے اور اگر روز کرلیں گو سب کے سب ہلاک ہو جا کیں گراور اگر اوپر واراخ نہیں کرنے دیں گے ) تو وہ خود بھی اور دوسرے تمام مسافر بھی نیچ جا کیں گراور سراخ نہیں کرنے دیں گے ) تو وہ خود بھی اور دوسرے تمام مسافر بھی نیچ جا کیں گراور کا کہ کراور ایک کی کی کراور کے ہیں کراور کراور

فافدہ: اس مدیث میں دنیا کی مثال ایک جہاز ہے دی گئی ہے۔جس میں سوارلوگ ایک دوسرے کی غلطی نے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ساری دنیا کے انسان ایک قوم کی طرح

ایک جہاز میں سوار ہیں۔اس جہاز میں فرما نبر دار بھی ہیں اور نافر مان بھی۔اگر نافر مانی عام ہو کی تو اس مے صرف وہی طبقہ متاثر نہیں ہوگا جواس نافر مانی میں مبتلا ہے بلکہ پوری توم، پوری دنیا متاثر ہوگی۔اس لئے انسانی معاشرہ کو تباہی ہے بچانے کے لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں کور د کا جائے اگر ایسانہیں ہوگا تو سار امعاشرہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتا ہوسکتا ہے۔

﴿ 10 ﴾ عَنِ الْعُرْسِ بْنِ عَمِيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَةَ بِعَمَلِ الْعَامَةَ أَنْ تُغَيِّرَهُ، وَلَا تُغَيِّرُهُ، فَذَاكَ عِنْمَ لَا لَعَامَةً أَنْ تُغَيِّرُهُ، وَلَا تُغَيِّرُهُ، فَذَاكَ حِيْنَ يَاْذَنُ اللهُ فِي هَلَاكِ الْعَامَةِ وَ الْخَاصَةِ . . . رواه الطبراني ورجاله ننات، مجسع الرواند ٢٨/٧ه .

حضرت عرس بن عميره و في التنظيم مات بين كدرسول الله علي في ارشاد فر مايا: الله تعالى المعنى من عميره وفي التنظيم من التنظيم على الله علي الله علي المنظيم التنظيم التن

حضرت ابو بکرہ وظیفہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیفیہ نے (جمۃ الوداع کے موقع پر خطبہ کے اخیر میں) ارشاد فر مایا: کیا میں نے تہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام نہیں پہنچاد کے (صحابہ طیفہ فرماتے میں) ہم نے عرض کیا: بی ہاں، آپ نے پہنچاد کے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: اے اللہ! آپ اللہ! آپ اللہ! آپ اللہ! ہواوگ یہاں موجود ہیں آپ ان اوگوں کے اقرار پر) گواہ ہوجا کیں۔ پھر آپ نے ارشاد فر مایا: جولوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچادیں جو یہاں موجود نہیں ہیں اس لئے کہ بسا اوقات دین کی با تمل جس کو کہنچائی جا کیں وہ پہنچانے والے سے زیادہ یادر کھنے والا ہوتا ہے۔

( بغاری)

فساندہ: اس مدیث شریف میں اس بات کی تاکی فرمائی گئے ہے کہ اللہ تعالی اور ال کے رسول علیہ کے کہ اللہ تعالی اور ال کے رسول علیہ کے رسول علیہ کی جو بات نی جائے اسے سنے والا اپنی ذات تک محدود نہ رکھے بلکہ اسے دوسر لے گول تک بہنچائے ممکن ہے وہ لوگ اسے زیادہ یا در کھنے والے ہوں۔ (ج الباری)

﴿ 12 ﴾ عَـنْ مُحَذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ مَنْكُنَّةٍ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ لَسَاهُ رُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَنَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ أَوْ لَيُوْ شِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمُّ تَلْعُونَهُ فَلاَ يَسْتَجِيْبُ لَكُمْ. . . . . . . . رواه السرمدى وقال: هذا حديث حسن، بال ماجاء في الامر

بالمعروف والنهى عن المنكرارقم: ٣١٦

حفرت حذیف بن ممان ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله عَلَیْ نے ارشاد فرمایا : قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ہیں کہ رسول الله عَلَیْ فی المنکو الله عَن المنکو کے قبضہ میں میری جان ہے ہم ضرور آمد بالمعور و الله تعالی کرتے رہوور نہ الله تعالی عقریب تم پر اپنا عذاب بھیج دیں مے پھرتم دعا بھی کرو گے تو الله تعالی تمہاری دعا قبول نہ کریں مے ۔

(تندی)

﴿ 13 ﴾ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! اَفَنَهْلِكَ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ؟ قَالَ:نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْنُحَبَثُ. ﴿ رَوَاهَ البِحَارِى، بابِ باجوجٍ وِما جوجٍ دِمْمَ: ٣١٢٠

حضرت زینب بنت بحش رضی الله عنها فرماتی بین کدهن نے رسول الله علیہ ہے ہو جما: یارسول الله! کیا ہم لوگ ایسی حالت میں بھی ہلاک ہوجائیں مے جبکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں؟ آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں جب برائی عام ہوجائے۔ (بناری)

﴿ 14 ﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ عُكَامٌ يَهُوْدِئَ يَخُدُمُ النَّبِى مَلَئِكُ فَمَرِضَ فَاتَاهُ النَّبِى مَلَئِكُ يَعُودُهُ ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ: أَسْلِمْ ، فَنَظَرَ إِلَى آبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالُ لَهُ: آطِعْ النَّبِي مَلَئِكُ مَ فَقَالُ لَهُ: آطِعْ النَّبِي مَلَئِكُ ، فَاصْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِي مَلَئِكُ وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِدِ الْقَاسِمِ مَلْئِكُ ، فَأَصْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِي مَلَئِكُ وَهُو يَقُولُ: الْحَمْدُ اللهِ اللَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِدِ الْقَاسِمِ مَلْئِكُ ، فَأَصْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِي مَلَئِكُ وَهُو يَقُولُ: الْحَمْدُ اللهِ اللَّهِ عَلَى أَنْفَذَهُ مِنَ النَّارِدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلْمُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّل

حضرت انس و الله على الله على الله عبودى لاكارسول الله على فدمت كياكرتا تها وه يجار بوگيا تورسول الله على فدمت كياكرتا تها وه يجار بوگيا تورسول الله عليه وسلم الس كي يجار پرى كے لئے تشريف لے گئے ۔ آپ اس كے سر بانے بيٹھ گئے اور فر مايا كه مسلمان ہوجاؤ ۔ اس نے اپنے باپ كود يكھا جو و بيس تھا۔ اس نے كہا: ابوالقاسم (صلى الله عليه وسلم) كى بات مان لو ۔ چنا نچه وه مسلمان ہوگيا۔ جب رسول الله صلى الله عليه وسلم با برتشريف لائے تو آپ فر مار بے متھ كه تمام تعریفیں الله تعالیٰ كے لئے بیں جنہوں الله عليه و جنم كى ) آگ ہے بچاليا۔

﴿ 15 ﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَّئِكٌ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْخَيْرَ حَزَائِنُ، وَلِيَسَلُكَ الْمَحْزَائِنِ مَقَاتِيْحُ فَطُوْبَى لِعَبْدِ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحًا لِلْحَيْرِ مِغْلاَ قَا للِشُرِ وَوَيْلٌ لِعِبْدِ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحًا للِشُو مِغْلاَقًا لِلْحَيْرِ. ﴿ رَوَاهُ ابنَ مَاحِهُ، بَابَ مِن كَانَ مِعَنَاحًا للحرر وَبَهَا ٢٢٨

حضرت بل بن سعد و التنظیم مائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: یہ دین نعتوں کے خزانوں کے لئے تنجیاں ہیں۔ خوش خبری ہواس مندے کے لئے جس کو اللہ تعالیٰ بھلائی کی جائی (اور) برائی کا تالا بنادیں یعنی ہدایت کا ذریعہ بنادیں۔ اور تباہی ہے اس بندے کے لئے جس کو اللہ تعالیٰ برائی کی جائی (اور) بھلائی کا تالا بنادیں یعنی مگرای کا ذریعہ ہے۔

﴿ 16 ﴾ عَنْ جَرِيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَلَقَدْ شَكُوْتُ اِلَى النَّبِيِّ مَلَئِكُ آبَىٰ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَصْرَبَ بِيَدِهِ فِى صَدْرِى وَقَالَ: اَللَّهُمُ ثَبَّتُهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا.

رواه البخاري، باب من لا يثبت على الخيل ١١٠٤/٣ دار ابن كثير، دمشق

حفزت جریر فظی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں گھوڑے کی سواری اچھی طرح نہیں کر پا تا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارکر دعادی: اے اللہ! اے اچھا گھڑ سوار بناد بیجئے اور خود سید ھے راستہ پر چلتے ہوئے دوسروں کو بھی سیدھاراستہ بتانے والا بناد بیجئے۔

(بناری)

﴿ 17 ﴾ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ

رواه ابن ماجه، باب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، وقم ٤٠٠٨

حضرت ابوسعید فاق ارت کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ نے ارشاد فر مایا: تم میں سے کوئی اپنے آپ کو گھٹیا بجھنے کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فر مایا: کوئی ایک بات دیکھیے جس کی اصلاح کی ذمہ داری اللہ تعالٰی کی طرف سے اس بر ہو

لیکن بیاس معاملہ میں کچھ نہ بولے تو النہ تعالی اس سے قیامت کے دن فرما کیں مے کہ تمہیں کس چیز نے فلاں فلاں معاملہ میں بات کرنے ہے روکا تھا؟ وہ عرض کرے گا: لوگوں کے ڈرکی وجہ نے نہیں بولا تھا کہ وہ مجھ تکلیف بہنچ کیں گے۔اللہ تعالی ارشاد فرما کیں گے کہ میں اس بات کا زیادہ حقدار تھا کہتم مجھ بی ہے ڈرتے۔
(ابن ماجہ)

فاندہ: اللہ تعالیٰ کی طرف ہے برائی کورو کنے کی جوذ مدداری ڈالی گئ ہوگوں کے ڈرکی وجہ سے اس ذمدداری کو پورانہ کرنا سینے کو گھٹیا سمجھنا ہے۔

﴿ 18 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّتُ : إِنَّ أَوَّلَ مَا وَخَلَ النَّقُصُ عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُل فَيقُولُ: يا هذَا! اتَّقِ اللهُ وَفَعْ مَا تَصْفَعُهُ وَلِكَ ان يَكُونَ اكِيلَهُ وَشَرِيْبَهُ مَا تَصْفَعُهُ وَلِكَ ان يَكُونَ اكِيلَهُ وَشَرِيْبَهُ وَقَعِيْدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا وَلِكَ صَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، ثُمَّ قَالَ: "لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَعِيْدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا وَلِكَ صَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، ثُمَّ قَالَ: "لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَنْ مَنْ مَرْيَمَ" وَلِي قَوْلِهِ " الْعِيقُونَ" [المائدة: مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَنِ الْمُنْكُو، وَلَتَأَخُذُنَ عَلَى الْعَالَ : كَلَا وَاللهِ الْعَالَ الْمَعْرُوفِ وَلَيْنَهُونَ عَنِ الْمُنْكُو، وَلَتَأْخُذُنَ عَلَى الْعَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللهِ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

رواه ابوداؤد، باب الامرو النهي ،رقم:٤٣٣٦

حفرت عبدالله بن مسعود ظَفِی دوایت بی کدرسول الله علی نے ارشادفر مایا: بنی اسرائیل میں سب سے پہلی کی یہ پیدا ہوئی کہ جب ایک خف کی دوسرے سے ملاا اوراس سے کہتایا فلال! الله تعالیٰ سے ڈرو، جو کام تم کررہے ہوا سے چھوڑ دواس لئے کہ وہ کام تمہارے لئے جائز نہیں۔ پھر دوسرے دن اس سے ملا تو اس کے نہ ماننے پر بھی وہ اپ تعلقات کی وجہ سے اس نہیں۔ پھر دوسرے دن اس سے ملا تو اس کے نہ ماننے پر بھی وہ اپ تعلقات کی وجہ سے اس کے ساتھ کھانے پنے میں اورا شخفے میں ویبا ہی معاملہ کرتا جیسا کہ اس سے پہلے تھا۔ جب عام طور پر ایسا ہونے لگا اورا مو بالمعدر وف اور نبی غن المنکر کرنا چھوڑ ویا تو الله تعالیٰ نے فرمانبرداروں کے دل نافر مانوں کی طرح خت کردیئے۔ رسول الله صلی الله علیہ وکلم نے " ٹین فرمانبرداروں کے دل نافر مانوں کی طرح خت کردیئے۔ رسول الله صلی الله علیہ وکلم نے " ٹین السینین کفرو وا من ایسنی اسر آنین کی علی لیسان ذاو ذ و عیستی بن موقع سے فیسفون کی "

لعنت کی گئی، بیاس وجہ سے کہ انہوں نے نافر مانی کی اور حدت نکل جائے تھے۔جس برائی میں وہ جنت کی گئی، بیاس وجہ سے کہ انہوں نے نافر مانی کی اور حدت نکل جائے تھے۔ جس برائی ان کے میکا شعبے برائی ان کے بیار ان کا بیکام بلاشیہ برائی ان کی میں ان کی بیار میں ان کی انتہا کی ان کا میکم کرواور برائی سے روکو، ظالم کوظلم سے روکتے رہواور اس کوختی بات کی طرف تھینی کرایا تے رہواور اسے جس پر روکے رکھو۔

روکے رکھو۔

﴿ 19﴾ عَنْ أَبِى بَكُمِ الصَّدِيْقِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَآبُهَا النَّاسُ! انْكُمْ تَقُرهُ وَل هذه الْآيَةَ: ﴿ يَالَيْهَا الَّذِيْنَ امَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَطْسَرُكُمْ مَنْ صَلَ اذَا اهْتَذَيْتُمْ ﴾ السائدة: ١٠ ، وَإِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَئِهٌ يَقُولُ: انَّ النَّاسَ إِذَا وَاوُ الظَّالَمِ فَلَمْ يَأَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعْمُهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ. وَوَاهُ النَّرِمِدِي وَقَالَ حَدَيْتُ صَحِيح. بال ديا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعْمُهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ. وَوَاهُ النَّرِمِدِي وَقَالَ حَدَيْتَ صَحِيحٍ. بال ديا.

حضرت ابو بمرصد إلى التنظيم في المايا: اوگواتم بيآيت پيش كرتے ہو: ينائيها الله بين المنوا على الله بين المنوا على نفستكنم الله يعضو كم من ضل إذا الفتد ينه "اسايان والوائي فكركرو، جبتم سيدهى زاه پرچل رہ بہوتو جو تحض كمراه ہاس سي تمبارا كوئى نقصان نبيل "اور ميں نے رسول النه صلى الله عليه و كم كويدار شادفر ماتے ہوئے ساكہ جب لوگ ظالم كظلم كرتے ہوئے ديكھيں اور النه سلى الله عليه و كم كويس، تو وہ وقت دور نبيل كه الله تعالى ان سب كوا يا عموى عذاب ميں جالا فرماديں۔

فعافدہ: حضرت ابو برصدیق بھٹے کا مطلب یہ تھا کہ تم آیت کا مفہوم یہ بیجتے ہوکہ جب انسان خود ہدایت پر ہوتو اس کے لئے آمر بالمعروف اور نبھی عن المعنکر کرنا ضرور کی نہیں کیونکہ دوسروں کے بارے میں اس سے بوچھ کچھ نہیں ہوگی۔ حضرت ابو برصدیق بیٹ نہیں کے ونکہ دوسروں کے بارے میں اس سے بوچھ کچھ نہیں ہوگی۔ حضرت ابو برصدیق بیٹ نہیں کے حدیث بیان فر ماکر آیت کے اس غلط مفہوم کی تر دید فر مائی ہے جس سے بدواضح ہوا کہ جی اللا مکان برائی سے روکنا امت کی ذمہ داری اور ہر ہر فرد کا کام ہے۔ آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو! پی اصلاح کی فرش کے راستے پر چلنا اس طرح ہو کہ ابی اصلاح کی کوشش کے ہواور دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کر رہے ہو پھراگر کوئی شخص تمہاری اصلاح کی کوشش کے باوجود بھی گراہ رہے تو اس کے گراہ رہے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ (بیان التر آن)

﴿ 20 ﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ كَتَ يَقُولُ: تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ اللهِ مَلَى اللهِ اللهُ ال

رواه مسلم، بات رفع الامالة والإيمان من بعض القلوب.....رقم: ٣٦٩

حضرت حذیفہ بھی استان کے جی کہ میں نے رسول التدسلی التد علیہ وسلم کو بیارشاد فرمات ہوئے سا: لوگوں کے دلوں پرا سے آئے جیجے فتخ آئی ہے جس طرح جنائی کے جیجے اگے جیجے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ لہذا جودل النفتوں میں سے سی ایک فتنہ کو قبول کر لے گا تو اس دل میں ایک سیاہ نقط لگ جائے گا اور جودل اس کو قبول نہیں کر سے گا تو اس دل میں ایک سفید شک مرم کی طرح سفید شان لگ جائے گا بہاں تک کہ دل دوقتم کے ہوجا کیں ہے۔ ایک سفید شک مرم کی طرح جس کو کئی فتہ نقصان نہیں پہنچا سے گا جب تک زمین و آسمان قائم ہیں ( یعنی جس طرح سنگ مرم براس کے چکنے ہونے کی وجہ سے کوئی چیز نہیں تھر سکی ای طرح اس کے دل میں ایمان کے مضبوط ہونے کی وجہ سے کوئی فتہ اثر انداز نہیں ہوگا)۔ دوسری قتم کا دل سیاد خاکی رنگ کے النے پیالد کی طرح ہوگا یعنی گنا ہوں کی گڑ ت سے دل سیاہ ہوجائے گا اور جس طرح النے پیالہ میں کوئی چیز باتی نہیں رہتی ای طرح اس دل میں گنا ہوں کی نفر سے اور ایمان کا نور باتی نہیں رہے گا جس کی وجہ سے بیٹ نیکی کوئی اور نہ برائی کو برائی سمجھے گا صرف اپنی خواہشا سے پھل کر سے گا جواس کے دل میں رہتی ہوں گی۔ دل میں میں گئی ہوں گی۔

 (أَبُوْتُعْلَبَةً) : يَا رَسُولُ اللهِ! اجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ، قَالَ: اجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ.

والأسرهاؤه مات الامرو المهيي رقبه: ١ ١٩٠١

فاندہ: اس کا بیمطلب ہر گزنہیں کہ آخری زبانہ میں عمل کرنے والا تخص اپنی اس خاص فضیلت کی وجہ سے محابہ کرام رہ بھی ہو ہے میں بڑھ جائے گا کیونکہ محابہ کرام بہر حال باتی ساری امت سے افضل ہی ہیں۔

اس حدیث شریف معلوم ہوا کہ آمر بالمعروف اور نھی غنِ المُنکر کرتے رہنا ضروری ہے البتہ اگر ایبا وقت آجائے جس میں حق بات کو قبول کرنے کی استعداد بالکل ختم ہوجائے تو اس صورت میں کیسور ہے کا حکم ہے۔اللہ تعالی کے فضل سے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کیونکہ اس وقت امت میں حق بات کو قبول کرنے کی استعداد موجود ہے۔ ﴿ 22 ﴾ عَنْ آبِئَ سَعِيْدِ الْخَدْرِى رَضِى اللهُ عَنْهُ انَّ النَّبِيَّ مُنْتَئِّ قَالَ: إِبَاكُمُ والْجُلُوسُ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدَّ نَتَحَدُّثُ فِيْهَا، فَقَالَ: فَإِذَا ابِيْتُمُ إِلَّا الْمَسَجُّلِسَ فَاعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ قَالُوا: وَمَا حَقَّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قال: عَضَّ النِّصَرِ، وَكَفُّ الْآذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْآمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْئُ عَنِ الْمُنْكُرِ.

رواه المخاري، باب قول الله تعالى، يا يها الدين أصوا لا تدخلو بيوتا ....،وقم:٣٣٩

حضرت ابوسعید خدری دائیت کرتے ہیں کدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر بایا: تم راستوں میں نہ بیشا کرو سے ابر اللہ اللہ ایمارے لئے ان راستوں میں نہ بیشا کرو سے ابر اللہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں بیشنا ضروری ہے ہم وہاں بیش کر با تمی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر بایا: اگر بیشنا ہی ہے تو راستے کے حقوق ادا کیا کرو سے ابرض اللہ عنبم نے عرض کیا: یارسول اللہ! راستہ کے حقوق کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر بایا: نگاہوں کو ینچے رکھنا، تکلیف دو چیزوں کوراستے سے ہٹا دینا (یا خود تکلیف بہنچانے سے باز رہنا) سلام کا جواب دینا، نیکی کی شیعت کرنا ور برائی سے روکنا۔ (بناری)

فاندہ: صحابہ وہ کھی کے دراستوں میں بیٹھنے سے پھنا ہمارے لئے ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارے باس کوئی ایس جگر نہیں ہے جہاں ہم اپنی مجلس رکھا کریں۔اس لئے جب ہم چندلوگ کہیں مل جاتے ہیں تو وہیں راستہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے دینی ودنیوی امور کے بارے میں آب میں رائے مشورہ کرتے ہیں۔ایک دوسرے کی حالت دریافت کرتے ہیں،اگر کوئی بیار ہوتا ہے تو اس کے لئے علاج معالج تجویز کرتے ہیں،اگر آپس میں کوئی رنجش ہوتو صلح صفائی کرتے ہیں۔

﴿ 23 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّئِكُمُ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَيَاهُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُ عَنِ الْمُنْكِرِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في رحمة الصبيان، وقم: ١٩٢١

حفرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ رسول الله سکاتے نے ارشاد فر مایا: و مخض ہماری اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے ۔ بروں کا حترام نہ کرے، نیکی کا تھم نہ کرے اور برائی ہے منع نہ کرے۔ (تر نہ ن

﴿ 24 ﴾ عَنْ حُدَيْهُ فَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ مَلَتَكُ : فَنَنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَهِ هِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْآمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهُ فَي عَنِ الْمُنْكِرِ (الحديث). رواه البحاري، مات العنه التي تبوح كموح البحروفية: ٩٠٥ ب

حضرت جابر فالله غلی نظر الله علی که درسول الله علی نظر ارشاد فر مایا: الله تعالی نے حضرت جبر کیل الظاملان شہر کوشہر والوں سمیت الث دو۔ حضرت جبر کیل الظاملان نے عرض کیا:

اے میرے دب! اس شہر میں آپ کا فلاں بندہ بھی ہے جس نے ایک لیح بھی آپ کی نافر مانی نہیں کی۔ دسول الله ملی واللہ علیہ والوں بندہ بھی ہے جس کے الله تعالی نے حضرت جبر کیل الظاملان ساز مرایا کی ۔ دسول الله ملی الله علیہ والوں پر المث دو کیونکہ شہر والوں کومیری نافر مانی کرتا ہوا در کیونکہ شہر والوں کومیری نافر مانی کرتا ہوا در کی کھر کراس محض کے چبرے کارنگ ایک گھڑی کے لئے بھی نہیں بدلا۔

(مشکا قالمانا کا)

فافدہ: اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا حاصل میہ ہے کہ بے شک میرے اس بندے نے بھی بھی میری نافر مانی نہیں کی ،گراس کا میہ جرم بی کیا کم ہے کہ لوگ اس کے سامنے گناہ کرتے رہے اوروہ اطمینان کے ساتھ ان کو دیکھتار ہا، برائی پھیلتی رہی اور لوگ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتے رہے گران برائی بیسے برائی بھی بھی ناگواری کے آثار محسوں نہیں برائیوں اور نافر مانی کرنے والوں کو دیکھ کراس کے چہرے پر بھی بھی ناگواری کے آثار محسوں نہیں ہوئے۔

(مرقاہ)

﴿ 26 ﴾ عَنْ دُرَّةَ ابْنَةِ آبِيْ لَهَبٍ قَالَتْ: قَامَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ مَلَكُ ۖ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ:

يَــازَلْــوْلُ اللهِ اَكُ السَّنَاسِ خَيْرُ؟ قَالَ: خَيْرُ النَّاسِ اَقْرُوُهُمْ وَاَتَّقَاهُمْ وَآمَرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَا هُمْ عَنِ الْمُنْكُرِ وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّجِمِ. ﴿ رَوَاهَ احْسَدُ وَمَدَّا نَفَتَهُۥ وَالْصَرَاسَ وَرَحَالَهُمَا لَقَاتَ وَيَ مَصَهُمَ كَلاَمُ لا يَصَرِهُ مَحْمَعُ الرّوالدلالا ٢٠٠٥

حضرت درہ بنت الی لہب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں که رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے کہ ایک فحض نے کھڑے ہو کرسوال کیا: یارسول اللہ!لوگوں میں بہترین فحص کونسا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: بہترین فحض وہ ہے جولوگوں میں سب سے زیادہ قرآن شریف کا پڑھنے والا ،سب زیادہ نیکی کے کرنے اور برائی سے نیجنے کو کہنے والا اور سب سے زیادہ تھی کرنے والا ہو۔

(منداحم بطرانی جمع الاواری)

﴿ 27 ﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْمُ أَنْ نَبِى اللهِ سُنَتِ كَتَبَ اِلَى كِسْرَى، وَالِى قَلْصَرَ، وَالَّى اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ تَعَالَى، وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيّ الَّذِي صَلَّى وَاللَّى اللَّهِ تَعَالَى، وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيّ الَّذِي صَلَّى عَلْيُهِ النَّبِيّ طَلْكَةً.

وواه مسلم، باب كتب النبي سَخَة الى ملوك الكفار من رواه مسلم، باب كتب النبي سَخَة الى ملوك الكفار من رواه : ٢٠٩٤

حضرت انس عظی فرماتے ہیں رسول اللہ علی نے کسری، قیصر، نجاشی اور ہر ہوے حاکم کونط لکھا (ان خطوط میں ) انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ بینجاشی و نہیں ہیں (جومسلمان ہو گئے تھاور ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جناز ہ پڑھائی تھی (بلکہ بید دسر افخض تھا۔ حبشہ کے ہر بادشاد کالقب نجاشی ہوتا تھا)۔
(سلم)

﴿ 28 ﴾ عَنِ الْعُرْسِ بْنِ عَمِيْرَةَ الْكِنْدِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلَّكُ اللهِ : قَالَ: إِذَاعُمِلَتِ الْمَخْطِيْسَةُ فِى الْآرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا.

حضرت عرس بن عمیرہ کندی ﷺ فرماتے ہیں کہ جب زمین میں کوئی ممناہ کیا جاتا ہے تو جس نے اسے دیکھا اور براسمجھا وہ ممناہ کے وبال سے اس شخص کی طرح محفوظ رہے گا جو گناہ کی جگہ پرموجود نہ تھا۔ اور جو گناہ کی جگہ پرموجود نہ تھالیکن اس گناہ کے ہونے کو برانہ سمجھاوہ اس گناہ کے وبال میں اس شخص کی طرح شریک رہے گا جو گناہ کی جگہ پرموجود تھا۔
(ایوداود)

﴿ 29 ﴾ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكٌ : مَثَلِيْ وَمَثْلُكُمْ كَمَثُل رَجُلٍ

أَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيْهَا، وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، وَأَنَا آخِذُ بِحُجَزِ كُنْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمُ تُفَلِّتُونَ مِنْ يَدِيْ. ﴿ وَهُ مَسِدٍ، إِنَّ سَعَنَهُ ﷺ على الله ﴿ وَلَا مِلْهِ وَ

حضرت جابر رفظ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری اور تمہاری مثال اس محض کی ہے جس نے آگ جا آئی تو چنگے اور پروانے اس میں گرنے گئے اور وہ ان کوآگ سے بچار با وہ ان کوآگ سے بچار با بھول سے بٹانے لگا۔ میں آگی میں تمہاری کمروں سے بکڑ بکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچار با بھول سے انگھوں سے نکلے چلے جار ہے بولیعن جہنم کی آگ میں گرے جارہے ہو۔ مول کیکن تم میرے ہاتھوں سے نکلے چلے جارہے بولیعن جہنم کی آگ میں گرے جارہے ہو۔ (مسلم)

فعائدہ: حدیث شریف میں نبی کریم علیات کی ہے انتہا شفقت اور حرص کا بیان ہے جو اپنی امت کو جہنم کی آگ ہے بچانے کے لئے آپ کے دل میں تھی۔ (نودی)

﴿ 30 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَى أَنْظُرُ إِلَى النَّبِي مَلَئِكُ يَحْكِى نَبِيًّا مِنَ الْآنْبِيَاءِ صَرَبَهُ قَوْمُهُ فَادْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَعُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُوْلُ: اَللَّهُمُّ اغْفِرْ لِقَوْمِىٰ وَوَاهُ البِحَارِى، كَتَابِ احَادِيثِ الاَسِبَاء، وَمَرَاكِ الْعَرْمِيْ وَالْعَارِي، كَتَابِ احَادِيثِ الاَسِبَاء، وَمَرَاكِ؟

حضرت عبدالله وظیف فرماتے ہیں کہ میں کو یارسول الله سلی الله علیه وسلم کود کھے رہا ہوں کہ وہ ایک نوائد فی خوات ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو اتنا مارا کہ لہولہان کردیا اور وہ اپنے چرے سے خون پونچھ رہے تھے اور فرمار ہے تھے: اے اللہ! میری قوم کومعاف فرماد ہے کے کوئکہ وہ جانتے نہیں ہیں (ای طرح کا واقعہ خود نی کریم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ بھی غزوہ اُفد کے بمقام طاکف (یوم العقبہ ) پر پیش آیا )۔

(بخاری)

﴿ 31 ﴾ عَنْ هِنْدِ بْنِ أَبِىٰ هَالَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَثَلِظَةٌ مُتَوَاصِلَ الْآخزَانِ دَانِمَ الْفِكْرَةِ لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ طَوِيْلَ السُّكْتِ لَا يَتَكَلَّمُ فِيْ غَيْرِ حَاجَةٍ.

(وهوطرف من الرواية) الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية رقم: ٢٢٦

حصرت ہند بن ابی ہالہ ہ ہے۔ نے رسول اللہ علیہ کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ (امت کے بارے میں )مسلسل ممکنین اور ہمیشہ فکر مندر ہے تھے کی گھڑی آپ کو چین نہیں آتا تھا۔اکثر اوقات خاموش رہتے ، بلاضرورت گفتگونے نریاتے تھے۔ (شاکر نہ<sup>ی)</sup> ﴿ 32 ﴾ عَنْ جَابِسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! احْرَقَتُنَا بِبَالُ ثَقِيْفِ فَاذُعُ اللهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: اَللَّهُمُ الهِدِ ثَقِيْفًا. ﴿ رَوْءَ السَرَمَدَى وَمَالَ: هَذَا حَدَيْتَ حَسَلَ صَحَيْحَ عَرَبَ. مَانَ فِي تَعْبَدُ وَ مِن حَبِيعَةَ رَفَعَ: ٣٩٤

حضرت جابر ضی فی فرماتے ہیں کہ صحابہ جی کی نے عرض کیا: یارسول اللہ! تعبیلہ ثقیف کے تیروں نے تو ہمیں ہلاک کردیا آپ ان کے لئے بدؤ عافر ماد یجئے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: اے اللہ! اقتیلہ ثقیف کو ہدایت عطافر مادیجئے۔

﴿ 33 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ مَلَّكُ تَلاَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَىٰ فِيْ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ قَمَنْ تَبِعَنِى فَإِنَّهُ مِنِى ﴾ [ابراهيم: ٣٦] وقَالَ عِيْسنى عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾ [المائدة: ١٨٥] فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اَللَّهُمَّ اُمَتِي اُمُتِي اُمِتَى، وَبَكَى، فَإِنَّ اللهُ عَزَوْجَلُ: يَا جِبْرِيلُ الْفَقَ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاسَأَلُهُ مَا يُنْكِيلُك؟ فَاتَاهُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَتَالَ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ اللهُ: يَا جَبْرِيلُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ اللهُ: يَا جَبْرِيلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ اللهُ: يَا عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ اللهُ: يَا اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ اللهُ: يَا اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَمْ لِللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

رواه مسلم، باب دعاء النبي نطخ لامته .....،وقم: ٤٩٩

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنها فر ماتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے قرآن کرم کی وہ آیت الاوت فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم الطبیع کی دعاذ کرفر مائی ہے رَبِّ إِنَّهُنَّ اَصْلَلْنَ كَثِیْرًا مِنَ النَّاسِ عَ فَمَنْ تَبِعَنِی فَائِنَهُ مِنِی وَمَنْ عَصَانِی فَائِنَكُ عَفُوْرٌ رُجِیْمٌ رَبِ اِنْ بَوْل نے بہت ہے آدمیوں کو گمراہ کردیا (اس لئے اپنے اورائی اولاد کے لئے بتوں کی عبادت ہے روکنا کے بتوں کی عبادت ہے روکنا موں ای طرح قوم کو بھی ان کی عبادت ہے روکنا موں) پھر (میرے کہنے سننے کے بعد) جس نے میری بات مان لی وہ تو میراہے ہی (اوراس کے لئے مغفرت کا وعدہ ہے) اور جس نے میری بات نہ مائی تو (اس کو آپ ہدایت عطافر مائے کے ونکہ) آپ بہت معاف کرنے والے اور بہت رخم کرنے والے ہیں''۔ (حضرت ابراہیم الطبیخ کا اس اللہ عنہ مومنین کے لئے ہدایت ما نگناہے)۔

اوررسول الله علي في بدآيت بهي الاوت فرمائي جس من الله تعالى في حضرت عيسي

الظند کی دعا کاذکر فر مایا ہے: اِن تُعَذِیْهُمْ فَائِمُهُمْ عِبَادُك وَاِن تَعْفِرُ لَهُمْ فَائِك اَنْ اَلْعَالِ اَلْمَ الله الله الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله كون ہے كہ بندوں كوان كے گناموں برسزاد ہے ) اوراگرآ ہاں كومعاف فرماويں و آ پ فريروست (قدرت والے) ميں (لبندا معاف كرنے برجمی قادر ميں اور ) حكمت والے (بحی ) ميں (لبندا آ ہے كی معافی بھی حكمت كے موافق ہوگی ) نے بيدونوں آ يتيں تلاوت فرماكر (رمول الله صلى الله عليه وسلم في دعاكر لئے ہاتھ الله عليه وسلم كوائي أمت يادآ كئي ) اور رمول الله صلى الله عليه وسلم في دعاكر لئے ہاتھ الله عليه وسلم كوائي أمت يادآ گئي ) اور رمول الله صلى الله عليه وسلم في دعاكر لئے ہاتھ کارشاد ہوا: جریل احت الله الله عليه وسلم كي باس جاؤ سائر چریل احت الله الله عليه وسلم كي باس في حصل الله عليه وسلم كي باس في حصل الله تعالى الله عليه وسلم كي باس الله الله تعالى الله تعالى ہے اس بات كوم ش اس في الله تعالى ہے اس بات كوم ش اس في الله تعالى ہے اس بات كوم ش اس في الله تعالى ہے اس بات كوم ش الله تعالى نے ارشاد فرمايا: جریل القیاد نے جاكر الله تعالى ہے اس بات كوم ش الله تعالى نے ارشاد فرمايا: جریل القیاد نے جاكر الله تعالى ہے اس بات كوم ش الله تعالى نے ارشاد فرمايا: جریل القیاد نے جاكر الله تعالى ہے اس بات كوم ش الله تعالى نے ارشاد فرمايا: جریل القیاد نے جاكر الله تعالى ہے اس بات كوم ش الله تعالى نے ارشاد فرمايا: جریل القیاد نے جاكر الله تعالى ہے اس بات كوم ش الله تعالى نے ارشاد فرمايا: جریل القیاد نے جاكر الله تعالى ہے ارشاد فرمايا: جریل القیاد نے جاكر الله تعالى ہے اس بات كوم ش میں ہم تم تم ہم تم ہم تم ہم تم ہم تم ہم تم ہم تم تم تم کو تر ہم تال الله تعالى کے اس بات کوم ش کے اس بات کے اس بات کے اس بات کے اس بات کوم ش کے اس بات کے اس بات کے اس بات کے اس بات کوم ش کے اس بات کی کوم کے اس بات کے

الله تعالیٰ کوسب بچھ معلوم ہونے کے باوجودرونے کا سبب بو چھنے کے لئے جریل النظیمیٰ کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس بھیجنا صرف آپ کے اِکرام اور اِعز از کے طور پرتھا۔ (معارف الحدیث)

﴿ 34 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: لَمَّا رَآئِتُ مِنَ النَّبِيَ مَلْكُ عِيْبَ نَفْسِ قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ! أَدْعُ اللهُ لِيْ، قَالَ: اَللَّهُمُّ اغْفِرْ لِعَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تَأَخُّرَ، وَمَا اَسَرُّتُ وَمَا اَعْلَنَتُ فَصَحِكَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا حَتَّى مَقَطَ رَأْسُهَا فِي حِجْرِهَا مِن الصِّحْكِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ عَلَيْكُ: اَيَسُرُّكِ دُعَائِيْ؟ فَقَالَتْ: وَمَا لِيْ لَا يَسُرُّنِي دُعَالُك؟ فَقَالَ: وَاللهِ إِنَّهَا لَمُدَعُوبَيْ لِاُمُّتِيْ فِي كُلِّ صَلَاقٍ ﴿ رَوَاهَ البَرَارَ وَ رَحَالَهُ رَحَالَ الصحيح غير احمد بن منصور الرمادي وهو ثقة، مجمع الروائد ٩٠٠/٩

حفرت عائشرض الله عنها فرماتی بین که جب میں نے رسول الله علیه وسلم کوایک مرتبہ فوش دیکھا تو عرض کیا: یارسول الله! میرے لئے الله تعالی سے دعافر مادیں۔ آپ نے ارشاو فر مایا: الله فیم اغفیز لغائی منه من فرنیها و ما قائم و ما آغلیت "اس الله! عائش کے بچھلے تمام گناہ معاف فرماد بجے اور ان گناموں کو بھی معاف فرماد بجے جواس نے جھپ کر کے اور علانیہ کئے "اس دعاکوی کر میں خوشی میں اتنا بنسی کہ میرا سرمیری گود سے جا لگا۔ رسول الله علیه و ملم نے ارشاد فرمایا: کیا تمہیں میری دعا سے بہت خوشی مور ہی ہے؟ میں نے کہا: مجھے آپ کی دعا سے خوشی کیوں نہ ہو؟ آپ سلی الله علیه و کم میان الله کی قرمایا: الله کی قسم!

ید عاتو میں اپنی امت کے لئے برنماز میں ما نگرا ہوں۔

(برار بجمع الروائد)

﴿ 35 ﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ عَوْفٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مُلْئِسِنِهُ قَالَ: إِنَّ اللِّيئَنَ بَدَاَ غَرِيْبًا وَيَوْجِعُ غَرِيْبًا فَطُوْبِي لِلْغُرَبَاءِ الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَاأَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِى مِنْ سُنَتِئْ.

(وهو بعض الحديث). رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء ان الاسلام بدا غريبا.....، وقم: ٢٦٣٠

حفرت عمرو بن عوف ﷺ مرسول الله على كارشاد نقل فرماتے ہیں كه دين شروع ميں اجنى تھا اور عنقریب بھر يہلے كی طرح اجنى ہوجائے گا لہٰذا ان مسلمانوں كے لئے خوشخرى ہے جن كودين كى وجہ ہے اجنى سمجھا جائے گا۔ يہ وہ لوگ ہوں گے جوميرے اس طریقے كودرست كريں گے جس كوميرے بعدلوگوں نے بگاڑ دیا ہوگا۔

﴿ 36 ﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ الْدُعُ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ، قَالَ: اِنَيْ لَمْ اُبْعَتُ لَقَانًا وَإِنَّمَا لُعِثْتُ رَحْمَةً.

رواه مسلم، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، رقم: ٦٦١٣

حضرت ابو ہریرہ فظی فرماتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم سے مشرکین کے لئے بددعا کرنے ک ورخواست کی گئے۔آپ نے ارشاد فرمایا: مجھے لعنت کرنے والا بنا کرنہیں بھیجا گیا

<u>ج</u>ھے صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ (مسلم)

﴿ 37 ﴾ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلَيْكُ مَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا، وَسَكِنُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا.

حضرت انس بن ما لک فی فی فر ماتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: آسانیاں پیدا کرداورمشکلات پیدانہ کرو،لوگول کوسلی دواورنفرت نددلاؤ۔ (مسلم)

﴿ 38 ﴾ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّيْسَةُ: مَا مِنْ رَجُلِ يَنْعَشُ لِسَسَانَـهُ حَقًّا يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَهُ إِلَّا اَجْرَى اللهُ عَلَيْهِ اَجْرَهُ الله يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ وَقَاهُ اللهُ عَزَّرَجَلً لَيَسَانَـهُ حَقًّا يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَهُ إِلَّا اَجْرَى اللهُ عَلَيْهِ آجْرَهُ الله يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ وَقَاهُ اللهُ عَزَّرَجَلُ ثَوَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

حضرت انس بن ما لک ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو مخص اپنی زبان ہے کوئی حق بات کے ارشاد فرمایا: جو مخص اپنی زبان سے کوئی حق بات کہے، جس پراس کے بعد عمل کیا جاتار ہے تو قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ اس کا اجر جاری فرمادیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا پورا پورا ثواب عطافر مائیں گے۔

(منداحم)

﴿ 39 ﴾ عَنْ اَبِى مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مَثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهِ. (وهو جزء من الحديث) رواه ابوداؤد، باب في الدال على المحير، رنم: ١٢٩ه

حضرت ابومسعود بدری ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے ارشاوفر مایا: جس شخص نے بھلائی کی طرف رہنمائی کی اے بھلائی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ (ابوداؤد)

﴿ 40 ﴾ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ نَائِئِكُ قَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَـهُ مِـنَ الْآخِرِ مِثْلُ اُجُوْدٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِك مِنْ اُجُوْدِهِمْ شَيْنًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِنْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِك مِنْ آثَامِهِمْ شَيْنًا.

رواه مسلم، باب من سنّ سنة حسنة ..... وقم: ١٨٠٤

حضرت ابو ہریرہ خاصی ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جو مشخص ہدایت اور خیر کے کاموں کی دعوت دے اس کوان تمام لوگوں کے مل کے برابراجر ملتارہے گا جواس خیر کی پیروی کریں گے اور پیروی کرنے والوں کے اپنے ٹو اب میں کوئی کی نہ ہوگی۔ ای طرح جو گمراہی کے کاموں کی طرف بلائے گا اس کوان سب کے عمل کا گناہ ملتار ہے گا جواس گمراہی کی پیروی کریں گے اوراس کی وجہ ہے ان پیروی کرنے والوں کے گنا ہوں میں کوئی کی نہ ہوگی۔
(سلم)

﴿ 41 ﴾ عَنْ عَلْمَ عَنْ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ اَقْوَامٍ لَا يُفَقِّهُوْنَ جِيْرَانَهُمْ، وَلَا يَعْطُونَهُمْ، وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ، وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ، وَلَا يَنْهُونَهُمْ، وَلَا يَنْهُونَهُمْ، وَلَا يَنْهُونَهُمْ، وَلَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ يَعْرَانِهِمْ، وَلَا يَعَظُونَ مَنْ عَرْانِهِمْ، وَلَا يَعَظُونَ مِنْ عَيْرَانِهِمْ، وَلَا يَعَظُونَ مَنْ عَيْرَانِهِمْ، وَلَا يَعَظُونَ ، وَلَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ جَيْرَانِهِمْ، وَلَا يَعَظُونَ وَاللهِ لَيُعَلِّمَنْ قَوْمٌ مِنْ جِيْرَانِهِمْ، وَيَعَظُونَ ، وَلَا يَتَعِظُونَ وَاللهِ لَيُعَلِمَنْ قَوْمٌ مِنْ جِيْرَانِهِمْ، وَيَعَظُونَ ، وَلَا يَتَعَلَّمُونَ وَاللهِ لَيْعَلِمُ وَالْاعْرَابِ فَهَلَعُ اللهِ الْاسْعَرِيِيْنَ، اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الترغيب ١٢٢/١. يكير بن معروف صدوق فيه لين، تقريب التهذيب

حضرت علقمہ بن سعید دی استے ہیں کہ ایک مرتبدرسول اللہ علی فی بیان فر مایا جس میں بعض مسلمان قو موں کی تعریف فر مائی۔ پھر ارشاد فر مایا: یہ کیا بات ہے کہ بعض قو ہیں اپنی پڑوسیوں میں نددین کی سمجھ پیدا کرتی ہیں، ندائن کودین سکھاتی ہیں، ندائن کو فیسے ت کرتی ہیں، ندائن کو اور کیا بات ہے کہ بعض ان کو ایک باتوں ہے روکتی ہیں۔ اور کیا بات ہے کہ بعض قو میں اپنی کے سمجھ حاصل کرتی ہیں اور ندھیجت قبول کرتی ہیں۔ انتدائی میں اور ندھیجت قبول کرتی ہیں۔ انتدائی میں دین کی سمجھ پیدا کریں، ان کو فیسے تیں۔ انتدائی میں اور ندھیجت قبول کرتی ہیں۔ انتدائی میں ایک سمجھ پیدا کریں، ان کو فیسے تیں۔ انتدائی میں ایک سمجھ پیدا کریں، ان کو فیسے تیں۔ انتدائی میں دین کی سمجھ پیدا کریں، ان کو فیسے تیں۔ انتدائی میں دین کی سمجھ پیدا کریں، ان کو فیسے تیں۔ انتدائی میں دین کی سمجھ پیدا کریں، ان کو فیسے ت

كريں، انہيں اچھى باتوں كا تھم كريں، برى باتوں سے روكيں اور دوسر بے لوگ اپنے پر وسيوں ہے دین سیکھیں، ان ہے دین کی سمجھ حاصل کریں اور ان کی نصیحت قبول کریں،اگر ایسا نہ ہوا تو میں ان سب کودنیا ہی میں بخت سزاد دنگا۔ اس کے بعدرسول الله صلی الله علیه وسلم منبرے نیجے تشریف لےآئے ۔لوگوں میں اس کا جرچا ہوا کہ اس ہے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے کون ی قویس مراد لی ہیں؟ لوگوں نے کہا: اَشعری قوم کےلوگ مراد ہیں کہ وہ علم والے ہیں اور ان کے آس پاس کے دیہاتی دین سے ناواقف ہیں۔ پیغبراَ شعری لوگوں کو پیچی۔ وہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول الله! آپ نے بعض تو موں کی تعریف فر مائی اور ہم یرِ نارانسکی کا اظہار فرمایا، جارا کیا قصور ہے؟ رسول الله عَلِي الله عَلَی فی ( دوبارہ ) ارشاد فرمایا: یا توب لوگ اینے بر وسیوں کوعلم سکھا کمیں ، ان کونصیحت کریں ، ان کواچھی باتوں کا بھم کریں ، بری باتوں ے منع کریں ادر ایسے ہی دوسرے لوگوں کو جائے کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے سیکھیں ، ان سے نفیحت حاصل کریں، دین کی سمجھ بوجھ لیس ورنہ میں ان سب کودنیا ہی میں بخت سزا دوں گا۔ اشعرى لوگول نے عرض كيا: يارسول الله! كيا جم دوسرول كو بجهددار بنائيس؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے پھر اپناوہی تھم ارشاد فر مایا۔انہوں نے تیسری دفعہ پھریمی عرض کیا۔ نبی کریم علی نے نے پھرا پنا وہی تھم ارشاد فر مایا۔ پھرانہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایک سال کی مہلت ہم کو دے ویں۔ نی کریم علی نے ان کوان کے پروسیوں کی تعلیم کے لئے ایک سال کی مہلت دے دی تا کهان میں دین کی سمجھ پیدا کریں ، انہیں سکھائیں اور انہیں تھیجت کریں۔ پھررسول اللہ علقے ئ يرآيت الماوت فرمالً: لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ بَنِيْ إِسْرَ آنِيْلَ عَلَى لِسَان دَاوُدَ وَعِيْسَى بنس مسريم تسرجمه: بن اسرائيل من جولوك كافر تصان يرحضرت واؤداورحضرت عيليما السلام کی زبان ہےلعنت کی گئی تھی اور پیلعنت اس سبب ہے ہوئی کہانہوں نے تھم کی مخالفت کی اور حدے نکل گئے۔جس برائی میں وہ مبتلا تھے اس ہے ایک دوسرے کومنع نہیں کرتے تھے ، ان کا بيكام واتعى براتھا۔ (طبرانی مرخیب)

﴿ 42 ﴾ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا انَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكُ يَقُوْلُ: يُجَآءُ بِالرُّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِى النَّارِ فَتَنْدَاقُ الْحَابُهُ فِى النَّارِ فَيَدُوْرُ كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَسْجَسَمِهُ اَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ: يَا فُلاَ نُ! مَا شَانُك، اَلْيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَا نَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا آتِيْهِ وَٱنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكِرِ وَآتِيْهِ.

حضرت أسامہ بن زیدرضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کو یہ ارشاد فر ماتے ہوئے سانہ قیامت کے دن ایک شخص کو لا یا جائے گا اور اس کو جہنم میں چھینک و یا جائے گا جس ہے اس کی انتزیاں نکل ہزیں گی۔ وہ انتزیوں کے اردگر داس طرح تھو ہے گا جسیا کہ چکی کا گدھا چکی کے گردگومتا ہے لینی جیسے جانور کو آئے کی چکی چلانے کے لئے چکی کے چاروں طرف تھو ہے گا جہنم کے چاروں طرف تھو ہے گا جہنم کے چاروں طرف تھو ہے گا جہنم کے لوگ اس کے چاروں طرف تھو ہے گا جہنم کے لوگ اس کے چاروں طرف تھو ہے گا جہنم کے لوگ اس کے چاروں طرف تھو ہو جا کیس کے اور اس سے پوچھیں گے: یا فلاں! ہم ہیں کیا ہوا؟ کیا تم اچھی باتوں کا حکم نہیں کرتے تھے اور بری باتوں ہے ہم کونہیں روکتے تھے؟ وہ جو اب و ہے گا: ہیں تم کواچھی باتوں کا حکم کرتا تھا کین خود ان پڑل نہیں کرتا تھا، اور تمہیں بری باتوں سے روکتا تھا کین خود ان پڑل نہیں کرتا تھا، اور تمہیں بری باتوں سے روکتا تھا۔

﴿ 43 ﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّ اللهِ مَرَّرُثُ لَيْلَةَ أُسْرِى بِي عَلَى قَوْمٍ تُقْرَصُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْصَ مِنْ نَارٍ قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَوُلَآءِ؟ قَالُوا: خُطَبَاءُ مِنْ آهُلِ اللهُنْيَا كَانُوا يَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَونَ ٱنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ اَفَلاَ مِنْ أَهْلِ اللهُنْيَا كَانُوا يَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَونَ ٱنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ اَفَلاَ يَعْقِلُونَ.

حضرت انس بن ما لک فی ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: هپ معراج میں میرا گذرالی جماعت بر ہوا کہ ان کے ہونٹ جہنم کی آگ کی قینچیوں سے گتر بہا ہار ہے تھے۔ میں نے جرئیل (القنعین) سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا: یہ وہ واعظ ہیں جو دوسروں کو نیکی کرنے کے لئے کہتے تھے اور خودا پنے کو بھلا دیتے تھے لینی خود ممل نہیں کرتے تھے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے تھے کیا وہ مجھد ارنہیں تھے۔ (مندامہ)

## اللدتعالی کے راستہ میں نکلنے کے فضائل

## آياتِ قرآنيه

قَـالَ اللهُ تَـعَـالَـٰى:﴿ وَالَّذِيْنَ امَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اوَوْا وُنَصَرُوْآ اُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴿ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴾ [الانتال: ٤٠]

الله تعالی کاار شاد ہے: جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے گھر جھوڑے اور الله تعالی کے رائے میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے ان مہاجرین کو اپنے یہاں تھہرایا اور ان کی مدد کی ، یہ لوگ ایمان کا پوراحق اواکر نے والے ہیں۔ان کے لئے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ لوگ ایمان کا پوراحق اور کرنے والے ہیں۔ان کے لئے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ (انفال)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ آلَٰذِيْنَ امَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ لا اَعْظَمُ ذَرَجَةً عِنْدَ اللهِ ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَآئِزُونَ ۚ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وُجَنَّتِ لَهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُقِيْمٌ خَلِدِيْنَ فِيْهَآ أَبَدًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَةَ أَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴾ [النوبة: ٢٠-٢٢]

اللہ تعالیٰ کارشاد ہے: جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے کھر چھوڑ ہے اور اللہ تعالیٰ کے رائے میں اپنے مال وجان ہے جہاد کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے لئے بڑا ورجہ ہے، اور یہ لوگ پورے کامیاب ہیں۔ انہیں ان کے رب خوشخری دیتے ہیں اپنی رحمت اور رضا مندی اور جنت کے ایسے باغوں کی جن میں انہیں ہمیشہ کی نعمیں ملیں گی، ان جنتوں میں بیلوگ ہمیشہ ہمیشہ دہیں گے۔ بلا شباللہ تعالیٰ کے یاس بڑا اجر ہے۔

(توب)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ جَهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِينُنَ ﴾ وقال تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ جَهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِينُنَ ﴾

الله تعالی کاارشاد ہے: اور جولوگ ہمارے (دین کے ) لئے مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو ضرورا ہے تک پہنچنے کی راہیں تجھادیں گے ( کہ اُنہیں وہ با تمس سمجھائیں گے کہ دوسروں کوان باتوں کااحساس تک نہیں ہوگا) اور بیشک اللہ تعالیٰ اخلاص مے ممل کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔
ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَفَنِي عَنِ الْعَلَمِيْنَ ﴾ [العنكبوت: ٦]

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: جو محض محنت کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لئے محنت کرتا ہے (ور نہ ) اللہ تعالیٰ کو تو تمام جہان والوں میں سے کسی کی حاجت نہیں (عکوت)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ امَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمُّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَهَدُوا إِلَا لَهُ مَا الصَّدِقُونَ ﴾ المحرات: ١٥]

الله تعالی کا ارشاد ہے: کامل ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو الله تعالی اور ان کے رسول علیہ اللہ تعالی اور ان کے رسول علیہ کیا اللہ تعالی اور ان کے رسول کی ہر بات کو علیہ کیا اور ان کے رسول کی ہر بات کو نئے دل سے تسلیم کیا اور اس میں مجھی شک نہ کیا ) اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تعالی کئے دل سے تسلیم کیا اور اس میں مجھی شک نہ کیا ) اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تعالی کے رائے میں شفتیں برداشت کیں یہی لوگ ایمان میں سبچ ہیں۔ (جرات)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَالَيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا هَلْ اَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابِ
اللهِ ٥ تُوَمِّئُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِالْمُوالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ \*
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ : يَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَيُدْجِلْكُمْ جَنَّتِ تَجْرِيْ
دَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ : يَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَيُدْجِلْكُمْ جَنَّتِ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهَا الْآنْهِرُ وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ ﴿ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾

[الصف: ١٠ - ٢٦]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ایمان والو! کیا میں تنہیں ایسی تجارت بتاؤں، جو تمہیں دردناک عذاب ہے بچالے (اوروہ یہ ہے کہ) تم اللہ تعالیٰ اوران کے رسول پرائیمان لاؤاوراللہ تعالیٰ کے رائے میں اپنے مالوں اورا بنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ یہ تمہارے دش میں بہت ہی بہتر ہے اگرتم کچھ تجود کھتے ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معان کردیں کے اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کریں میں داخل کریں ہوں گی اور عمدہ مکانات میں داخل کریں میں جودائی ہوں گے۔ یہ بہت بڑی کا ممالی ہے۔

مجودائی ہوں مے۔ یہ بہت بڑی کا ممالی ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ ابْآلُكُمْ وَابْنَالُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَازْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَامْوَالُ بِ اقْتَرَٰ فُتُسُمُوهُ ا وَتِسَجَارَةٌ تَسْخُشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضُونَهَا آحَبُ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيْلِهِ فَتَرَبُّصُوا حَتَّى يَأْتِي اللهُ بِالْمُرِهِ \* وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِيْنَ ﴾ [النوبه: ٤٤]

الله تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ سے ارشاد فرمایا: آپ مسلمانوں سے کہدد ہیجے کہ اگر تہمارے باپ اور بیغ اور بیمائی اور بیویاں اور تہماری برادری اور وہ مال جوتم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہواور وہ مکانات جن میں رہناتم پند کرتے ہو، اگر یہ سبب چیزیں تم کو اللہ تعالیٰ سے اور الن کے رسول سے اور اللہ تعالیٰ کے رائے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرویہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سزا کا تھم جسیج دیں اور اللہ تعالیٰ تکم نہ ان والوں کی رہبری نہیں فرماتے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱنْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِآلِدِيْكُمْ اِلَى التَّهُلُكَةِ ۚ وَٱحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ [البغرة: ١٩٥]

الله تعالی کاارشاد ب: اورتم لوگ جان کے ساتھ مال بھی اللہ تعالی کے رائے می خرج کیا

کرو (اور جہاد ہے جی چُر اکر )اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلا کت میں نہ ڈ الو اور جو کا م بھی کرو اچھی طرح کیا کرو، بیٹک اللہ تعالی انچھی طرح کا م کرنے والوں کو پسند فر ماتے ہیں۔ (بقرہ)

## احاديث نبويه

﴿ 44 ﴾ عَنْ أَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّتُ الْهَدُ أَخِفْتُ فِي اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدُ، وَلَقَدْ آتَتْ عَلَى قَلاَتُونَ مِنْ بِيْنِ يَوْم يُخَافُ آحَدُ، وَلَقَدُ أُوْذِيْتُ فِي اللهِ مَالَمُ يُؤُذَ آحَدٌ، وَلَقَدْ آتَتْ عَلَى قَلاَتُونَ مِنْ بِيْنِ يَوْم وَلَيْلَةٍ وَمَالِيْ وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَا كُلُهُ ذُوْ كَبِدٍ اللهَ شَيْءٌ يُوَارِيْهِ إِبِطُ بِلَالٍ. رواه النرمذى وفال: هذا حديث حسن صحيح، باب احاديث عائنة وانس ... ، رفم: ٢٤٧٢

حفرت انس خفظ ہے روایت ہے کہ رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: وین اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: وین اللہ وعوت ) کے سلسلہ میں جمعے اتنا ڈرایا گیا کہ کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا اور اللہ تعالیٰ کے راست میں جمعے اتنا سال اس حال میں جمعے اتنا سالیا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ جمعے پرتمیں دن اور تمیں راتمیں سلسل اس حال میں گذری ہیں کہ میر سے اور بلال دین ہے کھانے کی کوئی الی چیز ہوتی جس کو کہ اللہ دین ہے۔ کموٹ کے بعل جمعیا لے یعنی بہت تموڑی مقدار میں ہوتی کھا سکے مصرف اتن چیز ہوتی جس کو بلال دین بعض کے بعل جمعیا لے یعنی بہت تموڑی مقدار میں ہوتی سے کھا سکے۔ صرف اتن چیز ہوتی جس کو بلال دین بعض کے بعل جمعیا ہے یعنی بہت تموڑی مقدار میں ہوتی سے۔

﴿ 45 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاصٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِهُ مِينَتُ اللَّيَالِيَ الْمُتَنَابِعَةَ طَاوِيًّا وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُوْنَ عَشَاءً، وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيْرِ. رواه السرمدى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في معيشة النبي تَنْكُ واهله مرفة. ٢٣٦

حضرت ابن عباس رضی الله عنهماروایت کرتے بیں کدرسول الله علی اور آپ کے گھر والے بہت ی رات میں سلسل خالی پیٹ (فاقے ہے) گزارتے تھے، ان کے پاس رات کا کھا تا کہ اس کا کھا تا ہے۔ اس کھا تا ہام طور ہے جو کی روثی ہوتی تھی۔ (زندی)

﴿ 46 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مَلَيْكُ مِنْ خُبْزِ شَعِيْرٍ، يَوْمَيْنَ مُتَنَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِصَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكُ.

رواه مسلم، باب الدنيا سجن للمؤمن و جنة للكافر ترقية ٥ ٧١٤

حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ عنظیم کے وفات پا جانے تک آپ کے گھر والوں نے جوکی روثی بھی بھی دودن مسلسل پیٹ بھر کرنہیں کھائی۔ (مسلم)

﴿ 47 ﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا نَاوَلَتِ النَّبِيُّ مَلْتُهُ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ شَعِيْرٍ فَقَالَ: هذَا أَوَّلُ طَعَامٍ أَكَلَهُ أَبُوكِ مُنْذُ ثَلاَ فَهِ آيَام رواه احدد والطبرانى وزاد فَقَالَ: مَاهذِه؟ فَقَالَتْ: قُرْصٌ خَبَزْتُهُ، فَلَمْ تَطِبُ نَفْسِى حَتَّى أَتَيْتُك بِهذِهِ الْكِسْرَةِ. ورحالهما ثنات، مجمع الزوائد ١٧/١٠ه

حفرت انس بن ما لک رفتی دوایت کرتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی الله عنها فی رسول الله عنها فی روثی کا ایک کلزا پیش کیا۔ آپ نے ارشاد فر مایا: تمین دن میں یہ پہلا کھانا ہے جس کوتمبارے والدنے کھایا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیقہ نے صاحبز ادی ہے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: ایک روٹی میں نے پکائی تھی ، مجھے اچھانہیں لگا کہ میں آپ کے بغیر کھاؤں۔

(طبر انی ،مجھ الزوائد)

﴿ 48 ﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ﴿ السَّاعِدِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ مَلَّئِهِ مَا لَحُنْدَقِ وَهُوَ يَسْحُفِرُ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّوَابَ، وَبَصُرَ بِنَا فَقَالَ: اَللَّهُمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْاَحْيُشُ الْعَيْشُ الْاَحْيُشُ اللهُ عَيْشُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْشُ اللهُ عَيْشُ اللهُ عَيْشُ اللهُ عَيْشُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْشُ اللهُ عَيْشُ اللهُ عَيْشُ اللهُ عَيْشُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

حضرت مبل بن سعد ساعدی نظافت فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ خندق میں رسول اللہ علیہ کے ساتھ سے سے۔
ساتھ تھے۔آپ خندق کھود رہے تھے اور ہم خندق ہے شی نکال کر دوسری جگہ ڈال رہے تھے۔
آپ نے ہمیں (اس حال میں) دکھے کرفر مایا: اے اللہ! زندگی تو صرف آخرت ہی کی زندگی ہے،
آپ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرماد ہجئے۔
(ہفاری)

﴿ 49 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُـمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: آخَذَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْتُ بِمَنْكِبِيْ فَقَالَ: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَانُكُ غَرِيْبُ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلِ .

رواه المخارى، بات قول النبي لَكِيٌّ كن في الدنيا كانك غريب. ﴿ مُوقَمَ: ٦٤١

حفرت عبدالله بن عمرضى الله عنها فرمات بي كدرسول الله علي في (بات كي ابميت ك

وجہ ہے متوجہ کرنے کے لئے ) میرے کندھے کو پکڑ کر ارشاد فر مایا: تم دنیا میں مسافر کی طرح یا راستہ چلنے والے کی طرح رہو۔ ( بخاری )

﴿ 50 ﴾ عَنْ عَـمْرِو بْنِ عَوْفِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : فَوَاللهِ مَا الْفَقْرَ أَخْسُى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا ٱلْهَتْهُمْ . (وهو بعض الحديث) رواه البخارى، باب ما يحذرمن زهرة الدنيا .....ونع: ٢٥ ؟ ٦٤

حضرت عمرو بن عوف عظی مدوایت کرتے جیں کدرسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: اللہ کا قتم جھے تہارے بارے میں فقر وفاقہ کاڈرنبیں بلکہ اس بات ہے ڈرتا ہوں کہ دنیا کوتم پر پھیلا دیا جائے جس طرح تم ہے پہلے لوگوں پر دنیا کو بھیلا دیا گیا تھا، پھرتم بھی دنیا کو حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے ہے آگے بوضے لگو جس طرح تم ہے پہلے لوگ دنیا حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے ہے آگے بوضے لگو جس طرح تم ہے پہلے لوگ دنیا حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے ہے آگے بوضے تھے، پھردنیا تم کو ای طرح فال کردے جس طرح اُن کو غافل کردیا۔ دوسرے ہے آگے بوضے تھے، پھردنیا تم کو ای طرح غافل کردے جس طرح اُن کو غافل کردیا۔

فساندہ: رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے ارشاد '' تمہارے بارے میں فقروفاقہ کا ڈر نہیں'' کا مطلب سے ہے کہ تم پر فقروفاقہ نہیں آئے گایا نیہ مطلب ہے کہ اگر فقروفاقہ کی نوبت آئی تو اس سے تمہارے دین کونقصان نہیں ہنچے گا۔

﴿ 51 ﴾ عَنْ سَهْ لِ بْنِ سَعْدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُ : لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ. رواه الترمذى وقال: حذ لل حديث صحيح غريب، باب ماجاء فى حوان الدنيا على الله عزوجل برقم: ٢٣٢٠

حضرت مبل بن سعد رہ ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ علی کے نزدیک ایک مجھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالی کی کافر کواس میں سے ایک کھونٹ پانی نہ بلاتے ( کیونکہ دنیا کی قیمت اللہ تعالی کے نزدیک اتن بھی نہیں ہے اس لئے کافر فاجر کو بھی دنیا بے حساب دی ہوئی ہے)۔ اس لئے کافر فاجر کو بھی دنیا بے حساب دی ہوئی ہے)۔

﴿ 52 ﴾ عَنْ عُرْوَةَ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: وَاللهِ! يَا الْهَنَ

أُحْتِىٰ! إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ، ثَلاَ ثُمَّ اَهِلَةٍ فِى شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَ فِى أَبْيَاتِ رَسُوْلِ اللهِ مَنْتُ ثَارٌ، قَالَ: قُلْتُ: يَاخَالَهُ! فَمَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ؟ قَالَتِ: الْآسُوَدَانِ: التَّمْرُوَ الْمَاءُ. (وهو طرف من الرواية) رواه مسلم، باب الدنياسجن للمؤمن ١٠٠٠، ١٧٤٠

حضرت عُروهٌ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللّه عنہا فرمایا کرتی تھیں: میرے بھانج! ہم ایک چاند دیکھتے پھر دوسرا جاند دیکھتے پھر تیسرا جاند دیکھتے، یوں دومہینے میں تین چاند دیکھتے، لیکن رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ میں نے کہا: خالہ جان! پھر آپ کا گزارہ کس چیز پر ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا: دوسیاہ چیزوں پر۔ کھجوراور پانی۔ (مسلم)

﴿ 53 ﴾ عَنْ عَائِضَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مُنْظِيَّةٍ يَقُوْلُ: مَاخَالُطُ قَلْبَ امْرِيْ مُسْلِمٍ رَهْجٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ.

رواه احمد والطبراني في الاوسط ورجال احمد ثقات، مجمع الزوائد ٧/٥٠٥

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس کے جسم کے اندراللہ تعالیٰ کے راستہ کا غبار داخل ہو جائے اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو ضرور حرام فرمادیں گے۔

﴿ 54 ﴾ عَنْ آبِى عَبْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّئِكِ : مَنِ اغْبَرُّتْ قَدَمَاهُ فِى سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلُّ حَرَّمَهُمَا اللهُ عَزَّوَجَلٌ عَلَى النَّادِ.

حفرت ابوعبس طفی دروایت کرتے ہیں که رسول الله علی کے ارشاد فر مایا: جس مخض کے دونوں قدم اللہ تعالیٰ کے راستہ میں غبار آلود ہو جا کیں اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ کی آگ پرحرام فرمادیں گے۔

﴿ 55 ﴾ عَنْ آبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيَّ : لَا يَجْتَمِعُ عُبَارٌ فِي مَسِيسُلِ اللهِ وَدُحَانُ جَهَنَّمَ فِى جَوْفِ عَبْدٍ آبَدًا وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُ وَالْإِيمَانُ فِى قَلْبٍ عَبْدٍ لَبَدًا وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُ وَالْإِيمَانُ فِى قَلْبٍ عَبْدٍ لَهَدُا.

حفرت ابو ہریرہ فظیند روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: اللہ تعالی کے راستہ کا گرد وغبار اور جہنم کا دھوال بھی کسی بندہ کے پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے اور بخل اور

( کامل ) ایمان کی بندہ کے دل میں مجھی جمع نہیں ہو کتے۔ (نائی)

﴿ 56 ﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللَّهِ عَلَى: لَا يَجْتَمِعُ عُبَارٌ فِى سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلُ، وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِى مَنْخَرَىٰ مُسْلِمِ أَبَدًا.

رواه النسائي، باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه، رقم: ٣١١٥

حضرت ابو ہریرہ ﷺ دروایت کرتے ہیں کہ نی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ کے راستہ کا گردوغباراور جہنم کا دھوال بھی کسی مسلمان کے نقنوں میں جمع نہیں ہو سکتے۔ (نمائی)

﴿ 57 ﴾ عَنْ أَبِى أَصَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِى ظُلَطِّتُهُ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَغْبَارُ وَجُهُهُ فِى سَبِيْسِلِ اللهِ إِلَّا أَمَّنَ اللهُ وَجُهَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَغْبَارُ قَدَمَاهُ فِى سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا أَمَّنَ اللهُ قَدَمَيْهِ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. . . . . . . . . . دواه البيهنى نى شعب الايسان ٤٣/٤

حضرت الوا مامه با بلی ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشادفر مایا: جس مخض کا چہرہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں غبار آلود ہوجائے اللہ تعالیٰ اس کے چہرہ کو قیامت کے دن ضرور (دوز خ کی آگ ہے) محفوظ فر ما کیں مجے اور جس مخض کے دونوں قدم اللہ تعالیٰ کی راہ میں غبار آلود ہوجا کیں اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو قیامت کے دن دوز خ کی آگ ہے ضرور محفوظ فر ما کیں مے۔

﴿ 58 ﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَثْلَظِهُ يَقُوْلُ: يَوْمٌ فِى سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ. . . . رواه النساني، باب نضل الرباط، رنم:٣١٧٢

حضرت عثمان بن عفان فَيْهِ فرمات بي كميس في رسول الله عَلَيْه كويدارشاد فرمات موس الله عَلَيْه كويدارشاد فرمات موس خان الله تعالى كراسته كاليك دن ال كعلاوه كم بزاردنول سي ببتر ب- (نال) \$ 59 ﴾ عَنْ أنس رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ اللهُ اللهُ أَوْ رَصُولُ اللهُ اللهُ أَوْ اللهُ اللهُ أَوْ مَا فِيهَا.

(وهو بعض الحديث) رواه البخارى، باب صفة الجنة والنار، رقم: ٦٥٦٨

حفرت انس ﷺ فرماتے میں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی کے رائے میں ایک شرح یا ایک شام دنیاو مافیما ہے بہتر ہے۔

فساندہ: مطلب بیہ بے کہ دنیا وردنیا میں جو بچھ ہے ووسب اللہ تعالیٰ کی راو میں خرج کردیا جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کے رائے کی ایک تنہیا ایک شام اس سے زیاد واجر دلانے والی ہے۔

﴿ 60 ﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَال رَسُولُ اللهِ مَنْ أَنْ وَاخَ رَوْحَةً فِي سَبِيل اللهِ، كَانَ لَهُ بِعِثْلِ مَا آصَابَهُ مِنَ الْغُبَارِ مِسْكًا يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

رواد ابن ماحه، بات الحروج في النفير، رقم: ٢٧٧٥

حفرت انس بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو خص الله تعالیٰ کے راستہ میں ایک شام بھی نکلے تو جتنا گرد وغبار اسے سکے گا اس کے بقدر قیامت میں اسے مُشک ملے گا۔

﴿ 61 ﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي مَلَّتُ بِشِعْبِ فِي هِذَا الشَّعْبِ فَيْهِ عُنِيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةً فَاعْجَبَنُهُ لِطِيْبِهَا، فَقَالَ: لَوِاغْتَرَلْتُ النَّاسَ فَاقَمْتُ فِى هذا الشَّعْبِ وَلَىٰ اَفْعَلَ اللهِ عَنْ مَاءً عَذْبَةً فَقَالَ: لَا تَفْعَلُ، وَلَىٰ اَفْعَلُ اللهِ مَلْتَظِيَّةٌ فَقَالَ: لَا تَفْعَلُ، فَإِنْ اللهِ مَنْ صَلابِه فِى بَيِبِهِ سَبْعِيْنَ عَامًا، أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ فَانَ مَقَامَ اللهِ مَنْ عَلَىٰ اللهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ يَعْفِرَ اللهُ لَكُمْ، وَيُذْحِلَكُمُ الْجَنَّةُ؟ اغْزُوا فِى سَبِيْلِ اللهِ مَنْ قَاتَلَ فِى سَبِيْلِ اللهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ يَعْفِرَ اللهُ لَكُمْ، وَيُذْحِلَكُمُ الْجَنَّة؟ اغْزُوا فِى سَبِيْلِ اللهِ مَنْ قَاتَلَ فِى سَبِيْلِ اللهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ . رواه النرمذى وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء فى الغدو....، والمناو ...... (170 مناون اللهِ مَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ ا

حضرت ابو ہریرہ ہ ہیں گئے۔ ایک سے ایک جھوٹے سے چشمہ پرسے گزرے۔ وہ چشمہ عمدہ محالی کی پہاڑی راستہ میں میٹھے پانی کے ایک جھوٹے سے چشمہ پرسے گزرے۔ وہ چشمہ عمدہ ہونے کی وجہ سے ان کو بہت اچھا لگا۔ انہوں نے (اپنے جی میں) کہا کہ (کیسا اچھا چشمہ ہے) کیا بی اچھا ہوکہ میں لوگوں سے کنارہ کش ہوکراس گھاٹی میں بی تشہر جاؤں، لیکن میں بیکام بی کریم علی ہے اجازت لئے بغیر ہرگز نہ کروں گا۔ چنا نچہاں خیال کا ذکر انہوں نے رسول اللہ علی کے سامنے کیا تو آپ نے ارشاد فر مایا: ایسا نہ کرنا کیونکہ تم میں سے کی بھی محض کا اللہ علی کے راستہ میں (تھوڑی دیر) کھڑے رہنا اس کے اپنے گھر میں رہ کرستر سال نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کیا تم لوگ نہیں جا ہے کہ اللہ تعالی تمہاری مغفرت فر مادیں اور تمہیں جنت میں داخل فر مادیں۔ اللہ تعالی کے راستہ میں لڑا جتنا داخل فر مادیں۔ اللہ تعالی کے راستہ میں لڑا جتنا داخل فر مادیں۔ اللہ تعالی کے راستہ میں لڑا جتنا

وقفہ ایک اونٹی کے دودھ دو ہے میں دوبار وقعمن دبائے کے درمیان ہوتا ہے تو اس کے لئے جنت واجب ہوگئی۔

﴿ 62 ﴾ عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُمَر رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَنْتَ ۚ قَالَ: مَنْ صُدِعَ رَأْسُهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَاحْتَسَبَ، غُفِرَلَهُ مَا كَانَ قَبُلَ ذَلِكَ مِنْ ذَنْبٍ.

رواه الطبراني في الكبير و استاده حسن، محمع الزوائد ٣٠/٣

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله عبلی نے ارشاد فر مایا: الله تعالیٰ کے راسته میں جس شخص کے سرمیں ور د ہواوروہ اس پر تواب کی نبیت رکھے تو اس کے پہلے کے تمام گناہ معاف کردیئے جا کمیں گے۔

(طرانی مجمع الزوائد)

﴿ 63 ﴾ عَنِ ابْنِ مُحْمَرُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي كَنْتُ فِيْمَا يَحْكِىٰ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَالَ: أَيُّمَا عَبْدِ مِنْ عِبَادِىٰ خَرْجَ مُجَاهِدًا فِى سَبِيْلِى ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِىٰ صَعِئْتُ لَهُ أَنْ أَرْجِعَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ آجْرٍ وَغَنِيْمَةٍ، وَإِنْ قَبَضْتُهُ أَنْ آغَفِرَ لَهُ، وَأَرْحَمَهُ، وَأَدْجِلَهُ الْجَنَّة

رواه احمد ۱۱۷/۲

﴿ 64 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّكُ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيْلِهِ، لا يُحْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيْلِيْ، وَإِيْمَانًا بِي وَتَصْدِيْقًا بِرُسُلِيْ، فَهُوَ عَلَى صَامِنٌ انْ اُدْحِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ اَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ آجْرٍ اَوْ غَبِيْمَةٍ، وَاللّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ إِلَى مَسْكَنِهِ اللّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ آجْرٍ اَوْ غَبِيْمَةٍ، وَاللّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ لَوْلَا اَنْ يَشُقَ كَامَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، إِلّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْنَتِهِ حِيْنَ كُلِمَ، لَوْنُهُ لَوْنُ دَم وَرِيْحُهُ مِسْكَ، وَالّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ لَوْلَا اَنْ يَشُقَ عَلَيْهُ مَا لَهُ اللّهُ اَبَدُا، وَلَكِنْ لَا آجَدُ سَعَةً عَلَى اللهِ اللهِ اَبْدُا، وَلَكِنْ لَا آجَدُ سَعَةً عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

لَوَدِدْتُ آنِينَ آغْزُوْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَقْتَلْ. ثُمَّ آغُزُوْ فَأَقْتَلْ، ثُمَّ آغْزُوْ فَأَفْتَلْ.

رواه مسفوه باب فصل الحهاد السرقمية ١٨٥٠

حفرت ابو ہریر و فی فی فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جو محض اللہ تعالی کے راستہ میں نکلے(اوراللہ تعالیٰ فرماتے ہیں)اس کو گھرے نکالنے والی چیز میرے راہتے میں جہاد كرنے ، مجھ برايمان لانے ، ميرے رسولوں كى تقىديق كے علاوہ كچھاور نہ بوتو ميں اس بات كا ذ مه دار ہوں کہ اسے جنت میں داخل کروں یا اسے اجریا غنیمت کے ساتھ گھرواپس لوٹا ؤں۔ رسول الله على في ارشا وفر ما يا بقتم ہاں ذات كى جس كے تبضه ميں محمد (صلى الله عليه وسلم ) کی جان ہاللہ تعالیٰ کے راستہ میں (کسی کو) جو بھی زخم لگتا ہے تو تیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ گویا اُے آج ہی زخم لگا ہاس کارنگ تو خون کارنگ ہوگا اور اس کی مبک مُشک کی مبک ہوگی ۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے اگر مسلمانوں پرمشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں مجھی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلنے والے کسی لشکر میں شریک ہونے سے پیھیے ندر ہتا، لیکن میں اس بات کی مخبائش نہیں یا تا کہ تمام لوگوں کے لئے سواری کا انظام کروں نہوہ خوداس کی مخجائش یاتے ہیں اوران پریہ بات بڑی گراں گزرتی ہے کہ وہ میرے ساتھ نہ جائیں ( کہ میں تو چلا جاؤں اور وہ گھروں میں رہیں )فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے ہیں تو جا ہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں اور قتل کردیا جاؤں، پھر جہاد کروں پھر قبل کردیا جاؤں، پھر جہاد کروں پھر قبل کردیا (مىلم) حا ۇل\_

﴿ 65 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْسَةِ وَاَخَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقِرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلُّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاً لاَيَنْزِعُهُ حَتَى تَرْجِعُوْا إِلَى دِيْبِكُمْ.

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ کہ کہ و یہ ارشاد فر ماتے ہوئے سنا: جب تم لوگ خرید وفر دخت اور کارو بار میں ہمہ تن مشغول ہوجاؤ کے اور گائے بیل کی دموں کو بکڑ کرکھیتی باڑی میں گمن ہوجاؤ کے اور جہاد کو چھوڑ بیٹھو کے تو الله تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کردیں مے جواس وقت تک دورنہیں ہوگی جب تک تم اپنے دین کی طرف نہلوٹ آؤ (جس میں انڈرتعالی کے راستہ کا جہاد بھی شامل ہے)۔ (ابوداؤد)

﴿ 66 ﴾ عَـنْ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَنَتَ : مَنْ لَقِى اللهُ بِغَيْرِ آثَوِ مِنْ جِهَادٍ لَقِى اللهُ وَفِيْهِ ثُلْمَةً.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث عرب، باب ماجاء في فضل المرابط،وقم:١٦٦٦

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو مخص اللہ تعالیٰ کے پاس اس حال میں حاضر ہو کہ اس پر جہاد کا کوئی نشان نہ ہوتو وہ اللہ تعالیٰ ہے اس حال میں طلح گا کہ اس میں یعنی اس کے دین میں خلل ہوگا۔

طے گا کہ اس میں یعنی اس کے دین میں خلل ہوگا۔

فائدہ: جبادی نشانی ہیہ کہ مثلاً اس کے جسم پرکوئی زخم ہویا اللہ تعالیٰ کے راستہ کا گرو وغباریا خدمت وغیرہ کرنے کی وجہ ہے جسم پر پڑنے والے نشانات ہوں۔ (شرح الطبی)

﴿ 67 ﴾ عَنْ سُهَيْلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سَلَطْهُ يَقُولُ: مَقَامُ اَحَدِكُمْ فِى سَبِيْلِ اللهِ سَاعَةُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ عَمَلِهِ عُمَرَهُ فِى اَهْلِهِ. . . . رواه الحاكم ٢٨٢/٣

حفرت سہیل کھی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: تم میں سے کسی کا ایک گھڑی اللہ تعالی کے راستہ میں کھڑار ہنااس کے اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے ساری عمر کے نیک اعمال سے بہتر ہے۔
(متدرک ماکم)

﴿ 68 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ مَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِي سَرِيْةٍ فَوَافَقَ ذَلِك يَوْمَ الْجُمْعَةِ، فَفَدَا اَصْحَابُهُ فَقَالَ: اَتَخَلَّفُ فَاصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ مَنْ فَعُ اللهِ مَنْ فَعُلَا اللهِ مَنْ فَلَا اللهِ مَنْ فَعُلَا اللهِ مَنْ فَلَمُ اللهِ مَنْ فَعُلُو مَعَ اللهِ مَنْ فَعَلَا اللهِ مَنْ فَعُلُو مَعَ اللهِ مَنْ فَعَالَ لَهُ: مَا مَنعَكَ أَنْ تَعُدُومَعَ اصْحَابِك؟ فَمَ اللهِ مَعْ اللهِ مَعَلَى ثُمَّ الْحَقَهُمُ ، فَقَالَ: لَوْ أَنْفَقْتُ مَا فِي الْآرْضِ جَمِيْعًا مَا أَدْرَكُتَ فَصْلَ غَدُوتِهِمُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماحاء في السفر يوم الجمعة، رقم: ٢٧ ٥

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے میں که رسول الله علی نے حضرت عبدالله بن رواحہ و فیجینه کوایک فوجی مہم پر بھیجااور وہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت عبدالله بن رواحہ و فیجینہ کے ساتھی میں روانہ ہو گئے ۔ حضرت عبدالله بن رواحہ وفیجینہ نے فرمایا میں مشہر جاتا ہوں تا کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھال پھراپ ساتھیوں سے جاملوں گا۔ جب انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی تو رسول اللہ علیہ کے انھیں دکھر کرفر مایا: تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جمعہ کے ساتھ جمعہ پڑھلوں کی جانے سے کیوں مخمبر کئے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ جمعہ پڑھلوں کی جران سے جاملوں گا۔ آپ نے ارشاد فر مایا: اگرتم زمین میں جو کچھ ہے سب کا سبخرج کردوتو بھی صبح کے وقت جانے والے ساتھیوں کے برابر تو اب حاصل نہیں کرسکو گے۔ (ترندی)

﴿ 69 ﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ظُلَتِهِ بِسَرِيَّةٍ تَخْرُجُ، فَقَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَخْرُجُ اللَّيْلَةَ آمْ نَمْكُتُ حَتَّى نُصْبِحَ؟ فَقَالَ: اَوَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ تَبِيْتُوا فِى خَرِيْفِ مِنْ خَرَائِفِ الْجَنَّةِ وَالْخَرِيْفُ الْحَدِيْقَةُ.

حضرت ابو ہریرہ رفظ نے بی کہ رسول اللہ علیہ نے ایک جماعت کوفر جی مہم پراللہ تعلیہ نے ایک جماعت کوفر جی مہم پراللہ تعلیہ کے داستہ میں جانے کا حکم دیا۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہم ابھی رات کو ہی نکل جائیں یا تھر کر صبح چلے جائیں؟ آپ نے ارشاد فر مایا: کیا تم پینیں چاہتے ہو کہ تم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں بیرات گذارہ لین اللہ تعالی کے راستہ میں رات گذار نا جنت کے باغ میں رات گذار نا جنت کے باغ میں رات گذار نا جن کے باغ میں رات گذار نا جن کے باغ میں رات گذار نا جن کے باغ میں رات گذار نا ج

﴿ 70 ﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِئَ مَلَّكُ : أَيُّ الْاَعْمَالِ ٱلْمَصْلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

رواه البخاري، باب و سمّى النبي كُنْ الصلاة عملاءوقم: ٧٥٣٤

حضرت ابن مسعود رہیں ہے ہیں کہ ایک مخص نے رسول اللہ علیہ سے سوال کیا کہ کون سامل سب سے افضل ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وقت پرنماز پڑھنااور والدین کے ساتھ اچھاسلوک کرنااور پھراللہ تعالی کے رائے میں جہاد کرنا۔ (جناری)

﴿ 71 ﴾ عَنْ اَبِى اُمَامَةٌ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْنَظِهُ قَالَ: ثَلاَ ثَةٌ كُلُهُمْ صَامِنٌ عَلَى اللهِ مَلْنَظِهُ قَالَ: ثَلاَ ثَةٌ كُلُهُمْ صَامِنٌ عَلَى اللهِ، إِنْ عَاشَ دُخِلَ بَئِنَةٌ فَسَلَّمَ فَهُوَ صَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَوَجَ فِى سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ صَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَوَجَ فِى سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ صَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَوَجَ فِى سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ صَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَوَجَ فِى سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ صَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَوَجَ فِى سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ صَامِنٌ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ خَوَجَ فِى سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ صَامِنٌ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ خَوَجَ فِى سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ صَامِنٌ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ خَوَجَ فِى سَبِيلٍ اللهِ فَهُوَ صَامِنٌ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ خَوَجَ فِى سَبِيلٍ اللهِ فَهُو

حضرت ابواً مامہ دی اللہ علیہ کے درسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: تمن شخص ایسے میں جو اللہ تعلق کے ارشاد فر مایا: تمن شخص ایسے میں جو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں میں میں ۔ اگر زندہ رہیں تو آئیں روزی دی جائے گی اور اگر آئیں موت آگئ تو اللہ تعالیٰ آئیں جنت میں داخل فر مائیں کاموں میں مدد کی جائے گی اور اگر آئیں موت آگئ تو اللہ تعالیٰ آئیں جنت میں داخل ہو کر سلام کر ہے۔ دوسرے وہ جو مجد میں نماز پڑھنے کے لئے جائے۔ تیسرے وہ جو اللہ تعالیٰ کے داستہ میں نکلے۔ (این حبان)

حضرت حمید بن ہلال فرماتے ہیں کو قبیلہ طفاوہ کے ایک محض تھے۔ ان کے راستہ ہیں ہمارا قبیلہ پڑتا تھا (وہ آتے جاتے ہوئے) ہمارے قبیلہ سے ملتے اور ان کو حدیثیں سایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا: ایک مرتبہ ہیں اپ تجارتی قافلہ کے ساتھ مدینہ منورہ گیا۔ وہاں ہم نے اپنا سامان بچا۔ بھر ہیں نے اپنے بی میں کہا کہ میں اس محض یعنی رسول اللہ علیا ہے کہا سامان جا وہاں کے حالات لے کراپ قبیلہ والوں کو جاکر بتاؤں گا۔ جب میں رسول اللہ علیا ہے جہ ایک گھر دکھا کرفر مایا کہ اس کھر میں ایک عورت تھی۔ وہ کے پاس بہنچا تو آپ علیا ہے ساتھ جہاد پر اللہ تعالی کے راستہ میں گئی، اور وہ گھر میں بارہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ جہاد پر اللہ تعالیٰ کے راستہ میں گئی، اور وہ گھر میں بارہ بریاں اور اپناایک کپڑ ابنے کا کا نتاجس ہے وہ کپڑ ابنا کرتی تھی جھوڈ کر گئی۔ اس کی ایک بمری اور کا ناجس ہوگیا۔ وہ عورت کہنے گئی یارب! جوآ دئی آپ کے راستہ میں نگل اس کی ہم طرح حفاظت

وَلَا تَأْخُذُكُمْ فِي اللهِ لَوْمَهُ لَائِمٍ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه بووافقه الذهبي ٧٤/٢

حضرت عبادہ بن صامت ظافی فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:
الله تعالیٰ کے راستہ میں جہاد ضرور کیا کرو کیونکہ یہ جنت کے درواز وں میں سے ایک دروازہ ہے،
الله تعالیٰ اس کے ذریعہ سے رنج وقم دور فرمادیتے ہیں۔ایک روایت میں بیاضافہ بھی ہے کہ الله
تعالیٰ کی راہ میں دوراور قریب جاکر جہاد کرو،اور قریب اور دوروالوں میں اللہ تعالیٰ کی حدود کوقائم
کرواور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کی کی ملامت کا بچھ بھی اثر نہاو۔
(متدرک ماکم)

﴿ 74 ﴾ عَنْ آبِي أُمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! انْذَنْ لِيْ بِالسِّيَاحَةِ، قَالَ النَّبِيُ مُلَيْكِمُ: إِنَّ ضِيَاحَةَ أُمِّينَ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلُّ.

رواه ابو داؤد، باب في النهي عن السياحة، رقم: ٢٤٨٦

 (ايوداؤد)

الله تعالى كراسته من جبادكرنا بـ

﴿ 75 ﴾ عَنْ فَصَالَةَ بُنِ عُبَيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْتُنَتُ : اقْرَبُ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ عَزُّوَجُلُ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَلَا يُقَارِبُهُ شَيْءٌ .

رواه البحاري في التاريخ وهو حديث حسن، الحامع الصغير: ٢٠١/١

حضرت فضاله بن عبيد الخفيف فرمات بي كدرسول الله عَلَيْ في ارشاد فرمايا: الله تعالى كرسب عن الله تعالى كراسته مي جهاد بيدكوني عمل الله تعالى كراسته مي جهاد بيدكوني الله تعالى كرقرب كاذريد بوني من جهاد كم عمل كرقريب بهي نبيس بوسكتا ـ (بنادي في التاريخ، جامع مغير)

﴿ 76 ﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكُمْ: أَى النَّاسِ ٱلْحَصْـلُ؟ قَالَ: رَجُـلٌ يُسجَاهِدُ فِى سَبِيْلِ اللهِ قَالُوْا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِى شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَتَّقِىْ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرَهِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء اي الباس افضل، رقم: ١٦٦٠

حفزت ابوسعید خدری دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے پوچھا گیا: لوگوں میں سب سے افضل محض کون ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: وہ محض ہے جواللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرتا ہو۔لوگوں نے پوچھا پھرکون؟ ارشاد فر مایا: پھروہ محض ہے جو کسی گھاٹی لیعنی تنہائی میں رہتا ہو،اینے رب سے ڈرتا ہوا درلوگوں کوایے شرے محفوظ رکھتا ہو۔ (تندی)

﴿ 77 ﴾ عَنْ أَبِنَى سَعِيْدِ الْمُحَدْرِيَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي طَلَطْتِهِ أَنَّهُ سُئِلَ: أَى الْمُؤْمِنِيْنَ اكْمُدَمُلُ إِيْمَانًا؟ قَالَ: رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِى سَبِيْلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ، وَرَجُلٌ يَعْبُدُ اللهَ فِى شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ، قَدْ كَفَى النَّاسَ شَرُهُ. . . . . رواه ابو داؤد ، بال فى نواب الجهاد، رنم: ٢٤٨٥ مِنَ الشِّعَابِ، قَدْ كَفَى النَّاسَ شَرُهُ.

حضرت ابوسعید خدری فی این سے روایت ہے کہ رسول الله علی ہے یو چھا گیا: ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ خض ہے جوانی جان اور اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرتا ہو اور دوسرا وہ خض ہے جوکی گھائی میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہواور لوگوں کو اپنے شر سے اور دوسرا وہ خض ہے جوکی گھائی میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہواور لوگوں کو اپنے شر سے بچائے ہوئے ہو۔

﴿ 78 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سَنَطَتُ يَقُولُ: مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ حَيْرٌ مِنْ قِيَام لَيْلَةِ الْقَدر عِنْدَ الْحَجَر الْآسْوَدِ.

رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ١٠ ٤٦٣/١

حفرت ابو ہریرہ فافی روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ کے راستہ میں تھوڑی دیر کھڑار ہناشپ قدر میں تجرِ اسود کے سامنے عبادت کرنے ہے بہتر ہے۔

﴿ 79 ﴾ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ طَلْبٌ قَالَ: لِكُلِّ نَبِيَ رَهْبَانِيُّةٌ، وَرَهْبَانِيَّةُ هَاذِهِ الْآمَةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزُّوَجَلً.

حفرت انس بن ما لک فی دوایت کرتے میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ہرنبی کے لئے کوئی رَ بہانیت ہوتی ہے اور میری امت کی رَ بہانیت الله تعالیٰ کے راستہ میں جہاد ہے۔

## فانده: ونیااوراس کی لذتوں سے العلق ہونے کور بہانیت کہتے ہیں۔

﴿ 80 ﴾ عَنْ آمِیْ هُرَیْرَةَ رَضِی اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْنَا لَهُ يَقُولُ: مَثَلُ السُمِجَاهِدِ فِی سَبِیْلِهِ کَمَثَلِ الصَّانِمِ الْقَائِمِ الْخَاشِمِ السُّمَامِدِ فِی سَبِیْلِهِ کَمَثَلِ الصَّانِمِ الْقَائِمِ الْخَاشِمِ السُّمَامِدِ فِی سَبِیْلِهِ کَمَثَلِ الصَّانِمِ الْقَائِمِ الْخَاشِمِ اللهُ عَرْدِ حِلْ وَاهِ النسائي، باب مثل المجاهد في سبيل الله عزوجل وقع: ٣١٢٩

حضرت ابو ہریرہ فی استاد کر ایت ہے کہ میں نے رسول اللہ المی کی ہیں کہ میں اللہ اللہ اللہ کی کہ ہیں کہ ہوئے سان اللہ اللہ کا اللہ کی خوب جانے ہیں کہ کون (اُن کی رضا کے لئے ) اُن کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اس محض کی ہے جوروز ور کھنے والا، رات کو عبادت کرنے والا، اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا رکوع سجدہ کرنے والا ہو۔

﴿ 81 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَثَلَظَ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ تَكَلَّ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ تَكَافُهُ مَنْ صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ حَتَى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ إِلَى اَهْدِ اللهِ اللهِ لَا يَفْتُرُ مِنْ صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ حَتَى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ إِلَى اَهْلِهِ. (وهو بعض الحديث) رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيع ١٠/١٠٤

حضرت ابو ہریرہ طبیع نہ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی کے داستہ میں نکلے ہوئے ہالم مثال اس شخص کی طرح ہے جوروزہ رکھنے والا ، رات بھر نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہواوراُس وقت تک روزہ وصدقہ میں مسلسل مشغول رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ کا مجاہد والیس آئے لیمن الی عبادت کرنے والے محض کے ثواب کے برابر مجاہد کوثو اب ماتا ہے۔

مجاہد کوثو اب ماتا ہے۔

(ابن حبان)

﴿ 82 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي مَالَتُكُ قَالَ: إِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا. رواه ابن ماحه باب الخروج في النفير وقب: ٢٧٧٣

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فر مایا: جب تم ے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلنے کو کہا جائے تو تم نکل جایا کرو۔

رواه مسلم، باب بيان ما اعدَّه الله تعالى للمجاهد ... ارقم: ٤٨٧٩

حضرت ابوسعید خدری فی دوایت کرتے میں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: ابو سعید! جواللہ تعالیٰ کورب مانے اور اسلام کو دین بنانے اور محصلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوتو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوسعید فی کہ کویہ بات بہت انہی گی۔ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! دو بارہ ارشاد فر مائے۔ آپ نے دو بارہ ارشاد فر مایا۔ پھر فر مایا: ایک دوسری چیز بھی ہے جس کی وجہ سے بندہ کو جنت میں سودر ہے بلند کر دیا جاتا ہے، اور دو درجوں کا درمیانی فاصلہ آسان وزمین کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہے۔ انہوں نے بوجھا: یا رسول اللہ! وہ کیا چیز ہے؟ ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کے راہتے میں جہاد، اللہ تعالیٰ کے راہتے میں جہاد، اللہ تعالیٰ کے راہتے میں جہاد، اللہ تعالیٰ کے راہتے میں جہاد۔

﴿ 84 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُما قال: مَاتَ رَجُلُ بِالْمَدِيْنَةِ مَمَّنَ وُلد بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ النِّيْ ثُمَّ قَال: يا لَيْنَهُ مَاتَ بَغَيْرِ مَوْلِدِهِ قَالُوا: وَلَمْ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قَيْسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْفَطِع آثرِهِ فَى الْجَنَّةِ. وَوَاهُ السَانِي، بَاتَ الْعَرِفُ لِهِ مَوْلِدِهِ قَيْسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ اللَّهِ عَلَى مُنْفَطّع آثرِهِ فَى الْجَنَّةِ.

حفزت عبدالله بن عمرورضی الله عنما فریاتے ہیں کہ ایک صاحب کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا جو مدینہ منورہ میں بن پیدا ہوئے تھے۔ نبی کریم علیا تی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی پھرارشاد فرمایا: کاش! بیخض اپنی پیدائش کی جگہ کے علاوہ کی اور جگہ و فات پا اصحابہ حیات عرض کیا: یا رسول الله! آپ ایساکس بنا پر فرمارہ ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: آپ و جب اپنی بیدائش کی جگہ کے علاوہ کہیں اور وفات یا ہے تو جائے بیدائش سے جائے وفات تک کے فاصلہ کی جگہ کے الے کرا سے جنت میں دی جاتی وبی ہے۔

﴿ 85 ﴾ عَنْ أَبِى قِرْصَافَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَنَا يُهَا النَّاسُ هَاجِرُوْا وتمسَّكُوا بِالْإِسْلَامِ، فَإِنَّ الْهِجْرَةَ لَا تَنْقَطِعُ مَا ذَامَ الْجِهَادُ.

رواه الطيراني ورحاله ثقات، مجمع الزوائد ٦٥٨/٩

حفرت ابوقرصافہ دین خاصہ روایت ہے کہ رسول اللہ علی کے ارشادفر مایا: لوگو! (اللہ تعلق نے ارشادفر مایا: لوگو! (اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ) جمرت کر واور اسلام کو مضبوطی سے تھا ہے رکھو کیونکہ جب تک جہادرہے گا (اللہ تعالیٰ کے راستے کی ) جمرت بھی ختم نہیں ہوگی۔ (طبر انی جمع الزوائم)

**فاندہ**: لین جیسے جہاد قیامت تک باقی رہے گاای طرح بجرت بھی باتی رہے گ<sup>ہ</sup>س میں دین پھیلانے ،دین سیکھنے اور دین کی حفاظت کے لئے اپنے وطن وغیرہ کو جھوڑ ناشامل ہے۔

﴿ ٨٥ كُ عَنْ مُعَاوِيَةً وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ أَنَّ النَّبِي مَنْكُ قَالَ: الْهِجُوةُ خَصْلَتَانِ، إِخْذَاهُمَا: هَجُو السَّيَنَاتِ، وَالْآخُوى: يُهَاجِرُ السَّيِنَاتِ، وَالْآخُوى: يُهَاجِرُ السَّيِنَاتِ التَّوْيَةُ ، وَلَا تَزَالُ التَّوْيَةُ مَقْبُولَةً خَتَى تَطُلُعُ الشَّيْعُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ بِمَا فِيْهِ، وَكُفِى النَّاسُ الْعَمْلُ مِنَ الْمَغُوبِ، فَإِذَا طَلَعَتْ طُبِعَ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ بِمَا فِيْهِ، وَكُفِى النَّاسُ الْعَمْلُ مِنَ الْمَعْرِبِ، فَإِذَا طَلَعَتْ طُبِعَ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ بِمَا فِيْهِ، وَكُفِى النَّاسُ الْعَمْلُ مِنَ الْمَعْرِبِ، فَإِذَا طَلَعَتْ طُبِعَ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ بِمَا فِيْهِ، وَكُفِى النَّاسُ الْعَمْلُ مِنَ الْمَعْرِبِ، فَإِذَا طَلَعَتْ طُبِعَ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ بِمَا فِيْهِ، وَكُفِى النَّاسُ حضرت معاویہ، حضرت عبد الرحمان بن عوف اور حضرت عبد الله بن عمرو بن عاص روائید الله بن عمرو بن عاص روائید الله بن کریم عبائی نے ارشاوفر مایا: بجرت کی دوقتمیں ہیں: ایک بجرت برائیوں کو چھوڑ نا ہے۔ دوسری بجرت الله تعالی اور ان کے رسول کی طرف بجرت کرنا ہے۔ بجرت اس وقت چیزوں کو چھوڑ کر ) الله تعالی اور ان کے رسول کے راستہ میں بجرت کرنا ہے۔ بجرت اس وقت تک باتی رہے گی جب تک سورج مغرب کے باتی رہے گی جب تک سورج مغرب کے طلوع نہ ہوجائے گا تو اس وقت دل جس حالت کے طلوع نہ ہوجائے گا تو اس وقت دل جس حالت (ایمان یا کفر) پر ہوں گے ای پر مبر لگا دی جائے گی اور لوگول کے (پچھلے ) عمل ہی (ہمیشہ کے لئے کامیاب ہونے یانا کام ہونے کے لئے ) کافی ہوں گے۔ (مندامی بطرانی بحن از دائد)

﴿ 87 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِورَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اللهِ اللهِ عَرَّوَجَلُ وَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُلَيَّتٌ : الْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ الْفَصْلِ ؟ قَالَ : اَنْ تَهْجُرَمَا كَرِهُ رَبُّكَ عَزَّوَجَلُ وَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُلَيِّتٌ : الْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ هِدَّرَةُ اللهِ عَرَّةُ الْهَرِ، وَآمَا هِدَّرَةُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا أُمِرَ، وَآمَا الْبَادِئ فَيُجِيْبُ إِذَا دُعِي وَيُطِيعُ إِذَا أُمِرَ، وَآمَا الْبَادِئ فَيُجِيْبُ إِذَا دُعِي وَيُطِيعُ إِذَا أُمِرَ، وَآمَا الْمَحَاضِرُ فَهُوَ أَعْظَمُهُمَا بَلِيَّةٌ وَآغَظَمُهُمَا آجُرًا. وواه الساني ماب محرة البادي، وقد: ١٧٠٤

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پو چھا: یارسول الله! سب سے افضل کوئی ہجرت ہے؟ ارشاد فر مایا: تم اپنے رب کی ناپندیدہ چیز وں کو چھوڑ دو۔ اور ارشاد فر مایا: ہجرت دوقتم کی ہے۔ شہر میں رہنے والے کی ہجرت، دیبات میں رہنے والے کی ہجرت ۔ دیبات میں رہنے والے کی ہجرت سے کہ جب اس کو (اپنی جگد ہے) بلایا جائے تو آ جائے اور جب اے کوئی تھم دیا جائے تو اس کو مانے (اورشہری کی ہجرت بھی بھی ہے کین) شہری کی ہجرت آزمائش کے اعتبارے بڑی ہے اور اجر لمنے کے اعتبارے بھی افضل ہے۔ (نے بی)

فاندہ: کیونکہ شہر میں رہنے والے باوجود کشرتِ مشاغل اور کشرتِ سامان کے سب کھی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستہ میں بجرت کرتا ہوی ہے۔ کھی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستہ میں بجرت کرتا ہے لہذا اس کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں بجرت کرتا ہوی آ آزمائش ہے اس لئے زیادہ اجر ملنے کا ذریعہ ہے۔

﴿ 88 ﴾ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاسْقَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: فَالَ لِي رَسُولُ اللهِ مُثَلِّمَةٍ: وَتُهَاجِرُ؟ قُلْتُ: نَعْمُ، قَالَ: هِجْرَةُ الْبَاتَّةِ؟ قُلْتُ: أَيُّهُمَا اَفْضَلُ؟ قَالَ: هِجْرَةُ الْبَاتَّةِ:

أَنْ تُفْسِتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ مَلَيَّةِ، وَهِجْرَةُ الْبَادِيَةِ: أَنْ تُرْجِعَ إِلَى بَادِيَتِك، وَعَلَيْك السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِى عُسْرِك وَمُنْشَطِك، وَآثَرَةٍ عَلَيْك .

(وهو بعض الحديث) رواه الطبراني و رجاله ثقات، مجمع الزوائده /٥٨ ع

حضرت واثلہ بن اسقع ہیں ہے دوایت ہے کدرسول اللہ علیا ہے ہے ہے کہ سے بوچھا: تم اجرت کرو گے؟ میں نے کہا: تی ہاں! ارشاد فر مایا: اجرت بادید یا اجرت بائد (کون ی جرت بائد۔ کرو گے؟) میں نے عرض کیا: ان دونوں میں سے کون ی افضل ہے؟ ارشاد فر مایا: اجرت بائد۔ اور اجرت بائد علیا ہے کہ تم (مستقل طور پراپ وطن کوچھوڑ کر) رسول اللہ علیا ہے کہ تم (مستقل طور پراپ وطن کوچھوڑ کر) رسول اللہ علیا ہے کے ساتھ تیا م کرو این جرت بی کر یم علیا ہے کہ زمانہ میں فتح کہ سے پہلے مکہ کر مسسے مدید منورہ کی طرف تھی ) اور اجرت بادید یہ ہے کہ تم (وقتی طور پردین مقصد کے لئے اپ وطن کوچھوڑ کر اللہ تعالی کے راستہ میں نکلواور پھر) والی اپنے علاقہ میں اوٹ جاؤے تم پر (ہر حال میں) سنگی ہویا آسانی ، دل جا ہے میں نکلواور پھر) والی اپنی ، دل جا ہے امیر کی بات کو سنا اور مانا ضروری ہے۔

(طبرانی مجمع الزوائد)

حفرت ابوفاطمہ رہنے ہوں کہ رسول اللہ عَنظِی نے ارشادفر مایا: تم اللہ تعالی کے داستہ میں ضرور بجرت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَنظِی بجرت سب سے افضل کے داستہ میں ضرور بجرت کرتے رہو کیونکہ بجرت جیسا کوئی عمل نہیں یعنی بجرت سب سے افضل عمل ہے۔

﴿ 90 ﴾ عَنْ آبِی اُمَامَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ النَّتِيَّ : اَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطِ فِیْ سَبِیْلِ اللهِ، وَمَیِیْحَةُ خَادِمِ فِیْ سَبِیْلِ اللهِ، اَوْ طَرُوْقَةُ فَحْلِ فِیْ سَبِیْلِ اللهِ

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، باب ماجاء في فضل الخدمة في سبيل اثنَّه، رقم:١٦٢٧

حفرت ابو اُمامہ طفظ مرایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیٰ نے ارشاد فرمایا: بہترین صدقہ اللہ تعالیٰ کے داستہ میں کام دینے صدقہ اللہ تعالیٰ کے داستہ میں کام دینے والا ضادم دینا ہے اور جوان اوغی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے (تاکہ دہ سواری وغیرہ کے کام

آ کے ) ۔ ( زند )

﴿ 91 ﴾ عَنْ اَبِى أَمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ سَلَطْتُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَغُزُ أَوْ يُجَهِّزُ غَازِيًا أَوْ يَسَخْسُلُفْ غَازِيًا فِى آهْلِهِ بِنَحَيْرٍ، اَصَابَهُ اللهُ بِقَارِعَةٍ. قَالَ يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ فِى حَدِيْنِهِ: قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

حضرت ابواً مامد فلی مرایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی کے ارشاد فرمایا: جس فحض فے نہ جہاد کیا اور نہ کسی کا است میں جانے نہ جہاد کیا اور نہ کسی کا اللہ تعالی کے راستہ میں جانے کے بعد اس کے گھر والوں کی خبر گیری کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کسی نہ کسی مصیبت میں جتالا ہوگا۔ حدیث کے راوی پزید بن عُبدِ رَبّہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت سے پہلے کی مصیبت میں ہوگا۔ حدیث کے راوی پزید بن عُبدِ رَبّہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت سے پہلے کی مصیبت صدیث کے راوی پرید بن عُبدِ رَبّہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت سے پہلے کی مصیبت اللہ وارد روی کا اس سے مراد قیامت سے پہلے کی مصیبت کے۔

﴿ 92 ﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُوْلَ اللهِ الْنَظِيُّ بَعَثَ اللَّى بَنِى لِحْيَانَ فَقَالَ: لِيَخْرُجُ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ثُمُّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: أَيْكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِى آهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرِ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ آجْرِ الْخَارِجِ.

رواه مسلم، باب فضل اعانة الغازي في سبيل الله، رقم: ٩٠٧

حضرت ابوسعید خدری عضی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے تبیلہ بنولمیان کے پاس پیغام بھیجا کہ ہر دوآ دمیوں میں ہے ایک آ دی اللہ تعالی کے راستہ میں نکلے۔ پھر اللہ تعالی کے راستہ میں (اس موقع پر) نہ جانے والوں ہے ارشاد فر مایا: تم میں ہے جواللہ تعالی کے راستہ میں نکلے ہوئے لوگوں کے اہل وعیال اور مال کی ان کی غیر موجودگی میں اچھی طرح دکھے بھال میں نکلے ہوئے اس کواللہ تعالی کے راستہ میں نکلے والے کے اجرے آ دھا اجر ماتا ہے۔

(مسلم)

﴿ 93 ﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْئِكِمْ: مَنْ جَهُزَ حَـاجًا، اَوْ جَهَّزَ غَازِيًا، اَوْ خَلَفَهُ فِى اَهَلِهِ، اَوْ فَطُّزَ صَائِمًا، فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَجْرِهِ شَيْئًا.

حضرت زید بن خالد جنی داشتہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جو مخص حج پر جانے والے یا اللہ تعالی کے راستہ میں نکلنے والے کے سفر کی تیاری کرائے یا اس کے

چیچےاس کے گھر والوں کی دیکھ بھال رکھے یا کسی روز و دار کو افظار کرائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جانے والے اور تج پر جانے والے اور روز و دار کے برابر ٹو اب ملتا ہے اور ان کے تو اب میں پچھ کی نہیں ہوتی۔

﴿ 94 ﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ سَنَتْ قَالَ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيْلَ اللهِ فَلَهُ مِثْلُ اجْرِهِ. اللهِ فَلَهُ مِثْلُ اجْرِهِ. اللهِ فَلَهُ مِثْلُ اجْرِهِ.

رواه الضرائي في الاوسط و رجاله رحال الصحيح، محمع الزوائدة (٥٠٥

حضرت زید بن ثابت رفتی ہے دوایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشاد فر مایا: جو محض اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلنے والے کے سفر کی تیاری کرائے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے اور جو محض اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلے ہوئے اوگوں کے گھر والوں کی اچھی طرح دکھے بھال رکھے اور ان پر خرج کرے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلے ہوئے لوگوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔

(طبرانی بجن الروائد)

﴿ 95﴾ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَئِكٌ قَالَ: حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ أُمُّهَاتِهِمْ، وَإِذَا خَلَفَهُ فِى أَهْلِهِ فَخَانَهُ قِيْلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: هَذَا خَانَكَ فِى أَهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَاشِئْت، فَمَا ظَنُكُمْ؟

رواه النسائي، باب من خان غازيا في اهله، وقم: ٣١٩

حضرت بریدہ و فی اللہ اللہ تعالی کے داستہ میں نہا تھا تھے نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی کے داستہ میں نظیے ہوئے لوگوں کی عورتوں کی عزت اللہ تعالی کے داستہ میں نہ جانے والوں پر الی ہے جیسی خودان کی ماؤں کی عزت ان کے لئے ہے (للبند اللہ تعالی کے داستہ میں نظنے والوں کی عورتوں کی عزت و آبر و کا خاص طور پر خیال رکھا جائے ) اگر اللہ تعالی کے داستہ میں جانے والے نے کی مخص کو اپنے اہل وعیال کا محراں بنایا پھر اس نے اس کے اہل وعیال ( کی عزت و آبر و ) میں خیانت کی تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خص جس نے (تمہارے چھے) تمہارے اہل وعیال کے ساتھ برا معاملہ کیا تھا لہٰذااس کی نیکیوں میں سے جتنا چاہو لے لو۔ نی کریم علی نے ارشاد فر مایا: ایس حالت میں تمہارا کیا خیال ہے ( کیاد واس کی نیکیوں میں سے کریم علی کے ارشاد فر مایا: ایس حالت میں تمہارا کیا خیال ہے ( کیاد واس کی نیکیوں میں سے کریم علی کے ارشاد فر مایا: ایس حالت میں تمہارا کیا خیال ہے ( کیاد واس کی نیکیوں میں سے

تجهنکیاں چپوز دے گاکیونکہ اس وقت آدمی ایک ایک نیکی کورس ربابوگا)۔ (نانی)

﴿ 96 ﴾ عَنْ آبِي مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءُ رَجُلُ بِنَاقَةٍ مَخْطُوْمَةِ فَقَالَ: هَذَهِ فَى فَنْ آبِي مَسْئِلُ اللهِ فَقَالَ: هَذَهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ سَنْتُ : لَكَ بِهَا، يَوْمُ الْقِيَامَةِ، سَبْعُ مِانَةِ نَاقَةٍ، كُلُها مَخْطُوْمَةً. رواد مسند، باب مصل الصدنة مي سبيل الله مسلم الله منظر الصدنة مي سبيل الله مارفة: ١٨٩٧هـ

حضرت ابومسعود انصاری دینشد فرماتے ہیں کدایک آ دی تکمیل پڑی ہوئی اونٹی لیکر آیا اور رسول اللہ عنظیم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں بیا ونٹی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں (ویتا ہوں) رسول اللہ عنظیم نے ارشاد فرمایا: تمہیں قیامت کے دن اس کے بدلے میں ایسی سات سواونٹیاں ملیس گی کدان سب میں تکمیل پڑی ہوئی ہوگی۔

فاندہ: تکیل بڑے ہونے کی وجہے اونٹی قابویس رہتی ہے اور اس پر سواری آسان ہوتی ہے۔

﴿ 97 ﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ فَتَى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّى أُدِيْدُ الْفَخُرُو وَلَيْسَ مَعِى مَا أَتَجَهُرُ ، قَالَ: إِنْتِ فُلاَ نَا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهُرُ فَمَرِضَ ، فَآتَاهُ فَقَالَ: إِنْ الْفَخُرُو وَلَيْسَ مَعِى مَا أَتَجَهُرُ ، قَالَ: إِنْ قُلاَنَهُ إِنَّا فَلاَ لَا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهُرُتَ بِهِ ، قَالَ: يَا فُلاَنَهُ! أَعْطِيْهِ رَسُولُ اللهِ مَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ . وَلا تَحْبِيمِى عَنْهُ شَيْئًا ، فَوَاللهِ! لَا تَحْبِيمِى مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ . وَلا تَحْبِيمِى مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ . وَالْ مَسْلَمَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّ

حضرت انس بن ما لک حیجے فرماتے ہیں کہ قبیلد اسلم کے ایک نوجوان نے عرض کیا: یا
رسول اللہ! میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس تیاری کے لئے کوئی سامان نہیں ہے۔
آپ نے ارشاد فر مایا: فلال شخص کے پاس جاؤ۔ انہوں نے جہاد کی تیاری کی ہوئی تھی اب وہ بیار
ہوگئے ہیں (ان ہے کہنا کہ اللہ کے رسول علیہ متبیں سلام کہدر ہے ہیں اور ان سے یہ بھی کہنا
کہتم نے جہاد کے لئے جوسامان تیارکیا تھاوہ مجھے دیدو) چنا نچہ وہ نوجوان اُن انصاری کے پاس
گئے اور کہا کہ رسول علیہ نے تہمیں سلام کہلوایا ہے اور فرمایا ہے کہ آپ مجھے وہ سامان دیدیں جو
آپ نے جہاد کے لئے تیارکیا ہے۔ انہوں نے (اپنی ہوی ہے) کہا: فلانی! میں نے جوسامان میں ہے کوئی چیز روک کرنے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم! تم اس

میں ہے جو چیز بھی روک کررکھوگی اس میں تمبارے لئے برکت نہیں جبوگ۔ (ملم)

﴿ 98 ﴾ عَنْ زيْدِ بُنِ ثَابِتِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سَنَتُ يَقُولُ: مَنْ حَبَسَ فَرَسُا فِي سَبِيْلِ اللهِ كَانَ سِتْرَهُ مِنْ نَارٍ . . . . . رواه عبدال حميد المصلح الحامع ٥١٧٥ ه

حضرت زید بن ثابت دفق فرماتے بیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ ارشاد فرماتے بیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ ارشاد فرماتے بوئے سنا: جس شخص نے اللہ تعالٰی کے راستہ میں گھوڑ اوقف کیا تو اس کا پیمل جنم کی آگ ہے آ رُ جنے گا۔

## الله تعالی کے راستہ میں نکلنے کے آداب اور اعمال

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِالْنِيْ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِى ﴿ إِذْهَبُ اللَّهُ فَالُ اللَّهُ تَعَافُ فِرْعُونَ إِنَّهُ طَغَى ﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْيَخُشَى ﴿ قَالًا رَبُّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَغُرُطُ عَلَيْنَا آوْ أَنْ يَطْغَى ﴿ قَالَ لَا تَخَافَآ النِّيْ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ﴾ أَنْ يُقُرُطُ عَلَيْنَا آوْ أَنْ يَطْغَى ﴿ قَالَ لَا تَخَافَآ النِّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ﴾

[47.27:45]

الله تعالی نے جب حضرت موی اور حضرت ہارون علیماالسلام کوفرعون کے پاس دعوت کے لئے بھیجا تو فر مایا: اب تم اور تمہارے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاءَ اور تم دونوں میرے ذکر میں ستی نہ کرنا ہم دونوں فرعون کے پاس جاءَ وہ سرکش ہوگیا ہے۔ بھر وہاں جا کراس سے نرم بات کرنا شاید وہ تھیجت مان لے یاعذاب سے ڈر جائے۔ دونوں بھائیوں نے عرض کیا: اب تمارے دب بھم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہم پرزیادتی نہ کر جیٹھے یادہ اور زیادہ سرکشی نہ

کرنے گئے( کے جس زیادتی اور سرکٹی کی وجہ ہے ہم تبلیغ نہ کرسکیں ) اللہ تعالیٰ نے فر مایا: بیشک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں ،سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں یعنی تمباری حفاظت کروں گا اور فرعون پر رعب ڈ الدوں گاتا کہتم پوری تبلیغ کرسکو۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَيِمَا رَحُمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا عَلِيْظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ صَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۗ فَإِذَا
عَزَمْتَ فَتَوَكُّلُ عَلَى اللهِ ۚ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴾

[ال عمران ١٥٩١]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ خُذِالْقَفُووَا مُرْ بِالْعُرْفِ وَاعْرِضْ عَنِ الْجَهِلِيْنَ۞ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطُنِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ ﴿ إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ﴾ ﴿ [الاعراف: ١٩٩٠-٢٠٠]

اللہ تعالیٰ نے رسول عَلَطِیُّ ہے ارشادفر مایا: درگذرکرنے کوآپ اپنی عادت بنایے اور نیکی کا تھم کرتے رہے اور (جو اس نیکی کے تھم کے بعد بھی جہالت کی وجہ ہے نہ مانے تو ایسے) جاہلوں ہے اعراض کیجئے یعنی ان ہے الجھنے کی ضرورت نہیں اور اگر (ان کی جہالت پر اتفاقاً) آپ کو شیطان کی طرف ہے (غصہ کا) کوئی وسوسہ آنے گئے تو اس حالت میں فورا اللہ تعالیٰ کی بناہ ما گئے لیا کیجئے۔ بلاشبہ وہ خوب سننے والے ،خوب جاننے والے ہیں۔ (اعراف)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ﴾ [المزمل: ٦٠]

الله تعالی نے اپنے رسول علیہ سے ارشاد فر مایا: اور بیلوگ جو تکلیف دہ ہاتیں کرتے ہیں آپ ان ہاتوں پر صبر سیجئے اور خوش اُسلو بی کے ساتھ ان سے علیحدہ ہوجائے یعنی نہ تو شکایت

(مزل)

سيجيئ اورنه بي انتقام كي فكرسيجيئه \_

## احاديث نبويه

﴿ 99 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِى سَنَّ حَدَّفَتُ اَنَّهَا قَالَتُ لِرَسُولِ اللهِ الْمَلُ اللهِ الْمَلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

پاس بھیجا ہے کہ آپ ان کفار کے بارے میں جو چاہیں اسے تھم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشۃ نے جھے آواز دے کرسلام کیا اور عرض کیا: اے جھے! اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ ہے ہوئی کن، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، جھے آپ کے رب نے آپ کے پاس اس لئے بھیجا ہے کہ آپ جھے جو چاہیں تھم فرما کیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو میں مکہ کے دونوں پہاڑوں (ابونبیس اور احمر) کو ملا دوں (جس سے بیسب در میان میں کچل جا کیں) رسول الشام نے ارشاد فرمایا: نہیں، بلکہ جھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں میں سے السے لوگوں کو پیدا فرما کیں گے جو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کمی چزکو کریں گے دیں گریک نہیں کریں گے۔

﴿ 100 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ظَلِيْ فَى سَفَرٍ فَاقْبَلَ اعْرَابِى فَلَمَّا وَنَا قَالَ لَهُ النَّبِيُ ظَلِيْ : اَيْنَ تُويْدُ؟ قَالَ: إِلَى اَهْلِى قَالَ: هَلْ لَكَ فِى حَيْرٍ؟ قَالَ: وَمَاهُوَ؟ قَالَ: هَلْ لَكَ فِى حَيْرٍ؟ قَالَ: وَمَاهُو؟ قَالَ: مَنْ شَاهِدٌ عَلَى مَاتَقُولُ؟ قَالَ: هَذِهِ الشَّجَرَةُ فَدَعَا هَا رَسُوْلُ اللهِ ظَلِيْ وَهِى بِشَاطِي قَالَ: مَنْ شَاهِدٌ عَلَى مَاتَقُولُ؟ قَالَ: هَذِهِ الشَّجَرَةُ فَدَعَا هَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُ وَهِى بِشَاطِي اللهَ اللهَ عَنْ مَنْ مَنْ مَعْ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: هَذِهِ الشَّجَرَةُ فَدَعَا هَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَهِى بِشَاطِي اللهَ اللهَ عَلَيْهُ وَهِى بِشَاطِي اللهِ عَلْمَا لَهُ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: هَا لَهُ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: هَا مَا مَنْ مَا اللهِ عَلَيْهِ فَاسْتَشْهَدَهَا فَلاَثًا فَشَهِدَتْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالُهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ، رواه ابويعلي ايضا والبزار مجمع الزوائد ١٧/٨ ٥

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنها فرمات بي كه بم ايك سفر مي رسول الله علي في كه م ايك سفر مي رسول الله علي في ك ما الله علي في كالله عنه الله علي في كالله عنه في الله علي في الله عنه في الله على الله الله والله الله في الله الله والله في الله الله والله في الله والله في الله والله وا

تین مرتبہ گوائی طلب فر مائی ، اس نے تمین مرتبہ گوائی دی کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم جیسا فرمار ہے ہیں ویسائی ہے بھروہ درخت اپنی جگہ واپس چلا گیا (بیرسب بچھ دکھے کر دیبات کے رہنے والے وہ شخص بڑے متاثر ہوئے ) اور اپنی قوم کے پاس واپس جاتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ علیات ہے عرض کیا کہ اگر میری قوم والوں نے میری بات مان لی تو ہیں ان سب کوآپ کے پاس لے آؤں گاور نہ میں خود آپ کے پاس واپس آؤں گااور آپ کے ساتھ رہوں گا۔ (طبر انی ،ایویعلی ،بزار ، مجمح الزوائد)

﴿101﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَثَنَظِهُ قَالَ لِعَلِيَ يَوْمَ خَيْبَرَ: أَنْفُذُ عَلَى رِسْلِك، حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمُّ ادْعُهُمْ إلى الْإِسْلَام، وَٱخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيْهِ، فَوَاللهِ! لَآنْ يَهْدِى اللهُ بِك رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَك مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَك حُمْرُ النَّعَمِ۔ (وحو جزء من الحديث) رواه مسلم الله من فضائل على بن الى طالب رضى الله عنه، رقع: ٦٢٢٣

حضرت بہل بن سعد رہ ایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ علیہ نے غزوہ خیبر کے دن حضرت بہل بن سعد رہ ہے۔ ارشاد فرمایا: تم اطمینان سے چلتے رہو یہاں تک کہ خیبر والوں کے میدان میں پڑاؤ ڈالو۔ پھر ان کو اسلام کی دعوت دو اور اللہ تعالیٰ کے جوحقوق ان پر ہیں ان کو بتانا۔ اللہ تعالیٰ کو تم اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعہ سے ایک آ دمی کو بھی ہدایت دے دیں بہتمہارے لئے سرخ اونوں کے ل جانے سے بہتر ہے۔

(ملم)

فانده: عربول مين سرخ اونث بهت فيتى مال مجما جاتا تعاـ

﴿102﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ مَلْكِ ۖ قَالَ: يَلِغُوْا عَنِي وَلَوْ آيَةً. (الحديث) رواه البخاري، باب ماذكر عن بني اسراتيل، رفم: ٣٤٦١

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنبما فرمات بین که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: میری طرف ہے پنجاؤا اگر چدایک ہی آیت ہو۔

فاندہ: حدیث کامقصدیہ ہے کہ جہاں تک ہوسکے دین کی بات کو بہنچانے کی کوشش کرنی چاہئے۔ ہوسکتا ہے کہ تجس بات کو دوسروں تک پہنچارہ ہو گووہ بہت مختصر ہو گراس سے

دوسرے کو ہدایت مل جائے جس کا جرتمہیں بھی ملے گا اور بے شارنیکیوں سے نو از ہے جاؤ گے۔ (مظاہری)

﴿ 103﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَائِدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: كَانَ النَّبِيُّ طَلَّهُ إِذَا بَعَثَ بَعْنًا قَالَ: تَسَالَّهُو النَّاسَ، وَتَأَنَّوْ ابِهِمْ، وَلَا تُغِيْرُوْاعَلَيْهِمْ حَتَّى تَدْعُوْ هُمْ فَمَا عَلَى الْآرْضِ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ مَسَدَرِوَلَا وَبَسِ إِلَّا وَأَنْ تَسَاتُونِنَى بِهِمْ مُسْلِمِيْنَ اَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ تَقْتُلُوا رِجَالَهُمْ، وَتَأْتُونِيْ بِنِسَانِهِمْ. السلال العالية 177/، وذكر صاحب الاصابة بنحوه ١٥٢/٣

حضرت عبد الرحمان بن عائذ رفظ في فرماتے ہيں: جب رسول الله علي كوئى لشكر روانه كرتے تو اس سے فرماتے كوئوں سے الفت پيدا كرويعنى ان كوا پنے سے مانوس كرو، ان كے ساتھ فرماتے كہ لوگوں سے الفت پيدا كرويعنى ان كوا پنے سے مانوس كرو، ان كر ساتھ فرمى كا برتا و كرواور جب تك ان كودعوت فدد سے دوان پر حمله فدكر و كيونكه روئ فريم مسلمان جتنے كچے اور كچے مكان ہيں لين جتنے شہراور ديہات ہيں ان كر رہنے والوں كواگرتم مسلمان بنا كر مير سے پاس لے آؤيد مجھے اس سے زيادہ محبوب ہے كہ تم ان كے مردول كوئل كرواوران كى عورتوں كومير سے ياس (بانديال بناكر) لے آؤ۔ (مطاب عاليہ اصاب)

﴿104﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ. واه ابوداؤد،باب نضل نشر العلم رقم: ٣٦٥٩

حضرت ابن عباس رضی الله عنجما فرماتے ہیں کہ رسول الله عَلَیْ نے ارشاد فرمایا: آج تم جھے دین کی ہا تیں گے۔ پھر ان لوگوں ہے دین کی با تیں ٹی جا کیں گی۔ پھر ان لوگوں ہے دین کی با تیں ٹی جا کیں گی جن لوگوں نے تم ہے دین کی با تیں کی تھیں (لہذائم خوب دھیان ہے سنواور با تیں کی جا تھیں کی جن لوگوں نے تم ہے دین کی با تیں کی تھیں (لہذائم خوب دھیان ہے سنواور اس کوا بے بعد والوں تک پہنچا کیں اور پیسلسلہ چاتارہے) اس کوا بے بعد والوں تک پہنچا کیں اور پیسلسلہ چاتارہے) (ابوداؤد)

﴿ 105﴾ عَنِ الْآَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا آنَا اَطُوْقَ بِالْبَيْتِ فِى زَمَنِ عُشْمَانَ بُنِ عَفَّالَ وَضَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

فَكَانَ الْاَحْنَفُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: مَا مِنْ عَمَلِي شَيْءٌ ٱرْجَى لِيْ مِنْهُ.

رواه الحاكم في المستدرك ٦١٤/٣

حضرت احف بن قیس فی است میں کہ میں حضرت عمان فی کہ میں بیت اللہ کا طواف کررہا تھا کہ است میں قبیلہ بنوکیٹ کے ایک آدی آئے۔ انہوں نے میراہا تھ بھڑ کرکہا کیا میں تم کوایک خوشخری نہ سنادوں؟ میں نے کہا ضرور سنادیں۔ انہوں نے کہا کیا تمہیں یا د ہے جب کہ رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہاری قوم بن سخد کے پاس (اسلام کی دعوت دینے لگا۔ کے لئے) بھجا تھا تو میں نے ان پر اسلام کو پیش کرنا شروع کیا اور ان کو اسلام کی دعوت دینے لگا۔ اس وقت تم نے کہا تھا کہتم ہمیں بھلائی کی دعوت دے رہے بواور وہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دے دے ہیں اور بھلی بات کا تھم کر رہے ہواور وہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دے رہے ہیں اور بھلی بات کا تھم کر رہے ہیں ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تصدیق کی تو میں نے تمہاری یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تصدیق کی تو میں نے تمہاری یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تصدیق کی تو میں نے تمہاری یہ بات رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی معفرت فر ماد ہے جسے رسول اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے زیادہ اسپے کی عمل پر بخشش کی امید کرتے تھے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے زیادہ اسپے کی عمل پر بخشش کی امید نہیں۔

﴿106﴾ عَنْ أَنْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ مَثَلَّتُ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى وَأْسٍ مِنْ رُوُوْسِ الْمُشْرِكِيْنَ يَلْعُوهُ إِلَى اللهِ فَقَالَ: هَذَا الْإِلْهُ الَّذِيْ تَدْعُوْ إِلَيْهِ آمِنْ فِصَّهِ هُو؟ أَمْ مِنْ نُحَاسٍ هُو؟ فَتَعَاظَمَ مَقَالَتُهُ فِي صَدْرِ رَسُوْلِ رَسُوْلِ اللهِ مَثَلِثَةٌ فَرَجَعَ إِلَى النّبِي مَثَلِثِ فَاذَعُهُ إِلَى اللهِ عَلَى النّبِي فَاذَعُهُ إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

حفرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک صحابی کومشر کین کے سرداروں میں سے ایک سردار کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لئے بھیجا (چنانچہ انہوں نے جاکراس کو دعوت دی) اس مشرک نے کہا کہ جس معبود کی طرف تم جھے دعوت دے رہے ہووہ چاندی کا بناہوا ہے یا تا ہے کا ؟اس شرک کی یہ بات رسول اللہ عباقی کی طرف سے بھیجے ہوئے قاصد کو بہت تا گوارگذری۔ وہ رسول اللہ عباقی کے پاس آئے اور آپ کو مشرک کی بات بتائی۔ آپ نے صحابی سے ارشاد فر بایا: تم دو بارہ اس شرک کو جا کر دعوت دو۔ چنا نچہ انہوں نے دو بارہ جا کر دعوت دی۔ مشرک نے اپنی پہلی بات دہرائی۔ وہ صحابی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے اور مشرک کی بات بتائی۔ آپ نے پھرارشاد فر بایا: جاؤ اس کو دعوت دو دینانچہ وہ صحابی تیسری مرتبد دعوت دیے کے لئے تشریف لے گئے ) پھروا پس آکر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بتایا کہ الله تعالی نے تو اس مشرک کو (بجل کی کڑک بھیج کر) ہلاک کر دیا ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بتایا کہ الله تعالی نے تو اس مشرک کو (بجل کی کڑک بھیج کر) ہلاک کر دیا ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر الله تعالی کا بیار شاون از کی بورسول الله علیہ الله علیہ وسلم پر الله تعالی کا بیار شاون از کی فر سبل الشو اعق فیصیا بھا من پیشا من پیشاء و کھنم نی جاد اور الله تعالی زیمن کی طرف بجلیاں بھیج ہیں پھرجس پر چاہے گراد ہے ہیں فی الله تو سب الله تو اللی تعالی نے بیار دیمن کی طرف بجلیاں بھیج ہیں پھرجس پر چاہے گراد ہے ہیں اور یہ لوگ الله تعالی کے بارے میں جھڑ تے ہیں۔ دیم جس پر چاہے گراد ہے ہیں اور یہ لوگ الله تعالی کے بارے میں جھڑ تے ہیں۔ دیم جس پر چاہے گراد ہے ہیں۔ اور یہ لوگ الله تعالی کے بارے میں جھڑ تے ہیں۔ دور پوگ کی الله تعالی کے بارے میں جھڑ تے ہیں۔

﴿107﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ لِمُعَاذِ بْنِ جَهَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ حِيْنَ بَعَنَهُ إِلَى اللهُ عَنْهُ حِيْنَ بَعَنَهُ إِلَى اللهُ عَنْهُ حِيْنَ بَعَنَهُ إِلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ جب رسول الله علی نے حضرت معاذ بن جبل فی الله علی الله علی الله عنها فر ماتے ہیں کہ جب رسول الله علی الله عنها تو الله کتاب بن جبل فی الله کا بہ ہے۔ جب تم ال کے پاس جو جو اہل کتاب ہے۔ جب تم الن کے پاس جو ہو اہل کتاب بات کی دعوت دینا کہ وہ یہ گوائی دیں کہ الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور محمصلی الله علیہ وسلم الله تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اگر وہ تم ہاری بات مان کیس تو بھران کو بتانا کہ الله تعالیٰ نے الن پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ تم ہاری سے بات بھی مان لیس تو بھران کو بتانا کہ الله تعالیٰ نے الن پر ذکو ق فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے بات بھی مان لیس تو بھران کو بتانا کہ الله تعالیٰ نے الن پر ذکو ق فرض کی ہے جو ان کے مالداروں

ے لے کران کے غریبوں کودی جائے گئے۔اگر وہ تمباری میہ بات بھی مان لیس تو پھران کے عمد ہ مالوں کے لینے سے بچنالیعنی زکو ہیں درمیانہ درجہ کا مال لینا عمدہ مال نہ لینا اور مظلوم کی بدد عاسے بچنا کیونکہ اس کی بدد عااور اللہ تعالٰی کے درمیان کوئی آ زنبیں۔ (ہناری)

﴿108﴾ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْ لَ اللهِ النَّهِ بَعْثُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ إِلَى اَهْلِ الْيَمْنِ يَدْعُوْهُمْ إِلَى الْإِسْلَام، قَالَ الْبَرَاءُ: فَكُنْتُ فِيْمَنْ خَرَجَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ فَاقَمْنَا مِشَةَ اَشْهُرٍ يَدْعُوْهُمْ إِلَى الْإِسْلَام، قَالَ الْبَرَاءُ: فَكُنْتُ فِيْمَنْ خَرَجَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ فَاقَمْنَا مَعْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ اللهِ مَلْ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حضرت برا و و فی ایم است میں کدرسول الله علیہ نے حضرت فالد بن ولید و فی جماعت میں ،
کی دعوت و یہ کے لئے یکن بھیجا۔ حضرت فالد بن ولید کے ساتھ جانے والی جماعت میں ،
میں بھی تھا۔ ہم چھ مبینے وہاں تھرے۔ حضرت فالد و فی ان کود کوت و یہ رہے لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ پھر رسول الله علیہ نے حضرت علی بن ابی طالب و فی کھی کو وہاں بھیجا اور ان سے فر مایا کہ حضرت فالد کو تو والی بھیج ویں اور ان کے ساتھیوں میں سے جو تہار سے ساتھ وہاں رہنا چاہیں وہ رہ جا کیں۔ چنا نجے حضرت براء و فی نے فر مایا کہ حضرت فالد کو تو والی بھیج دیں اور ان کے ساتھیوں میں سے جو تہار سے ساتھ وہاں رہنا چاہیں وہ رہ جا کیں۔ چنا نجے حضرت براء و فی نے فر ماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جو حضرت علی و فی نے ۔ جب ہم یمن والوں کے بالکل قریب بہتی تو وہ بھی نکل کر ہمارے ساتھ اللہ علیہ و کی مناز پڑھائی پھر ہماری ایک صف ہمال سے آگے۔ حضرت علی و فی نے نے رسول اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں قبیلہ بمدان سار اللہ علی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں قبیلہ بمدان سار اللہ علی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں قبیلہ بمدان کے مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی و فی نے ۔ جب رسول اللہ علی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں قبیلہ بمدان کے مسلمان ہوئی کی خوشخری کا خط بھیجا۔ جب رسول اللہ علی اللہ علیہ و سلم نے وہ خط بڑ ھاتو (خوشی مسلمان ہوئے کی خوشخری کا خط بھیجا۔ جب رسول اللہ علی اللہ علیہ و سلم نے وہ خط بڑ ھاتو (خوشی مسلمان ہوئے کی خوشخری کا خط بھیجا۔ جب رسول اللہ علیہ کی اللہ علیہ و سلمان ہوئے کی خوشخبری کا خط جھیجا۔ جب رسول اللہ علیہ کیا تھیں ہیں و وہ کہ کے خوشخری کا خط بھیجا۔ جب رسول اللہ علی اللہ علیہ و سلمان ہوئے کی خوشخبری کا خط جھیجا۔ جب رسول اللہ علیہ کی اللہ علیہ و میں وہ نے کی خوشخبری کا خط جھیجا۔ جب رسول اللہ علیہ کی ان کے دینے کی خوشخبری کا خط جھیجا۔ جب رسول اللہ علیہ کیا گیا کہ کو خوشخبری کا خط جو کیا ہو جب اور کی کو خوشخبری کا خط جھیجا۔ جب رسول اللہ علیہ کیا کیا جسے و کی خوشخبری کا خط جو کیا گیا تھا کی کی کو خوشخبری کا خط جو کیا گیا تھا کیا گیا کہ کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو ک

ک وجہ سے ) سجدہ میں گر گئے ، پھر آپ نے تجد ؛ سے سرا محا کر قبیلہ جُند ان کو دعا دی کہ بمدان پر سلامتی ہو۔ سلامتی ہو، ہمدان پرسلامتی ہو۔ ( بخاری بینی ،البدایة والنبایة )

﴿ 109﴾ عَنْ خُرَيْع بْنِ فَاتِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئَكَ : مَنْ انْفَق نَفَقَة لِيُ سَبِيْلِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ سَبْعُمِالَةِ ضِعْفِ. ﴿ رَوَاهَ السَرِمَدَى وَقَالَ: هذا حديث حسن بنات ماجاء في فصل النعقة في سبيل اللهِ، وقع: ١٦٢٥

حفرت خریم بن فاتک رہ ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْ نے ارشاد فرمایا: جو محض اللہ تعلق نے ارشاد فرمایا: جو محض اللہ تعالیٰ کے راستہ میں کچھ خرج کرتا ہے وواس کے نامہ اعمال میں سات سوگنا لکھاجاتا ہے۔

(تندی)

﴿110﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ كَنْكُ: إِنَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكُرَ يُصَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزُّوجَلَّ بسَبْع مِانَةٍ ضِعْفِ.

رواه الوداؤد،اات في تضغيف الذكر في سبيل الله عزُّوحلٌ رقم: ٢٤٩٨

حضرت معاذ نظیمی دوایت کرتے میں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نماز ، روزہ اور ذکر کا ثواب اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے ثواب سے سات سو گنا بڑھادیا جاتا ہے۔

(ایوداؤد)

﴿ 111﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَلَئِكٌ قَالَ: إِنَّ الذِّكْرَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يُصعُفُ فَوْقِ النَّفَقَةِ بِسَبْعِ مِانَةِ ضِعْفِ. قال بحيى في حديد: بِسَبْعِمِانَةِ أَلْفِ ضِعْفِ.

رواد احمد ۲۸/۳

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يحرحاه ووافقه الذهبي ٨٧/٢

حضرت معاذ جبنی رفز این سے دوایت ہے کہ رسول اللہ عَلِی نے ارشاد فر مایا: جس نے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ہزارآ بیتیں تلاوت کیس اللہ تعالیٰ اے انبیا علیم السلام، صدیقین، فیمبد اء اور نیک لوگوں کی جماعت میں لکھ دیں گے۔

﴿113﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَاكَانَ فِيْنَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْدٍ غَيْرَ الْمِقْدَادِ وَلَقَدْ رَانَيْنَنَا وَمَا فِيْنَا إِلاَّ نَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللهِ مَنْنَ ثَنْ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّى وَ يَبْكِى حَتَى آصْبَحَ رواه احمد ١٢٥/١

حضرت علی فی فی فی اے بیں کہ بدر کے دن حضرت مقداد فی ہے علاوہ ہم میں اور کوئی کھوڑے کے ملاوہ ہم میں اور کوئی گھوڑے پر سوار نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ عَلَیْ کے علاوہ ہم سب سوئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ عَلَیْ الله ایک درخت کے نیج نماز پڑھتے رہے اور روتے رہے یہاں تک کہ میج ہوگئی۔

(منداحم)

﴿114﴾ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيَ رَضِىَ اللهُعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُلْتَظِيَّهُ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيْلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ بِذَلِك الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا.

رواه النسائي، باب ثواب من صام ....، وقع: ٣٢٤٧

حضرت ابوسعید خدری رہ ایت کرتے ہیں کہ رسول انشصلی انشد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص ایک دن کے بدلہ دوزخ فرمایا: جو شخص ایک دن اللہ تعالیٰ کے راستہ میں روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے بدلہ دوزخ اوراس محض کے درمیان سترسال کا فاصلہ کردیں گے۔

﴿115﴾ عَنْ عَـمْدِوبْنِ عَبَسَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِ : مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيْلُ اللهِ بَعُدَتُ مِنْهُ النَّارُ مَسِيْرَةَ مِانَةِ عَامِ.

رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ١٤٤/٣

حفزت عمرو بن عبسه رفظته روایت کرتے ہیں که رسول الله علی نے ارشاد فر مایا: جس نے ایک دن الله تعالیٰ کے راستہ میں روز ہ رکھا اس سے جہنم کی آگ سوسال کی مسافت کے بقدر دور ہوجائے گی۔

﴿116﴾ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلَئِكٌ قَالَ:مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي

سَبِيْلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بِيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماحاء في عضل الصوء في سبيل الله رقم: ١٩٢٤

حفرت ابواً مامہ بابلی فی سے دوایت ہے کہ نبی کریم عیاتی نے ارشادفر مایا: جس نے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ایک دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے اور دوز خ کے درمیان اتن بردی خند ق کو آڑ بنادیتے ہیں جتنا آسان وزمین کے درمیان فاصلہ ہے۔

﴿ 117﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيّ سَيْتَ ٱكْفَرْنَا ظِلَّا مَنْ يَسْتَظِلُ بِكِسَانِهِ، وَأَمَّا الَّذِيْنَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا، وَأَمَّا الَّذِيْنَ أَفْطُرُوا فَبَعْنُوا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا، فقال النَّبِيُّ مَلَئِكُمْ: ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْم بالاجر.

رواه لبحاري، بات فضل الخدمة في الغزو، رقم: ٢٨٩٠

حضرت انس و و جم میں کہ ہم لوگ رسول اللہ علیہ کے ساتھ تھے ہم میں سب نے دورہ ما ہوں اللہ علیہ کے ساتھ تھے ہم میں سب نے دیادہ سایہ وہ تھا۔ جنبوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ تو بھی نہ کہ میں اللہ علیہ اور جنبوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے سواریوں کو (پانی پینے اور چرنے کے لئے ) جمیجا اور خدمت کے کام محنت اور مشقت سے کیے ۔ یدد کھی کر رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا وہ آج سارا تو اب لے گئے۔

(ہزاری)

وَ 118﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْحُدْرِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ مَلَئِكُ فِى رَصَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ مَلَئِكُ فِى رَمَ ضَانَ، فَدِمَا اللهُ فَطِرُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى المُفْطِرِ ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى السَّائِم، يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَافْطَرَ ، السَّائِم، يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَافْطَرَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَافْطَرَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَافْطَرَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ ، وَيَرَوْنَ أَنْ مَنْ وَجَدَ صَعْفًا فَافْطَرَ ، فَإِنْ ذَلِكَ حَسَنٌ ، وَيَرَوْنَ أَنْ مَنْ وَجَدَ صَعْفًا فَافَطَرَ ، فَإِنْ ذَلِكَ حَسَنٌ ، وَيَرَوْنَ أَنْ مَنْ وَجَدَ صَعْفًا فَافْطَرَ ،

حفرت ابوسعید خدری دی بین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رمضان کے مبینہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ فرزوہ ( جنگ ) میں جایا کرتے تھے تو ہمارے کچھ ساتھی روزہ رکھ لیتے اور کچھ ساتھی روزہ ندر کھتے۔ روزہ دارروزہ ندر کھنے والی پر ناراض ندہوتے اور روزہ ندر کھنے والے روزہ داروں پر ناراض ندہوتے۔ سب میں ہمتے تھے کہ جوابے میں ہمت محسوس کرتا ہے اوراس نے روزہ رکھ لیااس کے لئے ایسا کرنائی ٹھیک ہے اور جوابے میں کمزوری محسوس کرتا ہے اوراس نے

روز ونبیس رکھااس نے بھی ٹھیک کیا۔ رصلم)

﴿119﴾ عَنْ عَبُدِاللهِ الْحَطْمِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ لَلْتُ ۖ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَسْتُوْدِعِ الْجَيْشَ قَالَ: اَسْتُوْدِ عُ اللهَ دِيْنَكُمْ وَاَمَانَتَكُمْ وَحَوَاتِيْمَ اَعْمَالِكُمْ.

رواه الوداؤدابات في الدعاء عبد الوداع، رقم: ٢٦٠١

حضرت عبدالله على رفظت فرمات ميں كرسول الله علي جب كى الشكر كوروانه فرمانے كا اراده كرتے توارشاد فرماتے: أستو فرغ الله في فرا مائنگه و أمائن كه و خواتينه أغمال كم توجمه: ميں تمہارے دين كو، تمہارى امائتوں كو اور تمہارے اعمال كے خاتموں كو الله تعالى كے حوالے كرتا موں (جس كى حفاظت ميں دى موئى چيزيں ضائع نہيں موتيں)۔ (ايودا ود)

رواه ابوداؤ داياب مايقول الرجل اذا ركب،رقم: ٢٦٠٢

حفرت علی بن ربید روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت علی دیا ہے گئے کے پاس حاضر ہوا۔ آپ کے سامنے سواری کے لئے ایک جانور لایا گیا۔ جب آپ نے اپنا یاؤں رکاب میں رکھا تو فر مایا:

بِسْمِ اللهِ، كِيرِجبِسوارى كَلِيثت پِربِيهُ كُنَّ تَوْفَرِبايا: اَلْـحَمْدُ بِلَهِ كِيرِفْرِمايا: سُبْـحَانَ الَّذِي سَخُّرَكَنَا هَذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا اِلَى رَبَنَا لَمُنْقَلِئُونَ.

توجعه: پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کردیا جب کہ ہم تواس کو قابو میں کرنے والے نہ تھے اور بلاشہ ہم اپنے رہ ہی کی طرف لوث کر جانے والے ہیں۔ پھر تمن مرتبہ اللہ انحبر کہنے کے بعد فر مایا: سُنہ خنگ اِنّی ظَلَف کُ نَفْسِی فَاغْ فِرْلِی اِنّهُ لَا یَغْفِرُ اللّٰهُ اُنْ اللّٰهُ اَنْحَارُ کہنے کے بعد فر مایا: سُنہ خنگ اِنّی ظَلَف نَفْسِی فَاغْ فِرْلِی اِنّهُ لَا یَغْفِرُ اللّٰهُ اُنْوَ بَ اِلّا اَنْت قدر جعه: آپ پاک ہیں بینک میں نے (نافر مانی کرکے) اپنے او پر بہت ظلم کیا، آپ جمیے معاف فر ماد بین آپ کس وجہ سے ہنے؟ آپ معاف نہیں کرسکتا۔ پھر حفرت علی دین ہنے۔ آپ سے بوچھا گیا: آپ کس وجہ سے ہنے؟ آپ نے فر مایا: میں نے رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کو ای طرح کرتے ہوئے دیکھا جسے میں نے کیا (کہ آپ نے دعا پڑھی) پھر ہنے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ کس بات پر ہنے؟ تو آپ نے ازشاد فر مایا: تمہارے رب اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں جب وہ کہتا ہے میرے آپ کنا ہوں کو معاف فر ماد یجئے اس لئے کہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سواگنا ہوں کا بخشے والاکوئی نیس۔ آپ کا ہموں کو معاف فر ماد یجئے اس لئے کہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سواگنا ہوں کا بخشے والاکوئی نیس۔ (ایوداور)

فاندہ: رکاب لوہے ہے ہوئے اُس طلقے کو کہتے ہیں جو گھوڑے کی زین میں دونوں طرف لکتار ہتا ہے اور سواراس پرپاؤس رکھ کر گھوڑے پرچڑ ھتا ہے۔

﴿121﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

حفرت عبدالله بن عررض الله عنها الله عنها الله علي جب سفر من جانے كدرسول الله علي جب سفر من جانے كے لئے سوارى پر بين جاتے تو تمن مرتب الله أخبر و فرماتے كھريد عائر ھے: من مرتب الله كائرو

سَخُرَلْنَا هِذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِئِيْنَ، وَإِنَّا إلى رَبَّنَا لَمُنْقَلِئُونَ، اَللَّهُمَّ! إِنَّا تَسْالُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا اللَّهُمُّ! وَاللَّهُمُّ! اللَّهُمُّ! اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلُولُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

تسرجمہ: پاک ہوہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قابویس کردیا جبکہ ہم تواس کو قابویس کردیا جبکہ ہم تواس کو قابویس کرنے والے ہیں۔ اے قابویس کرنے والے نہیں۔ اے اللہ! ہم اپنے اس سفریس آپ ہے تیکی اور تقویٰ اور ایے عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے آپ راضی ہوں۔ اے اللہ ہمارے اس سفر کو ہمارے لئے آسان فرمادیں اور اس کی دوری کو ہمارے لئے خضر فرمادیں۔ اے اللہ! آپ ہی ہمارے اس سفریس ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے پیچھے کے خضر فرمادیں۔ اے اللہ! آپ ہی ہمارے اس سفریس آپ سے سفر کی مشقت ہے ، سفریس آپ ہی ہمارے کی خام جا ہماں کی تکلیف دہ منظر کود کھنے ہے اور والیسی پرمال اور اہل وعیال میں کسی تکلیف دہ چیز کے پانے ہے بناہ جا ہماں۔

اور جب سفر سے والی تشریف لاتے تو یکی دعا پڑھتے اور ان الفاظ کا اضافہ فرماتے:
آبٹون، تماینہ وْن، عَابِدُوْن، لِرَبِنَا حَامِدُوْنَ ۔'' ہم سفر سے والی آنے والے ہیں، توبہ کرنے
والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں''۔ (مسلم)
﴿122﴾ عَنُ صُهَیْبِ رَضِیَ اللهُ عَنْ هُ أَنَّ النّبِیُ مَلَّتُ اللهِ لَمْ يَرَ قَرْيَة يُويْدُ دُخُولُهَا إلاَّ قَالَ حِيْنَ يَرَاهَا: اَللَّهُمُ رَبُّ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلُن، وَرَبُ الاَّرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلُنَ، وَرَبُ الاَّرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلُنَ، وَرَبُ الاَّرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلُنَ، وَرَبُ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ وَرَبُ المَّيْعِ وَمَا أَظْلَلُنَ، وَنَعُودُ بِكَ مِنْ ضَرِهَا وَضَرِ أَهْلِهَا، وَهُورٌ مَا فِيْهَا.

رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد وواققه الذهبي ١٠٠١٢

حفرت صهيب رهي في فرمات بي كدر ول التُدهلي الدّعليد وملم جب بهى كى بهتى ميس واخل مون كا الدّعليد وملم جب بهى كى بهتى ميس واخل مون كا اراده فرمات تواسد و كهريد عا برُحت : اللّه شهر دَبُ السّمنوات السّبْع وَمَا أَظْلَلُنَ، وَرَبُ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلُنَ وَرَبُ الرّيَاحِ وَمَا خَرَيْنَ وَرَبُ الرّيَاحِ وَمَا خَرَيْنَ

فبان نسالك خير هدنده القرئية وخير أهلها، ونعود بك مِن شرِها وشرِ أهلها، وشرِ ما وشرِ ما وشرِ ما وشرِ ما وشرِ ما وي نسب ترجمه: الحاللة! جورب بيساتون آلانون كاوران تمام چيزون كجن برساتون آسان سايد كه بوئ بين، اور جورب بين ساتون زمينون كاوران تمام چيزون ك جن كو ساتون زمينون كاوران سب ك جن كوشياطين ساتون زمينون نه أشايا بواب، اور جورب بين تمام شياطين كاوران سب ك جن كوشياطين في مراه كيا به اور جورب بين بواؤن كاوران چيزون ك جنهين بواؤن في أثرايا ب، بم آب اور تورب بين بواؤن ك فيراوران بين والون ك خير ما تكته بين، اور آب ساس بين كشراوران بين والون ك خير ما تكته بين، اور آب ساس بين كشراوران بين مين جو يجه بين الور سين اور آب ساس بين مين وركوران كمام)

﴿123﴾ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمِ الشَّلَمِيَّةِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا تَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ طَلَّكَ مَا تَعُولُ: مَنْ نَوَلَ مَنْ نَوَلَ مَنْ نَوَلَ مَنْ فَرَ لَا ثُمَّ قَالَ: اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ النَّامَّاتِ مِنْ ضَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَصُرُّهُ شَيْءً، حَتَّى يَوْتَحِلَ مِنْ مَنْوِلِهِ ذَلِك. وواه مسلم بهاب في التعوذ من سوء القضاء ١٨٧٨.

حضرت خولہ بنت تھیم سلمیہ رضی اللہ عنہا فر ماتی بین کہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فر ماتے ہوئے سنا: جو خص کی جگہ پراتر کر اَعُو ذُ بِسَکلِمَاتِ اللهِ النّامَّاتِ مِنْ هَمْوَ مَا خَلَقَ بِرْ هِمْ ' مِیں اللّٰہ تعالیٰ کے سارے ( نفع دینے والے ، شفادینے والے ) کلمات کے ذریعہ اس کی تمام مخلوق کے شریعے پناہ چاہتا ہوں ' تو اے کوئی چیز اس جگہ سے روانہ ہونے تک نقصان ضہیں بہنجائے گی۔

(سلم)

﴿124﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَلْ مِنْ شَيْءٍ نَقُوْلُهُ فَقَدْ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ قَالَ: نَعَمْ! اَللّٰهُمَّ اسْتُوْعَوْرَاتِنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا قَالَ: فَصَرَبَ اللهُ عَزُوجَلُ وُجُوْهَ اَعْدَائِهِ بِالرِّيْحِ فَهَزَمَهُمُ اللهُ عَزُوجَلُ بِالرِّيْحِ.

رواه احمد۲/۳

حفرت ابوسعید خدری ﷺ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن ہم لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا اس موقع پر پڑھنے کے لئے کوئی دعاہے جے ہم پڑھیں کیونکہ کلیج منہ کوآ چکے ہیں مینی خت گھبراہٹ کا حال ہے۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں یہ دعا پڑھو: اَلسلْہُمُّ اسْتُوعُورَ اَتِنَا وَآمِنُ دَوْعَاتِنَا قوجعه: یا اللہ! (وَمَن کے مقابلہ میں) جو ہماری کمزوریاں ہیں ان پر پرده ڈال دیں اور ہمیں خوف کی چیزوں سے امن عطافر مائیں۔

حفرت ابوسعید خدری ﷺ فرماتے ہیں (کہ ہم نے بید دعاپڑھنی شروع کردی جس کی برکت سے )اللہ تعالیٰ نے سخت ہوا بھیج کردشمنوں کے چبروں کو پھیردیا (اور یوں) اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا کے ذریعہ شکست دیدی۔

﴿125﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلْكُ قَالَ: مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيْلِ اللهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ، كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ: اَىْ فُلُ هَلُمٌ، قَالَ اَبُوْبَكُرِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اذَاكَ الَّذِيْ لَا تَوْ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُ مَلْكُ : إِنِّى لاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ.

رواه البخاري،باب فضل النفقة في سبيل الله، رقم: ٢٨٤١

حضرت ابو ہریرہ فظی فی استے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جو محض کی چیز کا جوڑا (مثل دو گھوڑے ، دو درہم ، دو غلام وغیرہ ) اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرج کرے گاتو اسے جنت کے (تمام) داروغہ بلائیں گے (جنت کے ) ہر دروازے کا داروغہ (اپنی طرف بلائے گا) کہ اے فلاں! اس دروازے ہے (اس پر) حضرت ابو بکہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ تا ارشاد فر مایا: جمعے پوری رسول اللہ علیہ تا ارشاد فر مایا: جمعے پوری امید ہے کتم بھی انہیں میں ہے ہوگا۔ سروازے سے بلایا جائے گا)۔ سرادروازے سے بلایا جائے گا)۔ سرادری

﴿126﴾ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ظَلَطُهُ: اَفْضَلُ دِيْنَارِ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَىالِهِ، وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى فَرَسِهِ فِى سَبِيْلِ اللهِ، وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرُّجُلُ عَلَى اَصْحَابِهِ فِى سَبِيْلِ اللهِ.

حضرت ثوبان رفظ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: افضل دیناروہ ہے جے آدمی اللہ تعلیہ نے ارشاد فرمایا: افضل دیناروہ ہے جے آدمی اللہ تعالی کے راستہ میں اپنے گھوڑے پر فرج کرتا ہے، اور وہ دینار افضل ہے جے آدمی اللہ تعالی کے راستہ میں اپنے ساتھیوں پر فرج کرتا ہے (دینارسونے کے سکے کانام ہے)۔

(این حبان)

حضرت ابو ہر رود و اللہ علی میں اللہ علی ہے اللہ میں ہے در اللہ علی ہے دیادہ اسپے ساتھیوں کے مشورہ کرنے والا کوئی نہیں ویکھا لیمن آپ بہت زیادہ مشورہ فر مایا کرتے تھے۔ (زندی)

﴿128﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ! إِنْ نُوَلَ بِنَا آمُرٌ لَيْسَ فِيْهِ بَيَانُ أَمْرٍ وَلَا نَهْي فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: شَاوِرُوْا فِيْهِ الْفُقَهَاءَ وَالْعَابِدِيْنَ وَلَا تُمْضُوْا فِيْهِ رَأَى خَاصَةٍ. رواه الطبراني في الاوسط ورجاله مونفون من اهل الصحيح، محمع الزوالد ٢٨،٢٠١٠

حفزت علی رہے ہے۔ دوایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسامعا ملہ پیش آ جائے جس میں ہمارے لئے آپ کی طرف ہے کوئی واضح تھم کرنے یا نہ کرنے کا نہ ہوتو اس بارے میں آپ ہمیں کیا تھم فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: اس صورت میں دین کی سمجھ رکھنے والوں اور عبادت گذاروں ہے مشورہ کرلیا کرو اور کسی کی انفرادی رائے پر فیصلہ نہ کرنا۔

کرنا۔

﴿129﴾ عَنِ ابَّنِ عَبُّاسِ رَضِى اللهُ عَنَّهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِى الْآمْرِ ﴾ الآبَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ : أَمَا إِنَّ اللهُ وَرَسُولُلهُ عَنِيَّانِ عَنْهَا وَلَكِنْ جَعَلَهَا اللهُ وَحَمَةً لِامَّتِيْ، فَمَنْ شَاوَرَمِنْهُمْ لَمْ يَعْدِمْ رُشْدًا وَمَنْ تَرَك الْمَشُوْرَةَ مِنْهُمْ لَمْ يَعِدِمْ عَنَاءً. وحَمَةً لِامَّتِيْ، فَمَنْ شَاوَرَمِنْهُمْ لَمْ يَعْدِمْ رُشْدًا وَمَنْ تَرَك الْمَشُورَةَ مِنْهُمْ لَمْ يَعِدِمْ عَنَاءً. وحمة لامَتِيهم عَناءً.

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی: وَهَاوِدْهُمْ فِی الْآهُمَ فِی اللهُ عَلَيْكُ فِ اللهُ عَلَيْكُ فِ ارشاد فرمایا: الله عَلَيْكُ فِ ارشاد فرمایا: الله تعالی اور اس کے رسول کوتو مشورہ کی ضرورت نہیں ہے البتہ الله تعالی نے اس کومیری امت کے لئے رحمت کی چیز بنادیا۔ چنانچے میری امت میں سے جو خص مشورہ کرتا ہے وہ سیدهی راہ پر بتا ہے۔ اورمیری امت میں سے جومشورہ نہیں کرتا وہ پریشان بی رہتا ہے۔

﴿130﴾ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِظُهُ يَقُوْلُ: حَرْسُ لَيْلَةٍ فِى سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى ٱفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا. ﴿ رواه احمد ١١/١

حضرت عمّان بن عفان فظف فرماتے ہیں کہ میں نے رحول اللہ علی کو ارشاد فرماتے ہوئے سا: اللہ تعالی کے رائے میں ایک رات کا پہرہ دینا ان ہزار راتوں سے بہتر ہے جن میں

رات بجر کھڑ ہے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور دن میں روز ہ رکھا جائے۔ (سندامہ)

وَ 13 اللهِ عَنْ سَهُل بَنِ الْحَنْظَلِيَةِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ وَ يَوْمَ حُنَيٰنِ) : مَنْ يُحُرُسُنَا اللَّيُلَة ؟ قَالَ اَنَسُ بْنُ اَبِى مَرْفَدِ الْغَنوِى رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: اَنَا يَا رَسُولُ اللهُ اللهِ مَلْكُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ : فَقَالَ اللّهُ مَلَكُ اللّهُ مَلْكُ اللّهُ مَلْكُ اللّهُ مَلَكُ اللّهُ مَلَكُ اللّهُ مَلَكُ اللّهُ مَلَكُ اللّهُ مَلَكُ اللّهُ مَلْكُ اللّهُ مَلَكُ اللّهُ مَلَكُ اللّهُ مَلَكُ اللّهُ مَلْكُ اللّهُ مَلَكُ اللّهُ مَلْكُ اللّهُ مَلَكُ اللّهُ مَلْكُ اللّهُ مَلَى وَهُو مَلْمُ اللهُ مَلْكُ اللّهُ مَلْكُ اللّهُ مَلْكُ اللّهُ مَلْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَلْكُ اللهُ مَلُولُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ

رواه ابوداؤد، باب في فضل الحرس في سبيل الله عزو جل، رقم: ٢٥٠١

 الله عليه وسلم كى توجها فى كى طرف رى - جب رسول الله سلى الله عليه وسلم نے نماز پورى فر ماكر سلام پھيرا تو ارشا دفر مايا: تهميس خوشخرى بوتمبارا سوارآ گيا ہے - ہم لوگوں نے گھا فى كے درختوں كے درميان ديكھنا شروع كيا تو حضرت انس بن ابى مَر هَد آر ہے تھے - چنا نچهانهوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوكر سلام كيا اورع ض كيا كه ميں (يبال سے) چلا اور چلتے چلتے اس گھا فى كى سب سے او نچى جگه يہنے گيا جہاں جانے كا مجھكورسول الله صلى الله عليه وسلم نے تھا دولوں گھا نيوں پر چڑھكر نے تھا ، مجھكو كى نظر نہ آيا ۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان سے پوچھا: كيا تم رات كوكى وقت و يكھا ، مجھكو كى نظر نہ آيا ۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان سے پوچھا: كيا تم رات كوكى وقت ابنى سوارى سے نيچا تر ہے انہوں نے كہا نہيں ،صرف نماز پڑھنے اور تفائے حاجت كے لئے ابنى سوارى سے نيچا تر ہے انہوں نے كہا نہيں ،صرف نماز پڑھنے اور تفائے حاجت كے لئے الرا تھا۔ آپ نے ان سے ارشاوفر مايا كرتم نے (آج رات بہرہ دے كر الله تعالیٰ كے فضل سے ارتا تھا۔ آپ نے ان سے ارشاوفر مايا كرتم نے (آج رات بہرہ دے كر الله تعالیٰ كے فضل سے اليہ لئے جنت ) واجب كرلى ہے لہذا (بہرہ كے ) اس عمل كے بعدا گرتم كوئى بھى (نفلى ) عمل نہ البی نے جنت ) واجب كرلى ہے لہذا (بہرہ كے ) اس عمل كے بعدا گرتم كوئى بھى (نفلى ) عمل نہ كروتو تمہارا كوئى نقصان نہيں ۔

﴿132﴾ عَنِ ابْنِ عَائِدْ رَضِى اللهُ عَنْهُ حَرَجَ رَسُولُ اللهِ النَّهِ النَّهِ عَنَازَةِ رَجُلٍ فَلَمَّا وُضِعَ قَالَ عُمَرْبُنُ الْحَطَّابِ: لَا تُصَلِّ عَلَيْهِ يَارَسُولَ اللهِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ فَاجِرٌ، فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَمْلِ الْإِسْلَام، فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ النَّاسِ فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ مَلْتَظِيَّةُ وَحَنَى التَّرَابَ عَلَيْهِ وَقَالَ: اللهِ مَلْتَظِيَّةٌ وَحَنَى التَّرَابَ عَلَيْهِ وَقَالَ: اللهِ مَلْتَظَيَّةُ وَحَنَى التَّرَابَ عَلَيْهِ وَقَالَ: اللهِ مَلْتَلِقَةً وَحَنَى التَّرَابَ عَلَيْهِ وَقَالَ: اللهِ مَلْتُلِقُ وَحَنَى التَّرَابَ عَلَيْهِ وَقَالَ: اللهِ مَلْتُولُ اللهِ مَلْتُولُ اللهِ مَلْتُولُ اللهِ مَلْتُولُ اللهِ مَلْتُهُ وَعَلَى اللهِ اللهِ مَلْقُولُ اللهِ مَلْتَلِ اللهِ مَلْتُولُ اللهِ مَلْكُولُ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْتَلِ اللهِ مَلْكُولُ اللهُ اللهِ مَلْتَلِ اللهِ مَلْكُولُ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: يَا عُمَرُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: يَا عُمَرُ اللهِ اللهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حضرت ابن عائد فظی فرماتے ہیں کہ رسول انلہ علیہ ایک فحض کے جنازے کے لئے باہر تشریف لائے۔ جب وہ جنازہ رکھا گیا تو حضرت عمر بن خطاب فی نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں کیونکہ بیا کی فاس فحض تھا (بین کر)رسول اللہ علیہ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا: کیا تم میں ہے کس نے اس کو اسلام کا کوئی کام کرتے و یکھا ہے؟ ایک فحض نے عرض کیا: تی ہاں یارسول اللہ! انہوں نے ایک رات اللہ تعالیٰ کے راتے میں پہرہ ویا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ اللہ علیہ وکئی خان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر برمٹی بھی والی۔ اس کے بعد (میت کو خاطب کرکے) فرمایا: تمہارے ساتھیوں کا تو گمان میہ ہے کہ تم دوزخی

ہواور میں اس بات کی گوا بی دیتا ہوں کہتم جنتی :و۔ پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عمر! تم سے او گوں کے اعمال بد کے بارے میں نہیں بوج پھا جار باہے بلکہ نیک اعمال کے بارے میں بوج پھاجار باہے۔

﴿ 133 ﴾ حَدُثَنَا سَعِيدُ بُنُ جُمْهَانَ قَالَ: سَالُتُ سَفِينَةَ عَنِ اسْمِهِ، فَقَالَ: إِنِّى مُخْبِرُكَ بِالسَمِى، سَمَّائِينَ رَسُولُ اللهِ مَنْ جُمْهَانَ قَالَ: لِمَ سَمَّاكَ سَفِينَةَ؟ قَالَ: خَرَجَ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ، فَنَقُلُ عَلَيْهِمْ مَنَاعُهُمْ فَقَالَ: أَبْسُطُ كِسَاءَكَ فَبَسَطْتُهُ فَجَعَلَ فِيهِ مَنَاعَهُمْ، ثُمَّ حَمَلَهُ أَصْحَابُهُ، فَتَقَلَ عَلَيْهِمْ مَنَاعُهُمْ فَقَالَ: أَبْسُطُ كِسَاءَكَ فَبَسَطْتُهُ فَجَعَلَ فِيهِ مَنَاعُهُمْ، ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى فَقَالَ: احْمِلُ مَاأَنْتَ إِلَّا سَفِينَةً قَالَ: فَلُو حَمَلْتُ يَوْمَنِذٍ وِقُرْبَعِيْرٍ أَوْ بَعِيْرَيْنِ أَوْ حَمْسَةٍ عَلَى فَقَالَ: احْمِلُ مَاأَنْتَ إِلَّا سَفِينَةً قَالَ: فَلُو حَمَلْتُ يَوْمَنِذٍ وِقُرْبَعِيْرٍ أَوْ بَعِيْرَيْنِ أَوْ حَمْسَةٍ أَوْ سَعِيْنَةً وَالْ عَلَى مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حضرت سعید بن جمہال کتے ہیں کہ ہیں نے حضرت سفینہ وہ اللہ ان کے نام کے بارے ہیں پوچھا (کہ بینام کس نے رکھا ہے؟) انہوں نے کہا: ہیں تہمیں اپنے نام کے بارے ہیں بتا تا ہوں۔ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے میرا نام سفینہ رکھا۔ ہیں نے پوچھا: آپ کا نام سفینہ کیوں رکھا؟ انہوں نے فرمایا: رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ صحابہ وہ الله بھی تھے۔ ان کا سامان ان پر بھاری ہوگیا تھا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بچھا دی۔ آپ نے اس چا در میں صحابہ کا سامان با ندھ کرمیرے اوپر رکھ دیا اور فرمایا: اے اٹھا لوئم تو سفینہ یعنی کشتی ہی ہو۔ حضرت سفینہ سامان با ندھ کرمیرے اوپر رکھ دیا اور فرمایا: اے اٹھا لوئم تو سفینہ یعنی کشتی ہی ہو۔ حضرت سفینہ حامان با ندھ کرمیرے اوپر رکھ دیا اور فرمایا: اے اٹھا لوئم تو سفینہ یعنی کشتی ہی ہو جھا تھا لیتا تو وہ بچھ پر محاری نہ ہوتا۔

(ملیہ اصاب)

﴿134﴾ عَنْ أَحْمَرَ مَوْلَى أَمْ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَجَعَلْتُ أُعَبِّرُ النَّاسَ فِي وَادٍ أَوْنَهُرٍ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ اللَّبِيِّ: مَاكُنْتَ فِي هَٰذَا الْمَيْوْمِ إِلَّا سَفِيْنَةً.الاصابة ٢٣/١

حفرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام حفرت احمر رفی ہے فراتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں رسول اللہ علیہ کے ساتھ تھے (ایک وادی یا نہر پر سے ہم لوگوں کا گذرا ہوا) تو میں لوگوں کو وادی یا نہر پار کرانے لگا۔ بید کم کھی کرنجی کریم علیہ نے نجھ سے ارشاد فرمایا: تم تو آج سفینہ (کشتی) بن گئے ہو۔
(اصاب) ﴿135﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا يَوْمَ بَدْدٍ كُلُّ فَلَاثَةٍ عَلَى بَعِيْدٍ قَالَ: فَكَانَ أَبُولُبَابَةَ وَعَلِيُّ بْنُ آبِيْ طَالِبٍ زَمِيْلَىٰ رَسُوْلِ الله مَلَئِثِ قَالَ: فَكَانَتْ إِذَا جَانَتْ عُـقْبَـةُ رَسُـوْلِ اللهِ مَلَئِثَ قَالَا: نَحْنُ نَمْشِىٰ عَنْك، قَالَ: مَاأَنْتُمَا بِأَقُوٰى مِنَىٰ وَمَا آنَا بِأَغْنَى عَنْ الْآجْرِ مِنْكُمَا.
رواه البغرى فى شرح السنة، قال المُحتى: اساده حسن ١ ٢٥/١

حفرت عبدالله بن مسعود وظی ایک اونت جی که بدر کے دن ہماری بی حالت تھی کہ ہم میں سے ہر تین آ دمیوں کے درمیان ایک اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے۔حفرت ابو کہا بداور حفرت علی بن ابی طالب ظی مرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے شریک سفر تھے۔ حضرت عبداللہ ظی ان کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتر نے کی باری آتی تو حضرت ابو کہا بہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہا عرض کرتے کہ آپ کے بدلے ہم پیدل چلیں کے حضرت ابو کہا بہ اور حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم دونوں جھے سے زیادہ طاقتور (آپ اونٹ پری سوار رہیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم دونوں جھے سے زیادہ طاقتور شری ہواور میں اجرو دو اور میں ایک محتاج نہیں ہوں۔ (شری اللہ علیہ وسلم فرماتے تم دونوں جھے سے زیادہ طاقتور اللہ میں ہواور میں اجرو دونوں کی محتاج نہیں ہوں۔

﴿136﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُنْكِ اللهُ الْقَوْمِ فِى اللهُ عَنْ سَيَّدُ الْقَوْمِ فِى اللهُ عَالَ السُّفَادَةُ. السَّفَر خَادِمُهُمْ فَمَنْ سَبَقَهُمْ بِخِلْمَةٍ لَمْ يَسْبِقُوْهُ بِعَمَلِ إِلَّا الشَّهَادَةُ.

رواه البيهقي في شعب الايمان ٣٣٤/٦

حفرت مبل بن سعد رفظیہ فرماتے ہیں کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: سفر میں جماعت کا ذمہداران کا خادم ہے۔ جو محص خدمت کرنے میں ساتھیوں ہے آگے بڑھ کیا تو اس کے ساتھی شہادت کے علاوہ کی اور عمل کے ذریعہ اس سے آگے نہیں بڑھ کئے (یعنی سب سے بڑا ممل شہادت ہے اس کے بعد خدمت ہے)۔

﴿137﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَالَطُهُ: ٱلْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ. (وهو بعض المحديث) رواه عبد الله بن احمد والبزارو

الطبراني ورجالهم ثقات، مجمع الزوائد ٥٧/٥

حفرت نعمان بن بشررض الله عنها فرماتے بیں که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: بماعت ( کے ساتھ مل کر چانا) رحمت ہاور جماعت سے الگ ہونا عذاب ہے۔

(منداحد، بزار طبراني جمع الزوائد)

﴿138﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ طَلَطُهُ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْمُوحَدَةِ مَاأَعْلَمُ، مَاسَارَرَاكِبٌ بِلَيْلِ وَحُدَّةً. ﴿ رَوَاهُ البَّارِينَ بَابِ السِّرِ وَحَدَهُ. وَمَ: ٢٩٩٨

حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاوفر مایا: اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے میں ان(دینی اورد نیاوی) نقصا نات کاعلم ہوجائے جو مجھے معلوم ہیں تو کوئی سوار رات میں تنہا سفر کرنے کی ہمت نہ کرے۔

﴿139﴾ عَنْ أَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَثَلِظِهِ: عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ، فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطُوّى بِاللَّيْلِ. (واه ابودازد،باب نى الدلجة، رنم: ٢٥٧١

حضرت انس منظانہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم جب سفر کرو تو رات کو بھی ضرور کچھ سفر کرلیا کرو کیونکہ رات کے دقت زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ (ایدواؤد)

فساندہ: مطلب بیہ کہ جبتم کی سفر کے لئے گھر سے نکلوتو محض دن کے چلنے پر تناعت نہ کرو بلکہ تھوڑ اسارات کے وقت بھی چلا کرو کیونکہ رات کے وقت دن جیسی رکا وٹیس نہیں ہوتیں تو سفر آسانی کے ساتھ جلدی طے ہوجاتا ہے۔اس مفہوم کو زمین کے لپیٹ دیئے جانے سے تعییر فرمایا ہے۔

(مظاہر قرمایا ہے۔

﴿140﴾ عَنْ عَـمْ وِبْنِ شُعَيْبِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُوْلَ اللهِ مُلْكِلَة قَالَ: الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلاَ فَهُ رَكْبٌ. رواه السرمذى وقال: حديث عبدالله بن عمرو احسن، باب ماجاه في كراهبة ان بسافر وحده مرقم: ١٦٧٤

حفرت عمرو بن شعیب اپنو والدے اور وہ اپنو داداے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیقہ نے ایک کہ رسول اللہ علیقہ نے اللہ علیقہ نے ارشاد فر مایا: ایک سوار ایک شیطان ہے، دوسوار دوشیطان ہیں اور تین سوار جماعت ہیں۔

فاندہ: حدیث پاک میں سوارے مراد مسافر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تنہا سفر کرنے والا ہو یا دوسفر کرنے والا ہو یا دوسفر کرنے والا ہو یا دوسفر کرنے والے ہوں شیطان ان کو بڑی آ سانی سے برائی میں جتالا کرسکتا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لئے تنہا سفر کرنے والے یا دوسفر کرنے والوں کوشیطان فر مایا۔ اس لئے سفر میں کم از کم تمن آ دمی ہونے جا میس تا کہ شیطان سے محفوظ رہیں اور نماز با جماعت ادا کرنے اور

دوسرے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ (مظاہری)

﴿141﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْتَظِيَّةَ: الشَّيْطَانُ يَهُمُ بِالْوَاحِدِ وَالْإِ ثَنَيْنِ فَاذَا كَانُوْا ثَلاَ ثَهُ لَمْ يَهُمُ بِهِمْ.

رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن ابي الزناد وهوضعيف وقدوثق، مجمع الزوائد ١/٣ ٤٤

حضرت ابو ہریرہ رہ بھی کہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فیج نے ارشاد فرمایا: شیطان ایک اور دو (مسافروں) کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے لینی نقصان پہنچانا جاہتا ہے لیکن جب (مسافر) تین ہوں توان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں کرتا۔

﴿142﴾ عَنْ اَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِظِيَّ: إِثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ وَقَلاَثُ خَيْرٌ مِنِ اثْنَيْنِ وَاَرْبَعَهُ خَيْرٌ مِنْ ثَلاَ ثَهِ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللهَ عَزَّوجَلُ لَنْ يَجْمَعَ اُمْتِى إِلَّا عَلَى هُدًى.

حضرت ابوذرہ اللہ ایک خف سے دوبہتر ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: ایک خف سے دو بہتر ہیں اور دوسے تمن بہتر ہیں اور تمن سے چار بہتر ہیں لبذاتم جماعت (کے ساتھ رہنے) کو لازم پکر وکیونکہ اللہ تعالیٰ میری امت کو ہدایت پر ہی جمع فر ما کیں گے (لیعنی ساری امت محمر اہی پر سمجم جمتے نہیں ہو کئی لبذا جماعت کے ساتھ رہنے والا مگر اہی سے محفوظ رہے گا)۔ (سندامہ)

﴿143﴾ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحِ الْآشْجَعِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْجَمَاعَة يَرْكُصُ. (رمو بعض الحديث) يَدَ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَة يَرْكُصُ. (رمو بعض الحديث) رواه النسائي، باب فتل من فارق الجماعة ....، رفه: ٢٠١٥ رواه النسائي، باب فتل من فارق الجماعة ....، رفه: ٢٠١٥

حفرت عرفجہ بن شریح انجعی منظیفہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیفی نے ارشا دفر مایا:
اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے بینی اللہ تعالیٰ کی خاص مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے لہذا جو
مخص جماعت سے علیحدہ ہوجاتا ہے شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اے اُ کساتار ہتا ہے۔
(نمائی)

﴿144﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِ يَتَخَلُّفُ فِى الْمُسِيْرِ فَيُزْجِى الصَّعِيْفَ وَيُرْدِقَ وَيَلْعُولَهُمْ. رواه ابو داؤد، باب لزوم المسافة، رنم:٢٦٣٩

حفزت جابر بن عبدالله رضی الله عنجا فرماتے میں که رسول الله علی الله علی (تواضع، دوسرل کی مدداور خبر کیری کے لئے) قافے سے پیچھے چلا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ سلی الله علیه وسلم کمزور (کی سواری) کو ہانکا کرتے اور جو محض پیدل چل رہا ہوتا اس کو اپنے پیچھے سوار کر لیتے اور ان قافلہ والوں) کے لئے دعافر ماتے رہتے۔

(ابوداؤد)

﴿145﴾ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْنُحُدْدِيَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْتُنْكُمْ قَالَ: إِذَا خَرَجَ ثَلاَ فَةٌ فِى سَفَرِ فَلْيُؤْمِّرُوْا أَحَدَهُمْ. . . . . . . . . . رواه ابوداؤده باب نى الغوم بسافرون .. .. مرفع ٢٦٠٨.

حضرت ابوسعید خدری فری این کے دروایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب تین مخص سفر میں تکلیس تواہد میں ہے کہ ایک کوامیر بنالیس۔ (ابوداور)

﴿146﴾ عَنْ أَبِيْ مُوسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِي مَلَئِكُ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِيُ عَلَمَى، فَقَالَ احَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! اَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَاكَ اللهُ عَزُوجَلَ، وَقَالَ اللهَ خَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّا وَاللهِ لَا نُولِي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ اَحَدًا صَالَهُ، وَلَا اَحَدًا حَرِصَ عَلَى هَذَا الْعَمَلِ اَحَدًا صَالَهُ، وَلَا اَحَدًا حَرِصَ عَلَيْهِ. وَهُ مَسَلم، باب النهى عن طلب الامارة والحرص عليها، رقم: ٤٧١٧

حضرت ابوموی فی از ایس کہ میں اور میرے ساتھ میں بے دو بچازاد بھائی رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ کوجن علاقوں کا والی بنایا ہے ان میں سے کی علاقہ کا ہمیں امیر مقرر فرماد یجئے ، اللہ تعالیٰ نے آپ کوجن علاقوں کا والی بنایا ہے ان میں سے کی علاقہ کا ہمیں امیر مقرر فرماد یجئے ، دوسر مے حض نے ہمی ای طرح کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کی قتم! ہم ان امور میں کسی بھی ایسے خص کوذ مددار نہیں بناتے جوذ مدداری کا سوال کرے یا اس کا خواہشمند ہو۔

(سلم)

﴿147﴾ عَنْ حُدَّيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مُلْكُنَّةٍ يَقُوْلُ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَاسْتَذَلُ الْإِمَارَةَ لَقِى اللهُ وَلَا وَجُهَ لَهُ عِنْدَهُ.

رواه احمد ورجاله لقات، مجمع الزوائد ١/٥ ٤٠

حضرت حذیفہ منظم اتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظی کو بیار شادفر ماتے ہوئے سا: جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوااور امیر کی امارت کو تقیر جانا تو اللہ تعالی اس سے

اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی رتبہ نہ ہوگا لینی اللہ تعالیٰ کی تگاہ ہے گر جائے گا۔

﴿148﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ نَلْبُ ۖ قَالَ: إِنَّ اللهُ سَائِلٌ كُلُّ رَاعِ عَمًا الشَّوْعَاهُ أَحْفِظَ آمْ صَيْعَ. رواد ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح على شرطهما ٢٤٤/١٠

حضرت انس ری ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: بلا شبداللہ تعالی محضرت انس ری اور کے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے اپنی ہر گھرال سے اس کی ذرر داری میں دی ہوئی چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس نے اپنی ذرر داری کی حفاظت کی یا اسے ضائع کیا (یعنی اس ذرر دراری کو پورے طور پرادا کیا یا نہیں)۔ ذرر دراری کی حفاظت کی یا اسے ضائع کیا (یعنی اس ذرر دراری کو پورے طور پرادا کیا یا نہیں)

﴿149﴾ عَنِ ابْنِ عُسَمَ وَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ وَسُولَ اللهِ شَلَطُهُ يَقُولُ: كُلُّكُمُ وَاعٍ، وَكُلُّكُمُ مَا عَنْ وَعِيْتِهِ، وَالرَّجُلُ وَاعٍ فِى اللهُ عَنْ وَعِيْتِهِ، وَالرَّجُلُ وَاعٍ فِى اللهِ وَهُ وَمَسْنُولٌ عَنْ وَعِيْتِهِ، وَالْمَرْآةُ وَاعِيَةٌ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْنُولَةٌ عَنْ وَعِيْتِهَا، وَالْمَحْادِمُ وَاعٍ فِى مَلْنُولٌ عَنْ وَعِيْتِهِ، وَالرَّجُلُ وَاعٍ فِى مَالِ آبِيْهِ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْ وَعِيْتِهِ، وَالرَّجُلُ وَاعٍ فِى مَالِ آبِيْهِ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْ وَعِيْتِهِ، وَالرَّجُلُ وَاعٍ فِى مَالِ آبِيْهِ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْ وَعِيْتِهِ، وَالرَّجُلُ وَاعٍ فِى مَالِ آبِيْهِ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْ وَعِيْتِهِ.

رواه البخاري، باب الجمعة في القرى و المدن، رقم: ٨٩٣

حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عیں نے رسول اللہ علیہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سانہ تم سب فرمددارہوتم عیں سے ہرایک سے اس کی اپنی رَعِیْت (ماتحوں) کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حاکم فرمددارہ اس سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنچھا جائے گا۔ آدمی اپنچھا جائے گا۔ عرص اپنچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی فرمددارہ اس سے اس کے گھر میں رہنے والے بچوں، وغیرہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ طازم اپنے مالک کے مال کا فرمددارہ اس سے مالک کے مال و اسباب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جیٹا اپنے باپ کے مال کا فرمددارہ اس سے مالک کے مال و اسباب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جیٹا اپنے باپ کے مال کا فرمددارہ اس سے اس کے ماتحوں ماتحوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جیٹا اپنے باپ کے مال کا فرمددارہ ہرایک سے اس کے ماتحوں مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم میں سے ہرایک فرمددارہ ہرایک سے اس کے ماتحوں کا بارے میں پوچھا جائے گا۔

﴿150﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنُّ النَّبِئُ سَنَتِ ۚ قَالَ لَا يَسْتَزَعِى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ : أَقَامَ لِيُهِمُ أَمْرَ عَبْدًا رَعِيَّةٌ قَلَتْ أَوْ كَثْرَتْ إِلَّا سَا لَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ : أَقَامَ لِيُهِمُ أَمْرَ اللهِ تَبْتِهِ خَاصَةً. رواه احمد ١٥/٢ اللهِ تَبْرَكُ وَتَعَالَى أَمْ اللهِ عَلْمَةً عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ خَاصَةً.

حفرت عبدالله بن عمرضی الله عنهاروایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی جس کوجھی کسی رَعیّت کا عمرال بناتے ہیں خواہ رعیت تھوڑی ہویا زیادہ تو الله تعالی اس سے اس کی رعیّت کے بارے میں قیامت کے دن ضرور پوچھیں گے کہ اس نے اس میں الله تعالی کے حکم کوقائم کیا تھایا ہر باد کیا تھا یہاں تک کہ خاص طور پر اس سے اس کے گھر والوں کے متعلق بوچھیں گے۔

﴿151﴾ عَنْ اَبِىٰ ذَرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنْ رَسُوْلَ اللهِ مَلْنَظِيٌّ قَالَ: يَا اَبَا ذَرٍ ! اِنِّىٰ اَرَاكَ صَعِيْفًا، وَاِنِّىٰ اُحِبُّ لَكَ مَا اُحِبُ لِنَفْسِىٰ، لَا تَامَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيْنُ مَالَ يَبِيْمٍ.

رواه مسلم، باب كراهة الامارة بغير ضرورة، رقم: ٤٧٢٠

حضرت ابوذر رہے ہے ہے۔ روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے (شفقت کے طور پر حضرت ابوذر رہے ہے ارشاد فر مایا: ابوذر! جس تہمیں کمزور مجھتا ہوں ( کہتم امارت کی ذمہ داری کو بورانہ کر پاؤ کے ) اور جس تمہارے لئے وہ چیز پند کرتا ہوں جوا ہے لئے ببند کرتا ہوں بتم دوآ دمیوں پر بھی ہرگز امیر نہ بنا اور کی یتم کے مال کی ذمہ داری قبول نہ کرتا۔ (سلم)

فساندہ: رسول الله صلی الله عليه وسلم نے حضرت ابوذ رھ ﷺ سے جوارشاد فر ماياس كا مطلب بيہ ہے كه اگر ميں تمبارى طرح كمزور ہوتا تو كبھى دو پر بھى امير نه بنمآ۔

﴿152﴾ عَنْ اَبِىٰ ذَرِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! اَلاَ تَسْتَعْمِلُنِىْ؟ قَالَ: لَمَصَرَبَ بِيَسِدِهِ عَسَلَى مَنْكِبِىٰ، ثُمَّ قَالَ : يَا اَبَاذَرٍّ! إِنَّكَ صَعِيْفٌ، وَإِنَّهَا اَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ جِزْقٌ. وَنَدَامَةٌ، إِلاَّ مَنْ اَحَذَهَا بِحَقِّهَا وَاَدًى الَّذِئ عَلَيْهِ فِيْهَا.

رواه مسلم، باب كراهة الامارة بغير ضرورة، رقم: ٤٧١٩

معرت ابوذر رہ بھے امیر کیوں نہیں کے عرض کیایار سول اللہ آپ مجھے امیر کیوں نہیں متالغہ کے امیر کیوں نہیں متالغہ مناتے ؟ رسول اللہ علیہ کے نے میرے کندھے پر ہاتھ مار کر ارشاد فر مایا: ابو ذراعم کمزور ہواور بیہ ا مارت ایک امانت ہے ( کہ جس کے ساتھ بندوں کے حقوق متعلق بیں ) اوریہ (امارت) قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا سبب ہوگی لیکن جس شخص نے اس امارت کو تیچے طریقہ سے لیا اور اس کی ذمہ داریوں کو پورا کیا ( تو پھریہ امارت قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا ذریعہ نہ ہوگی )۔ (مسلم)

﴿153﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ (لِيَ) النَّبِيُّ مَلَئِكُ : يَا عَبُدَ الرَّحْمَٰنِ بْنُ سَسُمَرَةً: لاَ تَسُالِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيْنَهَا عَنْ مَسْنَلَةٍ وُكِلْتَ النَّهَا، وَإِنْ أُوتِيْنَهَا مِنْ غَيْر مَسْنَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.

(الحديث) رواه البخاري، باب قول الله تبارك وتعالى لا يؤاحذ كم الله ......رقم: ٦٦٢٢

حفرت عبدالرحمان بن سمرہ فظی فرماتے بیں کہ نبی کریم علی فی ہے ہے ارشادفر مایا:
اے عبدالرحمان بن سمرہ!امارت کوطلب نہ کرو،اگر تمبارے طلب کرنے پر تمبیس امیر بنادیا گیا تو
تم اس کے حوالہ کردیے جاؤ کے (اللہ تعالی کی طرف ہے تمباری کوئی مدداور رہنمائی نہ ہوگی) اور
اگر تمباری طلب کے بغیر تمہیس امیر بنا دیا گیا تو اللہ تعالی کی طرف ہے اس میں تمباری مددک
جائے گی۔

﴿154﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيّ مَثَلِيٌّ قَالَ: إِنَّكُمْ مَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَمَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِنْسَتِ الْفَاطِمَةُ.

رواه البحاري،باب مايكره من الحرص على الامارة، رقم: ٧١٤٨

حضرت ابو ہر رہ ہ ہ ہ ہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے نے ارشاد فر مایا: ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب کہ تم امیر بننے کی حرص کرو کے حالا نکد امارت تمہارے لئے ندامت کا ذریعہ موگی ۔ امارت کی مثال ایس ہے جیسے کہ ایک دود ھیلانے والی عورت کہ ابتداء میں تو ہزی اچھی گئی ہے اور جب دودھ چیز انے گئی ہے تو وہی بہت بری تکنے گئی ہے۔
(ہناری)

فائدہ: حدیث شریف کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جب امارت کی کوہلتی ہے تو اچھی لگتی ہے تو ہے جب کہ جب امارت ہاتھ سے جاتی ہے تو یہ بہت برا لگتا ہے۔ بہت برا لگتا ہے۔

﴿155﴾ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ خَلَطُنَهُ قَالَ: إِنْ هِنْتُمْ أَنْبَأَتُكُمْ عَنِ اللهِ ؟ قَالَ: عَنِ الْإِمَارَةِ، وَمَا هِى يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: عَنِ الْإِمَارَةِ، وَمَا هِى يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: وَلَا لَهُ مَا أَلِيمَارَةِ، وَمَا هِى يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: وَكُلْفَ يَعْدِلُ مَعَ وَلَهُ اللهَ مَلَامَةٌ، وَثَانِيْهَا نَدَامَةٌ، وَثَالِتُهَا عَذَابٌ يَوْمُ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ عَدَلَ، وَكَيْفَ يَعْدِلُ مَعَ قَرَابَتِهِ ؟ . (واه البزاد والسطيراني في الكبير والاوسط باحتصاد ورجال

الكبير رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٣٦٣/٥

حفرت عوف بن ما لک رفتی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: اگرتم چاہوتو بیل تہیں اس امارت کی حقیقت بتاؤں؟ میں نے بلند آواز سے تین مرتبہ بوچھا: یا رسول اللہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اس کا پہلام حلہ مامت ہے، دوسرا مرحلہ ندامت ہے، تیسرا مرحلہ قیامت کے دن عذاب ہے، البتہ جس فحص نے انصاف کیا وہ محفوظ رہے گا (لیکن) آدی اپنے قربی (رشہ دار وغیرہ) کے معاملات میں عدل وانصاف کیے کیے کرسکتا ہے یعنی باوجود عدل وانصاف کو چاہتے ہوئے بھی طبیعت سے مغلوب ہو کرعدل وانصاف کو جا ہے۔ دو ایک کی طبیعت سے مغلوب ہو کرعدل وانصاف کو جا تا ہے۔ در اربیان بی ازوائد)

فاندہ: مطلب یہ ہے کہ جو خص امیر بنتا ہے اس کو ہر طرف سے طامت کی جاتی ہے کہ اس نے ایسا کیا ، ویسا کیا۔ اس کے بعد وہ لوگوں کی اس طامت سے پریشان ہو کر ندامت جی بہتلا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جس نے اس منصب کو کیوں قبول کیا۔ پھر آخری مرحلہ انصاف نہ کرنے کی صورت جس قیامت کے دن عذاب کی شکل جس نظا ہر ہوگا غرض یہ کہ دنیا جس بھی ذات ورسوائی اور آخرت جس بھی حساب کی تنی ہوگی۔

﴿156﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ خَلَا اللهُ عَنْ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عِصَابَةٍ وَفِى تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِللهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللهُ وَخَانَ رَسُولُهُ وَخَانَ اللهُ وَجَانَ اللهُ وَمِنْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّالِمُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَّا لَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَلَّا لَهُ وَلَّا لَاللّهُ وَلَّهُ وَلَا لَهُ وَلَّا لَالَّهُ وَلَا لَهُ وَلَّا لَاللّهُ وَلَا لَهُ لَاللّهُ وَلَّا لَهُ ل

 فائدہ: اگرافضل کے ہوتے ہوئے کی دوسرے کو امیر بنانے میں کوئی دین مصلحت ہو تو پھراس وعید میں داخل نہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک وفد بھیجا جس میں حضرت عبداللہ بن جحش فظائنے کو امیر بنایا اور بیار شادفر مایا کہ بیتم میں زیادہ افضل نہیں ہیں لیکن بھوک اور بیاس پرزیادہ صرکرنے والے ہیں۔

(منداحمہ)

﴿157﴾ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُوْلُ: مَا مِنْ آمِيْرِ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُلَهُمْ وَيَنْصَحُ، إِلَا لَمْ يَلَاخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّة.

رواه مسلم، باب فضيلة الامير العادل، رقم: ٧٣١

حضرت معقل بن بیار ﷺ فرماتے ہیں کہ بیں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا: جو امیر مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار بن کر مسلمانوں کی خیرخواہی ہیں کوشش نہ کرے وہ مسلمانوں کے ساتھ جنت ہیں داخل نہیں ہوسکے گا۔ (مسلم)

﴿158﴾ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكِ : مَامِنْ وَالٍ يَلِيْ رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

رواه البخاري، باب من استُرْعِيَ رعيةً فلم ينصح، رقم: ٧١٥١

حفرت معقل بن بیار رہ ایت ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی فیٹ نے ارشا دفر مایا: جو محض کمی مسلمان رعیت کا ذمہ دار ہے مجران کے ساتھ دھو کے کا معاملہ کرے اور ای حالت پراس کی موت آجائے تو اللہ تعالی جنت کواس پرحرام کر دیں گے۔ (بناری)

﴿159﴾ عَنْ اَبِى مَرْيَمَ الْآزْدِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكُلُكُ يَقُولُ: مَنْ وَكُاهُ اللهُ عَزُوَجَـلُ شَيْفًا مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاحْتَجَبَ دُوْنَ حَاجَتِهِمْ وَخَلْتِهِمْ وَفَقْرِهِمُ احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ دُوْنَ حَاجَتِهِ وَخَلْتِهِ وَفَقْرِهِ.

رواه ابوداؤد،باب فيما يلزم الامام من امرالرعية.....مرقم: ٢٩٤٨

حضرت ابومریم از دی دی استے ہیں کہ میں نے رسول الندسلی الله علیه وسلم کو بیارشاد فریاتے ہوئے سنا: جس مخص کو الله تعالی نے مسلمانوں کے کسی کام کا ذیددار بنایا اور وہ مسلمانوں کے حالات ، ضروریات اوران کی تنگدی سے منہ پھیرے ( یعنی ان کی ضرورت کو پوراند کرے اور ندان کی تنکدتی کے دور کرنے کی کوشش کرے) تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے حالات، ضرور یات اور تنگدی سے مند چھیرلیس مے یعنی قیامت کے دن اس کی ضرورت اور پریشانی کو دوزہیں فرمائیں مے۔

﴿160﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيُكُ : مَا مِنْ اَحَدِ يُؤَمَّرُ عَلَى عَشَرَةٍ فَصَاعِدًا لَا يُفْسِطُ فِيْهِمْ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْآصْفَادِ وَالْآغَلَالِ.

رواه الحاكِم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٨٩١٤

حفرت ابو ہریرہ منظیمی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: جو محض دی یا دی سے زائد افراد پر امیر بنایا جائے اور وہ ان کے ساتھ عدل وانصاف کا معالمہ نہ کرے تو تیامت کے دن بیڑیوں اور جھکڑیوں میں (بندھا ہوا) آئےگا۔ (مندرک ماکم)

﴿161﴾ عَنْ اَبِيْ وَائِلِ رَحِمَهُ اللهُ اَنْ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ بِشُرَبْنَ عَاصِم عَلَى صَدَقَاتِ هَوَاذِنَ فَتَحَلَّفَ بِشُرٌ فَلَقِيّهُ عُمَرُ، فَقَالَ: مَاحَلُفك، اَمَا لَنَا عَلَيْك سَمْعٌ وَطَاعَةٌ، قَالَ: بَلَى! وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ خَلَيْتُ يَقُولُ: مَنْ وُلِيَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ ضَيْنًا أَتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَى يُوقَفَ عَلَى جِسْرِ جَهَنَمَ. (المحديث) الحرجه البخارى من طربق سويد، الاصابة ٢/١٥١

حضرت ابودائل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر منظنہ نے حضرت بشر بن عاصم منظنہ کو (قبیلہ)
ہواز ن کے صدقات (وصول کرنے کے لئے) عامل مقر دفر مایالیکن حضرت بشر نہ گئے ۔حضرت
عمر منظنہ کی ان سے ملاقات ہوئی ۔حضرت عمر نے ان سے بو چھاتم کیوں نہیں گئے کیا ہماری بات
کوسننا اور ماننا تمہارے لئے ضروری نہیں ہے؟ حضرت بشر نے عرض کیا: کیوں نہیں! لیکن میں
نے رسول اللہ علیات کو یدار شادفر ماتے ہوئے سا کہ جے مسلمانوں کے کسی کام کا ذمہ دار بنایا گیا
اے قیامت کے دن لاکر جہنم کے بل پر کھڑا کردیا جائے گا (اگر ذمہ داری کو مجے طور پر انجام دیا
ہوگا تو نجات ہوگی ورنہ دوز خ کی آگ ہوگی )۔
(اساب)

﴿162﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَكُ ۖ قَالَ: مَا مِنْ اَمِيْرٍ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْمَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا حَتَّى يَفُكُهُ الْعَدْلُ اَوْيُوْبِقَهُ الْجَوْرُ.

رواه البزار والطبراني في الاوسط ورجال البزار رجال الصحيح مجمع الزوائد ٥/٠٧٠

حضرت ابو ہریرہ رہ فیلے سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہرامیر چاہے دس آ دمیوں کا ہی کیوں نہ ہو قیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی گردن میں طوق ہوگا یہاں تک کہ اس کوطوق ہے اس کا عدل چھڑوائے گایا اس کاظلم اس کو ہلاک کردےگا۔

(بزار بطرانی جج الزوائد)

﴿163﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِيْكَ، سَيَلِيْكُمْ أُمَرَاءُ يُفْسِدُوْنَ وَمَا يُصْلِحُ اللهُ بِهِمْ اَكْثَرُ، فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِطَاعَةِ اللهِ فَلَهُمُ الْآجُرُ وَعَلَيْكُمُ الشُّكْرُ، وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَعَلَيْهِمُ الْوِذْرُ وَعَلَيْكُمُ الصَّبْرُ

رواه البيهقي في شعب الإيمان ٦/٥/٦

حفرت عبد الله بن مسعود هظافه سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فر مایا:
تہارے کچھ امیر ایسے ہوں گے جو فساد اور بگاڑ کریں گے (لیکن) اللہ تعالی ان کے ذریعہ جو
اصلاح فر مائیں گے وہ اصلاح ان کے بگاڑ سے زیادہ ہوگی لہٰذاان امیروں میں سے جوامیر اللہ
تعالی کی فر مائیرداری والے کام کرے گاتو اسے اجر ملے گا اور اس پر تمہارے لئے شکر کرنا ضروری
ہوگا۔ای طرح ان امیروں میں سے جوامیر اللہ تعالی کی نافر مانی والے کام کرے گاتو اس کا گناہ
اس کے سرہوگا اور تہمیں اس حالت میں صبر کرنا ہوگا۔

(بیتی)

﴿164﴾ عَنْ عَاتِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ مَٰلَئِكِ يَقُوْلُ فِى بَيْتِى طَـٰذَا: اَللْهُمُّ مَنْ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِى شَيْنًا فَشَقُ عَلَيْهِمْ، فَاضْقُقْ عَلَيْهِ وَ مَنْ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِى شَيْنًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ. (واه مسلم، باب نصلة الامير العادل ....رواه ٢٧٢٢

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس کمر میں یہ دعا کرتے ہوئے سائٹ اے اللہ اللہ عنہا فرماتی اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ دعا کرتے ہوئے سائٹ اے اللہ اللہ اللہ عنہ معاملہ کا ذمہ دار بنے چروہ لوگوں کو مشقت میں ڈالے تو آپ بھی اس شخص کو مشقت میں ڈالئے ۔ اور جو شخص میری امت کے کسی بھی معاملہ کا ذمہ دار بنے اور لوگوں کے ساتھ مزمی کا برتا و کرے تو آپ بھی اس شخص کے ساتھ فرمی کا برتا وکرے تو آپ بھی اس شخص کے ساتھ فرمی کا برتا وکرے تو آپ بھی اس شخص کے ساتھ فرمی کا برتا وکرے تو آپ بھی اس شخص کے ساتھ فرمی کا برتا وکرے تو آپ بھی اس شخص کے ساتھ فرمی کا برتا وکرے تو آپ بھی اس شخص کے ساتھ فرمی کا برتا وکرے تو آپ بھی اس شخص

﴿165﴾ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ نُفَيْرٍ وَكَثِيْرِبْنِ مُرَّةَ وَعَمْرِوبْنِ الْآسْوَدِ وَالْمِقْدَام بْنِ مَعْدِ يْكُرِبَ

وَأَبِينُ أَمَامَـةَ وَضِيعَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيّ سَلَيْتُ قَالَ: إِنَّ الْآمِيْرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيْبَةَ فِي النَّاسِ رواه ابوداؤدهاب في التحسس رفية: ١٨٨٩ -

حفرت جبیر بن نفیر، حضرت کثیر بن مرہ، حضرت عمرہ بن اسود، حضرت مقدام بن معدیکرب اور حضرت ابواً مامہ حقدام بن معدیکرب اور حضرت ابواً مامہ حققہ دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عقیدہ نے ارشاد فرمایا: امیر جب لوگوں میں شک وشبہ کی بات و هوندهتا ہے تو لوگوں کوخراب کردیتا ہے۔ (ابوداؤد)

فسانده: مطلب یہ کہ جب امیرلوگوں پراعتماد کے بجائے ان کے عوب تلاش کرنے لگے اور ان پر بدگمانی کرنے لگے تو وہ خود ہی لوگوں میں فساد اور انتشار کا ذریعہ بے گاہ اس لئے امیر کوچاہے کہ لوگوں کے عوب پر پردہ ڈالے اور ان کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ (بذل الجھود) (166) عَنْ اُمَّ الْسُحُصَیْنِ رَضِی اللہُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّكُمْ: إِنْ اُمِرَ عَلَیْكُمْ عَنْدٌ مُجَدٌعٌ اَسْوَدُ یَقُودُدُکُمْ بِکِتَابِ اللهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَاطِیْعُوا.

رواه مسلمانات و جوب طاعة الامراء سيرقم: ٤٧٦٢

حضرت اُم حصین رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ رسول الله الله الله او اُرشاد فرمایا: اگرتم پر کسی ناک ، کان کٹے ہوئے کا لیے غلام کو بھی امیر بنایا جائے جو تہمیں الله تعالی کی کتاب کے ذریعہ یعنی الله تعالی کے حکم کے مطابق چلائے تو تم اس کا حکم سنواور مانو۔

(مسلم)

﴿167﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْكَ : اِسْمَعُوْا وَاطِيْعُوْا، وَإِن الشَعُعِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِى كَانَ رَاْسَهُ زَبِيْبَةً ـ

رواه البخاري، بات السمع والطاعة للامام ...، وقم: ٢١ ٤٢

حضرت انس بن ما لک ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ارشادفر مایا: امیر کی بات سنتے اور مانتے رہو اگر چہتم پرجشی غلام ہی امیر کیوں نہ بنایا گیا ہوجس کا سرگویا (جھوٹے ہونے میں ) کشمش کی طرح ہو۔

﴿168﴾ عَنْ وَالِلِ الْحَضْرَمِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْتُ : اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا فَانَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ.

رواه مسلم،باب في طاعة الإمراء رأن منعوا الحقوق، وقم: ٤٧٨٣

حضرت عرباض بن سارید رفت دوایت کرتے میں کدرسول الله عَنَافِی نے ارشاد فرمایا:
الله تعالیٰ کی عبادت کروان کے ساتھ کی کوشر یک مت تھمراؤ اور جنہیں الله تعالیٰ نے تمہارے
کاموں کا ذمددار بنایا ہاان کی مانو اور امیر سے امارت کے بارے میں نہ جھکڑ و چاہ امیر سیاہ
غلام ہی ہو۔ اور تم اپنے نبی عَلَیْ کی سنت اور ہدایت یا فتہ خلفاء راشدین رفی کے طریقہ کولازم
کیڑ واور حق کو انتہائی مضبوطی ہے تھا ہے رہو۔
(متدرک ماکم)

﴿170﴾ عَنْ اَبِى هُ مَرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَثْلَيْكُ: إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ بِحَبُلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَاهُ اللهُ اَمْرَكُمْ وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَقَالَ وَاللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السَّوَالِ. والماحد ٢٦٧/٢

حضرت ابو ہریرہ فیلیا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی تمہاری تمن چیزوں کو پاپند فر ماتے ہیں۔ تمہاری اس بات کو تمہاری تمن چیزوں کو تاپند فر ماتے ہیں۔ تمہاری اس بات کو پند فر ماتے ہیں کمتم اللہ تعالی کی عبادت کرو، ان کے ساتھ کسی کوشر کیک ندھم راؤ، اور سب ل کر اللہ تعالی کی رتی کو مضوطی ہے پکڑے رہو (الگ الگ ہوکر) بھر نہ جاؤ، اور جنہیں اللہ تعالی نے تمہاراذ مددار بنایا ہے ان کے لئے خلوص، وفا داری اور خیر خواہی رکھو۔ اور تمہاری ان باتوں کو تاپند فرماتے ہیں کہتم فضول بحث ومباحثہ کرو، مال ضائع کرواور زیادہ سوالات کرو۔ (سنداحمہ)

﴿171﴾ عَنْ اَبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَجُ اَ مَنْ اَطَاعَنِى فَقَدْ اَطَاعَ اللهُ، وَمَنْ عَصَى اللهُ مَامَ فَقَدْ اَطَاعَنِى، وَمَنْ عَصَى الْإِمَامَ فَقَدْ اَطَاعَنِى، وَمَنْ عَصَى الْإِمَامَ فَقَدْ عَصَانِى . وَمَنْ عَصَى الْإِمَامَ فَقَدْ اَطَاعَنِى، وَمَنْ عَصَى الْإِمَامَ فَقَدْ عَصَانِى . واد ابن ماجه، باب طاعة الإمام وفع: ٩٥٥٠

حضرت ابو ہریرہ ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی اور جس نے مسلمانوں کے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے مسلمانوں کے امیر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی۔ (ابن ماجہ)

﴿172﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْكِنْكُ: مَنْ رَآى مِنْ اَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكُرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، فِمِيْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ.

رواه مسلم، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين سرقم: • ٤٧٩ .

حفرت ابن عباس رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی نے ارشاد فر مایا: تم میں سے جو شخص اپنے امیر کی ایک بات دیکھے جواسے نا گوار ہوتو اسے چاہئے کہ اس پرمبر کرے کیونکہ جو شخص مسلمانوں کی جماعت یعنی اجتماعیت سے بالشت بھر بھی جدا ہوا (اور تو بہ کئے بغیر) اسلم) حالت میں مرکبا تو وہ جالمیت کی موت مرا۔

فاندہ: "جالمیت کی موت مرا" ہے مرادیہ ہے کہ زمانہ جالمیت میں لوگ آزاد رہے تھے نہ وہ اپنے مردار کی اطاعت کرتے تھے نہ اپنے رہنما کی بات مانتے تھے۔ (نووی)

﴿173﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْنَظِيُّهُ: لَاطَاعَةَ فِى مَعْصِيَةِ اللهِ، إنَّمَا الطَّاعَةُ فِى مَعْصِيَةِ اللهِ، إنَّمَا الطَّاعَةُ وَفِي الطّاعَةِ وَفِي الطّاعَةِ وَفِي الطّاعَةِ وَفِي الطّاعَةِ وَفِي المُعْامِةِ اللهِ، وَلَا ٢٦٢٥

حضرت علی رہ ایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی کی نافر مانی ۔ میں کسی کی اطاعت نہ کرو،اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ (ابوداؤد)

﴿174﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنُّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكُ قَالَ: السَّمْعُ والطَّاعَةُ حَقِّ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا أَحَبُّ أَوْكُرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلاَ سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ. حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهاروایت کرتے ہیں که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: امیر کی بات سننااور ماننامسلمان پرواجب ہےان چیزوں میں جواسے بسند ہوں یا ناپسند ہوں گر یہ کہ اسے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کا تھم دیا جائے تو جائز نہیں البذا اگر کسی گناہ کے کرنے کا تھم دیا جائے تواس کا سننااور ماننااس کے ذمہ نہیں۔

(سنداحم)

﴿175﴾ عَنْ آبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : إِذَا سَافَرْتُمْ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقُرَاكُمْ، وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَكُمْ، وَإِذَا آمُّكُمْ فَهُوَ آمِيْرُكُمْ.

رواه البزار واسناده حسن، مجمع الزوائد ۲۰٦/۲

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم سفر کروتو تمہاراامام وہ ہونا چاہئے جس کوقر آن کریم زیادہ یا دہو (اور مسائل کوزیادہ جانے والا ہو) اگر چہوہ تم میں سب سے جھوٹا ہواور جب وہ تمہارا نماز میں امام بنا تو وہ تمہارا امیر بھی ہے۔

فساندہ: بعض دوسری روایات ہے ہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ علی نے کبھی کسی فاص صفت کی دجہ ہے ایسے فی میں کہ کا جاتھ ہے کہ میں فی معلی کے مان میں ایسے خص کو بھی امیر بنایا جن کے ساتھی ان سے افضل تھے جیسا کہ مدیث نمبر ۱۵۲ کے فائدے میں گذر چکا ہے۔

﴿176﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِى مُلَّئِكُ قَالَ: مَنْ عَبَدَ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَتَعَالَى لَايُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا فَاقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَسَمِعَ وَاطَاعَ فَإِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُدْحِلُهُ مِنْ اَيِّ أَبُوابٍ وَمَنْ عَبَدَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَايُشْرِكُ يُدْحِلُهُ مِنْ اَيْ الشَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَايُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَاَقَامَ الصَّلَاةَ وَاتَى الزَّكَاةَ وَسَمِعَ وَعَصَى فَإِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ اَمْرِهِ بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ رَحِمَةً وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ. رواه احمد والطبرانى ورجال احمد ثفات، مجمع الزوائِد ٥/٩٨٥

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیا اللہ عنہ ارشاد فرمایا: جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی کہ ان کے ساتھ کسی کوشر کیے نہیں تھہرایا، نماز کو قائم کیا، زکو قادا کی اور امیر کی بات کو سنا اور مانا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے درواز وں میں ہے جس دروازے ہے وہ جا ہے گا جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جنت کے آٹھ دروازے ہیں۔اور جس نے القد تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی کدان کے ساتھ کسی کوشریک ندھنم رایا، نماز قائم کی ، زکو ۃ اداکی اورامیرکی بات کوسنا (لیکن) اسے نہ مانا تو اس کا سعا ملداللہ تعالیٰ کے سپر د ہے جا ہے اس بردم فرمائیں جا ہے اس کو عذاب دیں۔

﴿177﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَثَلَثْ أَنَّهُ قَالَ: الْغَزُو عَزُوَانِ فَامَا مَنِ ابْتَعْلَى وَجُهَ اللهِ، وَاَطَاعُ الْإِمَامُ ، وَانْفَقَ الْكُويْمَةَ، وَيَاسَرَ الشَّوِيْك، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ اَجْرٌ كُلُهُ، وَامَّا مَنْ غَزَا فَحُرُ اوْرِيَاءُ وَسُمْعَةُ وَعَصَى الْإِمَامَ، وَافْسَدَ فِي الْآرْضِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَوْجِعْ بِالْكَفَافِ. رواه ابوداؤد، باب نبس بعزو وبلنسس الدبيا، رفع: ٢٥١٥

حفرت معاذ بن جبل دین الله الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی ارشاد فر مایا: جهاد میں نکلنا دو تم پر ہے: جس نے جہاد کے لئے نکلنے میں الله تعالیٰ کی خوشنو دی کو مقصود بنایا، امیر کی فرانر داری کی ، اپنے عمد ه مال کو فرج کیا، ساتھی کے ساتھ نری کا معاملہ کیا اور ( برقتم کے ) فساد سے بچاتو ایسے خص کا سونا جا گنا سب کا سب تو اب ہے۔ اور جو خص جہاد میں فخر اور دکھلانے اور لوگوں میں اپنے جر پے کرانے کے لئے نکلا، امیر کی بات نہ مانی اور زمین میں فساد پھیلایا تو وہ جہاد سے خسارے کے ساتھ لوٹے گا۔

﴿178﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! رَجُلٌ يُرِيْدُ الْجِهَادَ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَهُو يَبْتَغِى عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْتٌ: لَاَ جُرَلُهُ، فَآعُظَمَ ذَلِكَ النَّاسُ وَقَالُوا لِلرَّجُلِ: عُدْ لِرَسُولِ اللهِ عَنْتُهُ فَلَعَلَّكَ لَمْ تُفْهَمُهُ، فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ! وَجُلٌ يُرِيْدُ الْحَجَهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَهُو يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا؟ قَالَ: لَا آجُرَلَهُ. فَقَالَ لَهُ: لَا آجُرَلَهُ. فَقَالَ لَهُ: لَا آجُرَلَهُ.

رواه ابوداؤد، باب فيمن يغدوو يلتمس الدبيا، رقم: ٢٥١٦

حضرت ابو بریرہ دی اللہ ایک میں کہ ایک شخص نے دریافت کیا: یارسول اللہ! ایک آدی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کے لئے اس نیت سے جاتا ہے کہ اسے دنیا کا بچھسامان مل جائے؟ رسول اللہ علی ہے نے ارشاد فرمایا: اسے کوئی ثواب نہ طے گا۔ لوگوں نے اس کو بہت بڑی بات سمجھا اورا مشخص سے کہاتم اس بات کورسول اللہ علیہ ہے دوبارہ پوچھوشا پرتم اپنی بات رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانہیں سکے۔ اس شخص نے دوبارہ عرض کیا: یارسول اللہ! ایک آدی جہاد میں اس نیت سے جاتا ہے کداسے دنیا کا کچھ سامان ل جائے گا؟ آپ نے ارشاد قرمایا: اسے کوئی ثواب شہیں سلے گا۔ لوگوں نے اس شخص سے کہاا پنا سوال پھر سے دہراؤ چنا نچھ اس شخص نے تیری مرتبہ پھی اس سے یکی فرمایا کداسے کوئی ثواب نہیں سلے گا۔ (ابوداور) پوچھا آپ نے تیمری مرتبہ بھی اس سے یکی فرمایا کداسے کوئی ثواب نہیں سلے گا۔ (ابوداور) اللهِ مَنْ اَبِّی فَعْ فَلَهَ الْحُشَنِي رَضِی اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَکَانَ النَّاسُ اِذَا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اِللهُ مَنْ اِللهُ اَنْ اَللهُ مَنْ اِللهُ مَنْ اِللهُ مَنْ اِللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

رواه ابوداؤد، ياب ما يؤمرمن انضمام العسكر وسعته، رقم: ٣٦٢٨

حضرت ابونغلبہ حشی عظیمی فرماتے ہیں کہ جب رسول التصلی التدعلیہ وسلم سمی جگہ مختمر نے کے لئے پڑاؤ ڈالا کرتے ہتے وصحابہ حظیم کھاٹیوں اور وادیوں میں بھر کرتھہرتے تھے۔ رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تمہارا یہ گھاٹیوں اور وادیوں میں بھر جانا شیطان کی طرف ہے ہے (جوتم کو ایک دوسرے سے جدار کھنا چاہتا ہے) اس ارشاد کے بعدرسول التدصلی التدعلیہ وسلم جہاں بھی تھہرتے تمام صحابہ اسمطی جل جل کرتھہرتے یہاں تک کہ آئییں (ایک دوسرے سے قریب قریب دکھیر کے دان سب کو ایک دوسرے سے قریب قریب دکھیر کے اور ایک کہا جانے لگا کہ آگران سب پرایک کپڑا ڈالا جائے تو وہ ان سب کو ڈھانی لے۔

﴿180﴾ عَنْ صَخْرِ الْفَامِدِيّ رَضِىَ الثَّعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَّكِ : اَللَّهُمُّ بَارِكَ لِاُمْتِيْ فِي بُكُوْرِهَا وَكَانَ إِذَا بَعَتَ سَرِيَّةٌ اَوْجَيْشًا بَعَنَهَا مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ، وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ، فَالْمَرَى وَكَثُرَمَالُهُ. وواه ابوداؤد بباب ني الابتكار ني السفر برنم: ٢٠٠٦

حضرت صحر غامدی فظینه فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
اَللّٰهُمْ بَادِ اللهُ لِمُعْنِی فِی بُنگودِ هَا '' یاالله! میری امت کے لئے دن کے ابتدائی حصہ میں برکت عطا وفر مادی'' رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب کوئی چھوٹا یا بر الشکر رواند فرماتے تو اس کودن کے ابتدائی حصہ میں روانہ فرماتے ۔ حضرت صحر فظینه جوا یک تاجر تھے اپنا تجارتی مال دن کے ابتدائی حصہ میں ملاز مین کے ذریعہ فروخت کے لئے ہیں جے جنا نچہوہ غنی ہو گئے اوران کا مال برو ھے گیا۔ حصہ میں ملاز مین کے ذریعہ فروخت کے لئے ہیں جے جنا نچہوہ غنی ہو گئے اوران کا مال برو ھے گیا۔ (اوداؤد)

فساندہ: حدیث شریف میں رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی اس دعا کا مقصدیہ ہے کہ میری امت کے لوگ دن کے ابتدائی حصہ میں سفر کریں یا کوئی دینی یاد نیوی کام کریں تو اس میں انہیں برکت حاصل ہو۔

﴿181﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ الْنَظِيَّةِ قَالَ لِآكُنَمَ بْنِ الْجَوْنِ الْمُحُوْنِ الْمُحُوْنِ اللهِ عَنْ آكَنَمُ! وَتَكُرُمُ عَلَى رُفَقَائِك، يَا آكْتَمُ! وَتَكُرُمُ عَلَى رُفَقَائِك، يَا آكْتَمُ! خَيْرُ الْمُحُوْقِ وَتَكُرُمُ عَلَى رُفَقَائِك، يَا آكْتَمُ! خَيْرُ الْمُحُيُوْشِ اَرْبَعَةُ آلَافٍ وَلَنْ يُغْلَبَ إِثْنَا عَشَرَ الْمُحُيُوْشِ اَرْبَعَةُ آلَافٍ وَلَنْ يُغْلَبَ إِثْنَا عَشَرَ الْمُحْدُولِ الرَّبَعَةُ اللهِ وَلَنْ يُغْلَبَ إِثْنَا عَشَرَ الْمُعْدِولِ السرايا، رقم: ٢٨٢٧

حفرت ابوسعیدخدری دی این این این که ایک موقع پرہم رسول الله سلی الله علیه وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ اچا تک ایک صاحب سواری پرآئے اور (اپنی ضرورت کے اظہار کے لئے) دائیں بائیں دیکھنے لگے (تاکہ کسی ذریعہ سے ان کی ضرورت بوری ہوسکے ) اس پر رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جس کے پاس (اپنی ضرورت سے ) زائد سواری ہووہ اُس کودید ہے

جس کے پاس واری نہ ہواور جس کے پاس (اپی ضرورت ہے) زائد کھانے پینے کا سامان ہووہ اُس کو دید ہے جس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس طرح آپ نے مختلف قتم کے مالوں کاذکر کیا یبال تک (آپ صلی الشعلیہ وسلم کی ترغیب ہے) ہمیں ہے احساس ہونے لگا کہ ہم میں ہے کسی کااپی زائد چیز پرکوئی حق نہیں ہے (بلکہ اس چیز کا حقیق مستق وہ فخض ہے جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے)

﴿183﴾، عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا حَدُّتَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ لَنَظِيَّ أَنَّهُ اَرَادَ اَنْ يَغْزُوَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْآنْصَادِ! إِنَّ مِنْ اِخْوَانِكُمْ قَوْمَالَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلَا عَشِيْرَةً فَلْيَضُمَّ اَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوالثَّلا ثَةَ.

(الحديث)\_ رواه ابوداؤد، باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو، رقم: ٢٥٣٤

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما بیان کرتے میں که رسول الله علی ایک غزوہ پر جانے گئے توارشاد فرمایا: مہاجرین وانصار کی جماعت! تمہارے بھائیوں میں نے کچھ لوگ ایسے میں جن کے پاس نہ مال ہے نہ ان کے رشتہ دار میں اس لئے تم میں سے ہرایک ان میں سے دویا تمن کواپے ساتھ ملالے۔
(ابوداؤد)

﴿184﴾ عَنِ الْمُطْعِمِ بْنِ الْمِقْدَامِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَكُ : مَا خَلَفَ عَبْدَ عَلَى اللهُ عَلْمَ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

رواه ابن شيبة حديث ضعيف، الجامع الصغير٢/٩٥/، وردعليه

صاحب الإتحاف وملخص كلامه ان الحديث ليس بضعيف، اتحاف السادة ٢٥/٣

حفرت مطعم بن مقدام فی اردایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علی فی ارشادفر مایا: آدی جب سفر پر جانے گئو سب سے بہتر نائب جے وہ اپنا اہل وعیال کے پاس چھوڑ کر جائے وہ در کعتیں ہیں جوان کے پاس پڑھ کر جائے۔ دور کعتیں ہیں جوان کے پاس پڑھ کر جائے۔

﴿185﴾ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللَّهُعَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلَئِكَ قَالَ: يَسِّرُواْ وَلَا تُعَبِّرُوْا، وَبَشِّرُوْا وَلَا تُنَقِّرُوْا. \_ رواه البخارى،باب ماكان النِّبي ﷺ بتحولهم بالسوعظة \_ «رقم: ٦٩

حفرت انس فظف مروایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فے ارشاد فرمایا: لوگوں

ے ماتھ آ سانی کابر تا و کرواوران کے ساتھ کنی کابر تا وَ نہ کرو، خوشخبریاں سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ۔ (بناری)

یعنی لوگوں کو نیک کام کرنے پر اجروز اب کی خوشخریاں سناؤ اور ان کوان کے گنا ہوں پر ابیامت ڈراؤ کہوہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مایوں ہوکردین سے دور ہوجائیں ۔

﴿186﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ هُوَ ابْنُ عَمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ سَنْكُ قَالَ: قَفْلَةٌ كَفَزُوَةٍ. رواه ابوداؤد الله في فصل الففال مي الغزو رفع: ۲۹۸۷

حفرت عبدالقد بن عمر ورضی الله عنما سے روایت ہے کہ نبی کر یم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد ، فرمایا: جباد سے لوث کرآتا بھی جباد میں جانے کی طرح ہے۔

فائدہ: اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرنے پرجواجرو قواب ملنے وہی اجرو قواب اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرنے پرجواجرو قواب ملنے ہے جبکہ نیت یہ جو کہ جس تعالیٰ کے راستہ میں فرورت پوری ہوجائے گی یا جب بھی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکل جاؤں گا۔

کا بلاوا آجائے گافور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکل جاؤں گا۔

(عند میں کی استہ میں نکل جاؤں گا۔

﴿187﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَرَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهَ كُنْ كَانَ إِذَا قَفَلَ مَنْ عَزَوٍ ٱوْحَدَهُ لَاشَوِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ ضَىْءٍ قَدِيْرٌ، آنبُونَ تَانبُون عابِدُون صَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ، صَدَقَ اللهُ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاحْزاب وحُدهُ.

رواه الوداؤداباب في التكلير على كل شرف في المسيرارق، ٢٧٧٠

ترجمه: الشَّلَعَالَى كَسُواكُولَى معبورتيس، وو تَبَاتِي، الن كاكُولَى شُرِيكَ نَثْن، النَّبل ب لئے بادشاہت ب، النّی كے لئے تعریف باوروہ ہر چنے پہ تادر تیں۔ ہم واپس ، وف والے ہیں، توبر کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور مجدہ کرنے والے ہیں۔ اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اپنے رب کی تعریف کرنے والے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کردیا اور اپنے بندے کی مدوفر مائی اور انہوں نے تنہاد شمنوں وکئست دی۔ (ابوداود)

﴿ 188 ﴾ عَنْ عَـمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهِنِيَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِئَ نَنْكُ ۚ دَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَام، وَقَالَ لَهُ: يَاعَمُووبُنَ مُرَّةً: أَنَا النَّبِيُّ الْمُرْسَلُ إِلَى الْعِبَادِكَافَّةً أَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَآمُوهُمْ بـخَقُّن الدِّمَاءِ، وَصِلَةِ الْآرُحَامِ، وَعِبَادَةِ اللهِ، وَرَفُصَ الْآصْنَامِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصِيَام شَهْر رَمَىضَانَ، شَهْرٍ مِنَ اتَّنَىٰ عَشَرَ شَهْرًا، فَمَنْ آجَابَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنَّ عَصٰى فَلَهُ النَّارُفَآمِنُ بِ اللهِ يَاعَمُرُو يُؤْمِّنُكَ اللَّهُ مِنْ هَوْل جَهَدَّمَ، قُلْتُ: ٱشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ وَٱنَّكَ رَسُولُ اللهِ، وْ آمَنْتُ بِكُلِّ مَا جِنْتَ بِهِ بِحَلَالِ وَحَرَامٍ، وَإِنْ أَرْغَمَ ذَلِكَ كَثِيْرًا مِنَ الْآقُوامِ، فَقَالَ النَّبِيُّ مُشْتَحُ: مَرْحَبًا بِكَ يَاعَمُرُوبُنَ مُرَّةً، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بَابِي أَنْتَ وَأَمِّي، إِبْعَنْنِي إِلَى قَوْمِي لَعَلُّ اللهَ انْ يَمُنُّ بِي عَلَيْهِمْ كَمَا مَنْ بِكَ عَلَيَّ فَبَعَنِينٌ اِلَيْهِمْ فَقَالَ: عَلَيْك بِالرَّفْق وَالْقَوْل السَّديْد، وَلَا تَكُنْ فَظَّا وَلَا مُتَكَبِّرًا وَلَا حَسُودًا، فَأَتَبْتُ قَوْمِي فَقُلْتُ: يَابَنِي وفَاعَة، يَا مَعْشُو جُهَيْنَةَ، إنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللهِ سَكُنَّ الْلِكُمْ، أَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَحَذَرُكُمُ النَّارَ، وْ آمُرُكُمْ بِحَقُنِ الدِّمَاءِ، وَصِلَةِ الْآرْحَامِ، وَعِبَادَةِ اللهِ، وَرَفْضِ الْآصْنَامِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصِيَام شَهْرِ وَمَضَانَ، شَهْرِ مِنَ اثْنَىٰ عَشَرَ شَهْرًا، فَمَنْ اَجَابَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ عَصَى فَلَهُ السَّارُ، يَامَعْشَرَ جُهَيْنَةَ، إنَّ الله حَزَّوَجَلُّ - جَعَلَكُمْ خِيَارَمَنْ ٱنْتُمْ مِنْهُ، وَبَعَّض إلَيْكُمْ فِي جاهِلِيْتِكُمْ مَا حُبِّبَ إِلَى غَيْرِكُمْ، مِنْ انَّهُمْ كَانُوْا يَجْمَعُوْنَ بَيْنَ الْاَخْتَيْنِ، وَيَخْلُفُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيْهِ، وَالْغَزَاةِ فِي الشَّهْرِالْحَرَامِ، فَأَجِيْبُوْا هِنْذَا النَّبِيُّ الْمُرْسَلَ مِنْ بَنِيْ لُوْىَ بْنِ غَالِبِ، تَسَالُوْا ضَرَفَ الدُّنْيَا وَكَرَامَةَ الْاحِرَةِ، وَسَادِعُوْا فِي ذَلِك يَكُنْ لَكُمْ فَصِيْلَةٌ عِنْدُ اللهِ، فَأَجَابُوهُ إلاَّ وَجُلاُّ وَاحِدًا. رواه الطيراني مختصرا من مجمع الزوالد ١/٨ ٤٤

حضرت عمرو بن مرہ جبنی رہ بھنہ کو رسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم نے اسلام کی دعوت دی ادر فر مایا: عمرو بن مُرّ و مِس اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مِس انہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور میں ان کو تھم دیتا ہوں کہ دوخون کی تھا ظنت کریں (کسی کو تاحق قبل نہ کریں) صلد رحی کریں ، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں ، بتوں کو چھوڑ دیں ، بیت اللہ کا حج کریں اور بار ومبنوں میں ہے ایک ماہ زمضان میں روزے رکھیں۔ جو ان باتوں کو مان لے گا اے جنت ملے گی اور جونیس مانے گاس کے لئے جہنم ہوگی۔ عمر و الشرتعالیٰ پرایمان لا وَو و تہہیں جہنم کی مولانا کیوں سے امن عطافر مانیں گے۔ حضرت عمر و طبحت نے عرض کیا: میں گواہی و بتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سول ہیں اور آپ جو تعالیٰ کے سول ہیں اور آپ جو حلال وحرام لے کرآئے ہیں میں اس سب پرایمان لایا۔ اگر چہ یہ بات بہت ی قوموں کونا گوار گذرے گی۔ آپ مائین نے خوشی کا اظہار فر مایا اور کہا: عمر و تہہیں مرحبا ہو۔

پھرحضرت عمرو دھ اللہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! میرے ماں باب آپ برقربان ہول آپ مجھے میری قوم کی طرف بھیج دیں ، ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی میرے ذریعہ نے فضل فرمادیں جيات كذريد عمر رفضل فرمايا ب- چنانج آب علية في محص بحيجااوريد مدايات دي کہ نرمی ہے پیش آنا منجح اور سیرهی بات کہنا ہخت کلامی اور بدخلقی ہے پیش نہ آنا ، تکبراو رحسد نہ كرنا\_ مي ايني قوم كے ياس آيا اور ميس نے كہا: بني رفاعه ائجبيئه كو لوكو! ميس تمباري طرف الله تعالی کے رسول علی کا قاصد ہوں۔ می تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہوں اور تم کوجہنم سے ذراتا ہوں۔ اور میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہتم خون کی حفاظت کرولیعن کسی کو ناحت قبل نہ کرو، صلەرى كرو،ايك الله تعالى كى عبادت كرو، بتو س كوچيوز دو، بيت الله كاحج كرواور بار ومبينوں ميں ے ایک ماہ رمضان میں روزے رکھو۔ جوان باتوں کو مان لے گا اسے جنت ملے گی اور جونبیں مانے گااس کے لئے دوزخ ہوگی قبیلہ جُبیئہ والو! الله تعالی نے تمہیں عربوں میں سے بہترین قبیلہ بنایا ہے اور جو بری باتیں عرب کے دوسر تبیلوں کو اچھی آگئے تھیں اللہ تعالی نے زبانہ جا بلیت میں بھی تمہارے دلوں میں ان کی نفرت ڈ الی ہوئی تھی مثلاً دوسرے قبیلہ والے دو بہنوں ہے آتھی شادی کر لیتے تھے اور اینے باپ کی بیوی سے شادی کر لیتے تھے اور ادب وعظمت والے مبینے میں جنك كريست تھ (اورتم يه غلط كام زمانه جالميت مل بھى نبيس كرتے تھے) لبندا الله تعالى كى طرف ے اس بھیج ہوئے رسول کی بات مان لوجن کا تعلق بن اُؤی بن غالب قبیلہ سے ہے تو تم دنیا کی شرافت اورآ خرت کی عزت یالو مے تم ان کی بات قبول کرنے میں جلدی کروحمہیں الله تعالی کے ہاں ہے (اسلام میں پہل کرنے کی) فضیلت حاصل ہوگی چنا نجدان کی وعوت پر ایک آ دمی کے علاوہ ساری قوم مسلمان ہوگئی۔ (طبرانی مجمع الروائد)

فعانده: ادب وعظمت دالے مبینے چارتھ جن میں عرب جنگ نہیں کرتے تھے محرم، رجب ، ذوالقعده ، ذوالحبہ۔

﴿ 189﴾ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَنَتُ كَانَ لَا يَقْدُمُ مِنْ سَفَرِ اللهَ نَهَارُا فِي الصَّحَى، فَإِذَا قَدِمَ، بَدَا بِالْمَسْجِدِ، فَصَلَّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ.

رواه مسلم ماب استحباب ركعتين في المسجد . . وقم: ١٩٥٩

حفزت کعب بن ما لک پنجشہ فرماتے ہیں کدرسول الله معلی الله علیہ وسلم کامعمول تھا کہ دن میں چاشت کے وقت سفر سے واپس تشریف لاتے اور آنے کے بعد پہلے مسجد جاتے ، دور کعت نماز ادا فرماتے بھرمسجد میں بیٹھتے۔

﴿ (١٧٨) لِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: فَلَمَّا آتَيْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ (لِي رَسُولُ الله رَبَيْجَ ): إنْت الْمشجدَ فَصَلّ رَكْعَنْين.

رواه البحاري باب الهنة المقبوضة وغير المقبوضة.... رقم: ٢٦٠٤

لِى فِيْهَا قَالَ: ثُدُمُ اَفْبَلَ عَلَى الْآنُصَارِ فَقَالَ: يَامَعْشَرَ الْآنُصَارِ! اَحْرِمُوْا اِلْحُوانِكُمْ فَانَهُمْ اَشْبَاهُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ، اَشْبَهُ شَيْءٍ بِكُمْ اَشْعَارًا، وَاَيْشَارًا، اَسْلَمُوْا طَابِعيْن غَيْرَ مُكُرهِيْن وَلَا مَوْتُوْرِيْنَ اِذَ اَبِى قَوْمٌ اَنْ يُسْلِمُوا حَتَى قُتِلُوْا، قَالَ: فَلَمَّا اَنْ اَصْبَحُوا قَالَ: كَيْفَ رَائِتُهُ كَرَاصَةَ اِحْوَانِ، اَلَانُوا فِرَاشَنَا، وَاطَالُوا كُرَاصَةَ الْحُوانِ، اَلَانُوا فِرَاشَنَا، وَاطَالُوا مَرَاصَةً الْحُوانِ، اَلَانُوا فِرَاشَنَا، وَاطَالُوا مَعْمَاءَ وَبَاتُوا وَاصْبَحُوا يُعَلِّمُونَنَا كِتَابَ رَبِّنَا تَبَارَكُ وَتَعَالَى وَسُنَةً نَبِينَا سَكَتَ ، فَاعْجَبَ مَطْعَمَنَا، وَبَاتُوا وَاصْبَحُوا يُعَلِّمُونَنَا كِتَابَ رَبِّنَا تَبَارَكُ وَتَعَالَى وَسُنَةً نَبِينَا سَكَتَ ، فَاعْجَبَ السَّيْنَ وَلَيْنَا وَجُلًا رَجُلًا وَجُلَا فَعَرَضَنَا عَلَيْهِ مَا تَعَلَّمُنا وَعُلَمْنا فَعَلَمُنا فَعَلَى وَسُنَةً نَبِينًا سَكَتَ ، فَاعْمَى وَسُنَةً نَبِينًا سَكَتَ ، فَاعْمَا فَعَلَمُنا وَعُلَمْنا وَعُلَمْنا فَعَلَى وَالسَّوْرَةَ وَالسُّورَةَ وَالْسُورَةَ وَالسُّورَةَ وَالسُّورَةَ وَالْسُورَةَ وَالسُّورَةَ وَالسُّورَةَ وَالسُّورَةَ وَالْمُعَالِقُولَا وَالْسُورَةَ وَالْعَالَى وَسُلَعُهُمَا وَالْسُورَةَ وَالسُّورَةَ وَالْمُولَالَالَالَالَالَالَالَالَعُونَا وَالْمُعَلَى وَالْمُعَلَى وَالْمُولَالَالَالَالَعُونَا وَالْمُ الْعَلَى وَالْمُعَلَى الْمُعْرَالِهُ الْمُؤْلِدُهُ الْمُؤْلِدُهُ وَالْمُعْتِلَالِهُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَالَالَهُ وَالْمُولِولِهُ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْرَالِهُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُعْلِيْنَا وَالْمُعْلِقَا الْمُعْرَالِهُ الْمُعْرِقُولَا الْمُعْلَالَهُ الْمُعْلَالَالُولُولُولُولُولَا الْمُؤْلِعُولُول

الحديث) رواه احمد۲/۲۱

حضرت شہاب بن عبادٌ فرماتے ہیں قبیلہ عبدقیس کا جو وفدر سول اللہ عنظیہ کی خدمت میں ميا قعاان مي سے ايك صاحب كوايے سفرى تفصيل بتاتے ہوئے اس طرح سناكه جب بم ر سول الله علي في خدمت ميں حاضر ہوئے تو ہمارے آنے کی وجہ ہے مسلمانوں کو انتہائی خوشی موئی۔ جس وقت ہم رسول الله علی کے مجلس میں مہنچ لوگوں نے ہمارے لئے جگہ کشادہ کردن ، ہم وہاں بیٹھ مکتے \_رسول اللہ علیہ سے ہمیں خوش آمدید کہااور دعادی \_ بھر ہماری طرف و کیا۔ ارشاوفر مایا: تمہارا سردار اور فرمددارکون ہے؟ ہم سب نے مُنزِربن عائد کی طرف اشارہ کیا۔ رسول الله عليه في ارشاد فرمايا: كيابيا أفي يعنى زخم ك نشان والع تمبار برروار بي؟ بم في عرض کیا: جی ہاں ( آج أے کہتے ہیں جس كے سريا چبرے يركسى زخم كانشان مو ) ان كے جبر \_ ير كد ھے كے كھر ككنے كے زخم كانشان تھا اور يرسب سے ببلا دن تھا جس ميں ان كانام ائن بزا۔ يہ ساتھیوں سے پیچھے تفہر مجئے تھے انہوں نے ساتھیوں کی سواریوں کو باندھا اور ان کا سامان سنجالا۔ پھرانی کھری تکالی اور سفر کے کپڑے اٹار کرصاف کپڑے بینے پھررسول اللہ علیہ لی طرف چل دیے۔ (اس وقت) رسول اللہ عَلِيْكَ بير مبارك بھيلا كريك لگائ ہوئے تتے۔ جب حضرت المج عظفية آب كے قريب آئے تو لوگوں نے ان كے لئے جگه بنادي اور كہا: اثَّ إ يهال بيضيّة - رسول الله صلى الله عليه وسلم الأوَل مسيت كرسيد حصّه بينو كُنّا - اور فر ما يا الله يبال آنه چنانچدوه رسول الله عظی کا دائیس طرف بین گئے۔آپ نے انیس نوش آید یوفر مایا اور شفقت کا معاملے فرمایا۔ان سے ان کے علاقوں کے بارے میں دریافت فرمایا اور جم کی ایک ایک مستی منا ،

مُعَمِّ وغيره كاذكركيا - حضرت المُج حَيْثُ نَعْ عَرض كيا: يارسول الله! ميرے مال باب آب برقربان، آب تو ہماری بستیوں کے نام ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے لئے تمہارے علاقے کھول دیئے گئے میں اُن میں چلا پھراہوں پھررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے انصار کی طرف متوجہ موکر فرمایا: اے انصار! اینے بحائیوں کا اکرام کرو کیونکہ بیتمباری طرح مسلمان ہیں ان کے بالوں اور کھالوں کی رجمت تم سے بہت زیاد وہلتی جلتی بھی ہے۔ این خوثی سے اسلام لائے ہیں ان پر زبردی نہیں گئی اور یہ بھی نہیں کہ (مسلمانوں کے شکرنے حملہ كركے ان برغلب باليا بواور )ان كاتمام مال، مال غنيمت بناليا بويا انبول في اسلام سے انكاركيا مواور انبیں قتل کیا گیا ہو۔ (وہ وفد انصار کے ہاں رہا) پھر جب صبح مولی تو آپ نے دریافت فرمایا: تم نے اینے بھائیوں کے اگرام اور مہمان نوازی کوکیسایایا؟ انہوں نے کہا: بہت اجھے بھائی میں ، ہمیں نرم بستر چیش کئے ،عمدہ کھانے کھلائے اور صبح وشام ہمیں ہمارے رب کی کتاب اور ہارے نبی صلی الله علیه وسلم کی سنتیں سکھائیں۔آپ کویہ بات بسندآئی اوراس ہے آپ سلی الله عليه وسلم خوش موئے۔ پھرآپ نے ہم میں سے ایک ایک آدی کی طرف تو جفر مائی۔جوہم نے سکھا تھااور جوہمیں سکھایا گیا تھاوہ ہم نے آپ کو بتایا۔ ہم میں ہے کسی کو التیات، کسی کو سورهٔ فاتحه کسی کوایک سورت ، کسی کود وسور تین اور کسی کوئی سنتین سکھائی گئی تھیں۔ ﴿192﴾ عَنْ جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ شَلْكُ ۚ قَالَ: إِنَّ ٱحْسَنَ مَا دَحَلَ الرُّجُلُ عَلَى اَهْلِهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ أَوُّلَ اللَّيْلِ. رواه ابوداؤد،باب في الطروق، رقم: ٢٧٧٧

حضرت جابر وظیفه فرماتے ہیں رسول الندسلی الله علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا: سفر سے واپس آنے والے مرد کے لئے اپنے گھر والوں کے پاس پینچنے کا بہترین وقت رات کا ابتدائی حصہ ہ (یاس صورت میں ہے کہ گھر والوں کوآنے کے بارے میں پہلے سے علم ہویا قریب کا سفر ہو)۔ (ابوداؤد)

﴿193﴾ عَنْ جَسابِرِ بُسنِ عَبْدِ اللهِ وَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهٰى وَسُولُ اللهِ مَنْظِيْكُمُ إِذَا اَطَالَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهٰى وَسُولُ اللهِ مَنْظِيْكُمُ إِذَا اَطَالَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهْى وَسُولُ اللهِ مَنْظِينَةُ، أَنْ يَأْتِنَى اَهْلَهُ طُرُوقًا. ﴿ وَاهْ سَلَمَ بَابِ كَرَامَة الطروق... ﴿ وَاهْ مَسَلَمُ بَابِ كَرَامَة الطروق... ﴿ وَاهْ مَسَلَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما فرمات بي كدرسول الله مسلى الله عليه وسلم نے ارشاد

719

فرمایا: جب کسی انسان کی گھر سے غیر حاضری کا زمانہ زیادہ ہوجائے بینی اس کوسفر میں زیادہ دن لگ جائیں تو وہ (احیا تک ) رات کوایے گھرنہ جائے۔ (سلم)

فاندہ: اس مدیث تریف ہے معلوم ہوا کہ طویل سفر کے بعدا جا تک رات کے وقت محمر جانا مناسب نہیں کہ اس صورت میں گھر والے پہلے سے ذہنی طور پراستقبال کے لئے تیار نہ ہوں گے البت اگر آنے کاعلم پہلے ہے ہوتو رات کے وقت جانے میں کوئی حرج نہیں۔

موں گے البت اگر آنے کاعلم پہلے ہے ہوتو رات کے وقت جانے میں کوئی حرج نہیں۔

(نودی، بناری)



## لا لعنی سے بچنا

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَقُلْ لِعِبَادِئ يَقُولُوا الَّتِئ هِيَ اَحْسَنُ ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزُعُ بَيْنَهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلَّا مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّ اللَّهُ مُ اللّلِهُ مُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلِّهُ مُ اللَّهُ مُلْمُ مُلَّا مُعْلِمُ اللَّهُ مُلْمُ مُ اللَّهُ مُلِّهُ مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلَّا مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلِّمُ مُلَّ مُ اللَّهُ مُلِمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ مُلْمُ مُلِّمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِّ مُلِّمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِّ مِلْمُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلْمُ

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ ہے ارشاد فر مایا: اور آپ میرے بندوں سے فر ماد بیجئے کہ وہ الیمی بات کہا کریں جو بہتر ہو( اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہوتی ہو) کیونکہ شیطان دل آزار بات کی وجہ ہے آپس میں گڑادیتا ہے واقعی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ (بی اسرائیل)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾

اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت بیار شاد فر مائی کہ وہ لوگ ہے کار لا لیعنی باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ (سؤمنون)

وَقَـالَ تَـعَالَى: ﴿ إِذْ تَلَقُونَهُ بِٱلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُمْ مُا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا فَ وَهُوَ عِنْدَ اللهِ غَظِيْمٌ رِ وَلَوْ لَا ۚ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِنَدَاقَ سُبُحْنَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ﴿ يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُو الْبِحْلِهِ اَبَدًا إِن (البور: ٥٠١٧]

كُنتُم مُوامِنِيْنَ ﴾

(منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر ایک مرتبہ ہمت لگائی، بعض بھولے بھالے مسلمان بھی ٹی سائی اس افواہ کا تذکرہ کرنے گئے اس پریہ آیات نازل ہوئیں) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم اس وقت عذاب کے متحق ہوجاتے جب کہ تم اپنی زبانوں سے اس خبر کو ایک دوسرے سے جن کی حقیقت کا تم کو دوسرے سے جن کی حقیقت کا تم کو بالک علم نہ تھا اور آئے ہوں اس بھی کوئی گناہ نہیں ہے) حالا تکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی سخت بات تھی۔ اور جب تم نے اس بہتان کو سنتے ہی تعالیٰ کے نزدیک بڑی سخت بات تھی۔ اور جب تم نے اس بہتان کو سنتے ہی یوں کیوں نہ کہا کہ ہمیں تو ایس بات کا زبان سے نکالنا بھی مناسب نہیں۔ اللہ کی پناہ! بیتو بڑا بہتان ہے۔ مبلمانو! اللہ تعالیٰ تم کو فیصحت کرتے ہیں کہ اگر تم ایمان والے ہوتو آئندہ پھر بھی الی بہتان ہے۔ مبلمانو! اللہ تعالیٰ تم کو فیصحت کرتے ہیں کہ اگر تم ایمان والے ہوتو آئندہ پھر بھی الی کو رہان کے نگر وی۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الرُّوْرَ لَا وَإِذَامَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ﴾ [الغرنان: ٢٧]

الله تعالی نے ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے: اور وہ بیہورہ باتوں میں شام نہیں ہوئے اور اگر اتفاقا بیبودہ مجلسوں کے پائی سے گزریں تو سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ گزرجاتے ہیں۔

(فرقان)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللُّغُو أَعْرَضُوا عَنْهُ ﴾ [النصص:٥٥]

الله تعالی کارشاد ہے: اور جب کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تواس سے مند پھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کارشاد ہے: اور جب کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَآيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا إِنْ جَآءَ كُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيُّنُوْآ أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا مُ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَلِمِيْنَ ﴾ [المحجرات: ٦]

الله تعالی کاارشاد ہے: مسلمانو! اگر کوئی شریرتہارے پاس کوئی خبر کے آئے (جس میں کسی کا شکایت ہو ) تو اس خبر کی خوب چھان مین کرلیا کر دہمیں ایسانہ ہو کہ تم اس کی بات پر اعتماد

کرکے کی قوم کونادانی ہے کوئی نقصان پہنچادو پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ (جرات) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَبِيْدٌ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: انسان جوبھی کوئی لفظ زبان سے نکالیّا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ انظار میں تیار بیٹھا ہے (جواُسے فورا لکھ لیتا ہے)۔ (ق)

## احاديثِ نبويه

﴿ 1 ﴾ عَنْ أَبِى هَوَيْسِرَةَ رَضِسَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلِّلَهُ: مِنْ مُحْسَنِ إِسْلَامِ الْمَوْءِ تَوْكُهُ مَالًا يَعْنِيْهِ. رواه المترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب حديث من حسن اسلام المسرء، رقم: ٣٣١٧

حضرت ابو ہریرہ فظی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی نے ارشاد فر مایا: آدمی کے اسلام کی خوبی اور کمال ہے ہے کہ وہ فضول کا موں اور باتوں کوچھوڑ دے۔ (تندی)

فاندہ: حدیث شریف کا مطلب سے کہ بے ضرورت با تیں نہ کرنا اور فضول مشغلوں سے بچنا کمال ایمان کی نشانی ہے اور آ دی کے اسلام کی رونق وزینت ہے۔

﴿ 2 ﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ: مَنْ يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَنْهِ وَمَا بَيْنَ رِجُلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّة. رواه البحارى، باب حفظ اللسان، رقم: ٦٤٧٤

حضرت بهل بن سعد رفظیند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه دسلم نے ارشاد فر مایا: جوفض مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والے اعضاء کی ذہدداری دے دے (کہوہ زبان اور شرمگاہ کو غلط استعال نہیں کرے گا) تو میں اس کے لئے جنت کی ذہداری لیتا ہوں۔

﴿ 3 ﴾ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام رَضِىَ اللهُ عَنْهُ آنَهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ مَنْظِيْكِ : ٱخْبِرُنِى بِٱمْرِ ٱعْتَصِمُ بِهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْظِيْكُ : ٱمْلِكَ هٰذَا وَٱشَارَ اِلَى لِسَانِهِ۔

رواه الطبراني باسنادين واحدهما جيد، مجمع الزوالد ٢٦/١٠

حضرت حارث بن مِشَام و بن علیہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ ہے عرض کیا: مجھے کوئی الیہ چیز بتادیں جسے میں مضبوطی ہے کیڑے رہوں۔ آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: اس کواپے قابو میں رکھو۔

طرف اشارہ کر کے فرمایا: اس کواپے قابو میں رکھو۔

﴿ 4 ﴾ عَنْ اَبِيْ جُحَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْتَئِسٌّ: اَكُ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَى اللهِ؟ قَالَ: فَسَكَتُواْ فَلَمْ يُجِبُهُ اَحَدٌ قَالَ: هُوَ حِفْظُ اللِّسَانِ. رواه البيهتي ني شعب الابعان ٤/٥٤

حفرت ابو جیفه هی دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بوچھا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پہندیدہ عمل کون سا ہے؟ سب خاموش رہے کی نے جواب ندویا تو آپ علی نے ارشادفر مایا: سب سے زیادہ پہندیدہ عمل زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ (جینی)

﴿ 5 ﴾ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ لَهُ الْعَبْدُ حَقِيْقَةَ الْإِيْمَانِ حَتَّى يَخُزُنَ مِنْ لِسَانِهِ. رواه الطبرائى فى الصغير والاوسط وفيه داؤدين هلال ذكره ابن ابنى المحاتم ولم يذكر فيه ضعفاويقية رجاله رجال الصحيح غيرزهبر بن عباد وقد وثقه جماعة، مجمع الزوالد ٢/١٠٥٠

حضرت انس بن ما لک طفظائه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بندہ جب تک اپنی زبان کی حفاظت نہ کر لے ایمان کی حقیقت کو حاصل نہیں کرسکتا۔ (طبر انی جمع الزوائد)

﴿ 6 ﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ا مَا النَّجَاهُ؟ قَالَ: أَمْلِكُ عَلَيْ خَطِيْنَتِك. أَمْلِكُ عَلَى خَطِيْنَتِك.

رواه الترمدي وقال: هذاحديث حسن، باب ماجاء في حفظ اللسان، وقم: ٢٤٠٦

حضرت عقبہ بن عامر رہ اللہ علی کہ میں کے میں کے عرض کیا: یارسول اللہ! نجات حاصل کرنے کاطریقہ کیا ہے؟ آپ علی نے ارشاد فر مایا: اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہو (نضول باہر نہ پھرو)اورا پنے گناہوں پررویا کرو۔

فانده: ابن زبان کوقابوی رکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا غلط استعال نہ ہومثل غیبت کرنا، پخلی کھانا، بیبودہ باتی کرنا، بلاضرورت بولنا، بغیر احتیاط کے ہرفتم کی باتیس کرنا،

بے حیائی کی باتیں کرتا، اُڑائی جھڑا کرنا، گالی دینا، انسان یا جانور پرلعنت کرنا، شعروشاعری میں مروفت کیے رہنا، ندات اڑانا، راز ظاہر کرنا، جھوٹا وعدہ کرنا، جھوٹی قسم کھانا، دورنگ کی باتیں کرنا، بلاوجہ کسی کی تعریف کرنا اور بلاوجہ سوالات کرنا۔

﴿ 7 ﴾ عَنْ اَسِىٰ هُـرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ شَلَّكُ : مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَنِهِ وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجُلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن صحيح باب ماجاء في حفظ اللسان وقم: ٣٤٠٩

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جس کو اللہ تعالیٰ نے ان اعضاء کی برائیوں سے بچالیا جو دونوں جبڑوں اور ٹانگوں کے درمیان ہیں ( تعنی زبان اورشرمگاہ) تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

﴿ 8 ﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِيّ مُلْكُ فَقَالَ: عَارَسُولَ اللهِ ! أَوْصِنِى ، فَقَالَ (فِيْمَا أَوْصَى بِهِ): وَاخْزُنْ لِسَانَك إِلّا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّك بِذَلِك تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ . (وهو بعض الحديث) رواه ابويعلى وفي إسناده لبث بن ابي سليم وهو مدلس، قال المحقن: الحديث حسن مجمع الزوالد ٢٩٢/٤

حفرت ابوسعید خدری در ایت ہے کہ ایک فیض رسول اللہ علی ہے پاس آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ علی ہے وصیت فرماد ہے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسیتیں فرمائیں جن میں سے ایک میر کے برتم کی بات سے محفوظ رکھواس سے تم شیطان پر قابو یالو گے۔

شیطان پر قابو یالو گے۔

(ابویعلی مجمع الزوائد)

﴿ 9 ﴾ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْـحُــلَارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمُ فَإِنَّ الْاَعْصَاءَ كُلُّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ: اتَّقِ اللهُ فِيْنَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِك، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، وَإِن اعْوَجَحْتَ اعْوَجَحْنَا. (واه الترمذي، السراحاء في حفظ اللسان ارتم: ٢٤٠٧

حضرت ابوسعید خدری منظمت سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاوفر مایا: انبان جب صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضا وزبان سے نہایت عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں کہ تو مارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر، کیونکہ ہمارا معالمہ تیرے ہی ساتھ (جڑا ہوا) ہے۔ اگر توسیدهی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں کے اور اگر تو نیزهی ہوگئ تو ہم بھی نیز ھے ہوجا کیں گے (اور پھراس کی سز ابھکتنی پڑے گی)۔

﴿ 10 ﴾ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ نَلْئِهِ عَنْ اَكْثَرِمَا يُذْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، قَالَ: الْنَّاسَ النَّارَ، قَالَ: الْنَّاسَ النَّارَ، قَالَ: الْفَهُ وَالْفَرْجُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح غريب، باب ماجاء في حسن الخلق، رقم: ٢٠٠٤

حضرت ابو ہریرہ فضی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے بوچھا گیا کہ س ممل کی وجہ سے لوگ جنت میں زیادہ وافل ہوں گے؟ ارشاد فر مایا: تقوی (اللہ تعالی کا ڈر) اورا چھا خلاق۔ اورآ پ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا گیا کہ س ممل کی وجہ سے لوگ جہم میں زیادہ جائیں گے؟ ارشاد فر مایا: منداورشرمگاہ (کا غلط استعمال)۔

﴿ 11 ﴾ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِب رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ اَعْرَابِیَّ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ مُلْكِئْكُ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ عَلَى عَمَلا يُدْحِلْنِى الْجَنَّةَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثُ فِى آمْرِهِ إِيَّاهُ بِالْإِعْتَاقِ فَقَالَ: فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفُ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ. وَقَالِ الرَّقَبَةِ وَالْمِنْحَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفُ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ. 177/

حضرت براء بن عازب رضی الله عنها سے روایت ہے کہ ایک دیہات کے رہے والے (صحالی) نے رسول الله الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: یارسول الله! مجھے ایسا عمل بتاد بجھے جنت میں داخل کر دے؟ رسول الله علیہ نے چندا عمال ارشاد فرمائے جس میں غلام کا آزاد کرنا بقر ضدار کو قرض کے بوجھے آزاد کرانا اور جانور کے دودھے فاکدہ اٹھانے میں غلام کا آزاد کرنا بقراش اور بنا تھا اس کے علاوہ دوسرے کا مجھی بتلائے۔ پھرارشاد فرمایا: اگریہ نہ ہو کیے تو این زبان کو جملی بات کے علاوہ دوسرے کو کے کے توانی زبان کو جملی بات کے علاوہ بولئے ہے دوکے رکھو۔

﴿ 12 ﴾ عَنْ اَسْوَدَ بْنِ اَصْرَمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ اَوْصِينَ، قَالَ: تَمْلِكُ يَسَدَكَ، قُسلْتُ: فَمَاذَا اَمْلِكَ إِذَا لَمْ اَمْلِكَ يَدِى؟ قَالَ: تَمْلِكَ لِسَانَكَ، قُلْتُ: فَمَاذَا اَمْلِك إِذَا لَمْ اَمْلِكَ لِسَانِىْ؟ قَالَ: لَا تَبْسُـطْ يَدَكَ إِلَّا إِلَى خَيْرٍ وَلَا تَقُلُ بِلِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوْفًا.

رواه الطبراتي و اسناده حسن، مجمع الزوالد ١٠/٢٥

حضرت اسود بن اصرم رہ استے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی ہے عرض کیا: یا رسول اللہ علی ہے عرض کیا: یا رسول اللہ ایجے وصیت فر ماد بیجے ارشاد فر مایا: اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو ( کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پنچے ) میں نے عرض کیا: اگر میر اہاتھ ہی میر سے قابو میں نہ رہ تو پھر اور کیا چیز قابو میں رہ عمق ہے؟ لیعنی ہاتھ تو میر سے قابو میں رہ سکتا ہے۔ ارشاد فر مایا: اپنی زبان کو قابو میں رکھو میں نے عرض کیا اگر میری زبان ہی قابو میں نہ رہے تو بھر اور کیا چیز قابو میں رہ عمق ہے؟ یعنی زبان تو میر سے قابو میں رہ متی ہے۔ ارشاد فر مایا: تو بھرتم اپنے ہاتھ کو بھلے کام کے لئے ہی بردھاؤ اور اپنی زبان سے بھلی بات ہی کہو۔

(طررانی بھی ارازہ کی)

﴿ 13 ﴾ عَنْ اَسْلَمَ رَحِمَهُ اللهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ إِطَّلَعَ عَلَى اَبِئ بَكُو وَهُوَ يَمُدُّ لِسَانَهُ قَالَ، مَا تَصْنَعُ يَا حَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ؟ قَالَ: إِنَّ هٰذَا الَّذِی اَوْرَدَنِی الْمَوَارِدَ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ مُنْتَظِيدٌ قَالَ: لَيْسَ شَیْءً مِنَ الْجَسَدِ اِلَّا يَشْكُوْ ذَرَبَ اللِسَانِ عَلَى حِدَّتِهِ. رواه البيهنى في شعب الابعان ٢٤٤/٤

حفرت اسلمُ فرماتے ہیں کہ حفرت عمر رہ اللہ کا نظر حفرت ابو بکر رہ ہے ہیں کہ حفرت الو کر رہ ہے ہیں کہ حفرت عمر رہ کھا کہ ) حضرت ابو بکر رہ ہے اللہ کے رسول کہ عفرت ابو بکر رہ ہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رہ ہے ہیں؟ ارشاد فرمایا: یبی زبان مجھے ہلاکت کی جگہوں میں لے آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جسم کا کوئی حصد ایسانہیں ہے جو زبان کی برگوئی ادر تیزی کی شکایت نہ کرتا ہو۔

برگوئی ادر تیزی کی شکایت نہ کرتا ہو۔

﴿ 14 ﴾ عَنْ حُدَدْيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً ذَرِبَ اللِّسَانِ عَلَى اَهْلِى فَقُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ قَدْ خَشِيْتُ اَنْ يُدْخِلَنِى لِسَانِى النَّارَ قَالَ: فَاَيْنَ اَنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ؟ إِنِّى لِسَانِى النَّارَ قَالَ: فَاَيْنَ آنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ؟ إِنِّى لَاسْتَغْفِرُ اللهُ فِى الْيُوْمِ مِانَةً.
رواه احمد ٥ /٣٩٧

حفرت حذیفہ ﷺ فرماتے ہیں میری زبان میرے کھر والوں پر بہت چلتی تھی بعنی میں ان کو بہت برا بھلا کہتا تھا۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے ڈرہے کہ میری زبان مجھ کوجنم میں داخل کردے گی۔رسول اللہ علیا ﷺ نے ارشاد فرمایا: پھر استغفار کہاں میں؟ (بعنی استغفار کیون نہیں کرتے جس ہے تہاری زبان کی اصلاح ہوجائے) میں تو دن میں

سومرتبهاستغفار کرتا ہوں۔ (مندامر)

﴿ 15 ﴾ عَنْ عَـذِي بْنِ حَاتِهِم رَضِمَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِلْتُكُ : أَيْمَنُ الْمُرِيّ وَأَشَّامُهُ مَابَيْنَ لَحْيَيْهِ. . . . . رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح سجمع الزَّوْتِد . ٢٨/١٠ هُ

حفزت عدى بن حاتم ﷺ نے ارشاد فر مایا: آدى کوئي کے درمول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: آدى کی نیک بختی اور بد بختی اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے بینی زبان کا صحیح استعال نیک بختی اور غلط استعال بدنچتی کا ذریعہ ہے۔ اور غلط استعال بدنچتی کا ذریعہ ہے۔

﴿ 16 ﴾ عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَئِكُ قَالَ: رَحِمَ اللهُ عَبْدًا تَكُمُ مَا فَعَنِمَ أُوسَكَتَ فَسَلِمَ. وواه البيهتي في شعب الإيسان ٢٤١/٤

حفزت حسنٌ فرماتے ہیں ہمیں بیصدیث بینچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ اس بندہ پر رحم فرمائیں جواجھی بات کرے اور دنیاو آخرت میں اس کا فائدہ اٹھائے یا خاموش رہے اور زبان کی لغزشوں سے نج جائے۔

﴿ 17 ﴾ غَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍ ورَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْتُلِلهُ: مَنْ صَمَتَ لَحَاد .... رواه الترمذي وفال: هذا حديث غريب، باب حديث من كان يومن باللهِ ..... مرفم: ٢٥٠١

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوچپ رہاوہ نجات پا گیا۔

فاندہ: مطلب یہ ہے کہ جم شخص نے بری اور نصول باتوں سے زبان کورو کے رکھا اسے دنیا اور آخرت کی بہت ی آفتوں ، مصیبتوں اور نقصانات سے نجات مل گئی کیونکہ عام طور پر انسان جن آفتوں میں مبتلا ہوتا ہے ان میں سے اکثر کا ذریعیز بان ہی ہوتی ہے۔ (مرقاۃ)

﴿ 18 ﴾ عَنْ عِـمْرَانَ بْنِ حَطَّانَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: لَقِيْتُ اَبَا ذَرِّرَضِى اللهُ عَنْهُ فَوَجَدْتُهُ فِى الْسَعْتُ الْسَعْتُ اللهُ عَنْ عِلْمَ اللهُ عَنْهُ فَوَجَدْتُهُ فَقَالَ: يَا اَبَاذَرٌ مَا طَذِهِ الْوَحْدَةُ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْتُهُ يَقُولُ: الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيْسِ السُّوْءِ وَالْجَلِيْسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْسُحُوثِ وَالسُّكُوثُ خَيْرٌ مِنْ إِمْلَاءِ الشَّرْ. الْوَحْدَةُ وَالسُّكُوثِ وَالسُّكُوثُ خَيْرٌ مِنْ إِمْلَاءِ الشَّرِ.

رواه البيهقي في شعب الايمان ٢٥٦/٤.

حضرت عمران بن حلان سے روایت ہے کہ میں حضرت ابوذ رو پیٹ کی خدمت میں حاضر ہواتو میں نے ان کومجد میں اس حالت میں ویکھا کہ ایک کالی کملی لیسٹے ہوئے اسلے بیٹھے ہیں۔ میں نے عرض کیا: ابوذر! بیتنہائی اور یکسوئی کیسی ہے یعنی آپ نے بالکل اسلے اور سب سے الگ تھلگ رہنا کیوں اختیار فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ عملی وسلم کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: ہر سے ساتھی کے ساتھ بیٹھنے ہے اسکیے رہنا اجہا ہو اور اجھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنے ہے اسکیے رہنا اجہا ہو اور بری باتیں کے ساتھ بیٹھنا تنہائی ہے بہتر ہے اور کسی کواچھی باتیں بتانا خاموثی ہے بہتر ہے اور بری باتیں بتانے ہوئے ماتھی بیتر خاموش رہنا ہے۔

﴿ 19 ﴾ عَنْ أَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ مَنْ َ فَقَلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ فَلَدُ عَلَى مَسُوْلِ اللهِ مَنْ فَالَ: عَلَيْكَ بِطُولِ الصَّمْتِ فَإِنَّهُ مَطُوْدَةً لِللهِ أَنْ قَالَ: عَلَيْكَ بِطُولِ الصَّمْتِ فَإِنَّهُ مَطُودَةً لِللهَّيْسَطَانِ وَعَوْنٌ لَكَ عَلَى آمُرِدِيْنِكَ، قُلْتُ: زِدْنِي، قَالَ: ايَّاكَ وَتَحْوَرَةَ الصَّحْكَ فَانَهُ يَلِمُنْتُ الْقَلْبَ وَيَذَهُ مِنْ المَالِ ١٤٢/٤ يَمُونُ الْوَجْهِ. وولم معد الحديث، وواد البينى في شعب الإيمان ٢٤٣/٤

حفرت الوذر رفظ في فرماتے بيل كدي رسول الله علي كا خدمت ميں حاضر بوااور عرض كيا: يا رسول الله! مجمعے وصيت فرماد بيخ \_ آ پ صلى الله عليه وسلم في مايا: زياده وقت خاموش رہا كرو \_ ( كه بلاضرورت كوئى بات نه بو ) يه بات شيطان كو دور كرتى ہے اور دين كے كاموں ميں مدد كار بوتى ہے حضرت ابوذر في في الله فرماتے بيں ميں في عرض كيا: مجمعے كچھ اور وصيت فرمائے \_ آ ب صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: زياده بننے سے بچتے رہنا كيونكه به عادت دل كو مرده كردي ہے اور چرے كنوركونتم كردي ہے ۔

﴿ 20 ﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ شَنْ لَتُهَ لَقِى آبَاذَرَ فَقَالَ: يَا آبَا ذَرِّ! أَلَا أَذَلُكَ عَلَى خَصْلَتَيْنِ هُمَا آخَفُ عَلَى الطَّهُرِ وَأَتْقَلُ فِى الْمِيْزَانِ مِنْ غَيْرِهِمَا؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهُ مَتَ فَالَ: عَلَيْكَ بِحُسُنِ الْمُحَلَّقِ وَطُولِ الصَّمْتِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا عَمَلَ الْخَلَا بَقُ بِعِنْلِهِمَا.

(الحديث) رواه السِهني ١٤٢/٤ الْخَلَا بَقُ بِعِنْلِهِمَا.

حفرت انس مَنْ الله عَنْ الله ع مولى \_ آپ صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: ابوذركيا من تمهيس اليي دوصلتيس نه بتادول جن پر عمل کرنا بہت آسان ہے اور اعمال کے تراز وہیں دوسرے اعمال کی بہ نسبت زیادہ بھاری ہیں؟ ابوذ ررضی اللہ عند نے عرض کیا: یا رسول اللہ ضرور بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اجھے اخلاق اور زیادہ خاموش رہنے کی عادت بنالو قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے تمام محلوقات کے اعمال میں ان دومملوں جیسے اجھے کوئی عمل نہیں۔ ( یہی )

﴿ 21 ﴾ عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى الشَّعَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ا آكُلُّ مَا نَتَكَلَّمُ بِه يُكْتَبُ عَلَيْنَا؟ فَقَالَ: ثَكِلَتُك أُمُّك، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِى النَّارِ إِلَّا حَصَائِلُ الْسِنَتِهِمْ، إِنَّك لَنْ تَزَالَ سَالِمُا مَا سَكَتُ فَإِذَا تَكَلَّمْتَ كُتِبَ لَك أَوْ عَلَيْك. قُلْتُ: رواه الترمذي، باحتصار من نوله: إِنَّك لَنْ تَزَالَ إِنِي آجَرِهِ

رواه الطبراني باسنادين ورجال احدهما ثقات، مجمع الزُّوالِد ١٠ ٥٣٨/١٠

حضرت معاذ بن جبل فظف ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ ہے پوچھا: جو بات بھی ہم کرتے ہیں کیا بیسب ہمارے اعمال نامہ میں کھی جاتی ہیں (اور کیا ان پر بھی پکڑ ہوگی)؟ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: تجھ کو تیری ماں روئے! (اچھی طرح جان لوکہ) لوگوں کو ناک کے بل دوزخ میں گرانے والی ان کی زبان ہی کی بری باتیں ہوں گی۔اور جب تک تم خاموش رہو کے زبان کی آفت ہے ) نچے رہو گے اور جب کوئی بات کروگے تو تمہارے لئے اجریا گناہ کھا جائےگا۔

(طبرانی جمع الروائد)

فَائِدَهُ: " يَحْمَلُوتِرَى الروك " عَر لِي محاوره كَ مطالِق بِه بِياركا كُلمه بِهِ دعائبين بِه عَنْ عَبْدِاللهِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ وَسُولَ اللهِ مَلْتُ فَي يَقُولُ: اَكْتَوُ خَطَايَا ابْنِ آذَمَ فِي عَنْ عَبْدِاللهِ وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ وَسُولَ اللهِ مَلْتُ يَقُولُ: اَكْتَوُ خَطَايَا ابْنِ آدَمَ فِي لِسَانِهِ. (وهو طرف من المحديث) رواه المطبراني ورجاله رحال الصحيح، مجمع الزوالد ٢٨/١٠ ولي اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ وَسُولَ اللهِ مَلْتُ يَقُولُ: أَكْتَرُ خَطَايَا ابْنِ آدَمَ فِي لِسَانِهِ. (وهو طرف من المحديث)

رواه الطبراني ورجاله رحال الصحيح، مجمع الزوائد، ٣٨١١٠،

حفرت عبدالله فظیان فرماتے ہیں کہ بیل نے رسول الله علیا کے کویدارشاد فرماتے ہوئے سنا: انسان کی اکثر غلطیاں اس کی زبان ہے ہوتی ہیں۔ (طبرانی جمع الزوائد) ﴿ 23 ﴾ عَنْ آمَةِ بُنْةِ آبِى الْحَكَمِ الْغِفَارِيَّةِ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهَا قَالُتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ الْكَلِمَةِ يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَدُنُومِنَ الْجَنَّةِ حَتَى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قِيْدُ ذِرَاعٍ فَيَعَكُلُمُ بِالْكَلِمَةِ فَيَتَبَاعَدُ مِنْهَا أَبْعَدَ مِنْ صَنْعَاءً . رواه احمد ورحاله رجال الصحيح غير محمد بر اسحاق وقد وتسجم الزوائد ١٠٣٥/٥٠

حفرت ابوالحکم غفاریہ کی صاحبز ادی کی باندی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی کو بیارشاد فرماتے ہوئے سا: ایک شخص جنت کے استے قریب ہوجا تا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جا تا ہے پھرکوئی ایسا بول بول دیتا ہے جس کی وجہ سے جنت سے اس سے بھی زیادہ دور ہوجا تا ہے جتنا (مدینہ سے بمی کا شہر) صنعا ، دور ہوجا تا ہے جتنا (مدینہ سے بمی کا شہر) صنعا ، دور ہوجا تا ہے جتنا (مدینہ سے بمی کا شہر) صنعا ، دور ہے۔

﴿ 24 ﴾ عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ مَنْ َ يَقُولُ: سَمِ عْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا يَظُنُ اللهِ مَا يَظُنُ انْ أَحَدَكُمْ لِللَّهِ مِا يَظُنُ انْ تَبْلُغَ مَا بَلَعَتُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضُوانَهُ إلى يَوْم يَلْقَاهُ، وَإِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ مَا يَظُنُ اَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتُ فَيَكُتُ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إلى يَوْم يَلْقَاهُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماحاء في قلة الكلام، رقم: ٢٣١٩

حضرت بلال بن حارث مزنی رفتی است میں کہ میں نے رسول اللہ علی کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کہ و یہ ارشاد فرماتے ہوئے سانہ تم میں ہوئی فخض اللہ تعالیٰ کوخوش کرنے والی ایک بات کہددیتا ہے جس کو وہ بہت زیادہ اہم نہیں بھتا لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لئے اس سے راضی ہونے کا فیصلہ فرمادیتے ہیں۔ اورتم میں سے کوئی فخض اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی الیک بات کہددیتا ہے جس کو وہ بہت زیادہ اہم نہیں سمجھتا لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لئے اس سے ناراض ہونے کا فیصلہ فرمادیتے ہیں۔

کے لئے اس سے ناراض ہونے کا فیصلہ فرمادیتے ہیں۔

﴿ 25 ﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ المُحَدِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ قَالَ: إِنَّ الرُّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ
لَا يُرِيْدُ بِهَا بَأْسًا إِلَّا لِيُصْحِك بِهَا الْقَوْمَ فَإِنَّهُ لَيَقَعُ مِنْهَا أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ. رواه احد ٢٨/٣

حفرت ابوسعيد خدرى وَ عَنْ اللهُ مَا رَسُاهُ اللهُ عَلَيْهُ روايت كرت بِن كدرول اللهُ صلى الله عليه وسلم في ارشاد

فرمایا: آدمی صرف لوگوں کو ہندانے کے لئے کوئی ایسی بات کبددیتا ہے جس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کیکن اس کی وجہ ہے سمجھتا کیکن اس کی وجہ ہے جہنم میں زمین آسان کے درمیانی فاصلہ ہے بھی زیادہ گہرائی میں پہنچ جاتا ہے۔

﴿ 26 ﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلَئَكُ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لَا يُسَلِّقِىٰ لَهَا بَالَا يَرُفَعُ اللهُ بِهَا دَرْجَاتِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنُ سَخَطِ اللهِ لَا يُلْقِىٰ لَهَا بَالاً يَهْوِىٰ بِهَا فِى جَهَنَّمَ. رواه البحارى، باب حفظ اللسان، رفع: ٢٤٧٨،

حفرت ابو ہریرہ رہ ہوئی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: بندہ اللہ تعلق کی رضامندی کی کوئی ایس بات کہد یتا ہے جس کو وہ اہم بھی نہیں سمحستالیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے درجات بلند فرماد ہے ہیں اور بندہ اللہ تعالی کی ناراضگی کی کوئی ایس بات کہد یتا ہے جس کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتا لیکن اس کی وجہ ہے جہم میں گرجا تا ہے۔ (بناری)

﴿ 27 ﴾ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ سَلَطُ ۖ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَسَكَلُمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيْهَا يَهْوِىٰ بِهَا فِى النَّارِ اَبْعَدَ مَابَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

رواه مسلم، باب حفظ اللسان، رقم: ٧٤٨٢

حضرت ابو ہریرہ رخصی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: بندہ بھی بےسویے سمجھے کوئی ایس بات کہددیتا ہے جس کی وجہ سے شرق ومغرب کے درمیانی فاصلہ سے بھی زیادہ دوردوزخ میں جاگرتا ہے۔
(سلم)

﴿ 28 ﴾ عَنْ آبِى هُورَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرْى بِهَا بَاْسًا يَهْوِى بِهَا سَبْعِيْنَ حَرِيْفًا فِى النَّارِ.. رواه الدرمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء من تكلم بالكلمة ....، وقد ٢٣١٤

حفرت ابو ہریرہ مظاہدروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے ارشادفر مایا: انسان کوئی بات کہدویتا ہے اور اس کے کہنے ہیں حرج نہیں سجھتا لیکن اس کی وجہ ہے جہنم میں ستر سال کی مسافت کے برابر (ینچے)گرجاتا ہے۔ ﴿ 29 ﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سَلَطَتُ يَقُولُ: لَقَدْ أَمِرْتُ أَنْ أَنْجَوَّزَ فِي الْقَوْلِ فَإِنَّ الْجَوَازِ هُوَ خَيْرٌ.

(رواه الوداؤد، بات ماجاء في التشدق في الكلام، رف: ٨٠٠٥)

حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنبما فر ماتے جیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: مجھے مختصر بات کرنے کا تھم دیا عمیا ہے کیونکہ مختصر بات کرنا ہی بہتر ہے۔ (ایوداؤد)

﴿ 30 ﴾ عَنْ أَبِى هُـرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِيَّةٌ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْلِيَصْمُتْ. ﴿الحديثِ رَوَاهِ البِحَارِى بِبَابِ حَفِظ اللَّسَانِ رَفَمَ ١٤٧٥

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى زوجه محتر مه حضرت الم جبيبه رضى الله عنها فرماتى جيس كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كى زوجه محتر مه حضرت المجتمل الله عليه وسلم في الله تعالى كاذكرنے كے علاو دانسان كى تمام باتيں اس پروبال جيں يعنى كركاذر يعه جيں ۔ (ترندى)

﴿ 32 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ : لَا تُكْثِرِ الْكَلَامَ بِفَيرٌ ذِكْرِ اللهِ، فَإِنْ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِاللهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، وَإِنْ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ الْقَلْبُ الْقَاسِىْ. رواه الترمذي وفال: هذا حديث حسن غريب، باب منه السهى عن كثرة الكلام الا بدتح الله، وفد ٢٤١١

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله عنایہ ہے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ اس ہے دل میں بختی (اور بے حسی) پیدا ہوتی ہے اورلوگوں میں اللہ تعالیٰ ہے زیادہ دور دہ آ دی ہے جس کا دل سخت ہو۔ (زندی) ﴿ 33 ﴾ عَنِ الْمُعِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُ مَلَئَكِ يَقُولُ: إِنُ اللهَ كُرة لَكُمْ ثَلاَثًا: قِيْلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكُنْرَةَ السُّوَالِ.

رواه البخاري،بات قول اللَّهِ عزوجُل لا يسالون الناس الحافا، وقم: ٧٧ ٪

حضرت مُغیرہ بن قُعبہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عَلَیْ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تین چیزوں کو ٹاپسند فرمایا ہے۔ ایک (بے فائدہ) اِدھراُ دھرکی با تیں کرنا، دوسرے مال کوضائع کرنا، تیسرے زیادہ سوالات کرنا۔ (بناری)

﴿ 34 ﴾ عَنْ عَمَّارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَيْكَ : مَنْ كَانَ لَهُ وَجُهَانِ فِي الدُّنْيَاء كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَان مِنْ نَارٍ. . . . . . رواه الوداؤد اباب مَى ذى الوحهين ارفه: ٩٨٧٣

حفرت ممار دی ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَن نے ارشاد فرمایا: دنیا میں جس مخص کے دورُخ ہوں (یعنی منافق کی طرح مختلف لوگوں سے مختلف قسم کی باتیں کرے) تو قیامت کے دن اس کے مندمیں آگ کی دوز بانیں ہوں گی۔

(ابوداود)

﴿ 35 ﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ مُوْنِيْ بِعَمَلٍ يُدْخِلْنِي الْجَنَّةَ قَالَ: آمِنْ بِاللهِ وَقُلْ خَيْرًا، يُكْتَبُ لَك وَلَا تَقُلْ شَرًّا فَيُكْتَبُ عَلَيْك.

رواه الطبراني في الاوسط، مجمع الزُّوالِد ٢٠/١٠ ٥٣٩/

حضرت معاذ رخصی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے ایساعمل بتادیجئے جو مجھے جنت میں داخل کردے۔آپ نے ارشادفر مایا:اللہ تعالیٰ برایمان لاؤاور بھلی بات کہو، تمہارے لئے اجر لکھا جائے گا۔ (طبرانی، مجن از دائد)

ا ﴿ 36 ﴾ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حِيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ مَلَئِكُ يَقُولُ: وَيُلُ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيْثِ لِيُصْحِك بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ، وَيُلُّ لَهُ وَيْلٌ لَهُ. (واه السرمذي وقال:

هداخلهث حسن، بات ماجاء من تكلم بالكلمة ليضحك الباس، رقم: ٢٣١٥

حضرت معاویہ بن حیدہ و فرائے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کہ ارشاد فرائے ہوئے دارشاد فرائے ہوئے سان کے لئے جھوٹ ہولے۔ اس کے لئے تباہی ہے۔ کے لئے تباہی ہے۔ (ترندی)

﴿ 37 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ شَكِيَّةٌ قَالَ: إِذَا كَذَبَ الْعَبُدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلْكُ مِيْلًا مِنْ تَعْنِ مَا جَاءَ بِهِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن حيد غريب، مات ماجاء في العبدق والكذب، وقم: ١٩٧٧

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله عن شخص نے ارشاد فرمایا: جب بندہ جموث بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جموث کی بد بوکی وجہ سے ایک میل دور چلا جاتا ہے۔ (زندی)

﴿ 38 ﴾ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اَسِيْدِ الْحَضْرَمِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِغْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِظُهُ يَقُوْلُ: كَبُرَتْ حِيَانَةُ اَنْ تُحَدِّثَ اَحَاكَ حَدِيْثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَاَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ.

رواه ابوداؤد،باب في المعاريض ، رقم: ٤٩٧١

حضرت سفیان بن اسید حضری دین این اسید حضری دین که میں نے رسول الله علیه وسلم کو بیان کو بیان الله علیه وسلم کو بیان اسیان کروحالا نکه و متمهاری اس بات کوسی اسی محتابو۔

کروحالا نکه وه تمهاری اس بات کوسی سمجتابو۔

**فاندہ**: مطلب ہے کہ جموث اگر چہ بہت تھیں گناہ ہے کین بعض صورتوں میں اس کی تھینی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ان میں ہے ایک صورت میر بھی ہے کہ ایک شخص تم پر پورا اعتاد کرے اور تم اس کے اعتاد سے تا جائز فائدہ اٹھا کراس سے جموث بولواور اس کودھوکا دو۔

﴿ 39 ﴾ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُلْنَظِّةَ: يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ علَى الْمُخِلَالِ كُلِهَا إِلَّا الْجِيَانَةَ وَالْكَذِبَ.

حفرت ابواً مامد در ایت کرتے ہیں کدرسول الله علی نے ارشاد فرمایا: مؤمن میں پیدائش طور پر ساری خصلتیں ہو عتی ہیں (خواہ انجھی ہوں یا ٹری) البتہ خیانت اور جموث کی (پُدائش طور پر ساری خصلتیں ہو عتی ہیں (خواہ انجھی ہوں یا ٹری) عادت نہیں ہو عتی ۔

(مندامہ)

﴿ 40 ﴾ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ قَالَ: قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ النَّجِيَّةِ آيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ جَنِيلًا ؟ فَقَالَ: نَعَمُ، فَقَيْلَ لَهُ آيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ بَجِيْلًا ؟ فَقَالَ: نَعَمُ، فَقَيْلَ لَهُ آيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ بَجِيْلًا ؟ فَقَالَ: نَعَمُ، فَقَيْلَ لَهُ آيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابُا؟ قَالَ: لَا. رَوَاه الاماء مالك في العرضا ماحا، من العدق والمحدث من ٧٣٢

حفرت صفوان بن سليمٌ فرمات بيل كررسول الله يَنْظِينَ عن بوجها كيا: كيامؤمن بردل موسكتا هي؟ آپ نے ارشاد فرمايا: موسكتا هيد إلى جيسا كيا: كيا جو الله عليه وسكتا هيد آپ نظر الله عليه وسكتا هيد ارشاد ارشاد فرمايا: موسكتا هيد وسكم نظر الله عليه وسكم نظر ارشاد فرمايا: جمونانبيس موسكتا وسكم فرمايا: جمونانبيس موسكتا وسكم فرمايا: جمونانبيس موسكتا وسكم فرمايا: حمونانبيس موسكتا وسكم الله وسكم فرمايا: حمونانبيس موسكتا و المؤمان الله عليه و المؤمان الله و المؤمان الله و المؤمان الله و المؤمن الله و المؤمن الله و الله و المؤمن الله و الله

﴿ 41 ﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ: تَقَبَّلُوا لِى سِتًا، اَتَقَبَّلُ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ قَالُوا: مَا هِى؟ قَالَ: إِذَا حَدَّثُ احَدُّكُمْ فَلاَ يَكْذِبْ، وَإِذَا وَعَدْ فَلاَ يُخْلِف، وَإِذَا انْتُعِنَ فَلاَ يَخُنْ، وَعُضُّوا اَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا اَيْدِيكُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوْجَكُمْ.

رواه التوبعلي ورجاله رجال الصحيح الا ان يزيد بن سنان لم يسمع من الساوفي الحاشية: رواه الويعلي وفيه سنعيد او سعد بن سنان وليس فيه يزيد بن سنان وهو حسن الحديث، محمع الزّوائد ١٩١/٠٠ ه

حضرت انس بن ما لک صفح است ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: تم لوگ اپنے بارے میں بچھے جھے چیزوں کی صفانت دے دو میں تمہارے لئے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ (۱) جبتم میں سے کوئی ہولے تو جھوٹ نہ ہولے۔ (۲) جب وعدہ کرے تو وعدہ طافی نہ کرے۔(۳) جب کی کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے۔(۳) اپنی نگا ہوں کو نیجی رکھو یعنی جن چیزوں کود کھھنے ہے منع کیا گیا ہے ان پرنظر نہ پڑے۔ (۵) اپنے ہاتھوں کو نیجی رکھو یعنی جن چیزوں کود کھھنے ہے منع کیا گیا ہے ان پرنظر نہ پڑے۔ (۵) اپنے ہاتھوں کو (ناحق مارنے وغیرہ ہے) روکے رکھو۔ (۱) اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ (ابریعلی بجمالزوائد)

﴿ 42 ﴾ عَنْ عَسُدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّئِكُ : إِنَّ الصَّدُق يَهُدِى إِلَى الْمَبِرِ، وَإِنَّ الْمِبْدَق بَهُدِى إِلَى الْمَبْرِ، وَإِنَّ الْمُبُورَ يَهُدِى إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ اللَّهُ حُوْرَ يَهُدِى إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ المُّجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهُدِى إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكَذِبُ حَتَى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَالَ المَّرَبُ وَإِنَّ المُعْبُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهُدِى إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكَذِبُ حَتَى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَابًا.

رواد مسلم بال ضع الكذب الذي عَلَمَ اللهِ عَلَمُ اللهِ المُعَدِّدِ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حضرت عبدالله فَ الله عَلَيْ الله والله عَلَيْ الله الله عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

رائے پر ڈال دیتا ہے اور برائی اس کو دوزخ تک بہنچادی ہے۔ آ دمی جموث بولیّار ہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہال اسے کذاب (بہت جمونا) لکھ دیاجا تا ہے۔ (مسلم)

﴿ 43 ﴾ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْأَمِلْكِيْ: كَفَى بِالْمَرْءِ كُذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلَ مَا سَمِعَ. رواه مسلم، باب اللهى عن العديث بكل ماسعع، وقم: ٧

حفرت حفص بن عاصم رفظت روایت کرتے ہیں کدرسول الله علی فی ارشاد فرمایا: آدی کے جمونا ہونے کے لئے یمی کانی ہے کدوہ جو پھے نے اسے (بغیر تحقیق) کے بیان کردے۔ (مسلم)

فاندہ: مطلب یہ ہے کہ کسی نی سائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کرنا بھی ایک درجہ کا حجوث ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا اس آ دمی پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔

﴿ 44 ﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ طَلَّتُ قَالَ: كَفَى بِالْمَرَّءِ الثَّمَّ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

حضرت ابو ہریرہ فی ایک کرتے ہیں کہ نی کریم علی کے آرشاوفر مایا: آدی کے گئی کار ہونے کے لئے ہی کافی ہے کہ دہ ہری سالی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کرے۔ (ابوداؤد) ﴿ 45 ﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِیْ بَكُرَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: آتنی رَجُلَّ عَلَی رَجُلِ عِنْدَ النَّبِی مُلْتُ فَقَالَ: وَیْلَكَ قَطَفْتُ عُنُقَ آجِیْكَ فَلاَ ثَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْمَقُلْ: أَحْبِبُ فُلاَ نَا وَاللهُ حَبِیْبُهُ، وَلَا أُزْجَی عَلَی اللهِ آحَدًا ، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ.

رواه البخاري،باب ماجاء في قول الرحل ويلك، رقم: ٦١٦٢

حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بره وظیف فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساسنے ایک فخص نے دوسرے آ دمی کی تعریف کی (اور جس کی تعریف کی جارہی تھی وہ بھی وہ ہاں موجود تھا)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: افسوس ہے تم پر بتم نے تواہبے بھائی کی گردن تو (دی۔ آپ نے یہ بات تین مرتبہ ارشاد فرمائی ( بھر فرمایا کہ ) اگرتم میں سے کوئی فخص کسی کی تعریف کرنا بی ضروری سمجھے اور اس کو یقین بھی ہوکہ وہ اچھا آ دمی ہے پھر بھی یوں کے کہ فلاں آ دمی کو میں اچھا بھی ضروری سمجھے اور اس کو یقین بھی ہوکہ وہ اچھا آ دمی ہے پھر بھی یوں کے کہ فلاں آ دمی کو میں اچھا

سجمتا ہوں،اللہ تعالیٰ بی اس کا حساب لینے والے ہیں (اور وبی اس کو حقیقت بیں جانے والے ہیں کراچھا ہے یابرا) میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کہ تحریف یقین کے ساتھ نہیں کرتا۔ (بناری)

﴿ 46 ﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: كُلُّ أُمْتِيْ مُعَالَى إِلَّا اللهُ عَلَى أَمْدِي وَقَلَ مُعَالَى إِلَّا اللهُ جَاهِرِيْنَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ آنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَلَ مَتَدَهُ اللهُ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَلَ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ مَتَدَهُ اللهُ عَنْهُ. رُواه البحارى، باب ستر المومن على نفسه ونم: ٦٠٦٩

حضرت الوجريره هظف فرماتے جيں كہ بل نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كويه ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ميرى سارى امت معانی كے قابل ہے سوائے أن لوگوں كے جو تعلّم كھلا مان كرنے والے ہوں ہے۔ اور تعلم كھلا مناه كرنے بيں يہ بھى شامل ہے كه آ دى رات بيں كوكى براكام كرے اور چرم كو باوجوداس بات كے كه الله تعالى نے اس كے كناه پر پرده ڈالديا (اے لوگوں پر ظاہر نہ ہونے ديا) وہ كے قلانے! بيس نے گذشة رات فلاں فلاں (غلط) كام كيا تھا۔ حالا تكه اس نے رات اس طرح كر ارى تھى كه اس كے رب نے اس كى پرده پوتى كردى تھى اور يہ كو وہ پرده بنار ہا ہے جو (رات) الله تعالى نے اس پر ڈال ديا تھا۔ (بنارى)

﴿ 47 ﴾ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ الْأَبِكِ اللهِ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُ أَهُمُ مَا النَّاسُ وَهَ عَلْمُ النَّاسُ وَهَ عَلَى النَّاسُ وَلَا عَلَى النَّاسُ وَهَ عَلَى النَّاسُ وَالْعَلَى عَلَى النَّاسُ وَالْعَلَى النَّاسُ وَالْعَلَى النَّاسُ وَالْعَلَى النَّاسُ وَالْعَلَى النَّاسُ وَاللَّهُ عَلَى النَّاسُ وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

﴿ 48 ﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَسَالِكِ رَضِسَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: تُولِّنَى رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ يَعْنِى رَجُلُا: اَبْشِسَرْ بِسَالْسَجَنَّةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْفِظَةً: اَوَ لَا تَلْدِى، فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيْمَا لَا يَعْنِيْهِ اَوْ بَحِلَ بِمَا لَا يَنْقُصُهُ. . . . . . رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب حديث من حسن اسلام

المرء....رقم: ٢٣١٦

حضرت انس بن ما لک فاضی فرماتے ہیں کہ محابہ میں ہے ایک فخص کا انتقال ہو گیا تو ایک

دوسر کے خف نے (مرحوم کو ناطب کر کے ) کہا: تہہیں جنت کی بشارت ہو۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس فض سے ارشاد فر مایا: یہ بات تم کس طرح کہدر ہے ہو جبکہ دھی تیت حال کا تہہیں علم نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس فخض نے کوئی الی بات کہی ہوجو بے فائدہ ہو یا کسی ایک چیز میں بخل کیا ہو جود ئے جانے کے باوجود کم نہیں ہوتی (مثل علم کا سکھانا یا کوئی چیز عاریة وینا یا اللہ تعالی کی مرضیات ہیں مال کا خرج کرنا کہ بیلم اور مال کو کم نہیں کرتا )

(تندی)

**فاندہ**: حدیث تریف کا مطلب یہ ہے کہ کی کے جنتی ہونے کا تھم لگانے کی جرأت نہیں کرنی جائے البتہ اعمال صالحہ کی وجہ سے امیدر کھنی جا ہے۔

﴿ 49 ﴾ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّة رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: كَانَ شَدَّادُ بَنُ أَوْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِي سَفَرِ فَعَنَ لَ مَسْفِرَ لَا فَقَالَ إِلْهُ لَامِهِ: انْتِنَا بِالسُّفْرَةِ نَعْبَتْ بِهَا، فَانْكُرْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: مَا تَكَلَّمْتُ بِكَلِمَةٍ مُنْذُ اَسْلَمْتُ إِلَّا وَانَا الْحَطِمُهَا وَازِمُهَا عَيْرَ كَلِمَتِى هذِهِ فَلاَ تَحْفَظُوْهَا عَلَى وَاحْفَظُوْا بِكَلِمَةٍ مُنْذُ النَّاسُ الذَّهَبُ وَالْفِصَّةَ فَاكْتِزُوا مَا الْفَيْ مَلَيْكُ يَقُولُ: إِذَا كَنَزَ النَّاسُ الذَّهَبَ وَالْفِصَّةَ فَاكْتِزُوا هَا الْكُلِمَ اللهُمُ إِنِي اَسْنَلُك النَّبَاتَ فِي الْآمْرِ، وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشُدِ، وَاسْنَلُك النَّبَاتَ فِي الْآمْرِ، وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشُدِ، وَاسْنَلُك الشَّلُك مَنْ عِبَادَتِك، وَاسْنَلُك قَلْبًا سَلِيْمًا، وَاسْنَلُك لِسَانًا صَادِقًا وَاسْنَلُك مِنْ حَيْرِمَا تَعْلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ الللَّهُ الل

 لِسَانًا صَادِقًا، وَاسْتَلُك مِنْ خَيْرِمَا تَعْلَمُ، وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَاسْتَفْفِرُك لِمَا تَعْلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُيُوبِ."

تسرجمہ: یااللہ میں آپ ہے ہرکام میں ٹابت قدی اور رشد وہدایت پر پختگی ما نگا ہوں اور آپ کی اچھی طرح عبادت کرنے کی اور آپ کی اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق ما نگا ہوں اور آپ کی اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق ما نگا ہوں اور آپ ہے تچی طرح عبادر آپ ہے تچی زبان کا سوال کرتا ہوں اور آپ کے علم میں جتنی خیر ہے اے ما نگتا ہوں اور آپ کے علم میں جتنی خیر ہے اے ما نگتا ہوں اور آپ کے علم میں جتنے گنا ہوں کو آپ جانے ہیں میں آپ سے ان تمام شرییں اُن سے بناہ ما نگتا ہوں اور میرے جتنے گنا ہوں کو آپ جانے ہیں میں آپ سے ان تمام منا ہوں کی مغفرت جا ہتا ہوں۔ جینک آپ بی غیب کی تمام باتوں کو جانے والے ہیں۔ (منداحم)

## مراجع

دارالفكر، بيروت داراحياء التراث العربي بيروت داراحياء التراث العربي داراحیاء التراث العربی الفاروق الحديثة، القاهرة قدى كتبخانية كرايى دار الحديث،القاهرة معيدالكيل بكراجي بموكسنان المجن خدام الدمين ءلاجور اداره اسلامیات ، لا مور تاج کمنی کرایی دار احیاء التراث العربی مطبع الملك فهد دارالمعرفة بيروت دارالكتب العلمية بيروت دارالرشيدسوريه مكتبه دارالعلوم كراجي دارالكتب العلمية دار الكتب العلمية دار الفكر دارالفكر دارالفكر دار الكتب العلمية دارالباز، المكة المكرمة

اتحاف السادة لمحمد بن محمد الزبيدى ارشادالساري لشرح البخاري للقسطلاني المتوفي ٩٢٣ هـ الاستيعاب لابن عبدالبر الاصابة للعسقلاني المتوفي ٢٥٨ هـ اقامة الحجة لعبد الحي الكهنوي المتوفي ٣٠٣ إهـ انجاح الحاجة للمجددي المتوفى ٢٩٥ إهـ البداية والنهاية لابن كثير المتوفى ٧٤٧هـ بلل المجهود في حل ابي داؤد للسهارنفوري المتوفى ٣٣٦ اهـ عان الترآن مولانا محداشرف ملى تغالوي دحمدالله ترجمه مولانا احرطي لاموري رحمه الله ترجمان السنة بمولانا بدرعالم ميرشي رحمها دلمه ترجمه مولا ناشاه رفع الدين ومولا نافتح خال جالندهري رهمهالله الترغيب والترهيب للمنذري المتوفي ٢٥٢هـ تفسيرعثماني مولانا شبير احمد عثماني رحمه الله تفسير القرآن العظيم لابن كثير المتوفي ٢٥٢٠هـ التفسير الكبير للرازى تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني المتوفي ٨٥٢هـ تكملة فتح الملهم مولانا محمد تقي عثماني تنزيه الشريعة المرفوعة للكناني المتوفي ٩ ٢٣ هـ تهذيب الاسماء واللغات للنووي المتوفي 267 هـ تهذيب الكمال في اسماء الرجال للمزى المتوفي ٢٣٢ هـ جامع الاحاديث للسيوطي المتوفي ١١٩ هـ جامع الاصول لابن الير الجزري المتوفي ٢٠٢ هـ جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر الجامع الصحيح للترمذي المتوفي 249هـ

**(ب**)

دار الفكر دار العلوم الحديثة، ببروت دار الفكر دارالفكم دار السلف، رياض دارالعلم للملايين، بيروت داراحياء التراث العربي قديمي كتب خانه دار المعرفة مكتبة الرشد الرياض المكتب الاسلامي بيروت مكتبه دار الباز النارة فقرآن وغطوم الاسلامية كراجي دارالكتب العلمية دار الكتب العلمية مكتبة نزار مصطفى الباز المكة المكرمة مؤسسة الرسالة بيروت المكتب الاسلامي داراحياء التراث العربي داراحياء التراث العربي دارالكتب العلمية دار الكتب العلمية مكتبه مدينه، لاهور مكتهة الشيخ، كراچى مؤسسة الرسالة

الجامع الصغير للسيوطي المتوفي 11 م جامع العلوم والحكم لابن الفرج حلية الاولياء لابي نعيم المتوفي ٢٣٠٠ هـ الدرر المنتشرة للسيوطي المتوفى إ ١ ٩ هـ ذخيرة الحفاظ للحافظ محمد ابن طاهر المتوفى ٢٠٥ هـ الرالد لجيران مسعود الروض الانف، للسهيلي المتوفي [64] هـ سنن الدارمي المتوفي ٢٥٥ هـ السنن الكبرى للبيهقي المتوفي ٣٥٨ هـ شرح سنن ابي داؤد للعيني المتوقي ٨٥٥ هـ شرح السنة للبغوى المتوفى ٢١٥هـ شرح السنوسي للامام محمد سنوسي المتوفي 19 مهد شرح الطيبي على مشكاة المصابيح للطيبي المتوفي ٢٣٣٪ هـ الشذرة في الاحاديث المشتهرة لابن طولون المتوفى ٩٥٣هـ شعب الايمان للبيهقي المتوفي ٢٥٨ هـ الشمائل المحمدية للترمذي المتوفى ٢٤٩ هـ

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان المتوفى ٢٣٩ هـ صحيح ابن خزيمه المتوفى ٢١١ هـ صحيح ابن خزيمه المتوفى ٢١١ هـ صحيح البخارى بشرح الكومانى للبخارى صحيح مسلم بشرح النووى المتوفى ٢٤٢ هـ عارضة الاحوزى بشرح الترمذى لابن العربى المتوفى ٣٣٥هـ العلل المتناهية في الاحاديث الواهية لابن الجوزى عمدة القارى شرح البخارى للعينى المتوفى ٨٥٥ هـ عمل اليوم والليلة لابن السنى المتوفى ٣١٠ هـ عمل اليوم والليلة لابن السنى المتوفى ٣١٠ هـ

(ج)

دار الفكر عون المعبود لا بي الطيب مع شرح ابن قيم دار الكتب العلمية مكتبة حلبي، بمصر المكتبة التجارية، مكة دار احياء التراث العربي كمتبدد ثيدب كراجي دار الكتب العلمية مكتبة الرشديرياض دار الفحر المكتبة الالرية باكستان كمتيها غداوبهلكاك دار القبلة، جده دارالفكر موسته الرسالة دارالجيل بيروت

غريب الحديث لابن الجوزي المتوفي 4 0 هـ فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر العسقلاتي الفتح الوباتي لتوتيب مسند الامام احمدبن حنبل الشيباني دار احیاء التراث العربی فيض القدير شرح جامع الصغير للمناوى المتوفى ام ما ما دارالباز قواعد في علوم الحديث مولانا ظفر احمد عثماني المتولى ٢٩٣١هـ شركة العبيكان للنشر الرياض الكاشف للذهبي المتوفي ٢٣٨ هـ محمد سعيد اينلسنز ، كراجي كتاب الموضوعات لابن الجوزى المتوفى ٩٤ ٥هـ كشف الخفاء للعجلوني المتوفي ٢٢١ ايد كشف الرحال مولانا احرسعيده الوكارحسالك لسان العرب لجمال الدين المتوفى 1 1 2 هـ داربيروت للطباعة والنشر ادارة تاليفات اشرفيه،ملتان لسان الميزان في اسماء الرجال لابن حجر اللآلي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة للسيوطي مكتبة دارالايمان المفينه المنوره مجمع بحار الانوار للشيخ محمد طاهر المتوفي ٢٨٦ هـ مجمع البحرين في زوالد المعجمين للهيثمي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي المتوفي ٢٠٠٨هـ مختار الصحاح لابي بكر الرازى المركز العربي للطافة بهروت مختصر سنن ابي داؤد للمنذري المتوفي ٢٥١ هـ مرقاة المفاتيح لملاعلي قارى المتوفي الماله المستدرك على الصحيحين للحاكم المتوفى ٥٠٧ هـ دار المعرفة مستندابي يعلى الموصلي المتوفى ٢٠٠١هـ مسند الامام احمد بن حنيل المتوفى ٢٣١ هـ مسند الامام احمد بن حنبل المتوفي ١٣٣١هـ المسند الجامع لجماعة من العلماء دارالكتب العلمية مسند الشافعي المتوفي ٢٠٢٠ هـ

دارالكتب العلمية المكتب الاسلامي بيروت قديمي كتب خانه كراجي دارالمعرفة بيروت الجنان للطباعة والنشربيروت ادارة القرآن، كراجي المكتب الاسلامي دار الباز دارالاشاعت المكتبة البنورية، كراجي داراحياء التراث العربي ادارة القرآن، كراچي دفتر نشر فرهنگ اسلامی ایران سهيل اكيلمي، لاهور دارالباذ للنشروالتوزيع دادالمشرق بيروت مكبة المعارف للنشر والتوزيع دار السلام، رياض المكتة الاثرية اور وراي المكتبة الالرية اساعيليان ايان مكتبة دارالبيان، دمشق

مسند الشافعي المتوفي ٢٠٢٠هـ مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي المتوفى ٢٣٤هـ مشكاة المصابيح للخطيب التبريزى مصابيح السنة للبغوى المتوفى ٢١٥ هـ مصباح الزحاجة لابي بكر الكناني المتوفى ١٨٣٠هـ مصنّف ابن ابي شيبه المتوفي ٢٣٥ هـ المصنَّف لعبد الرزاق المتوفي ٢١١ هـ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للعسقلاني مظاهر حق معارف السنن للشيخ البنوري المتوفي ٣٩٤ إهد معجم البلدان لعبد الله البغدادي المتوفي ٢٢٢ هـ المعجم الكبير للطبراني المتوفي ٢٧٠ هـ المعجم الوسيط لجماعة من المتقدمين مفتاح كنوز السنة لمحمد فؤاد الباقي المقاصد الحسنة للسخاري المتوفى ٢٠٩هـ المنجدفي اللغة للويس معلوف موسوعة الاحاديث والآثار الضعيفة لجماعة من العلماء موسوعة الحديث الشريف للكتب الستة الموضوعات الكبرى لملاعلي قارى المتوفي الااله موطأ الإمام مالك المتوفى 421 هـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال للنعبي المتوفى ١٨٨٨هـ النهاية لابن الجزري المتوفى ٢٠٢هـ الوابل الصيب لابن قيم الجوزية المتوفى 101هـ